## سِبْرة البنى عَلَى عَلَيْهُ مَ كَا بَهُ مَعْ مِعَالَ الْمُعْتِ الْمُعْتِينِ الْصَبْدِفَ فَي سِبْرة البنى عَلَى عَلَيْهُ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمُرْتِينِ عَلَى عَلَيْهِ الْمُرْتِينِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْتَى وَمُنْ مِنْ الْمُعْتَى وَمُنْ مِنْ الْمُعْتَى وَمُنْ مِنْ الْمُعْتَى وَمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللّل

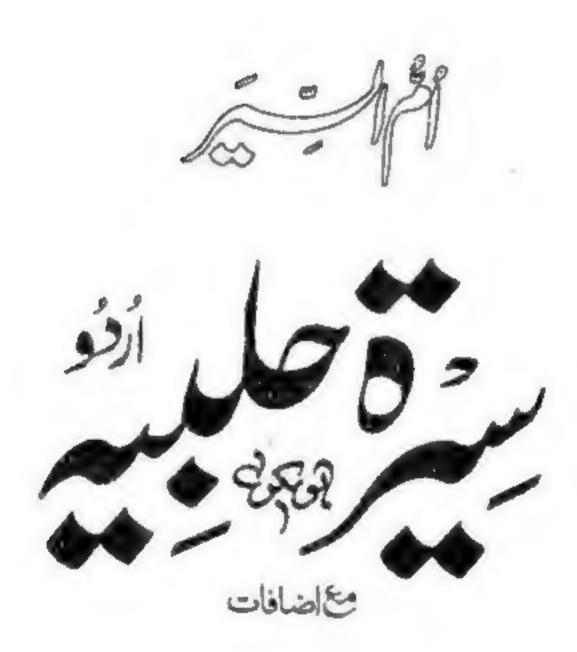



مُرتب ومُترجم أردون مَولاً مُحَارِيم فالمحار والمحار والمعلى ديونبد وريب وريب والمعاري محارط والمعارف والمعارف

خَالِمُ الْمِیْمِیْنِیْنَ فَاللَّالِمِیْمِیْنِیْنَا اُردُو بازار ۱۰ ایم لیے جناح روڈ ۵ کراچی ماکیٹ تنان ذن 2631861

## جمله حققوق ملكيت بجن دارالاشاعت كراچي محفوظ بيل كالي رائلش رجسر يشن نمبر 8143

بابتمام: خليل اشرف عثماني

طباعت : متى ميني الموري للمي رافيحي

ضخامت : ۲۲۰ صفحات

قار نمین سے گزارش اپنی چی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد لقداس بات کی تھرانی کے لئے ادارہ میں متقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی تلطی اظرا ہے تواز راد کرم مظلع فرما کرممنون فرما کمیں تا کرا تند واشاعت میں درست ہو سکے۔ جزا اُسالڈ

اداره اسلامیات ۱۹۰۱ اناریجی لا دور بیت اطلوم 20 نابی روز لا مور بیت اطلوم کی نابی روز لا مور بیخورش بک ایجینسی نیبه باز ارایشا و ر

مکتبهاسملامیدگای فاسا دیب آباد آتب خاندرشید بیسه به مارکیت داجه بازار رادلیناری الدارة المعارف جام وه ارابعلوم كرايل بيت القرة ان ارده بالداركرايق بيت القلم مقا بل الشرف المدارك مشن اقبال بلاك الكرايق معتبة المعارف محلّه بشكى مرينا ور

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolion Bt. 3Nb, U.K ﴿ الْكَلِينَدُ مِنْ عَلِينَ كَيْتِ ﴾

Azhar Academy Ltd. 54-68 Little Uford Lane Manor Park, London F12-5Qa Tel: 020-8911-9797

﴿ امريك من الله ك يتي

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET. BUFFALO, NY 14212, U.S.A.

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A. فهرست عنوانات سيرت حلبيه جلددوم نصف آخر

| 77 FX F7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اسخفرت کے زدید ان کی پردہ یو تی کا اہتمام۔ مقتولین بدرے آنخفرت کا خطاب مقتولین نے آپ کی آوازش تھی۔ شیداور نی اس دارفانی میں ہیشہ زندہ رہے ہے کہ با اخیار نی اس دارفانی میں ہیشہ زندہ رہے ہے کہ ان اخیار سے اس کی اندے بھی میسر کیا اخیار و شداء کو جنسی لذت بھی میسر کیا اخیار حالت النبی علیے ان کا حول کی غرض کے پیغامبر حیات النبی علیے کے میامبر رہے کے پیغامبر رہے کے پیغامبر رہے کے پیغامبر رہے کے بیغامبر ما جزاد کی حضرت عثان کی دل کر تی صاحبزاد کی حضرت عثان کی دل کر تی دو سری صاحبزاد کی کا حضرت عثان کی دل کر تی دو سری صاحبزاد کی کا حضرت عثان کی دل کر تی دو سری صاحبزاد کی کا حضرت عثان کی دل کر تی دو سری صاحبزاد کی کا حضرت عثان کی دل کر تی دو سری صاحبزاد کی کا حضرت عثان کی دل کر تی دو سری صاحبزاد کی کا حضرت عثان کی دل کر تی دو سری صاحبزاد کی کا حضرت عثان کی دل کر تی دو سری صاحبزاد کی کا حضرت عثان کی احتمام۔ | 10 11 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | تضرت کے سامنے کس کے سرلائے گئے رشتوں کی ضرب رشتوں کی ضرب روجال کی شرب رعون امت ابوجیل و جمل کی طرف سے ہمت افزائی۔ فراء کے میے ابوجیل کہ قاتل و جمل کے قبل میں طائکہ کی شرکت در میں شریک طائکہ کی شرکت در میں شریک طائکہ کی شرکت در میں حضرت ذبیر گئی سر فروشی در میں حضرت ذبیر گئی سر فروشی مستوں کے گھوڑوں کی نشانی۔ در میں حضرت ذبیر گئی سر فروشی مستوں کے گھوڑوں کی نشانی۔ در میں حضرت کی میں خروشی مستوں کے گھوڑوں کی نشانی۔ در میں حضرت کا مظر کھوڑا۔ در میں حابیات کا مظر کھوڑا۔ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کااہتمام۔ مقولین بدرے آنخضرت کاخطاب۔ کیامقولین بدرے آپ کی آوازسی تھی۔ شیداور نی اس دارفانی میں بہیشہ زندہ رہے جا برزن میں شہیدوں کا کھانا ہینا۔ کیاا نمیاء وشداء کو جنسی لذت بھی میسر۔ آنخضرت کے نکاحوں کی غرض۔ حیات النبی علیہ اللہ کے پیغا مبر دیخ کی خشخبری کے پیغا مبر دیخ کی خبر پر کعب یہودی کا ایک و تاب صاحبز اوی حضرت و قد کی و فات۔ دوسری صاحبز اوی محضرت مثان کی دل کر قرد میں محضرت مثان کی محضرت مثان کی دل کر قرد میں محضرت مثان کی مقام۔                                                               | * ** ** ** ** ** ** ** **                 | ر شنوں کے نگائے ہوئے ذخم۔ ر شنوں کی ضرب ہو جہل کی تکوار این مسعود کا انعام ر عون امت ابوجہل ہو جہل کی تکوار این مسعود کا انعام ہو جہل کے بینے ابوجہل کے ہمت افز ائی۔ ہفر اء کے بینے ابوجہل کے ہاتا تک کی شرکت۔ ہو جہل کے قبل میں طلا تک کی شرکت۔ ہو جہل کے قبل میں طلا تک کی شرکت۔ ہو جہل کے قبل میں طلا تک کی شرکت۔ ہو جہل کے قبل میں طلا تک کی شرکت۔ ہو جہل کے تحوز ول کی نشانی۔ ہو جہل سے تحوز ول کی نشانی۔ ہو جہل علیہ السلام کا تحوز ال                                           |
| TY OF THE PERSON OF THE PRINCE OF THE PERSON | کیا مقتولین نے آپ کی آواز سی تھی۔ شہیداور نی اس دار فانی جی بیشہ دندہ رہے ہے  بر ذرخ جی شہید دل کا کھانا ہینا۔ کیا انبیاء و شہداء کو جنسی لذت بھی میسر۔ آنخضرت کے ذکا حول کی غرض۔ حیات النبی علیہ فی خشخیری کے پیغا مبر فی کی خشخیری کے پیغا مبر ضا جبز ادی حضرت و تیہ کی و فات۔ ما جبز ادی حضرت و تیہ کی و فات۔ دوسری صا جبز ادی کا حضرت عثمان کی دل کر فیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 1 19 1 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | رشتوں کی شرب یو جہل کی تکواراین مسعود کاانعام رعون امت ایو جہل وکسن مجاہد اخترت کی طرف ہے ہمت افزائی۔ غراء کے میٹے ایو جہل کے، قاتل یو جہل کے قبل میں ملائکہ کی شرکت در میں شریک ملائکہ کی شرکت در میں حضرت زیبر کی سر فروشی در میں حضرت زیبر کی سر فروشی ماداور مہاجرین کے جنگی تعرے۔ انہ السلام کا گھوڑا۔                                                                                                                                                                            |
| THE PERSON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شهیداور نی اس دار فانی جی بیشه دنده ریخ یا  برزخ جی شهیدول کا کھانا پینا۔ کیاا نمیاء وشداء کو جنسی لذت بھی میسر۔ آنخضرت کے نکاحول کی غرض۔ حیات النبی علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 1 19 1 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | یو جہل کی تکواراین مسعود کاانعام<br>رعون امت ایو جہل<br>و کمن مجاہد<br>فراء کے میٹے ایو جہل کے قاتل<br>فراء کے میٹے ایو جہل کے قاتل<br>و جہل کے قبل میں ملائکہ کی شرکت<br>رمیں شریک ملائکہ کی شرکت<br>رمیں حضرت زیبر تکی سر فروشی<br>رشتوں کے گھوڑوں کی نشانی۔<br>معاد اور مهاجرین کے جنگی نعرے۔<br>فرکیل علیہ السلام کا گھوڑا۔                                                                                                                                                        |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | برزن بی شهیدول کا کمانا پینا۔  کیا انبیاء وشداء کو جنسی لذت بھی میسر۔  آنخضرت کے نکاحول کی غرض۔ حیات النبی علیہ اللہ کا بینا مبر فیجی خوشی کے پینا مبر فیجی خوشی کی بینا مبر صاحبز اوی حضرت وقید کی وفات۔ یوی کی وفات پر مصرت علی کی دل کر فیلی اسے نکار کی اس کا بینا کے دل کر فیلی کے دوسری صاحبز اوی کا مقام۔ دوسری صاحبز اوی کا معفرت علی کی دل کر فیلی کے دوسری صاحبز اوی کا مقام۔ دفترت علی کی مامقام۔ دفتر ت علی کی خبر اور منافقین۔ دفتر ت علی کی خبر اور منافقین۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 11 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | و کمن مجاہد<br>انخضرت کی طرف ہے ہمت افزائی۔<br>غراء کے میٹے ایو جہل کے، قائل<br>و جہل کے قبل میں ملا تکہ کی شرکت<br>در میں شریک ملا تکہ کی شرکت<br>در میں حضرت زبیر تکی سر فروشی<br>رشتوں کے محدوروں کی نشانی۔<br>خمار اور مہاجرین کے جنگی نعرے۔<br>فرئیل علیہ السلام کا محدورا۔                                                                                                                                                                                                       |
| 6. 64 . 64 . 64 . 64 . 64 . 64 . 64 . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کیا انبیاء وشداء کو جنسی لذت مجی میسر۔ آنخضرت کے نکاحوں کی غرض۔ حیات النبی علی ان کے پیغا مبر فنج کی خوشخیری کے پیغا مبر فنج کی خیر پر کعب یہودی کا پڑتی و تاب صاحبز اوی حضر ت رقید کی و فات۔ یوی کی و فات پر حضر ت مقان کی دل کر گئی۔ دوسری صاحبز اوی کا حضرت عثان کی دل کر گئی۔ دوسری صاحبز اوی کا حضرت عثان کی دل کر گئی۔ دوسری صاحبز اوی کا حضرت عثان کے دل کر گئی۔ دوسری صاحبز اوی کا حضرت عثان کے دلگر گئی۔ دوسری صاحبز اوی کا حضرت عثان کے دلگر گئی۔ دوسری صاحبز اور منافقین۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 // 17 PA // P                          | المخضرت كى طرف ہے ہمت افزائی۔<br>غراء كے مشے ابوجہل ك، قاتل<br>وجہل كے قبل ميں المائكہ كى شركت<br>در ميں شريك طائكہ كى شركت<br>در ميں حضرت زيبر كى سر فروشى<br>رشتوں كے محوروں كى نشانی۔<br>اصاراور مهاجرين كے جنگی نعرے۔<br>برئيل عليہ السلام كامحورا۔                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. 64 . 64 . 64 . 64 . 64 . 64 . 64 . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | آ تخضرت کے نکاحوں کی غرض۔ حیات النبی علی اللہ کے پیغامبر فیح کی خوشخبری کے پیغامبر فیح کی خبر پر کعب یہودی کا بڑتی و تاب صاحبز ادی حضر ت و قید کی و فات۔ بیوی کی و فات پر حضر ت عنیان کی دل کر بیار دوسری صاحبز اوی کا حضرت عنیان کی دل کر بیار دوسری صاحبز اوی کا حضرت عنیان کی دل کر بیار دوسری صاحبز اوی کا حضرت عنیان کی دل کر بیار دوسری صاحبز اوی کا حضرت عنیان کی دل کر بیار دوسری صاحبز اوی کا حضرت عنیان کی دل کر بیار دوسری صاحبز اور منافقین ۔ دفتر ت عنیان کی احتقام۔ دفتر کی خبر اور منافقین ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | / TT                                      | غراء کے ہے ایو جہل کے قاتل<br>و جہل کے قبل میں ملائکہ کی شرکت<br>ر میں شریک ملائکہ کی شرکت<br>ر میں حضرت زبیر کی سر فروشی<br>ر شنوں کے محوزوں کی نشانی۔<br>اصاراور مهاجرین کے جنگی نعرے۔<br>ار کیل علیہ السلام کا محوزا۔                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حیات النبی علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r                                         | و جہل کے قبل میں الما تک کی شرکت<br>ر میں شریک الما تک کی شرکت<br>ر میں حضر مت زبیر کی سر فروشی<br>ر شنوں کے محدوروں کی نشانی۔<br>اصار اور مہاجرین کے جنگی نعر ہے۔<br>بر کیل علیہ السلام کا محدورا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فتحی خوشخیری کے پیغامبر فتحی خوشخیری کے پیغامبر فتحی خبر پر کعب یہودی کا پیچے و تاب صاحبز اوی حضر ت وقید کی وفات یہ بیوی کی وفات پر حضر ت عثمان کی دل کر وسری صاحبز اوی کا حضرت عثمان کے دل کر حضر ت عثمان کا مقام۔ فتحی خبر اور منافقین۔ فتحی خبر اور منافقین۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r                                         | ر میں شریک طائکہ کی شرکت<br>ر میں حضر مت زبیر کی سر فروشی<br>ر شنوں کے محدوروں کی نشانی۔<br>مساراور مہاجرین کے جنگی نعر ہے۔<br>بر ئیل علیہ السلام کا محدورا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فی خیر پر کعب یہودی کا پیچود تاب<br>معاجبز ادی حضر مت دقید کی و فات۔<br>بیوی کی و فات پر حضر ت عثمان کی دل کر<br>دوسری صاحبز اوی کا حضرت عثمان سے نگار<br>حضر ت عثمان کا مقام۔<br>فیج کی خبر اور منافقین۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **                                        | ر میں حضرت زیبر کی سر فروشی<br>رشتوں کے محدوروں کی نشانی۔<br>صاراور مهاجرین کے جنگی تعریب<br>برئیل علیہ السلام کا محدورا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صاحبزادی حضر من دقید کی وفات میں کی وفات میں کی وفات پر حضرت عثمان کی دل کر انگر و وہ میں کا حضرت عثمان کے دلار<br>دوسری صاحبزادی کا حضرت عثمان کے نکار کی معام سے نکار کی معام سے نکار کی خبر دور منافقین ہے۔<br>دفتر منافقین ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                        | ر شنوں کے گھوڑوں کی نشانی۔<br>صاراور مہاجرین کے جنگی تعریب<br>برئیل علیہ السلام کا گھوڑا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | یوی کی و فات پر حضرت عثمان کی دل گر می دو سری صاحبزاوی کا حضرت عثمان سے نگار محضرت عثمان سے نگار محضرت عثمان سے نگار محضرت عثمان کا مقام۔ وقع کی خبر اور منافقین۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                        | صاراور مهاجرین کے جنگی تعرب<br>رئیل علیہ السلام کا کھوڑا۔<br>رئیل علیہ السلام کا کھوڑا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دو سری صاحبزادی کا حضرت عثمان سے تکار<br>حضرت عثمان کامقام۔<br>فتح کی خبر اور منافقین۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                         | رئيل عليه السلام كالحوزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت عثمان كامقام<br>للح كى خبر اور منافقين _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فتحى خبر اور منافقين _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۰                                        | دم ماحیات کامظمر کھوڑا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                         | روم ی خاک قدم اور سامری کا چیزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مال غنیمت کی تقسیم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                         | ن پر د حمت المعيمت كيلئے جر كيل كرول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعليم يرمسلمانون مين اختلاف د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                         | ر میں جر نیل کے نزول کامقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آسانی فیصلہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | p=1                                       | اد کی اور موت کے مظہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عاز ہوں اور بیت المال کے حصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                         | د لول پر فرشتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معذورين كاحصيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57                                        | يادل -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الشمشير ذوالفقار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                         | ند همی کی صورت میں مدو خداو ندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا جالمیت میں تقلیم تنبعت کے طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                         | د گار فرشتول کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نضر این حرث کا قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +4                                        | ک کے دوران مجزات نبوی علاقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نفر کے قبل پر بمن کامر ٹیداور آتخضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177                                       | ب بدر یعنی مشرک مقتولوں کی مشتر کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | し プロピ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | الرحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عقبه اين معيط كالملل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                                         | برابن خلف كا اتجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صغي        | عنوان                                       | صفحہ | عنوال                                    |
|------------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 44         | بنے کے بدلے ابوسنیان کے ہاتھوں ایک          | ۵۵   | ين من آ تخضرت المنافقة كى تشريف آورى     |
|            | مسلمان کی گر فقاری۔                         | 4    | ہر خورانی کی کوشش۔                       |
| 4.         | ابوسفیان کے بیٹے کی رہائی۔                  | AY   | يين استقبال                              |
| 1          | قید بول میں آنخضرت کے داماد۔                | *    | تع من شكست كاطلاع                        |
| 11:        | ابوالعاص كى بني اور آتخضرت كى لادّ لى تواسى |      | اصد کے ہوش وجواس پر شب                   |
| 41         | صاحبزادی کی طرف سے آتخضرت کی                | 24   | ہر انسانی تلوق کے متعلق خبر اور ابورافع  |
|            | خدمت میں فدیہ کاہار۔                        |      | القديق_                                  |
| 4          | حضرت خد بجيه كاباره كيه كرآ مخضرت كي ولكيري | DA   | ولهب كي ابورافع پر وست در ازى            |
| 11         | ايوالعاص كاربائي_                           | 4    | والهب كاعبرت تاك موت                     |
| < P        | حصر ت زينب كولات كيان يدكى روائلي           | 69   | يكير مين تنكست پر صف ماتم                |
| 4          | حضرت زينب ك فكل جانع ير قريش كاغصه          | *    | ایش کی طرف ہے توجہ وہاتم پر پایندی       |
| 40         | سيل کار ہائی۔                               |      | نداء اسلام من اسود كي دريده و أي اوردعات |
| 44         | وليدابن وليدكى ربائى اوراسلام               |      | - からを                                    |
| 44         | وبهبابن عمير كاربائي                        | 7-   | ين ميں مشرك قيد يول كے متعلق مشورو       |
| 4          | صفوان سے عمیر کا آ تخصرت کو قل کرتے         | *    | این آلبری طرف سے جال کیشی کامشورہ        |
|            | -198                                        | 41   | رون اعظم كي طرف سے قتل كامشوره           |
| 1          | فتل کی نیت سے عمیر مدینے میں                | 1    | ن رواح كى طرف ت آك يس جلات               |
| 4.4        | عمير آنخضرت كرديرو                          |      | مشور د-                                  |
| 49         | معجزة نبوى ديكير كر قبول اسلام              | 1    | بن اكبر فاروق اعظم كم متعلق ارشادات      |
| <b>A</b> + | قدیوں میں آخضرت کے چاعباں۔                  |      | ال - ا                                   |
| AI         | حضرت عباس كافدييه                           | 70   | ربول كى جال بخشى اور فديد كااعلان        |
| AF         | حضرت عباس كافديه پراحتجاج۔                  | 4    | ل مجنثی پر عمّاب خداد ندی                |
| AF         | انصار کاعباس کو قتل کرنے کاارادہ            | 77   | راول کے قدید لینے کے متعلق اللہ کی .     |
| *          | حفرت على وحفرت عباس كامكالم                 |      | رفء مشروط انقيار                         |
|            |                                             | A.F  | وواتد كاربانى اور فديد كالهلي وصولياني   |
| Ay         | ايك احسان فراموش                            | 44   | ار قید بول کار ہائی کے لئے شرط۔          |
| AS         | شاه مبشه کی فتح بدر پر بے پایاں مسرت۔       | 4    | مخضرت کی اصان شنای ۔                     |
| 44         | الشكست كے بعد قريش كى ايك اور سازش          | b    | سفیان کا بینے کو چھڑ انے سے انکار۔       |

| 350 | عنوال                                    | صنحه | عنوان                                     |
|-----|------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 1-4 | حضرت على كيارك من آيات قر آني            | 49   | نجائتی کے پاس قریتی و قد میں عمر وابن عاص |
| 17  | حضرت على كا قوال زرير .                  | *    | نجاشی کے پاس آنخضرت کاسفیر                |
| 1-9 | باب ۱۳۳ غزده بی قبیقاع                   | 4.   | عمر وابن عاص پر نجاشی کاغصه۔              |
| 4   | يهود كى طرف سے معاہدہ كى مثلاف ورزى      | +    | عمره آغوش اسلام مين                       |
| 11* | ایک ملمان خورت کے ساتھ یہود کی چیز خانی  | 91   | عمر وابن عاص کاعزم مدینه۔                 |
|     | مسلمانون اوريهووجس اشتعال                | 45   | نجاشی کا سلام۔                            |
| 4   | معابده سے براء ت كالعلان                 | #.   | نجاشی قوم کی عدالت میں۔                   |
| 111 | ين قيقاع كي تعلى و ممكى                  | 95   | توم کار مشامندی                           |
| 11  | يهود كامحاصره                            |      | نجاش کا بیٹا                              |
| II  | جلاوطن ہونے کی پیشکش                     | 91   | عمر دا بن اميه صمر ي                      |
| 1   | فئ اور مال غنيمت                         |      | آ تخضرت کے ایک سفیر                       |
| 115 | بى باشم كاحصه اورى نو قل وعبدشس كى محروى | 90   | وعمن خداا يوجهل كاعذاب                    |
| 4   | ى باشم كى قىنىلت                         | 17   | غازیان بدر کے قصائل                       |
| 110 | يهود كے ليے اين أني كى مقارش             | *    | عازيان بدر پر الله كى تظر كرم             |
| 4   | آ تخضرت يو بيجااصرار                     | ,    | غازیان بدر کے گناموں کی پخشش              |
| 110 | يبود كى جال بخشى                         | 94   | غازى بدر قدامه كاواقعه                    |
| 1   | تى كى د عاكا جميجه                       | 44   | الخضرت كي نظامول من غليان بدر كااحر ام    |
| 4   | فنيمت من الخضرت كالمتخاب                 | 101  | باب ١٣٣٠ غزوه بي سليم                     |
| 114 | باب ۵ ۲۰ غروه سويق                       | 1    | ميني قائم مقامي                           |
| 4   | ابوسفيان كاعمد_                          | *    | لا جنگ کئے واپسی                          |
| N   | دور جابلیت میں ایر اہمی سنتیں۔           | *    | حضرت فاطمه وحضرت على ك شادى-              |
| 4   | جالجيت كي تماز جنازه                     | 1-1  | بنت پر آ تخضرت کاصا جزادی سے استفسار      |
| IFA | عدى محيل ك لخابوسفيان كي مهم             | 1.1  | نصرت على كاليك جيب واقعه                  |
| 4   | يمود سے سازياز                           | 1-1" | قطیہ تکاح                                 |
| 4   | آ تخضرت ابوسفیان کے تعاقب میں۔           | 1-0  | يصوبارول كالوث                            |
| 119 | سویق لیحن ستو کے تھیلے۔                  |      | ولمحاد لهن کے لئے دعا                     |
| 184 | باب٢٧- غزوقر قرة الكدر                   | 1-4  | نفرت على وحفرت فاطمه كابستر               |
| 4   | بى سليم اور علفان كى جنگى تياريال        | 4    | روى اين عمر ان كى مثال                    |
| -   | سر كوني كيلئة أتخضرت كارواعي_            |      | ان نبوت سے حضرت علیٰ کے مناقب             |

| عنوان                                | صنحه        | محتوال                                   |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| ى كى جنلى تياريان                    | 沙 11.       | من كافرار_                               |
| حسالت فراموش                         | ا ایک       | ل غنیمت کے اونٹ                          |
| ازو حثی                              | ۱۲۴ تيراند  | ب ٢٧- غزووزى امر                         |
| وسنان اور طاؤس ورباب                 | ا ششیر      | ن محارب و تغلبہ کے جنگی ار اوے۔          |
| ا خضرت كواطلار                       | العياس      | ر کونی کے لئے تی کاکوج                   |
| رازداري                              | ر فری       | ين گاهول يس د شمن كي رويوشي              |
| الشكر كاكوج                          | 4 5,25      | مخضرت ير جهاني من حمله                   |
| طلق وین برون سے دفاعی معاہرہ         | ۱۲۲ یی مس   | ی حفاظت اورد شمن نی کی مکوار کی زویس     |
| ت آمند کا قبر کھود نے کاارادہ        |             | شمن کے سر گروه کا اسلام۔                 |
| ار قریش کی طرف سے مخالفت             |             | ب ٨٧ مر فزوه نجران ين سليم سے جنگي عزائم |
| رت کاخواب اوراس کی تعبیر             |             | مخضرت كاكوج اوروشمن كافرار               |
| ے مشور واور نی کیرائے                |             | اسری صاحبزاوی کاعثان عنی سے نکاح         |
| ا کی دائے                            |             | المدينت عراس آتخضرت كالكال               |
| ما صحابه كايوش اور حمله كيلية اصرار  | 19.3        | ین بنت و برے نکائے۔                      |
| ت كارائير حمله ساتقاق                |             | منب بنت جش سے زید کی خواہش نکاح          |
| رت کی تیاری                          | 4 آنخض      | اے سفارش                                 |
| ن اسيد کې نو جو اټول کو ملامت        | الا حفر ب   | ی کی کوشش سے زیدوزینب کا تکاح            |
| ا تعفیت کا میکیاس<br>ا کا ظهار ندامت | ١٢٤ توجوانو | يروز يهنب من ما جاتى                     |
| مله اور تي كامقام                    | ا اثل في    | اق                                       |
| لشكركي تعداد                         |             | بنبے آ تخضرت کا نکاح                     |
| المرد لينے سے الكار                  | 5294 11     | ال پرزینے کی کا تکاح                     |
| معائند اور كمسنول كي واپسي           |             | لے یالک کی بیوہ سے تکاح کاجواز           |
| ا كاجوش جهاد                         |             | اوت وليمه اور محابدكي طويل نشست          |
| شمادت کی چشین کو فی                  |             | مخضرت كوكراني                            |
| اور منافقول کی غداری                 |             | دے کا تھم                                |
| ام کی منافقول کوملامت                |             | فضرت كالعفرت عائشت تعلق غاطر             |
| ا کے متعلق سحابہ میں دائے زنی        |             | ب ۱۳۹ غروه اصد                           |
| اعت محابه کی مخانب اللہ و تحکیری     |             | ريلا                                     |
| ھے منافق کی بکواس                    |             | ة احد كاسب                               |

| صغم | عثوان                                         | صفحه | عنوان                                    |
|-----|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 104 | قريسي برجم بجر مربلند                         |      | ميدان جنگ مين صف بندي اور آنخضرت         |
| 4   | آ تحضرت المناف كالكادم ملاول على وال          | 177  | كافطيه                                   |
| IDA | افرا تغرى من بابهم وست وكريبان                | 4    | وائيس بائيس بازووس پردستول کی تعیناتی    |
| 109 | لیعض مسلماتوں کی مابوسی                       | 150  | بشت كى حفاظت كيك تيم اندازدست كى تعيناتى |
| 4   | مركه محابه بسياجو كرمدية من                   | "    | اس دستے کے لئے بخت ترین ہدایات           |
| 17- | منافقول کی در بده دینی اورسلمانول کی سراسیملی | 4    | تی کی مکوار کاحق او اکر فے والا کون ہے؟  |
| 4   | مضطرب داول کو نیند کے در بعہ تسکین۔           | 100  | ابود جانه کو مکوار کی بخشش               |
| 175 | و حمن کے نرغہ میں نبی کی ثابت فقد می          |      | ابوسفیان کے انسار کو ور غلانے کی کوشش    |
| 4   | متمع نبوت کے پروانے                           |      | الورمالوى_                               |
| 171 | آنخضرت کی تیر اقلنبی                          | 1    | زبيراين عوام كالمحضى مقابله              |
| 4   | آ تخضرت كيلية اين اني و قاص كي جال سيارى      | 4    | حضرت زبير كوحوارى رسول كالقب             |
| 170 | سعداً بن افي و قاص متجاب الدعوات تھے          | 10'9 | طلحه کی میارزت طبی اور لاف و گزاف        |
| 140 | سعد كيلع آخضرت ك محبت آميز كلمات              | 4    | شير خدا كياتحول طلحه جنم رسيد            |
| 177 | حفزت سعدير آنخضرت كافخر                       | 100  | طلحہ کے بھائی کاحزہ کے ہاتھوں انجام      |
| 174 | ایک بهادر خاتون کی نی کیلئے جال فروشی         | 4    | تمام قريشي يرجم بردار موت كاراهير        |
| 144 | ایک قابل فخر کمرانه                           | 101  | احد غيل بي عيد الداري تابي               |
| 1   | جنت میں آتخضرت کے ساتھی                       | 107  | مسلم اور مشرک جنگی نعرے                  |
| "   | سيب كے يخ مسلم كذاب ك قاتل                    | 4    | صدیق اکبری منے سے مقابلے کی کو حش        |
| 1   | مسلمہ کے مل کاواقعہ                           | 107  | فالدابن وليد كے عاكام حملے               |
| 179 | ایک مثالی موت                                 | 11   | قريشي عورتيس ميدان عمل مي                |
| 4   | حصرت مصعب كى جال خارى                         | 100  | ابود جانہ ممشر نبوی کے سطح حقدار         |
| 1<- | اميه كي آنخضرت يرحمله كي كوشش                 | 100  | ابود جانہ کی بے مثال سر قروشی            |
| 4   | اميه آخضرت كدست ميارك عددتى                   | 11   | شير خداجمز وكي كفن بردوشي                |
| 1   | اس زخم کی شدت وسوزش                           | 107  | و حشی کا تیر اور شیر خداکی شهادت         |
| 141 | نی کے دست مبارک سے پہلااور آخری قل            | *    | مشر كول بن ايترى اور فرار                |
| ler | تی کے ہاتھوں مقتول کاعبر تناک انجام           | 11   | تيراندازدستداور تحكم رسول كي خلاف ورزي   |
| Kr. | آ تخضرت كاكر هے بي كرنا                       | ,    | وستے کے امیر کی اطاعت شعاری اور شمادت    |
| 1   | ایک باپ اور ایک بیا                           | 104  | خالد ابن وليد كاخالى عقب عدمله           |
| 1.  | آنخضرت پر پاپے حملے                           |      | فتح ككست من تبديل اور مسلمانون مين ايترى |

| صغح  | عنوان                                 | صفحه | عنوان                                    |
|------|---------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TAP  | صرف ایک تیرے دسمن دستے کی پہائی       | 147  | حمله آور عنبه اینانجام کو                |
| 140  | كمزورى كاوجد ع بين كرتماز             | 160  | آ تخضرت تمله آورول كى تكاه عاوجمل        |
| 4    | صحابہ کے زخموں کی کیفیت               | 140  | ابن لمين كيلي في كي بدوعا                |
|      | طلحه كاعشق رسول                       | -    | این قمیہ جنگی برے کاشکار                 |
| 14.4 | قزمان ایک شهید قوم                    | "    | قوم كى حالت پرافسوس                      |
| *    | قزمان کی سر فرو خی اور محرومی         | 147  | يينبرول كاجرو تواب                       |
| JA < | زخموں سے بیتاب ہو کر قزمان کی خود کشی | 4    | لك ابن سنان كاني كے زخمول كاخوان چوسنا   |
| *    | عمل كا خلا هر و باطن                  | 4    | مالک کو جنت کی بشارت                     |
| MA   | ایک مشرک کو توقیق خداوندی             | 164  | ب خبرى من پیشاب لی کینے کاواقعہ          |
| ĮĀ Š | بغير تمازيزه عيجنت كاحقدار            | 144  | آ تخضرت كي محصول كاخوان يمن كاداتعه      |
| 4    | ابوعام فاس                            | 1<4  | كياني كے فضلات ياك موتے ہيں              |
| *    | ابوعامر قریش کے دامن میں۔             | 1    | دانوں کے ذریعے چرہ میارک سے زروکی        |
| 19-  | الوعام كيف حضرت حفظات                 |      | עיוט ואלים_                              |
| 4    | حعظام جنمیں فرشتوں نے عسل دیا         | 4    | ل کی افواہ کے بعد آتخضرت کا              |
| 191  | توشاه حفظه پورنځ تو یکی د لهن جمیله   |      | عِانك ديدار                              |
| P    | وولھا کے متعلق دلهن كاخواب            | JA-  | روانهائ نبوت آنخفرت كرد                  |
|      | ابوعامر كاوجبت حنظله كالاش كماتحد     | 4    | رافعيون كى لغوروليات                     |
|      | رعایت۔                                | 4    | مخضرت عليقة برايك اور حمله               |
| *    | لاشون كى برح متى ير قناده كاغصه       | JAI  | تخضرت کے زخمول کی د حلائی                |
| 197  | بددعا كالراده اورمما نعت              | 4    | نیلے پر چڑھے کیلئے طلحہ کے شانوں کاسمارا |
| *    | ایک مشرک کی مبارزت طلی                | 4    | غلجه كواس خدمت كاانعام                   |
| 197  | أيك معذور محاني كاجوش جهاد            | "    | آنخضرت كوپياس                            |
| 4    | شهادت کی و عااور قبولیت               | IAL  | تصرت فاطمة ك ذر بعدم جم يى               |
| 4    | الله جن كي قسمول كاپاس كر تاہے۔       | 4.   | لیا آ تخضرت کے ذخون کوداعا گیا تھا۔      |
| 19 6 | ایک اور قتم کے سے محالی               | *    | جسم دغوانا جائز خسي ہے۔                  |
| 4    | عظيم المرتبه لوگ                      | JAP" | علاج کے تین طریقے                        |
| "    | الله كبال معرت براء كي متم كلياس      | 4    | جسم وغوانے کی ممانعت                     |
| 190  | يراء كالكيب لورواقعه                  |      | ل شلے پروسمن كاسامنالورنى كى دعا         |
|      | اویس قرنی کی قشم کایاس                | ·    |                                          |

| صفحہ | منوان                                    | صفحه | عنوان                                        |
|------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| r.r  | مدين يرجملے كاراد واور صفوان كى مخالفت.  | 190  | ہندہ کے شوہر بھائی اور منے کی شمادت          |
| *    | ا بن رہے کے متعلق تحقیق حال کا تھم۔      | 4    | ہندہ کا صبر اور عشق نبوی                     |
| *    | این ر ت کو ی کاملام۔                     | 19 4 | لاشيس مرية من كرت كالراد واور                |
| 4    | الب دم حالت يس اين ريح ك دريافت.         |      | اونث كاحلنے الكار-                           |
| 4    | ا بن ر رئي كو ني كاسلام اور قوم كوپيغام_ | 4    | عائشه صديقته ادرام سليم زخيول كوياني         |
| 4.4  | اين ر چ کادم واليس                       |      | -12-14                                       |
| -    | پروانه نبوت کاسوزوگداز مختق_             | 4    | دو بوز حول كاجذب جماد                        |
| *    | این ریج کے متعلق کلمات رسول علیہ ۔       | 194  | حضرت يمان كاغلط فنى من قتل_                  |
| 11   | این رقع کے بیماند گال                    | 11   | حضرت يمان د                                  |
| r. p | خلقاءر سول کے دلوں میں ابن رہے کا حرام   | 4    | قرینی عورتول کے ہاتھوں سلم لاشوں کامثلہ۔     |
| *    | صدیق اکبر کی زبانی بنت رئی کا تعارف      | 144  | شیر خدا امز و کا جگر بنده کے منہ یں۔         |
|      | آ تخضرت من فكل لغش كى حلاش ميل-          |      | حضرت مزوكا بلند مقام.                        |
| •    | شیر خداکی آخری دعا۔                      | 4    | وحشى كوينده كالنعام                          |
| 4    | انس این نصر کی میں دعا۔                  | 4    | الده ك كلي يس حزه كى آخمة اكساور كاتول كالإر |
| 11   | نی کے عل کی افواہ پر انس کارد عمل۔       | 199  | منده كي خوشي اور ابوسفيان كالعلان فتح-       |
| 1.0  | بيه خلد آشيال روحين                      | 4    | ابوسفیان اور پانسہ کے تیر۔                   |
| #    | انس كى لاش كامثله                        | 4    | جگ ایک بازی ہے۔                              |
| "    | چهای مثله شده لاش پرنی کی انسروگ         | 4    | لامتول کے متعلق ابوسغیان کا خطاب             |
| *    | وسمن كالأشيس مثله كرنے كيلئے آتخضرت      | r    | شیر خداکی لاش پر ابوسغیان کی مبدادری۔        |
|      | ای قسم۔                                  | 0    | ابوسفیان پرین کنانه کاطعن۔                   |
| 11   | آ تخضرت کے شدیدرد عمل پر محابہ کاجوش     | •    | ابو سفيان كانعره جمل _                       |
| 1.4  | قسم پروحی کانزول                         | 4    | أتخطرت كالمرف يجولب                          |
| 4    | تى كى طرف سے عنواور قسم كاكفاره۔         | 4    | ابوسفيان وعمر فاروق كامكالمه                 |
| 4    | چاک لاش بر کرمیا با اختیار               | 4    | ہوسفیان آ تخضرت کے مل کی غلط منمی میں        |
| 7.4  | ابل فلک میں حمز و کی شہر ت               | T**  | حقیقت کاانکشاف                               |
| 11   | بمن كولاش ندد كمائے كى كوسش۔             | "    | ابوسغیان کی غلط فنی کاسبب                    |
| +    | شیر دل بھائی کی شیر دل بھن۔              | *    | ابوسفيان كالسطح سال ميدان جنگ ش              |
| 4    | صغید کے میروثبات کے لئے بی کی وعالہ      | 1 4  | لا قات كاوعد م                               |
| #    | کفن کی جنتجوااور دوانسار بول کی پیشکش۔   | 1-1  | وتمن كاوالسي اور على كو تعاقب كأهم           |

| صغح   | عتوان                                      | صفح | عتوان                                        |
|-------|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 414   | مشترك قبر كامتله-                          | 7-A | يه سروساماني _                               |
| 4     | آنخضرت شمداءاحد کے گواہ                    | *   | شهبیدول کا کفن۔                              |
| 1     | وه شهیدان و قامه طائران خوش توابه          | 4   | مصعب ابن عمير كأنفن-                         |
| 714   | برزخ میں شہداء کے مخلف تشین۔               | 1-9 | من وبالسلام ے پہلے اور اسلام کے بعد۔         |
| 4     | شہیداتھرابوجابرے کلام خداد تدی۔            | 4   | المصعب كازمد اور خوف خدا                     |
|       | باپ کی لاش پر جابر کی بے قراری اور مروة    | 4   | مشترک کفن اور مشترک قبریں۔                   |
|       | رسول_                                      | 4   | بھاک ہے کی ہے آ تخضرت کے شدید جذبات          |
| MA    | باب ك بدك بشركيك بمترين ال باب             | 4   | حز قاور دوسرے شہیدول کی تماز۔                |
| 4     | ایک عورت کی متاع و عشق محمه                | p1- | لياشدا واحدى تجييرو تتعقين اور تماز شين موتى |
|       | نی کے ہوتے ہوئے باپ بھائی اور شوہر کی      |     | شداء کی جمیز و تکفین کے متعلق شافعی مسلک     |
| 6     | موت ہے۔                                    | rir | شیر خدا کے قاتل وحثی۔                        |
| "     | الكى ، و نَى آتكه بر آتخضرت كى مسيحانى۔    | 4   | لهويكارے كا آستين كا۔                        |
| 414   | آنکھ جاتے رہے پر قادہ کاملال۔              |     | وحشى كااسلام أور أتخضرت كملاقات              |
| 4     | نى كادست شفا                               | 11  | حمر و کے قاعل اور قطرت کا نقام۔              |
| 7'1'- | قياده كى نسلول كالس داقعد بر فخر-          | 414 | ابن بحش كى لاش ان كى آرزوك مطابق.            |
| 4     | ایک اور زخمی کی معجزانه مسیحاتی۔           | 4   | موت کی تمناکب ناجائز ہے                      |
| 4     | غزو واحد میں فرشتوں کی شرکت۔               | 4   | این بخش کی مکوار ایک معجزه تیوی              |
| *     | شرکت کی نوعیت ۱                            | 4   | این عمر واور این جموح ایک قبر میں۔           |
| 441   | عبدالرحمن ابن عوف كوفر شتول كامدو          | +   | این عمر د کاخون شهادت                        |
| 4     | فرشتول كاعام مدونه مطنع كاسبب              | 4   | ياليس سال بعد شداء احدى ترو تازه لاشيس       |
| "     | اسلای پرچم کو فرشتے کاسارا۔                | rie | ده لوگ جن کی لاشیں خراب شیں ہو تیں           |
| 277   | مصعب کی زبان پر نزول سے پہلے آیت قر آنی    | 710 | غار جداورا بن رئيج كي مشترك قبر-             |
| 4     | مصعب کی شکل میں فرشتہ۔                     | 4   | خارجد کے منل پر صفوان کا طمعتان۔             |
| *     | ميدان احدے واليسي اور تي كي دعا۔           | 4   | کشادہ اور گری قبریں بتانے کی ہدایت۔          |
| 444   | حمنہ کو عزیروں کے قبل کی اطلاع۔            | 11  | لدين حافظ قر آن كو آكے د كھنے كا تھم۔        |
| 4     | نامول اور بھائی کے مل پر حمنہ کاصبر و تبات | 4   | لاشول كومدين عدوايس لات كالحكم               |
| 4     | شوہر کی خبر پردالان صبر تار تار۔           | "   | بیامیت کوایک سے دومری جکد معقل کیا           |
| 4     | الورت كے لئے شوہر كادرجد                   |     | ياسكنام-                                     |
| 4     | حمنہ اور یعتم بچوں کے لئے وعال             | -   | بيت كو كح مدين اور يروثكم خفل كياجاسكاي-     |

| صغح       | عنوان                                    | صفحه  | عنوان                                  |
|-----------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| اسما      | آ تحسرت عليه كواطلاع-                    | ***   | آ تخضرت عليه كاعمرو كي دالده كو لعزيت  |
| 4         | تعاقب كامشوره ادر فيصله _                | ***   | شداء کے عزیزوں کوبٹارے                 |
| 4         | مروث كالمركو تياري كاحكم -               | 6     | بہماندگان کے نے صبر وسکون کی دعا۔      |
| 1         | جابر کے احدیث شریک ندہو سکنے کی وجہ۔     | *     | حزه کی بے کسی پر آنخضرت کی دلکیری۔     |
| *         | تعاقب میں ہمراہی کی در خواست۔            |       | خواتین کے رونے کی آواز اور آپ کی طرف   |
| 444       | سر دار منافقین کی در خواست روبه          | *     | ے دعا۔                                 |
| ,         | اسلامی برجم اور مدینے میں قائم مقامی۔    | 440   | انصار کے جذبہ بعد روی کی قدروانی۔      |
| <i>\$</i> | زخی محابہ اور تھم ر سول کی بجا آوری۔     | 4     | مجد کے دروازے پر تمام رات پسر ہ۔       |
| 777       | المستخضرت كالأزخى حالت ميس كوچ ـ         |       | توحه د شيون کي ممانعت۔                 |
| U         | نی کی پیشین کوئی۔                        | 11    | محابہ کے جوش جماد کی تعریف ب           |
| Yre       | حمر اء اسديس پڙاؤ۔                       | וייון | شدائے احدی تعداد۔                      |
| #         | ووانصار بوں كاذو ق اطاعت                 | •     | شر ک مقتولین کی تعداو۔                 |
| 4         | زخی حالت میں پیدل سفر۔                   | FF4   | كيااوليس قرنى احديش شريك يقص           |
| 11        | نی کی طرف ہے دعائے خیر۔                  | *     | اولیس قرنی کی روایت۔                   |
| "         | تحكمت عملى سے قريش پر رعب۔               | 11    | فاروق اعظم كي روايت                    |
| 410       | معبد فزا فی کاطرف سے احد کے تقصال پر     | 4     | كيااوليس قرنى محالي يقط                |
| ''        | تعرب يت                                  | YPA   | اویس کے متعلق آنخضرت کی پیشین کوئی     |
| 11        | معبد کی ابوسفیان سے ملاقات۔              | *     | ایک شخص کاادیس کے ساتھ مستخر۔          |
| 4         | معید مسلماتول کاایک مشرک بهدرد.          | 4     | فاروق اعظم كى زبانى اويس كے مقام كاعلم |
|           | مسلمانول کے جوش پر ابوسفیان کاخوف و دہشت | *     | اولیں ہے دعا کی در خواست۔              |
| 777       | مسلمانوں کوابوسفیان کا جھوٹا پیغام۔      | 111   | اجدى شكست پر يهودو منافقين كى خوشيال   |
| "         | مسلماتوں کی واپسی۔                       | *     | وريده و منول پر عمر كاغصه-             |
| *         | ابوعزه شاعر کی دوباره کر فقاری           | H     | ابن ابی کامومن مینے پر غصبہ۔           |
| •         | ابوعرّه کی گفرشته بدعه دی۔               | •     | ابن انی کی ظاہر داریاں۔                |
| pre       | مان تخشي كيليخ ابو عزه كي دوباره خوشامه  | *     | محابه كي ابن الي كو يعنكار             |
| 11        | ابو سرو ما مل_                           |       | این الی کی خود سری۔                    |
| rra.      | نی کے ایک ارشاد کی وضاحت۔                | 1.1.  | باب پنجاهه غرده حمر اء الاسد .         |
| . "       | معاویه کو عثمان غنی کی ہناہ کی تااش      | "     | قریش کشکر کے تعاقب کافرادہ۔            |
| #         | معادیه کی تلاش کا حکم                    | 11    | قریش کے خطر ناک ارادے۔                 |

| صفحہ | عنوان                               | صفحہ              | عنوان                                     |
|------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 779  | يهود كوجذاوطني كأحكم_               | 444               | کر فقاری اور مشروط رہائی۔                 |
| 11   | شر فال كرف ك الته وسون كى مسلت      | "                 | فرار كے لئے تين وان كى مهلت               |
| 1    | ا منافقول کی طرف ہے یہود کوسمارا۔   | 4                 | معاویه ک خلاف ورزی اور قتل۔               |
| 11   | این انی کی طرف سے مدد کا وعدور      |                   | دو معلم جاسوسول كاقتل _                   |
| 10.  | يهو: كو ذهارس اور جلاو طني سے اتكار | 4                 | حر شادر مجذر بای دومسلمانول کاواقعد       |
| · v  | این مشتم ما چی کو فهمانش.           | T17-              | حرث کے ہاتھوں مجدّر کا قبل۔               |
| 4    | تغیرحت مائے ہے حی کاا ٹکار۔         | "                 | ح ب كي كر فارى - ست كيفل كاأسماقي عم      |
| "    | بهميانك نتائج كاطرف انتباه          | 4                 | ا قیال جرم اور معافی کی ور خواست.         |
| 11   | کی کیائے بی تضیر کی تابعداری۔       | 4                 | حرث كا قتل _                              |
| 751  | مسلمانوں کا بی نفسیر کی طرف کوج۔    | 1771              | مسن ابن على كيد انش                       |
| #    | يهود كى بهث د هر مى دسر تشي ـ       | *                 | شراب کی حرمت کا تھم۔                      |
| 4    | يهود كامحاصره                       | #                 | شراب کی ممانعت کے لئے تین تھم۔            |
| *    | تبه نبوی پر غزول کی تیراندازی       | rer               | حصرت تنزه کالک بارشر اب توشی۔             |
| ror  | غزول کاسر نیز وحیدری پر۔            | 1                 | مد ہوش حمرِ ہ کا تی ہے کام۔               |
| 11   | اسلامی دسته یمبود کی تلاش میں۔      | mir               | حرمت كالحكم أور محابه كاذوق اطاعت.        |
| "    | بن تضير كے إغاب كاشنے كا حكم-       | *                 | وواكيلي بهي شراب سازي كى حرمت             |
| •    | باغات کی مشہور تھجوریں۔             | 400               | اعشیٰ ابن قیس کااسلام اور شراب سے توب     |
| . 0  | فضیلت نبوی ہے مجور کانام۔           | 7                 | مرحوم صحابہ کے متعلق اضطراب               |
| 757  | میجورون کی اقسام۔                   | 440               | حصر ت الس خادم رسول علي                   |
| 11   | مجموه تعجور کی تا تیر۔              | 464               | باب وخباد نيم غزوه تي نضير                |
| "    | آدم کے ساتھ نازل شدہ تمن چیزیں۔     | *                 | عار ن کرووید                              |
| Yar  | محمجور کی نستیلت۔                   | 4                 | اس غزوه کاسب۔                             |
| 4    | محجوری کننے پر یمود کی آودبکا۔      | ħ                 | عمر و کے ہاتھوں میمود کے دو حلیفول کا قل۔ |
| "    | میود کی طرف سے امن وانساف کی دہائی۔ | hi <sub>4</sub> < | آنخضرت مشوره ك لئے بی نضير ميں            |
| 4    | يواب من وي كانزول                   | 11                | آ تخضرت ك الله كيلي يهود كى سازش          |
| *    | ابن انی کی میود کو یقین دیا نیال۔   | 11                | و حي ك وربعه آنخضرت كوسازش كاعلم.         |
| 4    | ائن الي كاد عابازي                  | Y'CA              | يهود كافريب                               |
| 700  | حی کی پشیمانی و پیچار کی۔           | 4                 | أيك مسلمان كودر بعيد أتخضرت كواطفاع       |
| #    | آخر جلاو طنی پر آماد گی۔            | +                 | یمود کی ناکامی و خواری _                  |

| صفحہ       | عنوان                                    | مشخم | عنوان                                                   |
|------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 446        | انصار کے ویتے ہوئے مال کی واپسی کا طم    |      | سوائے ہتھیاروں کے کل سامان کے ساتھ                      |
| "          | ام اليمن كي غلط فنمي أور ضعه             | 700  | يهود كي روا گلي۔                                        |
| 444        | ياب منجاه وروم _ غزوه ذات الرقاع _       |      | یہ دوری عور تول کی آن بان۔<br>میمودی عور تول کی آن بان۔ |
| 11         | مجائمات كاغروه                           | 4    | مبلمی ام و بهب ایک میمودی داشته                         |
| *          | تاریخ ترود                               |      | سامی اور غروه۔                                          |
| 4          | اسلاي الحكر كاكوج-                       | רפץ  | عروه کے لئے سلمی کے جذبات                               |
| 11         | اس غروه کاتر تیمی مقام۔                  | 6    | جلاو كحنى كاعبر تناك منظر-                              |
| 440        | اس غروہ کے نام کاسیب                     | 4    | يهود كي دولت.                                           |
| דדין       | و الشمن كا فرار اور عور تول كى كر فناري_ | 4    | مدينے كے بعد تيبر بين بهود كامكن-                       |
| *          | مینی نماز خوف۔                           | 4    | يهود کے۔ اتھ انصار اول کی اولاد۔                        |
| 4          | تماز خوف كاطر يقدب                       | 704  | بی تضیر کے دومسلمان۔                                    |
| 444        | الماز خوف آنخضرت كي خصوصيت               | *    | یا بین کے ہاتھوں میروی بدتماد کا قبل۔                   |
| 11         | الشكر كيك عباده عمار كي بسره وارى-       | *    | بنی نضیر کے متعلق سورت قر آنی۔                          |
| 1          | تيدي عورت كاشو ہرانقام كى راہ ير         | 104  | يهود كااولين حشر-                                       |
| 4          | عیاد پر نمازیس تیر الگنسی۔               | ij   | ووسر احشر۔                                              |
| YYA.       | عباد كاذوق عبادت-                        | 4    | بهود بر مسلمانون کی همیت -                              |
| "          | تمازے کے جان کی بازی۔                    | 424  | بى نقير مصاصل شده فى كامال-                             |
|            | آ تخضرت ك مل ك لئے فورث كاعزم            | -    | نبي كامال مخصوص -                                       |
| 11         | نی ہے فریب کی کو مشش -                   | 177. | ابل قری                                                 |
| 779        | غور ڪ کي برحواس۔                         | 11   | تقسيم مال كيني انصار ے مشور داور تعريف                  |
| 4          | عور ش كاعاجز اشروعده                     | 1991 | مهاجرین کیلئے انسار کی قربانیاں۔                        |
| 11         | غورت کی دہتی کا پایک ۔                   | n    | انسار کی سیر چشی-                                       |
| //         | اس قسم كاليك دومر اواقعه-                | "    | النسار کے جذبہ ایمانی پر نبی کی دعا۔                    |
| 4<1        | مديية من خوش خبري۔                       | 4    | صدیق اکبر کی طرف ہے شکریہ۔                              |
| 4          | ایک مانده او نث اور نبی کی مسیحاتی ۔     | •    | انصار کی تعریف جس و حی کانزول۔                          |
| <i>4</i> ' | جابرے اونٹ کی قرید امری۔                 | 777  | مهاجروں میں مال کی تقسیم۔                               |
|            | أونت كالجماؤ تاؤ من حدد                  | "    | سعد ابن معاذ کواین ابوالحقیق کی عوار                    |
| 1/         | جابر ك لئة أتخضرت كالمتعقاب              |      | 77                                                      |
| 444        | فريدے ہوئے اور الا کا جابر کو مدسے۔      | 11   | ز مینول کی تقسیم۔                                       |

| صغح   | عنوان                                      | صفحه  | عنوان                                                                       |
|-------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PAI   | قریش کو مسلمانول کی بدر میں آمد کی اطلاع   | rer   | اس غزوہ کے نام کے دوسرے اسیاب                                               |
| YAT   | باب مخواه و جهارم غز و ه د و منته الجند ل. | 4     | آ تخضرت كالك اور مسحاني .                                                   |
| 4     | وومه کا محل و قوع _                        | *     | نی کے دربار میں ایک پر غرہ کی دبائی۔                                        |
|       | مشركين كے اجتماع كى خبراور آنخضرت كاكوج    | "     | شمتر مرخ كانذ كاور معجز كاظهور                                              |
| 4     | تاری غروه ۱                                | *     | مالک کے خلاف ایک او نٹ کی فریاد۔                                            |
| #     | مسلمانول کی آمدیر مشر کول کافرار           | 454   | مظلوم جانور کی نبی ہے سر گوشیاں۔                                            |
| YAF " | سر كوني كيلية فورى وستول كاروا كل          | 1     | اونٹ کی شکایت۔                                                              |
| •     | ا یک دستمن کا قبول اسلام۔                  | 444   | مالك كى طرف سے شكايت كى تصديق۔                                              |
| 4     | عبینه کی احسان فراموشی۔                    | 4     | اونت ک خریداری اور ر ماتی۔                                                  |
| 1     | عیبنه کی گستاخی۔                           | 4     | نبی اور امت کے لئے اونٹ کی دعائمیں۔                                         |
| YAM   | عيينه كااسلام الريداد لور مجراسلام         | 464   | ام سلمہ ہے آ مخضرت کا نکاح۔                                                 |
| 4     | پردے اور قنصر تماز کا حکم۔                 | 454   | باب با تجاه وسوم عزوه بدر آخر                                               |
| A .   | حضرت حسن کی پیدائش۔                        |       | ابوسفیان ہے کیا ہواجنگ کاوعد د۔                                             |
| dr.   | نواے کانام۔                                | *     | تاريخ فروو_                                                                 |
| 449   | مبود کی سنگساری و جج کی قرمنیت             | *     | بدركاميليب                                                                  |
| *     | ميتم كاحكم                                 | 7'64  | مديية بين قائم مقاى ـ                                                       |
| "     | سعد كى والدوكى وقات                        | 4     | قریش کی طرف سے مسلمانوں کاکوئ رکوانے                                        |
|       |                                            |       | ی کو حش _                                                                   |
| 144   | باب و نجاه و پنجم غرد و کی مصطلق۔          | "     | نعیم کا دیے میں ہراس بھیاائے کی کوسٹ                                        |
| ,     | اس غروه کاتام۔                             | 4     | ابو مکر وعمر کاجوش اور نبی ہے تفتیکو۔                                       |
| 4     | ایی مصطلات۔                                | 11    | آ تخضرت کی مسریت اور کوچ کا عزم۔                                            |
| "     | اس غزوه کاسب۔                              | 1'< 4 | لشكر اسلام كى بدر كوروا تكى ـ                                               |
| YA4   | محقیق حال کیلئے بریدہ کی روائی۔            | "     | ابوسفیان کی حیلہ جو ئی۔                                                     |
|       | بريده ي مصطلق ميں۔                         | 11    | قریش کاپر قریب کوچ۔                                                         |
| "     | اسلام الشكر_                               | #     | اراه شن سنے دائیں۔<br>میٹری سام دائیں میں میں میں میں میں میں میں میں میں م |
| "     | مسلم نشکر میں منافقین۔                     | *     | وحمن كيلئ آنخضرت كابدر من انظار                                             |
| PAA   | ایک مخص کواسلام کی ہدایت۔                  | PA+   | مفیدوں و منافقوں کی طرف سے اقوا ہیں۔                                        |
| '     | وشمن کے جاسوس کا قتل۔                      | 4     | جی کے ذریعہ سلمانوں کی ٹابت قدی کی تعریف                                    |
| 4     | وشمن پرداؤ میں بھکدڑ۔                      |       |                                                                             |

| صنحہ   | عنوان                                             | صفحه  | عنوان                                        |
|--------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 14.1   | وليد كي معزولي لور معزرت سعديكي بحالي_            | Y 4A  | آمناسامتااور تبليغ                           |
|        | مسلمانول كى نشكر كشى سے پہلے معنر ت جو بريہ       | 11    | جنگ میں بسیائی اور کر فاری۔                  |
| *      | کا خواب۔                                          | 4     | مال غنيمت.                                   |
| 717    | غزوه بنی مصطلق میں فرشتوں کی شر کت۔               | PA4   | قيد يول مين سر داري مصطلن كي هي-             |
| *      | غلط فنمى مسلمان كرباتهون مسلمان كالحق             | 74.   | بره ماحضرت جو ریہ ہے اکات۔                   |
| 4      | معتول کے بھائی کااسلام اور ارتداد۔                | "     | حصر مت عائشهٔ اور حصر منه جویریه۔            |
| 1711   | العسارومهاجرين بيس تصادم كالمكان                  | h     | عورت کی قطرت.                                |
| 4      | كلمات جابليت.                                     | 744   | قیدی عورتیں اور مسلمانوں کی خواہش۔           |
| *      | جهجاه وسنان كالتصفيه _                            | 1     | ائل تقديرات_                                 |
| hear   | بهجاه لور عثمان غنی۔                              | 445   | قيد يون كار باز اكيائية بي مصطلق كاو فد      |
| 4      | جہاہ پر ابن الی کاغسہ اور ساجرین کو گالیاں        | 11    | غاندانی منصوبه بندی کی ایک شکل۔              |
| \$     | ا بن الى كى ياده كو تى                            | 444   | جو بریہ کے باب کااسلام۔                      |
| 7.0    | ا بن انی خررجیوں کو مشتعل کرنے کی کوشش میں        |       | جو سريه كوا ختيار الور الله ور سول كاا متخاب |
| 1      | زيد كي آنخضرت كواطلاح اور سحاب كي بياتين          | 4     | جو رہیں کے بھانی آغوش اسلام میں۔             |
| *      | خبر كولسليم كرني أتخضرت كاقائل                    | Y14   | جوريب آخفرت كد تكان كى بركت                  |
| p** *y | زید کاابن الی کوجواب_                             | 444   | قید بول کار ہانی کیے ہوئی۔                   |
| "      | ابن انی کے قبل کیلئے عمر فار دق کی اجازت طلی      | 4     | بی مصطلق کااسلام بریده کی بسیانک غلط قسمی    |
| #      | غير وقت من غير معمولي القارع كوج-                 | P44   | محقیق کیلئے حضر ت خالد کا کوئ۔               |
| P*+6   | ابین ابنی کے شکستہ خواب۔<br>میں میں میں میں اور ا | '4    | بی مصطلق کی اسلام سے محبت۔                   |
| 4      | آنخضرت کی حکمت حکمل۔                              | 1     | حقیقت حال۔                                   |
| 4      | این انی کو معافی خوابی کیلئے فہمائش۔              | 11    | آ تخضرت کواطلاع اور بریده کے متعلق وحی       |
|        | ا بن ابی کو آنخضرت کی فہمائش۔                     | 1111  | وليدابن عقبه ابن معيطه                       |
| T*A    | این انی کا جمونا حلف۔                             | 4     | حضرت سعد کی جگہ ولید کو فد کی گور نری پر۔    |
| 1      | الوگول كاحسن ظن _                                 | *     | غذا فت وملو كيت _                            |
| #      | كافرباب كو مل كرنے كيلئے من كى پيكش               | pro-  | وليدى كورنرى برلوكول كالضطراب                |
| *      | نی کی طرف ہے صربانی کامعاملہ۔                     | 49    | وليد كافتس و فجور _                          |
| r.t    | کافر کی ناپاک روح کا تعفن۔                        | 4     | وليد پرلوگول كاغصه                           |
| ri-    | ر فاعد کی موت کے متعلق آسانی اطلاع۔               | 4     | طلفہ کے علم تولید پرشر می مسزو               |
| Ŋ      | ر قاعد أور ذماند ع جالجيت كاليك وستور             | far I | حدشر عي من كورول كي تعداد_                   |

| صغح   | عتوان                                        | صف          | سنوان                                         |
|-------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 441   | ام المومنين اور صفوان كود مكي كر اين اين كي  | 711         | او منی کی گشد کی اور ایک منافق کی بکواس۔      |
|       | اريده و بني !                                | pir         | نبی کوداقعہ کے متعلق آسانی خبر۔               |
| 4     | ا بن انی کی شر مزاک بکواس اور واقعہ کی تشمیر | "           | منافق ہے ول ہے۔ مسلمان۔                       |
| #     | ابن اني کې مجلسول ميل چر ييچه                | 4           | تى كے سامنے اقبال اور دعائے مغفرت كى          |
| "     | حضرت عائشة كي بياري اور آتخضرت كي            | *           | ور خواست _                                    |
|       | مر دمر ک۔                                    | 4           | او تنول اور محورول کی دور۔                    |
| "     | حضرت عائشة أم منظم كي ساتھ ۔                 | 1"17"       | الم مخضر من أور عائشه كادوژ مين مقابليه       |
| 777   | بهتاك كي الهاكف اطلاع اور شديدرو ممل         | 4           | نبی کیا ہے تکلفی اور مزاح۔                    |
| 1     | مرض كالعادوب                                 | *           | ابن الیا کا بیٹے کے سامنے اعتراف شکست و ذلت   |
| 4     | ام المومنين البيناميكي من .                  | 4.16        | این الی کی جی ہے شکامیت۔                      |
| 12,12 | والدوس يذكرواوران كي قيمائش                  | *           | زیدابن ارتم کی تصدیق۔                         |
| 11    | ازواج مطهر ات اس طو فالن ے علیحد ور میں      | 419         | زید کی مزاحاً شموش مالی۔                      |
| 444   | حصرت عائشة كى ب قرارى _                      | 4           | نبی کی رایئے اور دور اندیتی۔                  |
| 1)    | آنخضرت كانائشة ہے استفسار۔                   | 1           | ا بن انی کی کیج منسی اور خیر خوا بهول کو جواب |
| 770   | حصرت عائشه كاحانت من يرجوش تغير              | "           | ا بن الى جيسول ك متعلق ار شادحق_              |
| 0     | ئے لاگر جواب ہ                               | 7"17        | ہے کی خبر خواہی اور ابن انی کی روانت۔         |
| 4     | حضرت عائشه کی تمنا۔                          | -           | باپ کی حرمال تصبی پر بینے کا عم وغصہ۔         |
| 4     | سديق اكبر كاتا ثراور حزان وملال              | *           | اس سنر کے متفرق واقعات۔                       |
| mma   | نزول وی کے آجار۔                             | 7°14        | افك ليتي حضرت عائشة برتهمت تراشي كاواقعه      |
| "     | آئارو حي پر حضر من عائشة كااطميتان-          | 11          | نظرے وور ہاری گمشدگی۔                         |
| ·     | ام المومنين كوني كي طرف من خوشتجرى.          |             | والهي من تاخير اور تشكر كاكوج-                |
| ,     | بازش عفت _                                   | <b>3"1A</b> | الشكر كاه من سنانااور حضرت عائشة كي حيراني    |
| ,     | عظیم یاپ اور عظیم بینی۔                      | 4           | الشكر ك عقب مين جلنے والے صفوان سلمى          |
| .4    | آیات برات                                    | 4           | صفوان کی آبد۔                                 |
| 444   | حضرت عائشه پر تنمت تراشی کامسکله به          | 714         | أم الموسين كود كيوكر حيران ومشسدر صفوان       |
| •     | خواب من الفاظ دعاكي تعليم -                  | "           | ام المومنين ك لئے صفوان كا حروم-              |
| ۳۲۸   | چارلو کول کی چار پر اتنی۔                    | 3414        | صفوان کی سار بانی میں حضرت عائشة کی رواعی     |
| •     | مطح کے خلاف ابو بمرکی کارروائی۔              | 1           | حضرت عائش كيفي تمام امت كوك محرم              |

| صفحه   | عثوان                                         | صنح   | عنوال                                       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| وبمامو | حسان کی گنروری قلب۔                           | 774   | ابو بمركاحلف                                |
| 4      | حمال كي اطاعت رسول عليه                       | 779   | فتم كاكفاره اور مطحى امداد-                 |
| rer    | حسان کو ہر حاکا تخفہ                          | 4     | ایک سئلہ                                    |
| #      | ابوطلح الورباغ برحا                           | L.    | ایک دلچسپ داقعه به                          |
| "      | بر ما آتخضرت کی خدمت میں۔                     | PP-   | حضرت ابو بکر مالی او صاف                    |
| 41     | نی کی طرف سے حسان کیلئے سیرین-                | "     | تہمت کے متعلق سحاب سے مشور ہ۔               |
| 1777   | حسان اور سفوان کا جھکڑا۔                      | 4     | حصرت على كارائية                            |
| 444    | جھڑے میں این عبادہ کی مداخلت۔                 | 4     | - d- = y = 011.                             |
| 4      | تصفيد بور انعام-                              | P-7"1 | بريره ير تحي اوران كى بالأكرائية            |
| 4      | حسان کی زبان یا شاعری اسلام کی مکوار۔         | *     | يريره سے ايك روايت۔                         |
| "      | حسان کی زبان۔                                 | PPF   | ام المومنين زينب كارائي                     |
| 440    | ا بن الي پر حد كيول شيس لگاني كئ-             | *     | حضر ت زيرت                                  |
| 9      | کیااین ابی کوسز اد ی گئی۔                     | 4     | أتخضرت كاخطبه اورابن اني كي طرف اشاره       |
| ተኖካ    | تمام انبياء كى بيوياك پاكساد امن محس          | FFF   | سعدا بن معادٌ کی برجوش پیشش                 |
| "      | نبی کی بیوی کا فر ہو تھتی ہے زنا کار شیں۔     | 4     | سعد این عیاده کاغصه اور جواب                |
| 9      | ا کیا۔ واقعہ اور ازواج کی پاک دامنی۔          |       | اسید <عنر ت سعد کی حمایت میں۔               |
| 444    | قر آنی دلیل                                   | 4     | اوس و خزرج میں تعساد م کاخطرہ۔              |
| •      | مکھیوں کے ذریعہ حضرت عائشہ کی پرات۔           | Links | غاط فنهی پرایک تظر۔                         |
| 4      | سائے ہے عائشہ کی برات کی ویک ۔                | 4     | ابن عیادہ کے عار کا سیب                     |
| 764    | مسلمانون كوايذارساني يهود كاند جهب            | 770   | تهمت تراشوں کوشر عی سز اکا تھم۔             |
| 4      | صدیقه کی پاک دامنی پر علی کی دلیل۔            | 117   | ا بن عباده دا بن معاذیش تی کے ذریعیہ مصالحت |
| 11     | تهمت تراشی کے متعلق ابوالیب کی بیوی           | 4     | صفوان سلمي نامر دينه-                       |
|        | ے گفتگو۔                                      | 772   | احضرت يجي عليدانسلام كالمحى وصف             |
| 1119   | حضرت عائشه اور مرض موت.                       | 1     | حِيار ملعول _                               |
| *      | حضرت عائشة كي فضيلتين                         | rt*   | كياحسان تنهب تراشول بين شافل تنصه           |
| •      | حضرت عائشہ کے ہار کادو سر لواقعہ۔             | *     | حمان کے متعکق حصر مت عائشہ کی دائے۔         |
| 70.    | مار کی تلاش اور نماز گاو قت۔<br>مار میں تاریخ | rr 9  | ام المومنين كول من حسان كااحرام-            |
| 4      | عائشٌ پرابو بکر کی نارا نسکی۔                 | July- | شاعر اسلام حسان این ثابت۔                   |
| #      | ميم كاحكم-                                    | "     | حسان اور ان کے باب واد ااور بردواد کی عمریں |
|        |                                               |       |                                             |

| سنحد | عنوان                                     | صفحه | عتوان                                |
|------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 777  | سلمان کی ہمت وطاقت۔                       | 40.  | آل ابو بجر کی بر کات اور میار ک باد۔ |
| MAGA | نی کو تسخیر مشرق و مغرب کی بیشارت۔        | POI  | ہار کی بازیافت۔                      |
| 4    | آسانی خبرین اور تصدیق۔                    | 70"  | چا ند کر ہن اور تماز خسوف۔           |
| 4    | بشار تول بر منافقین کالتمسخر۔             | 700  | غزو وَ خند ق                         |
| 740  | دستمن لفتكر كي آيد-                       | 4    | اس غزوه کاسب                         |
| 4    | دونول الشكرول كى تعداداور برداؤ           |      | یمود کی قرایش کے ساتھ سازش۔          |
| "    | عبر تون وبجول كالتحفظ                     | "    | يه و د کی ابن الو تني اور بت پر کئے۔ |
| דד"ז | یمود کی سازش۔                             | 700  | قریتی جوانوں کا عمد۔                 |
| ø    | الشكرول من جيمير حياز -                   | 407  | پهود اور يوم سيت<br>- پيد اي         |
| 4    | خندق عبور کرنے کی کوشش اور نو کل کالانجام | 704  | قریشی گفتگر اور جنگی تیاریال۔        |
| 774  | صین کادشمن ہے سازیاز۔<br>-                | li   | عنطفان كالفحكر_                      |
| 4    | بنی قرطه پر حتی کاد باؤ۔                  | TOP  | د مجر اشکر_                          |
| 11   | كعب كاعمد شكى سے الكار-                   | 4    | التنكر كى ترتيب اور سالارى.          |
| 244  | کعب کی سپراندازی۔                         | "    | آ تخضرت كواطلاع اور محابه سے مشورو۔  |
| 4    | وم ميں عبد شكني كااعالات-                 | 4    | خندق کھود نے کامشور ہ۔               |
| "    | آنخضرت كواطلاع اور تشويش                  | 709  | ابل فارس کا جنگی طریقه۔              |
| "    | تخفیق حال کی جشجویہ                       | ,    | کدائی میں تی کی شرکت۔                |
| 2.24 | یمود ی دغاباری کی تصدیق۔                  | W    | تى اور مسلمانول كارجز_               |
| 9    | نصرت خداوندی کی خوش خبری_                 | "    | محاب کی جانفشانی اور خالی پید        |
| *    | زبير كذر بعد تحقيق اور حسان ابن ثابت      |      | نبی کی محنت ومشفت۔                   |
| ٣<٠  | خول ریزی ہے حسان کاخوف۔                   | 777  | عمار کے متعلق نی کی پیشین کوئی۔      |
| "    | حسال سے مایوی اور صفید کی دلیری۔          | "    | محابه کُ لکن اور جذبه اطاعت۔         |
| ė.   | حفرت زبیر ہے تی کی محبت۔                  | 4    | منافقول کی کا الی_                   |
| ,    | زبير كا تقوى اور صد قات                   | ,    | زيد كى تتفكن اور محابه كانداق        |
| 7"<1 | تربیر کی امانت داری <u>.</u>              |      | پھریلی زمین نبی کے سامنے موم۔        |
|      | مسلمانول كوعمد فتكني كي اطلاع اور اضطراب  | *    | صدیق اکبرو فاروق اعظم کی محنت۔       |
|      | منافقول كي زباك زوري                      | T'AF | جمما کے اور بشارتیں۔                 |
|      | بى فزار ، مر ، سے آخضرت كى تفيد معامد ،   | 4    | سلمان کی مقبولیت و محبوبیت _         |

| صغح  | عنوان                                    | صغ                                              | عنوان                                     |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| MAM  | جنلی فریب کے لئے اجازت                   | T'C!                                            | کی کو حش                                  |
| •    | نعيم كامبيلا جنكي فريب                   |                                                 |                                           |
| MAD  | ووسر اجنگی فریب.                         |                                                 |                                           |
| ,    | تىسرا <sup>م ئا</sup> ى فريب_            | rer                                             | مر داراد س کی مخالفت اور معاہدہ کی منسوخی |
|      | فريب كالزات                              | ý                                               | فزاره وم د کو کوراجواب                    |
| ray. | احزابي لشكر مي پيوث-                     | 4                                               | امر ابن عبدود کی مقابل طلی اور لاف و گزاف |
| 4    | سرد آندهی کاطوفال ـ                      | m <m< th=""><th>حضرت على كاجوش مقابله</th></m<> | حضرت على كاجوش مقابله                     |
| T^<  | وستمن کاحال معلوم کرنے کی کو مشش۔        | <b>5.4</b>                                      | علی کی و عوت اسلام اور عمر و کاا نکار۔    |
| 4    | سحابه کی پریشانیال۔                      | 4                                               | علی کے ہاتھوں عمر و کا تعلّ ۔             |
| 1"AA | حذایفه و شمن می نوه میں                  | peo                                             | عمر ابن عيدود                             |
| •    | حذیف کوشی کی دعائمیں۔                    | "                                               | حقرت علی کی شجاعت و مبادری۔               |
| P^1  | ابوسقیان کی بو کھلاہث ادر والیسی_        | 4                                               | عمرو کی بے قیمت لاش کی قیمت۔              |
| 4    | مسلمانول کے تعاقب کاخطرہ۔                | T< 5                                            | باتی مشر کون کافرار اور تعاقب۔            |
| r4.  | حدیقه رازدان رسول عبیت                   | 4                                               | عمر فاروق کا بھائی ہے مقابلہ۔             |
| 7791 | طو قانی ہواکی تیاہ کاریاں۔               | 444                                             | فلطی ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں مقابلہ۔      |
| 11   | باد صیاب                                 | 1                                               | سعدا بن معاوّز حمی۔                       |
| . 4  | اس غزوه کی تاریخ                         | 4                                               | حضرت سعد کی دعا۔                          |
| 1442 | غرده خندق نبوت کی نشانیال۔               | TKA                                             | ووران جنگ کی قضانمازیں۔                   |
| 1    | صوم وصال.                                | 4<4                                             | نماز خوف اور نماز شدت خوف.                |
|      | تی بیت پر پہر باند سے ہوئے۔              | FA1                                             | وستمن کی رسد مسلمانوں کے قبضہ میں۔        |
| 797  | جابر کی طرف ہے دعوت اور تی کا معجز ہ۔    |                                                 | غالدا بن وليد كاناكام حمله                |
| ř.ac | الیمی ہی شیخ شعرانی کی کرامت۔            | rar                                             | صحابه کودعا کی شفین۔                      |
| 11   | مینخ شنادی کی کرامت۔<br>م                | "                                               | فتح ونصرت كى بشارت                        |
| 4    | کرامات ادلیاء مغجزات انبیاء۔<br>مناسب    | 11                                              | ان دعاول کے دن                            |
| *    | آ تخضرت کے نام ابوسفیان کا خط۔           | •                                               | بدھ کے دن کی فضیلت                        |
| 794  | ابوسفیان کے نام تی کاجوانی خطر           | 4                                               | مینے کے آخری بدھ کی ندمت                  |
| T97  | باب و خاه و هفتم غزوه ي قريط-            |                                                 | آ تخضرت عليه كامورچه-                     |
| *    | بني قريط پر حمله كيلئے جبر تيل كا پيغام. | TAT                                             | مشرك المشكر ميس سے تعيم ابن مسعود كااسلام |
| 494  | بى قريطه كى طرف كوچ كالعلان_             | 444                                             | جنگ ایک و حوکہ ہے۔                        |

| فستجد | عنوان                                           | صفح        | عنوان                                                  |
|-------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 14.4  | سعنر كا فيعبله _                                | 744        | یہود کے مقابلہ کے لئے مسلم انتکر۔                      |
| 11    | مال تغيمت_                                      | <b>799</b> | میود بندرول اور ختر مرول کے بھائی                      |
| dia   | من کے فیصلے کی سخیل۔                            |            | مهود کو بهندرو خنز م <sub>یر</sub> آ <u>لت</u> کی وجیه |
| 4     | حين كا آخرى كلام_                               | P*         | حکم رسول اور عصر کی نماز۔                              |
| ρ/1 ÷ | ایک یمودی عورت کا قتل _                         | 4          | بنی قریظه کاشد بد تخاصره۔                              |
| .5    | يهود ي كاحسان اور مسلمان كي احسان شناى          | 4          | کعب کی میود کو قیمائش۔                                 |
| PIT   | بنی قروط کے تابالغ بچاور عور تمی۔               | f*1        | كعب كى تجويزيں۔                                        |
| بالها | سعدا بن معاذ کی و فات.                          | gr.y       | عمرواین سعدی کی قهمائش۔                                |
| 4     | حضرت سعد کی فضیلت و مدفین به                    |            | يهود كازود بشيماني اور آتخضرت كالتكار                  |
| 010   | ضغطنه قبر-                                      | L-1-       | ابولیابه کوبلات کیادر خواست۔                           |
| 6,14  | مومن و کافر کے ضغطہ قبر                         | W          | ابولیابه کوخیانت کااحساس۔                              |
| 4     | ابولیایه کی قبولیت توبه۔                        | المزام     | يشيماني اور خود كوسرا_                                 |
| 6,14  | یمودی باندیول کی فرونختلی اور اسلحه کی خرید اری | p-0        | بنی قریظه کی سپر اندازی۔                               |
| 11    | بالمربول كے ساتھ انسانيت كامعامليه              | #          | این سلام کی جمدر دی۔                                   |
| 0/19  | ریجانه بنت عمر وه بن کاامتخاب                   | "          | او سیول کی جمدر دی اور سعد این معاذ کا حکم             |
| "     | ر یحاند کااسلام۔                                | p'-4       | سعلاً ہے او سیول کی سقارش ۔                            |
|       |                                                 |            |                                                        |
|       |                                                 |            |                                                        |
|       |                                                 |            |                                                        |
|       |                                                 |            |                                                        |
|       |                                                 |            |                                                        |
|       |                                                 |            |                                                        |
|       |                                                 |            |                                                        |
| ,     |                                                 |            |                                                        |
|       | <u> </u>                                        |            |                                                        |
|       |                                                 |            |                                                        |
|       | •                                               |            |                                                        |
|       |                                                 |            |                                                        |
|       |                                                 |            |                                                        |

## آنخضرت علی کے سامنے کس کے سرلائے گئے

ایک قول کے مطابق اس روایت ہے کہ ابوجہل کا سر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں لاکر ڈین کیا کمیا علامہ ذہری کے قول کی ترویہ ہو جاتی ہے کہ آنخضرت ﷺ کے سامنے کوئی سر مجھی نہیں لایا کمیا۔ایک مر حضرت ابو بکڑے سامنے لایا گیا تھا گراس بات کوانہوں نے بھی ناپیند کیا تھا۔

اس کے جواب میں ملامہ بیستی کا قول ہے کہ ابو جمل کا سر الاتے جائے کی جور دایت ہے اس میں کلام کیا ہے اور اس کو صحیح جو مانا گیا ہے تو وہ اس طرح کہ ایک جکہ ہے سر اٹھا کر دوسری جگہ تو لایا جاسکتا ہے گر ایک فنہرے دوسر ہے خبر میں لاناور ست نہیں ہے اور می وہ فنہر سے دوسر سے خبر میں لاناور ست نہیں ہے اور می وہ بات ہے جس کو حضر ست ابو بکر نے تا پہند کیا ہے کیو نکہ انہوں نے اس پر تا پہندیدگی ظاہر کی تھی کہ کسی کا سر دار التحقر ہے دار الاسلام میں لایا جائے۔

شافعی علماء میں علامہ ماور دی اور امام غزالی نے اس بات کو اس صورت میں جائز قرار دیاہے کہ اس طرح کفار کے لئے کوئی فریب اور کر مقصود ہو۔

کتاب نور میں رہے کہ ہمیں ایسے بہت ہے لوگوں کے نام معلوم ہیں جن کے سر آنخضرت علیہ کی خد مت میں لائے گئے ایسے لوگ رہ ہیں۔ ابوجسل، سفیان ابن خالد، کعب ابن اشر ف، مرحب میودی، آیک خد مت میں لائے گئے ایسے لوگ رہ ہیں۔ ابوجسل، سفیان ابن خالد، کعب ابن اشر ف، مرحب میودی، آیک روایت کی بنیاد پر اسود عنسی، عصماء بنت مروان، رفاعہ ابن قیس یا قیس ابن رفاعہ، اور عقبہ ابن الجاو قاص کا سرجس نے غزوہ احد میں آنخضرت میں ہے ہو منول کو ذخی کر دیا تھا جیساکہ آئے اس کی تفصیل آئے گی۔

حضرت ابن مسعود فی نیاد جهل کی گرون پر جو پیرر کھااور پھر اس کاسر کاٹا تواس میں ان کے خواب کی تعبیر کی تصدیق ہے دوانہوں نے ابوجہل کے متعلق دیکھا تھااور اس سے کہا تھا کہ اگر میر اخواب سیا ہے تو میں تیری گرون کواسے یاؤں سے یا ال کروں گااور تھے بحرے کی طرح ذیخ کرون گا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضر ت ابن مسعود ؓ نے اس کولو ہے میں غرق بیخی ذرہ بکتر میں مرسع میر تک ملبوس پایا۔وہ زخی حالت میں ہے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ ابن مسعود ؓ نے اس کے خود کوگر دن پر ہے سر کایالور پھر اس پروار کیا جس ہے اس کامر کٹ کر ایک طرف جا پڑا۔

روایت میں خود کے نیلے حصہ کے لئے سابعنہ البیند کالفظ استعال ہواہے کیونکہ اس لفظ کے معنی ہیں وہ چیز جو گردن کوڈ حک لے اس کئے کما جاتا ہے بیضہ لھا سابغ

طبرانی کی کتاب مجم الکبیر میں خود این مسعود ای کی روایت ہے کہ جب میں ابو جہل کے پاس پہنچا تووہ زمین پر پڑا تھا اور اس کے پاس کی تعلیم تھی جو تمایت عمدہ قسم کی تھی جبکہ میری تکوار نمایت گھٹیا قسم کی تھی جبکہ میری تکوار نمایت گھٹیا قسم کی تھی۔ میں اس کی کھو پڑی پر ٹھو کریں مارنے انگااس وقت ججے وہ ضر بیں یاد آر ہی تھیں جو کے بیں ابو جمل میر ہے

مریر ماراکر تا تفا۔اس کے بعد میں نے اس کی تکوار اٹھائی۔ای وفت ابوجہل نے اپنامر اٹھایااور کہنے لگا۔ "شکست کس کو جو ٹی ہے۔ کیا تو کے میں جماری بکریوں کاچر دایا نہیں تھا۔"

فرشنوں کے لگائے ہوئے زخم ..... غرض اس کے بعد ابن مسعود ناس کو قبل کر دیاور اس کے جسم پر جو ہتھیار وغیر ہ تنے وہ اتار لئے۔ اس کے بعد ابو جسل کی لاش پر ان کی نظر پڑی توانسوں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر زخم کا کہیں نشان نہیں ہے بلکہ جلنے کے نشانات ہیں یعنی اس کی کر دن پر ہاتھوں پر اور موغہ صول پر درم ساہب اور ایسے آثار ہیں جسے یہ جھے آگ کا کوڑا گلنے ہے سیاہ ہو گئے ہیں یعنی اس کے جسم پر زخموں کے وہا تا دونی جھے جھے اگ کا کوڑا گلنے ہے سیاہ ہو گئے ہیں۔

لندااس تشریح کے بعد بیہ بات اب اس گرشتہ روایت کے خلاف مہیں رہی جس میں تھا کہ ابن جموح فیاں کی تاکہ کا سے بدن م نے اس کی ٹانگ کا شد دی تھی۔ میہ ممکن ہے کہ ابن عضر اء کی جس ضرب سے ووز مین پر کر پڑا تھا اس سے بدن کے اندر کوئی زخم نہیں پڑا تھا۔

غرض اس کے بعد این مسعود ؓ آنخصرت ملک کے پاس آئے اور آپ کویہ جمرت تاک بات بتلائی تو آپ نے فرمایا۔

" یہ ملائکہ اور فرشنوں کے لگائے ہوئے ذخمول کے نشانات ہیں۔" (ی) فرشتے یہ نہیں جانتے تھے کہ آدمیوں کو کیسے تمل کیا جاتا ہے اس لئے حق نعالیٰ نے اسپے اس ارشاد کے ذریعہ ان کواس کا طریقہ بتلایا۔

فَاصِّرِ بُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاصِّرِ بُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَادِ الأبدِب ٩ سور ه انفال ٢ آيت من فَاصِر بُوا فَاللَّ عَنَادِ اللهِ بِهِ اللهِ مَا اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ عَنْ أَلُواللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ أَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ أَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْ أَنْ

چنانچہ اسی وجہ سے مشرک مقتولین میں جن کو فرشنوں نے بارا تھاان کے بدن پر چلنے کے جیسے نشات و کہ کر پچان لیتے تھے کہ یہ نشانات فرشنول کی لگائی ہوئی ضربوں کے جیسے فرشنول نے بارا ہے فرشنتول کی ضرب سسب بعض روا تیوں میں ابو جسل کے جہم پر سبزی ماکل نشانات کا ذکر ہے گر اس سے کوئی شبہ نہیں ہو ناچاہئے کیونکہ اکثر گر اسبز رنگ جس کو کا بی سبز کہتے جیں سیابی ماکل ہو تا ہے اور اس کو سیاہ بھی کہ دیا جاتا ہے کہ جانے کے باوجو دگر ون اور پوروں پر ان نشانات کا باقی رہ ہا بظاہر اسی لیئے تقاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ سر اور ہاتھ فرشتوں نے ان کے بان کے تن سے جدا کئے جیں۔ نیز اکثر حالات میں تو فرشتوں کی ضربیں گر دن اور جو ژول کے او پر بی ہوتی تھیں لیکن اس کا اثر مونڈ ھوں پر بھی ظاہر ہو جا تا تھا جیسا کہ چیچے ذکر ہوالبدا اس سے کوئی شبہ نمیں پیدا ہو تا۔ اس لئے ان ضربوں کے آثار چر سے اور الکہ پر بھی کہ اس کی سے جہے نے کہ جس سامنے کسی مشرک کی لاش پڑئی نظر آتی تو دیکھتے کہ اس کی سے سے دنا چو بھی سے اور چر ماکی ہو تی جسے کہ جس سامنے کسی مشرک کی لاش پڑئی نظر آتی تو دیکھتے کہ اس کی سامنے میں مشرک کی لاش پڑئی نظر آتی تو دیکھتے کہ اس کی سامنے سے بھٹا ہو اور وہ جگہ سبزی ماکل ہوگئی ہے تا ہے بھی جنت چوٹ کی وجہ سے نیل پڑجاتا ہے کہ جس سامنے کسی مشرک کی لاش پڑئی نظر آتی تو دیکھتے کہ اس کی دیل جسے سخت چوٹ کی وجہ سے نیل پڑجاتا ہے کہ سیل ہوگئی ہیں سخت چوٹ کی وجہ سے نیل پڑجاتا ہے کہ بھی اور دہ جگہ سبزی ماکل ہوگئی ہے دیل پڑجاتا ہے کہ بھی اور دہ جگہ سبزی ماکل ہوگئی ہوئی جیسے سخت چوٹ کی وجہ سے نیل پڑجاتا ہے کہ

بعض منسروں نے گردنوں کے لفظ کی تفییر سرے کی ہے تھر بیات غیر مناسب ہے جیسا کہ اس کی تفییر سال ہوں گئے ہے۔ اس کی تفعیل اور وجہ گزشتہ سطروں میں بیان کی گئی ہے (۔ لیتن فوق الاعناق سے سراو گردنوں کے لوپر کے بجائے سرایا گیا ہے جودرست نمیں ہے)۔

سل ابن حنیف اپنے باب ہے روایت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بدر کے دن میں نے دیکھاکہ ہم میں ہے کوئی بھی مسلمان مشرک کے سامنے پہنچ کر اس کو قتل کرنے کے لئے تکوار بلند کرتا گر مکوار کے اس تک سینجنے ہے پہلے اس کاسرین سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔

اباس موجودہ اور گزشتہ روایت کے در میان اس طرح موافقت پیدا ہو جاتی ہے کہ بھی تو فرشتوں کی ضرور کی ضرور کی ضرور کی ضرور کی ضرور کی میں ہوتی ہمی مگر دونوں حالتوں میں گردن پر سیاہ نشان ضرور ہو تا تنا تاکہ یہ تابت ہوسکے کہ یہ فرشتوں کی لگائی ہوئی ضرب ہے جیسا کہ بیان ہوا۔

حضر ت این مسعور ایک دو سری روایت میں فی کور ترجی فرط تے ہیں کہ جب میں ابوجہل کے پاس پہنچالور وہ زمین پر پڑا ہواا پی مکوئر کے ذریعہ لوگول کو قریب آنے ہے روک رہاتھا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اے خدا کے دشمن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مخصے رسوا کیا۔ اس نے کہا۔

"اس سے زیاد داور کیابات ہے کہ آیک شخص کواس کی قوم نے قل کر دیا۔"

ابن مسعود کے جی کے بھر میرے ہاتھ میں جو چھوٹی کی کموار بھی میں اسے اس کے کچو کے لگانے اگا آخراس کے بچا تھے ہیں کہ بھر اس کی ملوار اٹھا کر اس کو آخراس کے بچا تھے پر میری ملوار اٹھا کر اس کی ملوار اٹھا کر اس کو آخراس کے بچا تھے ہے ہیں آنے تھوٹ کر کر گئی۔ میں نے فور ااس کی ملوار اٹھا کر اس کو آخر اس کو انتہائی ہاکا بھا کا محسوس کر دہا تھا کہ دیا ہے اپ کو انتہائی ہاکا بھا کا محسوس کر دہا تھا۔ بھر میں نے آپ کو رفیق خبری سنائی تو آپ نے دہی جملہ فرمایا جو چیجیے ذکر ہو چکا ہے۔ اس موقعہ ہر آپ کا ایک دو مر اجملہ بھی گزراہے جو آپ نے تین مر تبہ فرمایا تھا۔

ایک روایت میں مفرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس خبر پر آنخضرت علی ہے بچھ سے تمین مرتبہ حلف لیااور بھریہ جملہ تمین مرتبہ فرمایا۔

"حمر ہے اس فدائے پاک کی جس نے اسلام اور مسلمانوں کو میہ عزت عطافر مائی۔" ابو جہل کی تکوار این مسعود کا انعام ..... پھر آپ سجدے ہیں گر گئے اور آپ نے شکرانے کے پانچ سحد ہے کئے جیسا کہ ذکر ہوا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دور کعت نماذ شکرانہ پڑھی۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر آپ میر ہے ساتھ ابو جہل کی لاش دیکھنے کے لئے تشریف لائے اور دہاں کھڑے ہو کر آپ نے بھی وہی جملہ فرمایا کہ اسے خدا کے دشمن اس امت کا فرعون اس امت کا فرعون تھا۔ نہیں آپ کے بیاک کی جس نے تھے رسوالور ذلیل کیا۔ یہ شخص اس امت کا فرعون تھا۔ ایک دوایت میں آپ کے یہ لفظ بھی ہیں کہ۔اور کا فرول کے گروہ کاسر غنہ تھا۔

پھر آنخضرت ﷺ نے ابوجس کی تلوار بھے عنایت فرمائی یہ تلوار لمبائی ہیں چھوٹی اور چوڑائی ہیں ذیادہ تھی۔ اس پر چاندی کا کام تفاادرا سکادست بھی جاندی کا تفا۔ یعنی اس کی تلوار ابن مسعود ہے چھوٹی تھی۔ اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: یمال آنخضرت ﷺ کے ابوجس کی لاش کے پاس جانے کا ذکر ہے بظاہر آپ کے قد موں ہیں ابوجس کا سر لائے جانے کے بعد آپ اس کی لاش تک تشریف لے کے کیونکہ اس کا قبل بست برامعاملہ تھا۔

ادھراس دوایت میں ابن مسعور نے نہ توابوجل کامر کا شنے کاذکر کیالورنہ بی اسکو آنخضرت ملک کے یاس اسکو آنخضرت ملک کے یاس کے کر آنے کاذکر کیاہے گراس سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے (جیساکہ ظاہر ہے)۔

ایک مرتبه سطے میں ابوجہل نے رسول اللہ ﷺ کادامن کیڑ کر تھینجا۔ آپ نے اس کو میہ جواب دیاجو قر آن پاک میں فرمایا گیاہے۔

میں میں ہے۔ اور اللہ بات فاؤلی کُمَّ اَوْلَی لَکَ فَاوْلَی لَکَ فَاوْلَی الآیہ بِ۴ ۲سورہ قیامہ ی کا آبان میں م ترجمہ: تیری گنجی پر تمخی آنے والی ہے بھر مکر رس لے کہ تیری گنجی پر تحبی آئے والی ہے۔ لیسی اس کے لئے وعید بینی و همکی پرو همکی ہے۔ اس پر ابوجہل نے جواب دیا۔ "تم اور تہمار ارب میر آئیجھ نہیں انگاڑ سکتے۔ میں اس وادی کے لوگول میں سب سے ڈیاوہ باعزت اور بلند

مرشبه آدمی ہول!"

اس پر حق تعالی نے یہ آیت نازل فرمانی فلاح تُکَ وَلا صَلاح وَلِيَ حَلاَح وَلاَ مَلِيْ وَلَكِنْ كَذَبَ وَتُولِيَّ مُعَ ذُهَبَ إلى اَهْلِهِ يَنَعُطِنَى الآبيب ٢٩ سوره قيامه ع ٢ اَبَتَ ترجمه: تواس نے نہ تو خدااور رسول کی تصدیق کی تھی اور نہ نماز پڑھی تھی لیکن خدااور رسول کی بحذ یب کی تھی اور احکام ہے منہ موڑا تھالور بھر ناز کر تاہواائے گھر چل ویتا تھا۔

ایک قول میہ ہے کہ میہ آیت گزشتہ آیت کی طرح عدی ابن ربیعہ کے سلینے میں ہی ماذل ہوئی تھی جب کہ اس نے آپ سے قیامت کے دن کے متعلق پو چھا تھا۔ آپ نے اس کوروڈ قیامت کے متعلق ہملایا تو عدی نے کہا۔

"اگراس دات کو میں خود اپنی آنکھول ہے بھی و کیے لول تب بھی تمہاری تصدیق شیں کردل گا۔ کیااللہ تعالیٰ ان مڈیوں کوجوڑ کر بھر انسان بنائے گا!"

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جواس سے پہنے ای سورت میں ہے۔ ایکٹیٹ الانسان کا کُٹ نتجمع عظاممة الآبید ہیں ہم سورہ قیامہ کا آبس مسلا ترجمہ: کیاانسان خیال کر تاہے کہ ہم اس کی ہٹریاں ہر گزند جمع کریں ہے۔ فرعون امت ابوجہل مسلم حضرت قادہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ بھائے نے فرمایا۔

" ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابوجس ہے۔ جس کو انڈ نعالی نے فرشنوں کے ذریعیہ بہت ہری حالت میں قبل کے ذریعیہ بہت ہری حالت میں قبل کرایا۔ ایک دوایت میں یون ہے کہ اس کو این (عفر اء) اور فرشنوں نے قبل کیااور ابن مسعود نے اس کو ہلاک کیا۔ "

جمال تک ابن عفر اء کا تعلق ہے تو یہ حضرت معاذا بن عمر و ابن جموح بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے بھائی معاذا بن حرث بھی ہو سکتے ہیں۔ان کو ابو جمل کا قاتل اس لئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو زخمی کر کے اورہ مراکر دیا تھا (اگر چہ وہ اس کے بعد مرانہیں تھا گر مر دول کی طرح نے حسور حرکت بڑا ہوا تھا) جیسا کہ بیان ہوا۔ وو کسٹ مجاہد مسلم میں حضرت عبدالر حمٰن ابن عوف ہے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے دور ان جبکہ میں اپنی صف میں کھڑ اہوا جنگ میں مصروف تھا ہیں نے اپنے دائیں بائیں ویکھا توا ہے آپ کو دوانھاری نوجوانوں کے در میان پیا ہودونوں ابھی کمن تھے۔ اس وقت ایک نوان میں سے جھے آگو ہے اشارہ کیا اور کہا۔ "اے پچاا کیا آپ ابو جمل ابن ہشام کو بھیائے ہیں۔"

"ہاں۔ تہیں اسے کیاکام ہے۔" اسے کہانہ

" میں نے ساہ کے دور سول اللہ ﷺ کو گالیاں دیتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں نے اس کو ویکھ لیا تو وہ جھ سے ﷺ کر ضیں جاسکتا۔ یمان تک کہ ہم میں سے دہ موت کے گھاٹ اتر جائے جس کاوفت آ دِکاہے۔"

ای دفت دوسر نے نے مجھے آنکھ ہے اشارہ کرتے ہوئے وہیات کی جو پہلے نے کہی تھی ہیں اس بات پر اور ان دونوں کے اس جذب پر جمر ان ہور ہاتھا کہ دونوں اپنے اس ارادہ کو ایک دوسر سے سے چھپار ہے تھے۔ لیمنی دونوں کا مقصد ایک تھا مگر ان میں سے ہر ایک دوسر سے کو اپنے اس ارادہ سے بے خبر رکھنا ہوا ہتا تھا تاکہ دہ اس بی بی بیر کار نامہ انجام د سے سکے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انقاق سے ایو جسل پر میری نظر پڑگئی جو لوگوں کو جوش دلا تا ہو ااو ھر سے او ھر بھر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا۔

"وہ دیکھو۔ ین تووہ محقوں ہے جس کے متعلق تم ہوچھ رہے ہے!"

یہ بینتے ہی وہ دونوں اپنی تکواریں باند کر کے اس کی طرف بڑھے اور اس پر دار کئے یہاں تک کہ اپو جمل کشتہ ہو کر گر پڑل لیتنی انہوں نے اوجہ سر اکر کے ڈال دیا جس سے دہ بے حس و حرکت ہو کر ذمین پر گر پڑا ہے دونوں سمجھے کہ وہ سر چکا ہے )اس کے بعد سے دونوں کمن مجاہدر سول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور آپ کواس واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا۔

آ تخضرت الله كل طرف ہے ہمت افرائی ..... "تم دونوں میں نے اسے قبل كيا ہے۔" اس پر دونوں اپنے متعلق كها كه ميں نے قبل كيا ہے۔ آخر آپ نے فرمایا "كياتم نے اپنی ملوارین صاف

ں ہیں۔'' انہوں نے کہا نہیں۔تنب آپ نے ان کی تلواروں کودیجصالور دونوں تلواروں کوخون آلودد کچھ کر فرمایا۔

"م ووٹوں ہی نے فیصلہ ویا کہ ابو جسل کے جسم کے کپڑے اور زرہ بکتر وغیرہ ان دوٹوں کووی جا کیں البتہ ابو جسل کی تلور ہے متعلق آپ نے سیا کے جسم کے کپڑے اور زرہ بکتر وغیرہ ان دوٹوں کووی جا کیں البتہ ابو جسل کی تلوار کے متعلق آپ نے سیا تھا جسل کی تلوار آپ نے حفر ت این مسودہ کو عنایت فرمانی تھی۔ عفر اء سیار ہی جس کے مطابق ابو جسل کے قات علی سیار ہی معاذا بن عمر وابن جموح اور معاذا بن عمر اء ہوئے این حرث تھے اب بول کرتا جا ہے کہ معاذا بن عمر وابن جموح اور معاذا بن حرث دوٹوں ہی معاذا بن عفر اء ہوئے لین کی سیار معاذا بن عمر وابن جموح کی سیار ہوئے اور دو سرے معاذا بن عمر وابن جموح کی سیار عمر اور میں جوح کو این جموح کی ابن عمر اور کی سیار کی نسبت سے مشہور ہوئے اور دو سرے معاذا بن عمر وابن جموح کی مال کانام عفر اء جبوع عفر اء تھیں اب جمال تک علام ابن جموح کے مقابلے میں ابن عفر اء رہے جون اور میا بات اس کلام کے مقابلے میں ابن عفر اء رہے جون اور میا بات اس کلام کے لیاظ ہے جو جس سے یہ مفہوم نظا ہے۔

اس بات پر کتاب نور کے نظام ہے بھی کوئی انٹرکال نہیں ہو تاجو امام نووی سے نقل کیا گیاہے کہ عمر و ابن جمور آ اور ابن عفر اء نامی ووٹوں شخص بیعتی معاذ اور سمعوّذ رسنی اللہ عنهم ابو جسل کے قبل میں برابر کے شر یک تھے۔ یمان ایکال اس نئے تہیں ہوتا کہ دوسرے معاذ جو بیں وہ ابن حرث بیں۔ لبذا یوں کما جائے گا کہ
ان دونوں کے باپ نیتی عمر و ابن جموح اور حرث نے عفر اء نامی عورت سے شادی کی لور دونوں ہی نے اس
عورت کے بیٹ سے بیدا ہونے دانے بچوں کانام معاذر کھا۔ چنانچہ آگے آنے والی امتاع کی روایت سے نہی ای قول کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ تعلیقے نے فرمایا۔

"انلَّه بغالی عفر اء کے دونوں بیٹوں پر رحمت فرمانے کہ دودونوں ہی اس است کے فرعون کے تملّ میں

ابو جہل کے قبل میں ماہ نکہ کی شرکت ..... نجر جب آپ ہے پو چھا گیا کہ یار سول انلہ عظافہ ان دونوں کے ساتھ اور کون شرکیا۔ قبالو آپ نے فرمایا کہ ماہ نکہ سید ضیل فرمایا کہ عمر دابین جموح۔ گر ابنض علماء نے لکھا ہے کہ عفر اء کے سات جیوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی جن میں سے تین اوان کے بہلے شوہر حرث این رفاعہ سے تھی اوان کے بہلے شوہر حرث این رفاعہ سے تھے جن کے نام معوذ، معاذ اور عامر جے اور چار میٹے عفر اء کے دوسر سے شوہر کر این عبدیا لیل سے جی نام یہ جیں، فالد، اساس، عاقب اور عامر اور ان میں سے معاذ، معوذ اور عاقبل نووہ بدر میں جمید ہوئے۔ یہاں تک ان بعض علاء کا حوالہ ہے۔

یمال پہلے شوہر کی اولاو میں عامر (پینی عامر این حرث این عفر اء) کاجوذ کر آیاہے جیجیے اس کے بجائے عوف این حرث این رفانہ گزراہے جووا نئے ہے پینی چیچے ایک روایت گزری ہے جس میں ہے کہ عوف این حرث این عفر اء نے آنخضرت پیلیجی ہے حق تعالیٰ کی ہنسی کے متعلق سوال کیا تھا۔

نے بھی دار کر کے اس کو حزید زخمی کیا تھا۔

اد هر اس بات ہے اس کی تردید بھی ہو جاتی ہے کہ آنخفر سے خلاج باسکے جسم پر کا سازو سامان و د نول و تا تلوں کے در میان تقسیم کرنے کا حکم کردیا تھا۔ چنانچہ اس کے ہمارے بعنی شافعی فقهاء کا قول ہے کہ جسم پر کا سامان اس کو دیا جاتا ہے جو زخمی کر کے و شمن کی قوت اور یدا فعت ختم کردے اس کو نہیں جو اس ادھ مرے و شمن کی گردن کاٹ کراہے قبل کروے۔ چنانچہ آنخفرت تا تھے نے ابو جسل کے جسم پر کا سامان اس کو ادھ مر اکرنے دالوں کیے وہ وہوں این خفر اء کو دیا۔ ابو جسل کے قاتل حضر ت ابن مسعود کو نہیں دیا۔

کر جہاں تک اس کر شہ تول کا تعلق ہے کہ یہ سامان معاذا بن عمر وابن جموح کو دیا گیا تو ہمارے بعض فقہاء نے بھی یہ بات کی ہے اور بھی بات بخاری میں بھی ہے جومال غنیمت کاپانچواں حصہ فرض ہونے کے باب میں بیان ہوئی ہے کہ معاذ ابن عمر وابن جموح اور معاذ ابن عفر او نے ابو جسل کو قبل کیا اور بھر ان دونوں کے ور میان اس سلسلے میں جھڑ اہوا۔ یہ اس بناء برکہ آنخضر سے کھٹے نے دونوں کی تعوارین دیکھیں تو دونوں کو خون آلود وابا اور فرمایا کہ دونوں ہی نے ابو جسل کو قبل کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے معاذ ابن عمر وابن جموح کو ابو جسل کے جسم کا سامان و بے جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ جلائی گئی کہ معاذ ابن عمر و نے ابو جسل کی مدا فعت اور قوت ختم کی اور دوسر ہے نے اس کی بعد اس کو مزید زخمی کیا۔ آپ نے دونوں کو اس کا قاتل دلداری کے طور پر قوت ختم کی اور دوسر ہے نے اس کی بعد اس کو مزید زخمی کیا۔ آپ نے دونوں کو اس کا قاتل دلداری کے طور پر فرمایا۔ یہاں تک بخاری کا حوالہ ہے اور یہا ختمان قابل غور ہے۔

جمال بحک میر اخیال ہے یہ بات کہ آپ نے دونوں کی مکواروں کو خون آلودیایا۔ توبہ راوی کی غلط فہمی ہے کیو نکہ سے واقعہ کعب ابن اشرف بہودی کے آل کے موقعہ پر چیش آیا تھا (جس کا بیان آگے آئے گا)راوی کو اس روایت سے مفالطہ ہوااور اس نے سے بات ابو جہل کے قبل میں بیان کردی۔ادھر ابن مسعود کی گزشتہ روایت سے مخالطہ کی تائید ہوئی ہے کہ انہوں نے ابو جہل کے بدن کے اندرونی حصوں میں زخم کے نشانات نہد کی

کتاب امتاع میں ہے کہ رسول اللہ علی عنے فرمایا۔ اللہ تعالی عقراء کے دونوں جیٹوں پر رحمت فرمائے کہ ان دونوں نے اس امت کے فرعون کے قتل میں شرکت کی جو کفر کے سر غنوں کاسر دار تھائی پر آپ سے پوچھا گیا کہ پارسول اللہ ان دونوں کے ساتھ اور کس نے ابوجہل کو قتل کیا تو آپ نے وہی فرمایا کہ فرشتوں نے در این مسعود نے اس کا کام تمام کیا۔ اب آنخضرت علی ہے سے سوال کیا جانا کہ ان دونوں کے ساتھ اور کس نے شرکت کی اور خود آپ کا ان دونوں کے بارے میں شرکت کا لفظ استعمال کرتا۔ خود اس بات کی و کیل ہے کہ ان دونوں کے ساتھ کی دیل ہے کہ ان دونوں کے مادہ کی اس کام میں شرکت کی تخی۔ یہ بات قابل خور ہے۔

اب جمال تک اس گرشتہ واقعہ کا تعلق ہے جس میں آپ نے حضر ت حمز ہ علی اور عبیدہ وضی اللہ عنهم وعتبہ وشیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ کے مقابلے کے لئے روانہ فربایا تو وہ ایک ایسے کا فرک معالمے میں تھا جس نے مبار ذت اور مقابلہ طلب کیا تھا چنا نچہ چیچے اس سلسلہ میں بیان ہوا ہے کہ عتبہ اپ بھائی شیبہ اور بینے ولید کے ساتھ اپنی صف سے نکل کر آیا اور مقابلہ کے لئے لاکارا جس بر تین انصار کی نوجو ان معاؤہ معود اور توف ابن مفراء جو تینوں سکے بھائی شیعے آگے بڑھے۔ ایک تول ہے کہ عوف کے بجائے عبد اللہ ابن رواحہ تھے گر عتبہ غیر ہے نان سے مقابلہ کرنا گوارا نہیں کیا تب آئے ضرت میں خوف کے بجائے عبد اللہ ابن رواحہ تھے گر عتبہ غیر ہونی الانف میں جو عبد اللہ ابن رواحہ اور دونوں ابن عفر اء کی ابو جہل سے جس مبار ذت کاذکر کیا ہے اس

میں ابوجہل کا نام غاط فنمی کی وجہ ہے ذکر ہو گیاہے بلکہ اصل میں ہید وہی مقابلہ ہے جس کے لئے عنبہ نے لاکار اق اور پہلے یہ تینوں بڑھے تھے تو گویاان تینوں نے مبارزت اور مقابلہ کی دعوت نہیں دی تھی بلکہ مقابلے کے لئے الا کو پکار آگیا تھا۔ مگر سے مقابلہ واقع نہیں ہوسکا کیو فکہ للکار نے والوں نے اس سے لڑتا بہند نہیں کیا تھا) وہسے بھی تیم آو میون کا کیک شخص کو مقابلے کے لئے للکار ناسمجھ میں نہیں آتا۔ ہیر حال یہ بات قابل غور ہے۔

جلدووم نصف آخر

صدیث من آتا ہے کہ آتخضرت اللہ اللہ جہل کے الل پر فرمایا۔

"الله تعالیٰ نے اس امت کے فرعون ابو جسل کو قبل فرمادیا۔ پس شکر ہے اس خدائے پاک کا جس ۔ اپناد عدہ سجافر مادیاادرا ہے دین کی مدد فرمائی۔والله اعلم۔

بدر میں تمر کی ملائکہ کی جیئت ..... بدر کے دن جو ملائکہ مجاہدوں کی مدد کے لئے جیسے گئے بھے ان کے مرد ان بر انکار کھے تھے سوائے جبر کیل ملیہ السلام کے کہ امروں یہ انہوں نے اپنی پشت پر انکار کھے تھے سوائے جبر کیل ملیہ السلام کے کہ ازرورنگ کا تما محاوز ھے ہوئے جو ایک تھے۔ ایک قبل کے مطابق مرن مگ کا تما بعض علماء نے بوں لکھا ہے کہ بعض فرشتنوں کے تمام سفید تھے او فرشتنوں کے تمام سفید تھے او انسان کے میان تھے۔ گراس سے کوئی فرق نہیں بیدا ہوتا۔

ا کیک روایت ہے کہ جس روز فرعون کو غرق کیما گیااس روز جر کیل طلبہ السلام کا محامہ سیاہ رنگ کا تھا۔ (قال)ا کیک روایت میں ہے کہ ان کے مرول پر سیاہ مماہے تھے۔ابن مسعود کے نزد یک بدر کے وا

ر ما کند کی پینانیوں پر مبز زر داور سرخ ملاے تھے جن کے پلے انہوں نے دونوں شانوں کے بیج میں پشت پران ما کند کی پینانیوں پر مبز زر داور سرخ ملاے تھے جن کے پلے انہوں نے دونوں شانوں کے بیج میں پشت پران رکھے بھے (کی) نیز ان کے رنگ سیاہ اور سفید بھی تھے۔ بعض علماء نے یوں نکھا ہے کہ بدر کے دن فرشتے الا حالت میں نازل ہو گے کہ الزا کے مما ہے زرد تھے۔ اور جہاں تک سیاہ و سفید رنگ کے مما مے کی روایت ہے تو ضعیف ہے۔

ابن اسحاق نے ابن عباس کی دوایت نقل کی ہے انہوں نے بھی دہی بات کی ہے کہ بدر کے دا فرشتوں کے عمامہ سے تراد درنگ کا تحالہ جبکہ غروہ ان فرشتوں کے عمامہ سے تعامہ اسے نور کی وجہ سے ڈر درنگ کا تحالہ جبکہ غروہ ان سب کے عمامہ کے بتھے کتاب جا ان سب کے عمامہ کے بتھے کتاب جا ان سب کے عمامہ کے بتھے کتاب جا ان سب کے عمامہ کے دن سباہ بتھے کا احد کے دن سمرخ تھے۔ بہر حال ان باتوں سے اس قول کی ترو منیں ہوتی جس میں بدر کے دن سباہ بتھے )احد کے دن سمرخ تھے۔ بہر حال ان باتوں سے اس قول کی ترو منیں ہوتی جس میں بدر کے دن ذر د عمامے بتلائے تھے ہیں۔

ایسے بیدہ دوایت ہے کہ بدر کے دن حضرت ذیر در مگ کا ممامہ باند سے ہوئے تھے آنخضرت علیہ ان کود کھے کر فرمایا کہ آج میرے پاس جو فرشتے نازل ہوئے وہ ابو عبداللہ لیعنی ذیبر کے مماہے جیسے مماہ باند سے ہوئے تھے۔ بہر حال ان باتول سے گزشتہ روایتوں کی مخالفت نہیں ہوئی کیو نکہ ممکن ہے ان میں سے اکم سے ممان کارنگ ذروی رہا ہو۔

بدر میں حضرت ذبیر کی سر فروشی ..... ایک دوایت میں ہے کہ بدر کے دن حضرت ذبیر ہے نمایہ زبر دست جنگ کی کہ ان کے جسم پراننے بڑے اور استے زیادہ ذخم پائے گئے کہ کمر کے زخم میں ہے ہاتھ ڈال کردن میں ہے نکل آتا تھا۔ گردن میں ہے نکل آتا تھا۔

گزشته قطيس قر آن پاک كي آيت ذكر موني ب

یمید ذکم رُبُکم بِنحمٰ نے الافِ مِن الْمَالَاتِ کِنْ الْمَالَاتِ مِنْ الْمَالَاتِ عِنْ بِهِ اللهِ مِنْ الْمَالَاتِ عِنْ الْمَالَاتِ مِنْ الْمَالَاتِ مِنْ الْمَالَاتِ مِنْ الْمَالَاتِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ر شنتون کے گھوڑوں کی نشانی .....علامہ نے جواب میں کیا ہے کہ ابن ابی جاتم نے اپنی تفییر میں حضرت الی کی سند ہے ایک روایت نقل کی ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ دو نشانی یہ تھی کہ ان فرشنوں کے گھوڑوں کی بیٹانیوں اور د موں پر سفید اون لیعنی واغ تھے (۔ گویاس روایت کے مطابق وہ فر نتیے اس نشانی کے ساتھ غزوہ بدر ہیں شریک ہوئے۔ محر مکول وغیرہ سے روایت ہے کہ اس نشانی سے سر او خود فرشنوں کے جمامے ہیں۔

حضرت ابن عبال کے بلے افکائے ہو کی کی روایت ہے کہ وہ فرشتے سفید تلاے باند ہے اور ان کے بلے افکائے ہوئے تھے۔ گراس سند میں ایک راوی ضعیف ہے ان بی سے ایک روایت کے مطابق سیاہ تماے تھے۔ گراس سند میں ایک راوی متر وک ہے۔ اس کے بعد ابن ابو حاتم نے کہا ہے کہ سیاہ اور سفید والی روایت ضعیف ہد میں ایک راوی متر وک ہے۔ اس کے بعد ابن ابو حاتم کو اگر ورست مانا جائے تو ہمارے گزشتہ قول کی ہے۔ یہاں تک ابن ابو حاتم کا حوالہ ہے۔ بہر حال اس حوالے کو اگر ورست مانا جائے تو ہمارے گزشتہ قول کی خالفت نہیں ہوتی بلکہ وہی جواب و با جائے گاجو بیچے بیان ہو چکاہے۔

نصار اور مهاجرین کے جنگی تعریے ۔۔۔۔۔ غزوہ بدر میں انصار یوں کا شعاریا نشان جے نعرہ کمنا چاہئے آخد حُد نقاجواس کئے متعین کیا گیا تھا کہ رات کے اند چرے میں یابے حد تھے۔ان کی لڑائی کے دوران اس نعرہ سے پچانا جاسکے کہ یہ انصاری ہیں۔ای طرح مهاجر مسلمانوں کا نعرہ یا نبی عبدالرحمٰن تھا۔

حضرت زیداین علی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کانعرہ لیعنی مهاجرین کاباخود آنخضرت علیہ کا ما مصور امت تفاتا کہ دوسروں کے ساتھ مخالطہ نہ پیداہوا۔ ایک قول کے مطابق آپ کانعرہ اُصّد اُحَد تخا۔

ای طرح قبیلہ خزرج کا نعرہ یا نبی عبداللہ تھااور قبیلہ اوس کا نعرہ یا نبی عبیداللہ تھا۔ ابن سعد سے یہ دایت ہے کہ غزوہ بدر میں سب کا مشتر کہ نعرہ یا منصور امت تھا۔ کہاجا تا ہے کہ اس میں اور گزشتہ روایت میں و تی اختلاف نمیں ہے کیونکہ یمال سب یا جمعی ہے مراو مجموع ہے لیعنی تمام مماجرین کا نعرہ کی تھا۔ گر اس مورت میں گزشتہ تمام روایتوں کو درست مانے کی صورت میں ان کے در میان موافقت کی ضرورت ہے۔

اس روز فرشنول کے گوڑے ساہ و سفیدرنگ کے تصے حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ اس روز رشنوں کی چینتا نیال ایمنی فرشنول کے گھوڑول کی چینتا نیال سفیدادن لیمنی سفیدرنگ کی تھیں۔

ر موں ہیں ہوں میں ہے کہ ان گھوڑوں میں ہے اکثر کی چیٹانیاں اور دھیں سرخ رنگ کی تھیں۔اس سے
وئی شبہ نہیں ہونا جائے کیونکہ مراد بظاہر ہے کہ پچھ ایسے تھے اور پچھ ایسے تھے۔

پھرائی وقت آنخضرت ﷺ نے مخابہ سے فرہلاکہ اپنے گھوڑوں کے نشان لگاؤ کیونکہ فرشنوں نے ہی نشان لگاؤ کیونکہ فرشنوں نے ہی نشان لگائے ہیں۔اس طرح میہ پہلاون تفاکہ جب گھوڑوں کی پیشانیوں دور موں پر اون باندھا کیا تحر جمعے میہ علوم نہیں ہوسکا کہ یہ اول کم رنگ کا تھا۔

تبرئيل عليه السلام كا كلوڑ ا .....حضرت ابن عبال سے دوانت ہے كہ جھے ہے تى غفاد كے ايك شخص نے

سے روایت بیان کی کہ غزوہ برر کے موقعہ پر شن اور میر الیک چپازاد بھائی جنگ میں شرکے ہے اس وقت ہم دونوں مشرک ہے ہم ایک پہاڑا کے سامنے بنتے ہم دہان اس مشرک ہے ہم میدان بدر کود کی رہے ہے ہم دہان اس مشرک ہے ہم ایک بہاڑے سامنے ہنتے ہم دہان اس کا انتظار کررہے ہے کہ کس کو اتح ہوتی ہے تاکہ جو بھی مال غنیمت لوٹے والا لشکر ہو ہم ای کے ساتھ شامل ہوکر مال و شیم اور ایک اور ان میں سے ہم نے گھوڑوں کے ہنستانے کی آواز سن ساتھ میں ہوئے کی اواز آئی جو کہ رہائیا۔

"جزوم\_ آگے برھ!"

(جیز وم جبر کینی نلیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے)اس وحشت ناک آواز پر میرے چیازاد بھائی کا تو سینہ بچیٹ گیااور دوای جگہ مر گیااور خود میں بھی خوف دو میشت کی دجہ ہے موت کے کتارے پر بھی گیا تھا مگر بھر سنبھل گیا۔

جبر وم یا حیات کا مظہر کھوڑا۔۔۔۔ یہال فرشتے کی جو آواز سنائی دی تھی وہ یہ کلمہ تھا اقدم حیزوم یہ اقدم کا کلمہ کھوڑا ہے گھوڑوں کو ڈین کی کہا گیا ہے جر کیل عابد السلام کا گھوڑا ہے اور عالبًاز ندگی کا مظہر کی ہے اور ان دونوں لفظول ہیں ہے ایک نواس کانام ہے اور دوسر القب ہے۔ اس گھوڑے کو حیات بازندگی کا مظہر کی ہے اور ان دونوں لفظول ہی ہے ایک نواس کانام ہے اور دوسر القب ہے۔ اس گھوڑے کو حیات بازندگی کا نام اس لنے دیا گیا ہے کہ یہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے اس چیز ہیں زندگی پیدا ہو جاتی ہے ہے ہی وہ گھوڑا یازندگی کام رچھہ ہے۔ جس کا ہاکا ساائر احتی اس گھوڑا یا زندگی کام رچھہ ہے۔ میں کا ہاکا ساائر احتی اس گھوڑے کی گر دیایا وہ مئی جس بر اس کا کھر پڑا تھا سامری کو حاصل ہوئی تھی۔ یہ سامر ایک گاؤل یا جھے کانام تھا اس کی نسبت ہے اس شخص کو سامری کما جاتا ہے۔

غرض سامری نے اس گھوڑے کی دہ خاک قدم اپنے اس بچھڑے کے اندرڈال دی جواس نے قبطیوں کے زیورات سے بنایا تھا۔ (قبطی مصر میں نصر انیوں کی ایک جماعت کا نام تھا)اس مٹی کے اس بچھڑے میں ڈالنے کا اثر یہ جواکہ اس بچھڑے سے ایک غراہٹ کی آواز آنے گئی۔ چنانچہ جب بھی اس کے اندر سے آواز آئی تو سامری کے چیلے اس بچھڑے کے سامنے سجدے میں گرجاتے اور جب وہ بچھڑا خاموش ہوتا یہ لوگ اٹھ جاتے۔ کتاب نہر میں ہے کہ اس بچھڑے میں ذیدگی پیدا ہوگئی تھی۔

خیز وم کی خاک قدم اور سامری کا بچھڑ ا۔۔۔۔۔ آیک قول یہ ہے کہ جب سامری نے وہ بچھڑ ابنایا تواس میں آواز پیدا کرنے کے لئے اس نے بچھڑ ابنایا تواس میں ایک طرح کی کاریگری کی تھی لیمنی اس کے کھو کھلے خانے بنادیئے تھے اور ان کواس طرح بنایا تھا کہ ان میں ہے ہو داخل ہو تی توایک کوئی دارس آواز اس نجھڑ ہے کے بیٹ میں داخل ہوتی توایک کوئی دارس آواز اس نجھڑ ہے کے بیٹ میں داخل ہوتی توایک کوئی دارس آواز اس نجھڑ ہے کے بیٹ میں سے میں داخل ہوتی توایک کوئی دارس آواز اس نجھڑ ہے کے بیٹ میں ہوتی توایک تھی تھی

ز مین پر رحمت یا مصیبت کے لئے جبر کیل کے نزول ..... بعض علاء نے لکھاہے کہ جبر کیل علیہ السلام کے گھوڑے جبز وم کی آواز لیعنی ہنہاہت جو ہوہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی تبییج اور تقدیس کر تا ہواور جب جبر کیل علیہ السلام اس پر سوار ہو کر ذمین پر انزتے ہیں نو تمام فر شنے جان لیتے ہیں کہ اس پر ان کا نزول رحمت کے لئے ہور ہاہے اور جب وہ اپنے پر بھیلا کر بیٹی اڑتے ہوئے ذمین پر انزتے ہیں تو سب فرشتے جان لیتے ہیں تو سب فرشتے جان لیتے ہیں کہ وہ عذا ہے کے لئے انزر ہے ہیں۔

بدر میں جبر نیل کے نزول کا مقصد ..... اب گویاغزوہ بدر کے دن جبر کیل علیہ السلام کا اپنے گھوڑے

جیز دم پر سوار ہو کر نازل ہونا مسلمانوں کے لئے رحمت خداد ندی کی خلامت تھا آگر چہ ان کا میں نزول کا فرول کے لئے عذاب تھا۔ اور آگر وہ صرف عذاب دینے کے لئے اتر تے جیں توا پے پر پھیلا کراڑت ہو ہے ہی اتر تے جیں۔
یہال میہ بات بھی ممکن ہے کہ جیز وم وہ گھوڑات ہو جو سر چشمہ حیات دزندگی ہے بلکہ زندگی کا گھوڑا اسکے علاوہ کوئی دو سر اہو۔ علامہ سیلی کا قول میں ہے کیونکہ دو سر کھتے جیں کہ حیات نامی گھوڑا نہیں جبر نیل ملیہ السلام کا میں گھوڑا۔

زندگی اور موت کے مظہر ..... علامہ حافظ ابن جمر کتے ہیں کہ واہی رواجوں کے مطابق موت ایک مینڈھے کی شکل میں ہے جس چیز کو بھی اس کی ہوانگ جاتی ہو وہ ہلاک ہو جاتی ہے اور زیدگا ایک ایلق بینی سیاوو سفید گھوڑی کی شکل میں ہے اور کتاب عرائس کے مطابق اس کی ایک ٹاپ بینی قدم ابتالہ ہوتا ہے جتنی دور تک سفید گھوڑی کی آنکھ و کھے سکتی ہے۔ یک حیات وہ گھوڑی ہے جس پر جبر کیل اور انبیاء علیم السلام سوار ہوتے ہیں۔ چنی تمام ہی انبیاء اس پر سوار ہوئے ہیں جیسا کہ عرائس میں ہے یہ گھوڑی جس چیز کے پاس سے گزر جاتی ہے اور جس کو بھی اس کی ہوا چھو جاتی ہے اس چیز میں ذکہ گئی پیدا ہو جاتی ہے۔

ایک مرسل اثرینی محانی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ الله علی السلام سے فرمایا "غزوہ بدر کیل علیہ السلام سے فرمایا "غزوہ بدر کے دن فرشتوں میں سے کس نے اقدم حیزوم ایمنی جزوم آگے بردھ۔ کما تھا۔" جبر کیل علیہ السلام نے عرض کیا۔

"ا معدا آسان کے تمام رہے والوں کو میں نہیں جانا!"

اب ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس دوایت سے ان نوگوں کی تر دید ہو جاتی ہے جو یہ و عوی کرتے ہیں کہ جیز وم جبر کیل علیہ السلام کے محوث کانام ہے۔ گریماں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ کی دوسرے فرشتے نے جبر کیل خلیہ السلام کے محوث کواقدم جیز وم کہہ دیا ہو اور کہنے والے کا پہتہ نہ چلا ہو کہ کون ہے۔ ابن کثیر اس دوایت میں آنخضرت بھتے کے اس ارشاد سے کہ یہ جملہ کہنے والا کون ہے۔ یہ سمجھے ہوں کہ دہ محوذ اکمنے والے کا بی رہا ہوگا۔

ہاں آگر بیر دوایت اس دوایت کے بعد واقع ہوئی ہے جو اس کے بعد ذکر ہونے والی ہے تو علامہ ابن کثیر فیے جو کچھ سمجھا ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ یا میہ کہ آنخضرت علیجے کے اس ارشاد میں ایک لفظ اور رہا ہو جو روایت میں ذکر ہونے ہے چھوٹ گیا ہو لیجن روایت کے الفاظ بیر ہے ہوں کہ۔ بدر کے دن فرشتوں میں سے روایت میں ذکر ہونے سے چھوٹ گیا ہو لیجن روایت کے الفاظ بیر ہے ہوں کہ۔ بدر کے دن فرشتوں میں سے کس نے اپنے گھوڑے کے لیے یہ کما تھا کہ اقدم جیز وم۔ تو بھی علامہ ابن کثیر کا ایسا سمجھنا سمجھے ہو سکتا ہے۔ لہذا میں مات قابل غور ہے۔

بادلول پر فرشتے .....ایک دوایت میں ای گزشتہ واقعہ کو اس طرح نیان کیا گیاہے کہ جب کہ ہم اس مہاڑ پر تصابی آئی۔ ایک بدلی آئی ساتھ ہی ہمیں او گول کے بولنے اور ہتھیادول کے تعظمتانے کی آواز آئی۔ ایم ہم نے کس مجنف کو اپنے محورے کو اس طرح ڈینے سنا کہ جزوم آگے بڑھ۔ اس کے بعدوہ سب کے سب رسول اللہ عظافہ کے داکیں جانب آگر اتر گئے۔ اس کے بعد ایک دوسری بدلی آئی اور اس میں سے جو فرشتے اتر دوہ آنخضرت علی ایک اور اس میں سے جو فرشتے اتر دوہ آنخضرت علی ایک اور اس میں سے جو فرشتے اتر دوہ آنخضرت علی ایک ایک بائیں جانب صف آرا ہوگئے۔ اب جو ہم نے ان آنے والول کی تعداد و یکھی تو معلوم ہواکہ قریش لشکر سے دوگئے ہیں۔

میہ ہیبت ناک منظر و کیے کر میرا چھاڑا و بھائی توائ وم ہااک ہو گیااور میں موت کے منہ ہے بال بال

یچا۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ پھٹے کو اس تیرت ناک واقعہ کی اظلاع وی اور مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ اس شخص

کو صحابہ میں شار کیا گیا ہے۔ کتاب نور میں ہے کہ یہ شخص صحابہ میں ہے ہیں۔ کو شنہ سطروں میں جو پہلی روایت

بیان ہوئی ہے اس میں الیسی کوئی بات نہیں ہے جس سے ان کے اسلام اور مسلمان ہونے کا شوت ماتا ہو سوائے

اس کے کہ اس شخص کار سول اللہ بھٹے کے اس مجرے کو ابن عمائی سے بیان کرنا اس شخص کے اسلام کو ظاہر

کر تاہے۔ یہاں تک تماب نور کا حوالہ ہے۔

کر تاہے۔ یمال تل نماب تور کا حوالہ ہے۔ یمال میہ شبہ بھی پیداہو تاہے کہ اس شخص کا یہ کمنا کہ ہم مشرک ہے اس بات کی ولیل ہے کہ اس واقعہ کو این عباس سے ذکر کرنے کے وقت وہ شخص مسلمان ہو چکا تھا (کہذایہ نمیں کہا جاسکنا کہ روایت ہے کہیں میہ ظاہر نمہیں ہو تاکہ راوی مسلمان ہے)۔

وہ ہادل نے میدان تیبہ بیں نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ بس بادل نے میدان تیبہ بیں بی امرائیل ہر سایہ کیا تھاد ہی وہ بادل ہو گا جس پر میلوہ قلن ہو کر قیامت کے دن حق تعالیٰ آئیں گے اور و ای وہ بادل تھا جس پر سوار ہو کر بدر کے دن فریشتے آئے تھے۔

آند سے آند سی آئی کے ایک شدید ہوا میں نے پہلے کہی نہیں ویکسی تھی۔ تھوڑی ویر بعد پھر الی ہی شدیع اند سی آئی کے ایک شدید ہوا میں نے پہلے کہی نہیں ویکسی تھی۔ تھوڑی ویر بعد پھر الی ہی شدیع آئی۔ آند سی آئی۔ تھوڑی ویر بعد پھر الی ہی نوفناک اند سی آئی۔ تھوڑی ویر بعد پھر الی ہی نوفناک ہوا چلی۔ یعنی بہلی مرتبہ میں چر کیل نلیہ السلام ایک ہزار فرشنوں کے ساتھ عاذل ہوئے تھے۔ یعنی آپ کے قول کی درشن میں ویکھا جائے تو وہ آنخضرت بھی کے آگ آگر از سدوم کی دفعہ میں میکا کئی علیہ السلام ایک ہزار فرشنوں کے ساتھ عاذل ہوئے اور آنخضرت بھی کے آگ آگر از سدوم کی دفعہ میں میکا کئی علیہ السلام ایک ہزار فرشنوں کے ساتھ عاذل ہوئے اور آنخضرت بھی کے دائیں جانب آگر از سے اور تیسری دفعہ میں اس دوایت اسر افیل نظیہ السلام ایک ہزار فرشنوں کے جلومیں آگر آنخضرت تھی کے دائیں جانب آگر از سے۔ مراس دوایت میں چو تھی مرتبہ کی آنہ تھی۔

کتاب امتاع میں اس روایت میں بیاضافہ بھی ہے کہ اسر افیل ملیہ السلام اپنی صف کے پیج میں ہے گر دوسر سے فرشنوں کی طرح وہ نسیں لڑر ہے تھے۔اب اس روایت کے ظاہر سے بیہ معلوم ہو تاہے کہ جبر کیل اور میکائیل علیم السلام ودنوں ہی خود بھی لڑر ہے تھے۔

مدوگار فرشتول کی تعداد است ادھر چنجے بیان ہو چاہے کہ غروہ بدر میں ایک قول کے مطابق ان فرشتول کی تعداد ایک ہزار سے زائد نہیں ہوئی تھی اور دو ہزار کی روایت ضعیف روایت ہے جو حضرت علی کی ہے۔ لہذا حضرت علی کی ہے رہا است ول کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں کہ بدر کے دن ابتداء میں تین ہزار فرشتوں کے ذریجہ امداد کی گئی تھی اور ان کو وعدہ دیا گیا تھا کہ آگر انہوں نے لینی صحابہ نے تابت قدمی اور صبر سے کام لیا تو ان کو مزید پانچ ہزار فرشتوں کی مدد دی جائے گی۔ اکثر علماء کا قول بھی بی تابت قدمی اور صبر سے کام لیا تو ان کو مزید پانچ ہزار فرشتوں کی مدد دی جائے گی۔ اکثر علماء کا قول بھی بی سلطے کی مزید تفصیلات آگرا صد کے بیان ہوا۔ اس سلطے کی مزید تفصیلات آگرا صد کے بیان ہوا۔ اس سلطے کی مزید تفصیلات آگرا صد کے بیان میں آئی گی۔

لعض علماء نے کہاہے کہ فرشنوں نے سوائے غروہ بدر کے کی اور غزوہ میں جنگ نہیں کی۔ لیعتی اس

کے ملاوہ دوسر ہے غزوات میں جنگ کے بغیر شائل رہے عملی طور پر انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی۔ مجر آئے بعض روایتین ذکر ہول گی جن میں ہے کہ فرشتوں نے غزوہ احد اور غزوہ حنین میں بھی جنگ کی آگئے۔ بھتی ۔ چنانچہ مسلم میں سعداین ابی و قاص رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے احد کے دن رسول اللہ عنہ فی اللہ عنہ فی کے دائمیں اور بائمیں دو فول کو میں نے نہ اس سے پہلے مجمعی دیکھا تعالور کے دائمیں اور بائمیں دو فول کو میں نے نہ اس سے پہلے مجمعی دیکھا تعالور نہ اس کے بعد دیکھا۔ بیٹن میہ جر کیل اور مریکا کیل علیما السلام تھے۔ بیز زیر وست جنگ کر دے تھے۔

امام نودیؓ کہتے ہیں کہ فرشنوں کی عملی جنگ صرف غزدہ بدر میں ہی مخصوص نہیں تھی اور میں بات در ست ہے سوائے ان لوگول کے جو یہ کہتے ہیں کہ فرشنوں کی عملی جنگ صرف غزدہ بدر ہی کی خصوصیت ہے۔ کیونکہ آمام نووی کا قول صاف طور پر ان لوگول کے قول کی تردید کر تاہے۔

اقول مولف کتے ہیں: ان رواینوں اور اقوال میں اس طرح موافقت ممکن ہے کہ بدر کے دن کی ہے خصوصیت رہی ہے کہ فر شتول نے آنخضرت میافقہ اور آپ کے محابہ سب کی طرف سے جنگ کی جبکہ دومر ہے غروات میں فرشتوں کی جنگ صرف آنخضرت میافتہ کی ظرف سے تھی۔ اس طرح دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

موافقت کی کی صورت غزوہ احد کے بیان میں ہے جو علامہ بیلی کے حوالے سے مجی بیان کی گئی ہے مگر اس کے بعد ہی بیدروایت ہے کہ اس دن لیعنی غزوہ احد میں فرشنوں نے عبدالر حمٰن ابن عوف کی طرف ہے جنگ کی۔اب اس بات کو تسلیم کرنے کی صورت میں بید موال پیدا ہو تاہے کہ اگر فرشنے غزوہ احد میں بھی جنگ میں۔اب اس بات کو تسلیم کرنے کی صورت میں بید موال پیدا ہو تاہے کہ اگر فرشنے غزوہ احد میں بھی جنگ میں عملی حصہ لیتے توان کے لگائے ہوئے زخمول کے نشان اس دن بھی لوگول کے جسمول پر ای طرح فلا ہر ہوتے بھے غزوہ بدر میں ظاہر ہوئے تھے۔

اس سلسلے میں ایک جواب بیہ دیا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں فرشتوں کے جنگ کرنے ہے مرادیہ ہے کہ انہوں نے عملی طور پر جنگ کئے بغیر مسلمانوں کی دشمن ہے مدافعت کی جبکہ غزوہ بدر میں جنگ ہے مرادان کی عملی جنگ ہے۔ دانتداعلم

جنگ کے دوران مغیر اس نہوی علیہ اس غردہ بدر کے دوران حصرت عُکاشہ مجی پڑھا جاتا ہے) ابن محص کی تلوار لڑتے لڑت ٹوٹ گئی۔ آنخضرت عبی نے ان کوالیک لکڑی کا جد دیااور فرملیا کہ عکاشہ اس سے لڑد۔ حدرت عکاشہ نے دہ لکڑی آنخضرت عبی ہے ہا تھ سے لے کر جیسے ہی بلند کی دہ ای دم ایک نمایت کمی ہے مد مضبوط اور سفید چک دار اور آبدار آلوار بن گئے۔ حضرت عکاشہ دہ آلوار لے کر وشمن پر نوٹ نمایت کمی ہے مد مضبوط اور سفید چک دار اور آبدار آلوار بن گئے۔ حضرت عکاشہ دہ آلوار بدر کے بعد ہمیشہ نوٹ پڑے یمان تک کہ آخر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی۔ اس آلوار کانام عون تعالور بدر کے بعد ہمیشہ بیار حضرت عکاشہ کے پاس ربی پھر دہ تمام غروؤں ہیں آنخضرت عبیشہ کے ساتھ شریک رہے اور اس تلوار سے جنگ کرتے رہے۔ عکاشہ کے پاس ربی پھر دہ تمام غروؤں ہیں آنخضرت جبیشہ کے ساتھ شریک رہے اور اس تکار سے دومرے کے بیان جبیکی رہی۔

میں نام عکاشہ لفظ عکش ہے نکلاہ جس کے معنی تملہ کرنا ہیں۔ عکاشہ کڑی کو بھی کہتے ہیں۔ اس قسم کاا کیدواقعہ آ کے غزوہ احد کے بیان میں بھی آئے گاجو عبداللہ ابن جش کے ساتھ جیش آیا تھا۔ اس طرح سلمہ ابن اسلم کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی آنخضرت جیجے نے ان کو تھجور کے سمجھے کی جزوی اور فرمایا کہ اس سے لڑو۔انسول نے جیسے ہی اس کو اپنے ہاتھ میں لیاوہ ایک نمایت بھترین مکوفر بن گئی اور اس غزوہ کے بعد ہمیشہ ان کے یاس ہی۔

(قال) حضرت نہیب ابن عبدالر تمنی ہے دوایت ہے کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر خبیب نے (غالبًا ای نام کا کوئی مشرک شخص تھا) میر ۔ داوا پر ایک وار کیا جس سے ان کی ایک پہلی الگ ہو گئی۔ آنخضرت علی ہے زخم پر لعاب و جن لگا کر اس ٹوٹے ہوئے عضو کو و بیں اگایا جس کے بعدوہ پہلے بن کی طرح جم گیالور ٹھیک ہو گیا۔ حضرت رفاعہ ابن مالک سے دوایت ہے کہ غزوہ بدر میں میرے ایک تیم آکر نگا جس سے میری آئی بھوٹ گئی۔ آنخضرت تیافی نے میری آنکھ میں ابتالعاب و جن ڈال دیا جس سے ووائی گھڑی ٹھیک ہو گئی اور بھر

قلیب بدر لیعنی مشرک مفتولول کی مشتر کہ قبریا کنوال ..... نر ض اس کے بعد آنخضرت علی کے ایک ایک ایک اس کے بعد آنخضرت علی کے ان کم دیا کہ مشرکین کی لا شوں کو ان جگہ ول سے اٹھا لیا جائے جمال جمال آپ نے ان کی قبل گا ہول کی پہلے ہی خبر دیا تھی جبکہ اس وقت تک جنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی چنانچ حضرت عمر فاروق سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی جن جمی جرد میں قبل ہونے والے مشرکول کی قبل گا بیں و کھادی تھیں

۔ آپ یہ قبل گاہیں دیکھاتے

ہوئے فرماتے جاتے تھے کہ کل انشاء اللہ مید عتبہ ابن رہیعہ کی قتل گاد ہو گی۔ میہ نبیبہ ابن رید یکی قتل گاہ ہو گی۔ میہ امیہ ابن خلف کی قتل گاہ ہو گی۔ میہ ابوجہل ابن دشام کی قتل گاہ ہو گی اور میہ فلال کی قتل گاہ ہو گی۔

آپ ایناد ست میارک زمین پر

ر کاد کریہ نشان دہی فرماتے جاتے تھے۔ اور پھر اگلے دن غز دہ بدر میں جولوگ سرے ان کی لاشیں اس جگہ ہے ذرا اس کے ادھر نہیں تھیں جمال جمال آپ نے ابناد سند، مبارک رکھا تھا۔ جیسا کہ دھنرت انس کی روایت ہے یہ بات ذکر ہو چکل ہے۔ نیز یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ داقعہ غز دہ بدر کی رات کا ہے جب کہ آنخضرت پہنچ سیدان جنگ میں بہنچ بغیر یہ نہیں سوچا جا سکنا کہ آپ نے ابناد ست مبارک رکھ کران جگہوں کی نشان دہی فرمادی تھی۔

ا حرای ہے وہ بات بھی دانتے ہو جاتی ہے جو بعض حصر ات نے بیان کی ہے کہ آنخضر ت بیانی نے تنظ گا ہواں کی نشاند ہی دومر تبہ فرمائی ایک دفعہ تو غزوہ ہے ایک ون یااس سے ذائعہ پہلے اور دوسری مرتبہ خاص غزوہ بدر کے دن۔ یمال تک ان بعض علاء کاحوالہ ہے۔

اباس سلسلے میں کی کہا جاسکتا ہے کہ خاص غزوہ بدر کے دن سے مرادیہ ہے کہ آپ دن کے دفت میں میں اسلسلے میں کہا جاسکتا ہے کہ خاص غزوہ بدر کے دن سے مرادیہ ہے کہ آپ دان کو اس قول کی میدان بدر میں پنچ ہتے۔ جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ یہ نشاند ہی دات کے دفت کی تھی تو دہ اس قول کی جنیاد پر ہے کہ آپ میدان بدر میں رات کے دفت پنچ ہتھے۔ بہر حال یہ مسلمہ ہے کہ آپ نے ابناد ست مبارک رکھ رکھ کران جگہول کی نشاند ہی فرمانی تھی۔

امیہ ابن خلف کا اشجام ..... غرض آپ نے سحابہ کوان مشرکوں کی لاشیں اٹھائے کا تھم فرمایا کہ ان سب کوایک گڑھے میں ڈال دیا سوائے امیہ ابن خلف کے کہ کوایک گڑھے میں ڈال دیا سوائے امیہ ابن خلف کے کہ اس کی لاش اس کی ذرہ کے اندر بی پھول کر اس میں پھنس گئے۔ سحابہ نے اس کو ہلا کر ذرہ نکالنی جابی محراس کے اس کی لاش اس کی ذرہ کے اندر بی پھول کر اس میں پھنس گئے۔ سحابہ نے اس کو ہلا کر ذرہ نکالنی جابی محراس کے

بتیجہ میں اس کے بدن کے نکڑے علیحدہ ہو گئے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس کو ای حالت میں ایک جگہ ڈال کر اس پر منی اور پھر ڈال دیئے تاکہ لاش چھپ جائے۔

اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ حربی کور فن کرنا ضروری نہیں ہے چنانچہ ہی بات ہمارے لیمی شافعی فقہ او نے کئی ہے۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حربیوں کی لاشوں کو کتوں کو کھلاد بیتا بھی جائز ہے۔ آن مخضرت اللّی کے نزد بیک لاش کی بردہ لیو شی کا اہتمام ، ، ، ، کتاب دار قطنی میں ہے کہ آن مخضرت آلی کا طریقہ یہ تھا کہ غزوہ میں جب بھی آپ کا کی انسانی لاش کے پاس سے گزر ہوتا تو آپ اس کو دفن کرنے کا تھا دیے اور یہ نہیں ہو چھتے تھے کہ وہ مو من تھا یا کا فرتھا۔

جب حضرت ابو حذیفہ کے باپ عتبہ کو گڑھے میں ڈالا حمیا تو ابو حذیفہ کے چرسے کا رنگ بدل حمیا۔ آنخضرت ﷺ نے اس تبدیلی کو محسوس فرماکر کھا۔

"شايد مهيسا پناپ كاخيال ورباب-"

ابوحذ يفه نيف عرض كيا-

" خدا کی قتم نمیں۔بلکہ دراصل میں اسپنے باپ کوا بیک ذیرائے بلند مرتبہ لور رودار آدمی سمجھتا تھا ای لئے میری تمنا تھی کہ اللہ تعالی ان کو اسماام قبول کرنے کی تو نیق عطا فرمائے گا تکر جب میں نے اس حالت میں ان کی موت و بیکھی تو مجھے اس ہے بہت افسوس ہوا۔"

اس پررسول الله علی نے ابوط یف کے لئے دعائے خیر فرمائی اور ان کی تعریف فرمائی۔
اقول مولف کہتے ہیں: ہمارے لین شافعی فقهاء نے بیان کیا ہے کہ اس غزوہ میں رسول الله علی کے حضر ت ابوط یفید نے ایساادادہ کیا ۔
حضر ت ابوط یفید کو اس بات سے منع فرمادیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو قبل نہ کریں کیونکہ ابوط یفد نے ایساادادہ کیا ہماری مالم

منفتولین بدارے آنخضرت علیہ کا خطاب ..... غرض مشرکوں کی لا سنوں کے گڑھے میں ڈالے جانے کے بعد ایک قول کے مطابق عمین دن بعد آنخضرت علیہ اس گڑھ کے کنارے پر آکر کھڑے ہوئے بید رات کا وقت تھا۔ تجیمن میں حضرت انس سے یوں روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کو جب غزوہ میں فتح حاصل ہوئی تھی تو آپ ای مقام پر تیمن رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ تیمرے دن آپ نے لشکر کو تیاری کا تھم ویا اور وہاں سے کوج کے وقت آپ صحابہ کے ساتھ آکر اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے۔ وہاں آپ نے لاشوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

"اے قلال ابن فلال۔ اور اے فلال ابن فلال ابن فلاز اکیا تم نے دیجے لیا کہ اللہ اور اسکے رسول کا وعدہ سچا تھا۔ میں نے تواس وعدہ کو بچے پایا جواللہ تعالیٰ نے مجھ سے قرملیا تھا!" بعض سندوں کے ساتھ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے نام لے کر پکارے اور اس طرح فرمایا کہ اے عتبہ ابن ربیعہ اے شوبہ ابن ربیعہ اے امیہ ابن خلف اور اے ابوجہل ابن دشام وغیرہ وغیرہ۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں یا قلال ابن قلال ہی کما گیا تھا گریہ بات تم ین قیاس نمیس ے۔لہذا یہ الفاظ قابل غور ہیں۔

اس سلسلے میں ایک شہریہ کیا گیاہے کہ امیہ ابن خلف کو تواس گڑھے میں نہیں ڈالا کیا تھا جیسا کہ بیان ہوا (پھر آپ نے دو سر دل کے ساتھ اس کانام لے کر بھی کیول پیکرا۔"

اس کے جواب میں کما گیاہے کہ جمال اس کو دبایا گیا تفاوہ جگہ اس کر تھے ہے قریب ہی تھی۔ غرض اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ان لاشوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

"تم لوگ نی کا خاندان ہوتے ہوئے بست برے ثابت ہوئے۔ تم بجھے بھٹلاتے متے جبکہ لوگ میری تصدیق کررہے متھے۔ آئے بچھے وطن سے نکالا جبکہ دوسر ول نے مجھے پناہ دی۔ تم نے میر ہے مقابلہ میں جنگ کی جبکہ غیر ول نے میری مدد کی!"

یہ س کر حضر ت عمر فاروق نے کما

"یار سول الله ! آپان مر دول سے بات کرر ۔ ہے ہیں جو بے روح لاسٹے ہیں۔" ایک روایت میں سے لفظ میں کہ جو گلی ہوئی لاشیں ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ جو گل سزیکی ہیں!" آپ نے قرباہ۔

"جو پنجھ میں کمہ رہا ہوں اس کو تم لوگ اتنا نہیں کن رہے ہو جنتا یہ کن رہے ہیں۔" ایک روایت میں بید لفظ ہیں کہ ۔جو پر کھر میں نے کہاانہوں نے اس کو سناہے مگر بید لوگ اب جواب نہیں سے ۱۰۰

حضرت قادہ کے روایت ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان مر دول میں جان ڈال دی تھی تاکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی تفتگو سنیں اور خود پر پھٹکار اور جسرت وانسوس کریں۔
کیا مقتولین نے آپ ﷺ کی توافیہ کی آواز سی تھی ۔۔۔۔۔ اقول۔ مولف کہتے ہیں:ان کے ذیدہ کئے جانے ہے مرادیہ ہے کہ ان کی روحول کاان کے جسمول ہے قربی تعلق پیدا کر دیا گیا جس ہے دہ زیدول کی طرح ہوگئے مقدون تھاجو بیان ہوا۔ کیونکہ جسم ہے جدا ہو جانے کے بعد بھی روح کا جسم ہے بختا تعلق باتی رہتا ہے یا کہ اس جسم کی وجہ ہے دہ باتی رہتا ہے یا کہ ان کی موجہ ہے دہ باقی رہتی ہے چاہدہ وجانے کے بعد بھی روح کا جسم ہے کھانہ بھی تعلق باتی رہتا ہے یا کہ ان کی موجہ ہے دہ باقی رہتی ہے چاہدہ وجانے کے بعد بھی روح کا جسم ہے کی نکہ ہو گئے تعلق باتی رہتا ہے یا کہ ان کی دیا ہے جسم کو مٹنی کہ اس جسم کی وجہ ہے دہ باقی رہتی ہے چاہدہ وہ تعلق کتنا ہی کم کیول نہ ہو۔ کیونکہ جاہے جسم کو مٹنی دیا تا ہی کی دیا ہے جسم کو مٹنی دیا تا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہو جسم کی دیا تا ہوں کی دیا ہو گئے دیا ہو کہ باتی کہ دیا ہو گئے کہ کار کیا ہو گئے دیا ہو گئے دیا ہو گئے دیا ہو گئے دیا ہو گئے گئے دیا ہو گئے دیا ہو گئے گئے دیا ہو گئے دیا ہو گئے کہ کہ کئی گئے دیا ہو گئے گئے دیا ہو گئے دیا ہو گئے کہ کہ کئی گئے دیا ہو گئے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کر کے دیا ہو گئے کہ کہ کہ کو گئے دیا ہو گئے کہ کہ کار کیا ہو گئے کہ کہ کہ کر گئے کہ کہ کر کر اس کر کہ کی کئے کہ کر کر گئے کہ کر گئے کہ کر کر کر کر گئے کہ کر کر کر کر گئے گئے کہ کر گئے کہ کر کر گئے کہ کر گئے کہ کر کر کر گئے کہ کر گئے کی کر کر گئے کہ کر گئے کہ کر کر گئے کہ کر کر گئے کر کر گئے کر گئے کہ کر گئے کہ کر گئے کر گئے کر گئے کر کر گئے کر گئے کر گئے کر گئے کر گئے کہ کر گئے کر گ

ی ہوتا ہے گر بھی یہ تعلق مضبوط ہوجاتا ہے تووہ شخص ایبای ہوجاتا ہے جیساوہ دنیا کی زندگی میں تھا۔ گرشاید اس کے باوجود بھی اس کویہ قدرت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فعل اور حرکتیں کر سکے۔لہذا اب یہ بات سعد کے اس قول کے خلاف نہیں رہتی جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں قدرت اور اختیاری فعل کرنے کی صااحیت نہیں رکھی۔ یہاں تک سعد کا حوالہ ہے۔

شہید اور نبی اس دار فافی میں ہمیشہ زندہ رہے ہیں ..... ہمام گفتگوا نبیاء اور ان شداء کے علاوہ ہے جو کسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ کو تکہ جمال تک انبیاء علیم السلام اور شداء کا تعلق ہے تو ان کی روحول کا ان کے جسمول ہے ایبا تعلق ہو تا ہے کہ ای طرح زندہ رہتے ہیں جیسے اپنی و نیا کی زندگی میں زندہ سے اور انہیں اینا اختیاری فعل کرنے کی قدرت بھی رہتی ہے۔

چنانچہ علامہ بیلی نے جو کتاب قبروں میں انہاء کی ذندگی کے موضوع پر لکھی ہے اس میں حضرت انس کی میدروایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انبیاءا پی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور نمازیں پڑھتے

ایک حدیث پی آتا ہے کہ میری موت کے بعد میرا علم ایباتی رہے گا جیسامیری زعدگی ہیں ہے۔
ابولیحی نے دھنرت ابوہری ڈے حدیث بیان کی ہے کہ عصلی علیہ السلام بقیبی آسان سے اس و نیا چی آسان کی و جو اب
دوں گا۔ ای لئے اہم بی نے کہا ہے کہ انبیاء اور شداء کی زعدگی موت کے بعد بھی ان کی و نیا کی نظر ح بی ہوتی ہوتی ہے۔
اس بات کی شمادت مولی علیہ السلام کے اپنی قبر بیس نماز پڑ جینے ہے لیتی ہوتی ہیں ہتالیا
معراج بیس آنحضرت بیاتی نے شاور میں علیہ السلام کے اپنی قبر بیس نماز پڑ جینے ہے لیتی ہوتی ہیں ہتالیا
معراج بیس آنحضرت بیاتی نے انبیاء کی جو صفات اور معروفیات دیکھی اور بتلائی ہیں وہ سب بھی زندہ جسم والوں
معراج بیس آنخضرت بیاتی نے انبیاء کی جو صفات اور معروفیات دیکھی اور بتلائی ہیں وہ سب بھی زندہ جسم والوں
کی صفات ہیں۔ میراس زندگی کے حقیقی اور اصلی زندگی ہوئے کے ساتھ یہ ضرور کی نہیں کہ روح کے ساتھ
معراج بیس آنخضرت بیاتی فرح ہو جیساوہ و نیا ہی رہتا تھا۔ البتہ جمال تک اور اکات اور قهم و حواس کا تعلق ہے
میں علم ہاور اکات اور مینے کی قوت ہے قویہ بلا شک ثابت ہے کہ ان جس اور تمام مردول ہیں یاور اکات ای طرح ہر قرام
مرزخ میں شہیدول کا کھاتا ہیں اس بات میں کو وہ ہے میں انہیاء کی خمیں۔ کیون اس بات میں کو کی اشکال ہیں۔
میرزخ میں میدول کا کھاتا ہیں اس سے میں کو کی ان جس اور کی ان کا کرام اور اعراز ہے میں میں کو کی اشکال
میرزخ میں شیں ہے کو نکہ تھی بھی مفغول بینی تجارہ جس کھارتے ہی جمیں انہیاء کی خمیں۔ لیکن اس بات میں کو کی اشکال

کہ پینمبردل پر نماز پڑھناواجب ہے جبکہ شہیدول پر حرام ہے۔ اس تفصیل ہے ان بعض حضر ات کی تر دید ہو جاتی ہے جو قبرول میں انبیاء کی حیات کے متعلق اس آیت ہے استد ذال کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

یعنی اونے در جہ کی چیز میں نہیں ہوتی (اس سے دونوں کے مقام میں کوئی فرق نہیں آتا)مثلا سامنے کی بات ہے

وَلَاتَحْسَبَنَ اللَّذِينَ فَعِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَانًا بَلْ أَحْبَا } عِنْدَ رَبِيهِمْ يُرْزَفُوْنَ الأكيبِ ١٢ موره آل عمر الناس كا عاميت

ترجمہ: اور اے مخاطب جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کو مردہ مت خیال کر بلکہ وہ لوگ ذیدہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کورزق بھی ملک ہے۔

نه ہولاندا آیت کاجواشارہ اور مقہوم ہے اس میں انبیاء بھی شامل میں۔

نیزیدک آنخضرت و کھانا کھایا تھااس کی انفصیل آئے نیبر میں جو کھانا کھایا تھااس کی انفصیل آئے نیبر میں جو کھانا کھایا تھااس کی انفصیل آئے نیبر کے واقعات میں آئے انکیف جھے اب تک محسوس ہوتی ہے (بید نہر خور انی کا واقعہ ہے جس کی تفصیل آئے نیبر کے واقعات میں آئے گی) اور اس وقت اس زہر کی وجہ ہے رکیس کئتی ہوئی ہی محسوس ہور ہی ہیں (جس سے آپ کی شماوت ثابت ہوئی) ابدا نیہ بات قر آن پاک سے ثابت ہے کہ آنخضرت کے آخضرت کے تاب میں زندہ ہیں۔ اب یا تو یہ کہ آپ کو سام میں مال کے عام معموم اور معنی کے مطابق حیات ہیں (بینی شمداء کی طرح کھاتے ہیے بھی ہیں) اور باصر ف حیات کی حد تک اس آیت کے مقموم میں شامل ہیں (کے حیات کا مل ہے گر کھانا بینا نہیں ہے)۔

یمال تردید کی وجہ یہ ہے کہ اولیت اور نقذیم بھی بھی موٹر نہیں رہتی بلکہ قیاس کی اصل ہی ہیہ ہے جیسا کہ بیان ہواکہ بھی بھی مفصول یعنی نجی ورجہ کی چیز ہیں وہ خصوصیت پائی جاتی ہے جو فاضل یعنی بلند ورجہ کی چیز ہیں تو تصوصیت پائی جاتی ہے جو فاضل یعنی بلند ورجہ کی چیز ہیں نہیں ہوتی۔ جمال تک انبیاء علیم السام کا تعلق ہے تواگر چہ ان میں نبوت اور شادت وونوں نضیاتیں جمع ہیں گر آیت میں شادت ہے ہو کسی معرکہ اور جنگ میں نصیب ہوئی ہو محض شادت مراد نہیں ہے والے نشی ہوتی ہے کہ ہوتی ہے کہ موٹی ہیں معرکہ میں مراد نہیں ہے (جیسے بعض بیاریوں میں موت شادت کے درج کی ہوتی ہے) اب جمال تک معرکہ میں حاصل ہونے والی شادت کے تو وہ شادت انبیاء میں ہے کی کو حاصل نہیں ہے۔

پھر ہے کہ جو بات ثابت ہے وہ قبروں میں آنمیاء کی زندگی ان کا نماذ پڑ صنالور کج کرنا ہے اور جمال تک قبروں میں روزے رکھنایا کھانا پینا ہے تو اس بارے میں میرے سامنے کوئی صدیث یا صحابی کا قول نہیں ہے۔ جمال تک انبیاء کو شہیدوں پر قیاس کرنے اور اس بناء پر قیاس کرنے کا تعلق ہے کہ وہ مرتبہ میں یقینا شمداء سے ذیادہ ہوتے ہیں تو اس کا جو اب وہ ہے کہ مجھی فائنس کو وہ خصوصیت حاصل نہیں ہوتی جو معمول کو حاصل ہوتی

جمال تک وفات کے بعد انبیاء کے ج کرنے کا تعلق ہے تواس سلسلے میں حضر ت ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک وفعہ ہم رسول اللہ علی کے بعد انبیاء کے جاور مدینے کے در میان سفر میں علی کو ایک وادی سے ہمار اگزر ہوا۔ آپ نے ہو تھا یہ کوان می دادی ہے۔ اوگول نے عرض کیادادی ازر تی بعنی نیلی دادی تب آپ نے فرملیا۔ ہوا۔ آپ نے ہوئے اس دادی سن موسی علیہ السلام کود کی رہا ہوں جو اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالے لیک پڑھتے ہوئے اس دادی سے گزردے ہیں۔

اس کے بعد ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم شحیہ کے مقام پر پہنچ تو آپ نے فرملیا۔ "میں یونس علیہ السلام کو دکھے رہا ہوں جو سرخ لو نٹنی پر سوار ہیں لونی جبہ پہنے ہوئے ہیں اور تملیمیہ لیعنی لبیک پڑھتے ہوئے اس دادی میں ہے گزر رہے ہیں!" ایک دوایت میں موٹی نلیہ السلام کے بارے میں یول ہے کہ وہ اونٹ پر سوار بھے اور ایک روایت کے مطابق تیل پر سوار ہے السلام کے بارے میں یول ہے کہ وہ اونٹ پر سوار ہے۔ گر اس سے کوئی شبہ نہیں پریراہو ناچاہے کیو نکہ ممکن ہے انہوں نے بار بارج کیا ہو یا ایک و فعہ اور دوس کی وفعہ تیل پر سوار ہول۔

کیا نبیاء و شهداء کو جنسی لذت بھی میسر ہے .....واضح رہے کہ شمداء کورزق پنچائے جانے بینی ان کے کھانے چنے ہے یہ بھی تابت ہو تاہے کہ دو ہم بستری بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم بستری ہے بھی لذت حاصل ہوتی ہے جیسے کھانے اور پینے ہے لذت ملتی ہے۔

ميں نے اس سلسلے ميں شيخ ابو الموہب شاذ كي كياب ابل السر المصون في كشف عورات ابل الجون

د ينهي جس مين انهول تے لکھاہے۔

حق تعالیٰ نے شہیدول کے متعلق بتلایا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ علماء نے اس بات کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حقیقت میں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور نکاح کی حقیقت پی اس زندگی کو حقیق زندگی تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہ حقیقت میں کھاتے ہیں ہیں پیتے ہیں اور نکاح کی اور تو شخص اس کے خلاف معنی لیتا ہے لیعنی یہ کہتا ہے کہ کھانے پینے اور نکاح کرنے سے حقیقت میں کھاتے پینے اور ہم کرنے سے حقیقت میں کھاتے پینے اور ہم بستری کرنا مر او شیس بلکہ اس سے دہ لذت مر او ہے جو کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو دہ مخص بلاوجہ آیت کے ظاہری معنی کو چھوڑ کرایک دو سرے اور دور از کار معنی پیدا کر رہا ہے جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

پھراس کے بعد شیخ ابوالمو ہب نے انبیاء علیہم السلام کو بھی شہیدوں پر قیاس کیاہے اور وہی دلیل دی ہے جو چیچے ذکر جو ٹی کہ ان کامر تبہ چو نکہ شہیدوں ہے بھی بلند ترہے اس لئے بھی خصوصیات ان کو بھی حاصل میں نیزیہ کہ تمام پینمبروں کو نبوت کے ساتھ ساتھ شہید کامقام بھی حاصل ہے۔ گر اس کا جواب چیھے گزر چکا

ہے کہ انبیاء کو شہیدوں پر قیاس کرنایمال درست میں ہے۔

یم میں نے اس سلیلے میں شیخ سمس ملی کا فتوی دیکھا کہ انبیاء علیم السلام اور شمداء اپی قبرول میں کھاتے پیتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں۔ روزے دیکھتے ہیں اور بچ کرتے ہیں۔ البتۃ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حضر ات نکاح لیعنی ہم بستری بھی کرتے ہیں یا نمیں۔ اس بارے میں ایک قول ہے ہے کہ کرتے ہیں اور ایک قول ہے ہے کہ فریت ہیں کرتے ہیں یا نمیں۔ اس بارے میں ایک قول ہے ہے کہ کرتے ہیں اور ایک قول ہے ہے کہ فریت ہیں کرتے۔ نیز ہے کہ ان حضر ات کو ان کے نماز روزے اور حج کا ثواب اور جزاء بھی ملتی ہے۔ اگر چہ دہ اب ان فرائض کے مکلف نمیں ہیں لیعنی ان پر اس کی پابندی اور ضرورت نمیں ہے کیونکہ موت ہے۔ اگر چہ دہ اب ان فرائض کے مکلف نمیں ہیں لیعنی ان پر اس کی پابندی اور ضرورت نمیں ہے کیونکہ موت نے ان پر سے بیپابندی شم کر دی ہے لیکن ان کو ان عباد تول کا ثواب ان کے اعراز اور در جات کی بلندی کے لئے مات ہے۔ یہاں تک شیخ ر ملی کا فتوئی ہے۔

غالبًا شیخ ملی نے بھی نماز آور ج کے علاوہ نمیاء کے لئے کھانا پیناجو ٹابت کیا ہے اس کے لئے انہوں نے بھی اس قیاس کو بی ولیل بنایا ہے جو شہیدوں پر کیا گیا ہے اور چیچے بیان ہو چکا ہے۔اس بارے میں جو شیہ ہے وہ

ادھر شیخ نے انبیاء کے نکاح کرنے کے سلسلے میں جس اختلاف کاذکر کیا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ آیادہ ان کے ہم زبانہ علماء کے در میان پیدا ہوا ہے یاان سے پہلے علماء کا اختلاف ہے۔ آنخضر سے علیہ کے نکاحول کی غرض .....انبیاء کے نکاح کے سلسلے میں جو اختلاف ہے دہ اس بنیاد پر ہے کہ آنجفرتﷺ کا ایک ارشاد ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وفات کے بعد انبیاء اُکاح لیمیٰ ہم بستری شمیں کرتے۔ لیمیٰ اس ارشاد کی جو حکمت بیان کی گئی ہے اس سے میں ظاہر ہو تا ہے کہ انبیاءاس لذت سے اطف اندوز نہیں ہوتے۔وہ ارشادیہ ہے کہ آپ نے فرمایا۔

"تمهاري د نيامي سے مجھے جو چيزيں محبوب اور بسنديده جي ده عور تيس اور خو شيو بيں۔"

اس ارشادی سے باشارہ فرمایا کہ اپنی، نیاجی ہے اور ندیہ فرمایا کہ اس دنیاجی سے کو تکہ آپ نے اس لفظ تمماری سے باشارہ فرمایا کہ خور تیں اور خوشبولو گون کی دنیاجیں کیو تکہ وہ ان دو تول چیز وں کو اپنے اطف و عیش کی تمنا ہے پاک اور بری اطف و عیش کی تمنا ہے پاک اور بری جب رسول اللہ تیک لطف و عیش کی تمنا ہے پاک اور بری جب آپ خور توں کو اس لئے بہتد فرماتے تھے کہ وہ ہر وقت کی شریک حیات ہونے کی وجہ ہے آپ کی خور یوں سے آپ کی خوات اور پوشیدہ احتام کو امت تک پہنچا شیس کیو تک عام حالات میں ان صفات اور خوریوں سے ہولیوں کے باطنی مجرات اور پوشیدہ احتام کو امت تک پہنچا شیس کیو تک عام حالات میں ان صفات اور خوریوں سے ہولیوں کے مااوہ وہ سرے و بنی فا کہ ہے بھی اوگوں کو حاصل ہوتے تھے۔

اور خوشبو آپ کواس لئے پہندیدہ تھی کہ آپ قرشتوں سے ملاقات قرماتے تھے اور فرشتے خوشبو کو پہند کرتے ہیںاور بدیوے نفرت کرتے ہیں۔

حیات النبی عظیمی البی علیمی الب و علماء کہتے ہیں کہ حقیقی اکرام اور اعزاز کا نقاضا میں ہے کہ آپ کو برزخ میں وہی لذتی اور خوشیال حاصل ہوں جو آپ کو و نیایی حاصل تنمیں تاکہ برزخ میں بھی آپ کے حالات وہی رہیں جو و نیاییں ہے (۔ مگراس حکمت ہے تولوریہ بات تابت ہوتی ہے کہ برزخ میں انبیاء نکاح نہیں کرتے)۔

ادھرایک اشکال میہ ہے کہ میہ حکمت آپ کے اس قول کے مطابق نہیں دہتی جس میں ہے کہ مجھے جیار چیز دل میں لوگوں پر فوقیت ماصل ہے۔ان جار چیز دل میں آپ نے کثر ت جماع کا بھی ذکر فرمایا ہے۔

اس تعلق میں دودوسر دل ہی کی طرح ہوتے ہیں اور اپنے مقامات کے اختبارے ایک دوسرے سے کم ذیادہ ہوتے ہیں اور اپنے مقامات کے اختبارے ایک دوسرے سے کم ذیادہ ہوتے ہیں اور جسم میں روح کی اس واپنی کو زندگی کے دوبار ولوٹ آنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ قادہ سے روایت ہے کہ روح دوبار ولوٹ آئی ہے۔ نیز بعض علماء نے کہاہے کہ انبیاء اور شداء کی روحیں اپنے جسموں سے نکل جانے کے بعد جسم کے قبر میں پہنچ پر دوبارہ اس میں لوٹ آئی ہیں اور ان کو اپنی قبر ول سے باہر نکلنے اور بلندہ بست فضاؤں میں گھوسنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے۔

ای وجہ سے علامدا بن عربی نے کہا ہے کہ آنخفرت علی کو آپ کی بر ترصفات کے ساتھ ویکھنا آپ کا مثالی اور اک لور ویکھنا ہے۔
حقیقت بیں اور اک لور ویکھنا ہے لور ان بر ترصفات کے بغیر ویکھنا آپ کا مثالی اور اک لور ویکھنا ہے کہ اس کو روح کے جہم کی طرف لوٹائے جانے جانے ہے آنخفرت علی کا ارشاو ہے کہ جب بھی کوئی شخص مجھے سلام کر تاہے تو حق تعالی میری روح کو میر ہے جہم میں لوٹا ویتا ہے بیاں تک کہ بیں اس شخص کے سلام کا جو اب ویتا ہوں۔ مطلب سے ہے کہ میری روح کے جہم سے تعلق کو زیادہ مضبوط فرما تاہے لور سہ بات اس مسلمان کے اعزاز کے طور پر کی جاتی ہے تاکہ آنخضرت علی اس شخص کو سلام کا جو اب ویتا ہیں تواس حالت میں کہ آپ کی روح مبادک کا تعلق آپ کے جہم مبادک ہے ذیادہ مضبوط ہوتا ہے۔
تواس حالت میں کہ آپ کی روح مبادک کا تعلق آپ کے جہم مبادک ہے ذیادہ مضبوط ہوتا ہے۔
روح کو اگر غیر عرضی لیمن غیر بادی چیز مانا جائے تو آگر چید اس کا اپنا علیحدہ مقام ہوتا ہے (جو جہم کے

مقام ہے الگ ہوتا ہے) گر بھر بھی جسم ہے اور اس چیز ہے اس کا تعلق رہتا ہے جو اس کے ذریعیہ باقی رہتی ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ مثلاً سورج چو تھے آسان پر ہے گر زمین ہے اس کا تعلق ہے۔ روح اور جسم کابیہ تعلق جب کمز در ہوجاتا ہے تواس کوروح کے پر داز کرنے یانکل جانے ہے تعبیر کیاجاتا ہے۔

دومر ی صورت میں اگر روح کو عرب منتی لیعنی کسی دوسری چیز کے اس کے دجود کودابستہ اور پائید مانا جائے تو مطلب سے ہو گاکہ دہ موت کے دفت زائل ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ آجاتی ہے۔

یں نے ایک کتاب میں اس موضوع پر تفصیل اور و صاحت کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ مصر کے بعض دیماتیوں نے مجھ اس کتاب میں اس موضوع پر تفصیل اور و صاحت کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ مصر کے بعض دیماتیوں نے مجھ سے روح کے متعلق کچھ سوالات کئے تھے ان کے جوابات کے سلطے میں ہی ہے کتاب مرتب کی گئی تھی۔ اس میں میں نے یہ میں گئی اور ان پر میں اور ان پر جوابات ملامہ سیوطی نے ویئے ہیں اور ان پر کمی بحثیں کی ہیں اور ان پر جو ایات نے شہمات پر ابوتے ہیں ان کے مقابلے میں میں جوابات زیادہ بہتر ہیں۔

حصرت محارا بن ياسر كاليك صديث من في عدى كدر سول الله عظافة في فرمايا

"الله تعالیٰ کاایک فرشتہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے تمام بندوں کی باتیں سننے کی قوت عطافرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے تمام بندوں کی باتیں سننے کی قوت عطافرمائی ہے جو شخص بھی جھے پر درود پڑھتا ہے دہ خواست کی کہ جو شخص بھی بھے پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس گناہ درود بیجے گا۔

علامہ ذہبی نے اس حدیث پراعتراض کرتے ہوئے لکھاہے کہ اس مظیمون اور اس سند کے ساتھ میے روایت نتمالی راوی نے بیان کی ہے ( یعنی بیہ حدیث اور بیہ سند اور سی راوی نے بیان نہیں کی ہے )واللہ اعلم بیجیجے بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ عظیم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر جس بیس غزوہ بدر کے مشرک مقتولین کی لاشیں ڈالی گئی تھیں یہ فرمایا تھا۔ کہ جو پچھ ٹیں نے کہاہے وہ ان مردوں نے س لیا ہے۔ مشرک مقتولین کی لاشیں ڈالی گئی تھیں یہ فرمایا تھا۔ کہ جو پچھ ٹیں نے کہاہے وہ ان مردوں نے س لیا ہے۔ مضر سے عائش نے آنخصر سے مشل کے اس قول کا انکار کیا ہے کہ آپ نے ایسے نہیں فرمایا تھا بلکہ میہ فرمایا تھا کہ۔ انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ بیس جو پچھ کہتا تھاؤہ حق تھا!

حضرت عمر من کے سوال پر ای وقت آنخضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو پچھے میں کہہ رہا ہوں اس کو یہ لوگ تم سے زیادہ من رہے ہیں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس حملہ ہے آپ کے کہنے کا مقصدیہ تفاکہ اس وقت وہ لوگ اچھی طرح جانے ہیں کہ جو پچھ ہیں ان ہے کہا کرتا تفاد ہی حق اور سچائی تھی۔ آپ کا مطلب یہ نمیں تفاکہ وہ اس وقت اس طرح اپنے کانوں سے میری آواز سن رہے ہیں جیسے اس و نیاہیں سنا کرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ نے اپن ولیل کے طور پر باری تعالیٰ کا یہ ارشاد خلاوت کیا۔

رانگ لاتشیم المفرنی و لا تشیم الصّم الدُّعاَ آباد و الزَّبا و الوّا مُدْبِوِیْنَ الاَّیبِ ۳ سوره عمل ۲ آبین مث ترجمہ: آبِ مر دول کو نہیں سنا سکتے اور نہ بسرول کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں خصوصا جبکہ وہ پیٹے کچیر کر جل دیں ای طرح حضر ست عائشہ نے اپنی ولیل کے طور پر دومری آبت پر پڑھی۔ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعِ مِّنْ فِیْ الْفَرْقِ اللَّهِ بِ٣ ٢ سورہ فاطر ع ٣ آبیت من من اسکتے جو قبرول میں یہ فول ہیں۔ تر بند: اور آب الن او کول کو نہیں سنا سکتے جو قبرول میں یہ فول ہیں۔ (تو گویا حضرت عائش اس سے انکار کرتی ہیں کہ اس وقت ان مر دول نے آنخضرت بھائے کی آواز سنی بھی اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کہ اس موقعہ پر ان مر دول کی ساعت یعنی سفنے کی طاقت حقیقی طور پر باتی رہی ہو کیو تکہ جب ان کفار کی روحوں کا تعلق ان کے جسموں سے اتنا قوی اور مضبوط ہوگیا کہ دوائی طرح زندہ ہوگئے تھے جسے دنیا کی زندگی میں تھے اور اس کا مقصد کی تھا کہ ووآ نخضرت بھی کا دوائی طرح زندہ ہوگئے تھے جسے دنیا کی زندگی میں تھے اور اس کا مقصد کی تھا کہ ووآ نخضرت بھی کے ادائر سنگیں۔ تواس میں کوئی اشکال کی بات نہیں کہ انہوں نے اپنے ہی کا نول سے یہ آواز نن ہو کہو تک ہو لیو تک ان موجو و تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جسے جسم اور روح کے اس تعلق کی بنا پر قبر کے اندر جسم میں یہ طاقت آجاتی ہے کہ دہ مشکر نگیر کے سوالوں کے جوابات دینے کے لئے اٹھ کر بیٹے جاتا ہے۔ ہماں تک ان دونوں آیوں کا تعلق ہے جو چیھے بیان ہو کی توان میں اگر چہ مردوں کے سننے کی نئی کی جمال تک ان دونوں آیوں کا تعلق ہے جو چیھے بیان ہو کی توان میں اگر چہ مردوں کے سننے کی نئی کی گئی ہے گر اس سے دہ سفتا مراوے جوانسان کے لئے فائدہ مند ہو تا ہے (یعنی کے کھ من کر اسے جھتا ہے اور اس پر گئی ہے گئی ہے گر اس سے دہ سفتا مراوٹ کی جوانسان کے لئے فائدہ مند ہو تا ہے (یعنی کے کھ من کر اسے جھتا ہے اور اس کی گئی گئی ہے گئی ہے گہ اس کر دول کو آئی بات سنا کر ان کے لئے کوئی فائدہ اور نفع نمیں پنچا سکتے )۔

ای بات کوعال مه جلال سیوطی نے تھم کیا ہے اور اسٹے ان شعر ول میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سماع موتی کلام النحلق قاطبة جاء ت به عندنا لا ثار فی الکتب

ترجمه: مر دول كاستاتمام لو كول كاستفقد فيملد بي جس كى وليل بيس بهت كارواييتي كتابول بيس موجود بيل... وايدة النفى معنا ها سماع هدى الا يقبلون والا يصفون للادب

ترجمہ: اور وہ آیت جس ہے اس بات کا انکار ثابت ہو تا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ مردے کلام ہدایت کو نہیں من سکتے گویادہ ہدایت قبول نہیں کرتے اور گوش ہوش کواس طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ حق تعالی نے زندہ کا فردل کو ایسے مردول سے تشبیہ دی ہے جو قبرول میں ہول کہ قبر کے

مر دول کواگر اسلام کی طرف بلایا جائے توہ ہاس تبلتے اور دعوت ہے کوئی نفع اور فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔
وفتح کی خوشخبر کی کے بیغا میر ..... غرض غروہ بدر ہے فارخ ہونے اور اسلام کی پہلی اور عظیم الشان فتح حاصل کرنے کے بعد آنحضرت علی ہے ۔ خصرت عبداللہ ابن رواحہ کو خوشخبر کا دیکر عالیہ کے مقام کی طرف بھیجا جو مدینے منورہ کے قریب اس سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ اس طرح حضرت ذید ابن حارث کو آپ نے سافلہ کے مقام کی طرف بے خوشخبر کا دے کر بھیجا۔ حضرت ذید کو آنحضرت بھاتھ نے اپنی او نٹنی قصوی پر سوار کر کے بھیجا اور ایک قول ہے کہ عصباء مائی او نٹنی پر بھیجا کہ حق تعالیٰ نے اپنے بی اور مسلمانوں کو جو عظیم فتح کر کے بھیجا اور ایک قول ہے کہ عصباء مائی و بہنچا دیں چنانچہ عالیہ کے علاقوں میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور سافلہ نے علاقوں میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور سافلہ کے علاقوں میں حضرت نید ابن واحد اور سافلہ کے علاقوں میں حضرت ذید ابن حارث نے اگر اعلان کیا۔

"اے گروہ انصار! حمیس خوشخری ہو۔ رسول اللہ ﷺ کی سلامتی اور مشرکول کے قبل اور گرفتاری کی فنے کی خبر پر کعب بہودی کا تھے وہ تاب سساتھ ہی ہو۔ دونول کہتے جائے تھے کہ قریشی سر دارول میں سے فلان اور فلال فلال گرفتیار ہوگئے۔

ان دونول کے منہ سے مید اعلان من کر اللہ کاو عمن کعب این اشرف یمودی ان کو چھٹلاتے لگا۔وہ کہنے

جلدووم نصف آخر 44 "اگر محمد ﷺ نے ان بڑے بڑے سور ماؤل کو مار ڈالا ہے تو زمین کی بیٹت پر رہنے ہے زمین کے اندر ر ہنا۔ لیعنی ذیرور ہے ہے موت بمتر ہے۔" صاحبزادی حضرت رقیه کی و فات .....حضرت اسامه ابن زید کہتے ہیں کہ فنج کی یہ خبر ہمیں اس وفت ملی جبکہ ہم مدینہ میں ہم رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضر ت رقیہ کود فن کر کے قبر کی مٹی برابر کررہے تھے۔ آنخضرت الله كوجب حضرت وقيدكى تعزيت بيش كى كئ تو آب نے فرملا۔ "الحمد للله \_الله تعالیٰ کا شکر ہے شریف بیٹیول کا دفن ہونا بھی عزت کی بات ہے۔ایک روایت میں ہے كه \_ بھلائيول ميں ہے ہے بيٹيول كاد فن ہونا۔" اس سليلے ميں علامہ باخزر ك كا قول بھى قابل تحسين ہے۔ ودفنها يروى من المكرمات ترجمہ: قبر لڑ کیول کے لئے سب سے بمترین پروے کی جگہ ہے اور ان کاو فن کرنا بھی ایک باعزت کام مانا کیا ہے۔ ترجمہ: کیاتم نے یہ نہیں دیکھاکہ حق تعالی نے او کیوں کے جنازے پر مزید ستر ہو تی کے لئے کموارہ يرصزرت قيه فنحفرت فماك كي بيوى تحيين تعنرت فمال أسمران بع ر مصلے کا سم دیا ہے۔ بیوی کی و فات پر حضر ت عثمان کی دل کر فکل ایک بیا تصابسی ہے جیٹے کے ان مصر پیم مصرت شان کالقب پڑگیا تعا اس سيك حفرت عنمان كالقب ابوعمر وتحامضرت رقية كانقال كے بعد حضرت عنمان كا نكاح آنخضرت على كي دوسری صاجزاوی حضرت رقید کی بمن ہے وہی کے آنے پر ہوا۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے حضرت رقیہ کی و فات کے بعد حضرت عثمان کو بہت عمکین اور اداس دیکھا تو فرمایا۔ "كيابات بتم مجھے بهت رنجيده اور مغموم نظر آتے ہو۔" حضرت عثمان کے عرض کیا۔

" يار سول الله إكيا جھے سے برامدمہ بحى كى ير برا ہو گا! آپ كے اور مير بدد ميان سے مسر الى رشته

دوسری صاحبزاوی کاحضرت عثمان سے نکاح .....ا بھی مضرت عثمان آپ ہے بات ہی کرد ہے تھے کہ آ تخضرت الشائد فرمایا۔

یہ جرکیل علیہ السلام بیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم دے دے بیں کہ بیں اس کی لیعیٰ رقیہ کی بمن ام کلوم کوای کے مر پر نورای کی طرح تم سے بیاہ دول!"

چنانچہ پھر آپ نے حضرت ام کلوم کوان سے بیاہ دیا۔ حضرت ام کلوم کا نکاح کرنے کے بعد آنخضرت المنتخذا بك و فعد أن كے ياس كے اور فرملا۔

"بيني البوعمر وليعني عثمان كهال بيل-" معزت ام کلوم نے عرض کیاکہ کی کام سے مجے ہوئے ہیں۔ بھر آپ سے ان سے فرملیا۔

"تم نے اپنے شوہر کو کیسایالہ" حضرت ام کلثوم نے عرض کیا۔

"أباجان إده بهت التنجير المندم تبه شوہر تابت ہوئے ہيں۔"

حضرت عثالًا كامقام ..... آپ\_نے فرمایا۔

" بینی کیول نہ ہوں۔وہ و نیامیں تمہارے داداابر اہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ مخصر علیقہ ہے سب ے زبادہ مشابہ ہیں!"

ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثالیؓ میرے صحابہ میں سب سے ذیادہ میرے اخلاق و عادات سے مشابہ ہیں۔

معرت ابن عبال کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت جبر کیل علیہ السلام نے کہا۔

"اَنَّر آپِ زمین والول میں یو سف صدیق ملید السلام کا شبید نور ہم شکل تلاش کرنا چاہیں تو عمّان ابن عفان کو د کیچہ لیں!"

چونکہ حضرت عثمان رسی اللہ عنہ ہے رسول اللہ علیہ کی دو صاحبزادیوں کی شادی ہوتی اس لئے ان کو ذکا انورین ایعنی دونوروائے کہاجا تاہے۔ آدم طبیہ السلام ہے لئے کر آج تک بیرشر ف اور اعزاز حضرت عثمان غی کے سواکسی دوسر ہے۔ شخص کو حاصل نہیں ہوا کہ اس کے گھر میں نبی کی دوبیٹیاں رہی ہوں چنانچہ بھی وجہ ہے کہ جب ایک مرشد رسول اللہ عقیقے ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں بوچھاتو آپ نے ارشاد فرمایا۔ بہ ایک مرشد رسول اللہ عقیقے ہے۔ حضرت علی النورین کہاجا تا ہے۔ "دو تحتص دو ہیں جن کو آسانوں میں ذی النورین کہاجا تا ہے۔ "

پھر 9ھ میں آنخضرت ﷺ کیان دوسری صاحبزادی بیٹی حضرت عثمان کی بیوی ام کلٹوم کی بھی دفات ہو گئی اس دفت آئنسرت ﷺ نے صحابہ ہے فرمایا۔

"عثمان کی شادی کروو۔ اگر میرے کوئی تمیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کو بھی عثمان سے بیاہ ویتا بیٹی کا اکات میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پر کیا تھا۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت تنظیفے نے حضرت عثمان کے فرمایا۔ "اگر میرے چالیس بیٹمیاں بھی ہوتیں تو میں ایک کے بعد ایک سب کوتم سے ہی بیاہتا یمال تک کہ ان میں سے کوئی باقی ندر ہتی۔"

حسرت عثالیٰ کی والدہ اردی بنت عبدالمطلب رسول اللہ عظیے کی پھوپی لیعنی آتحضرت علیہ کے والد عبداللّٰہ کی جزوال بمن تنمیں۔

فنج کی خبر اور منافقین ..... غرض جب حضرت زیدا بن حارثۂ نے مدینے کے سافلہ کے علاقہ میں آکر فنج کی خوش خبری سائی تواکیک منافق شخص نے کہا۔

"اصل بات میہ کہ تمہارے ساتھی لیعنی صحابہ شکست کھاکر اس بری طرح تنز بتر اور منتشر ہو سکتے ہیں۔
ہیں کہ اب بھی ایک جگہ جمتے نہیں ہو سکیل کے۔ محد علیقہ قبل ہو گئے ہیں اور ان کے صحابہ شکست کھا گئے ہیں۔
ویجھویہ محد علیقہ کی او نٹنی ہے جس پر ذید این حادثہ بیٹھ کر آئے ہیں۔ (لیعنی آگر محد علیقہ زیرہ ہوتے تو اپنی او نٹنی پر

خود سوار ہوتے) تکریہ ذید ایسے بدحواس ہورہ ہیں کہ انسیں خود بھی ہے نہیں کہ کیا کہ رہے ہیں!" اسامہ ابن ذید کہتے ہیں کہ منافقول کی باتیں سن کر ہیں تنمائی ہیں اپنے والدحضر ت ذید کے پاس آیااور ان سے اس منافق کی افوا ہوں کے بارے ہیں ہو چھا۔ اس پر انہوں نے جھے بوری تفصیل ہتلائی۔ اس پر اسامہ نے (انتمائی مسرت کی دجہ ہے) کما

> "کیا آپ جو ہی کدرے میں ودی ہے۔" حضرت ذیر نے کہا۔

"بال منے! خداک متم جو کھے میں کدر ہا ہوں بالکل بچے ہے!" اسامہ کہتے ہیں۔اب میر ہے ول کواطمینان ہو گیا تو ہیں اس منافق شخص کے ہاس واپس آیااور اس سے

يولاب

''او آنخضرت ﷺ کے ہارے میں جموفی افواجیں بھیلائے والے ارسول اللہ ﷺ کو یہاں آنے دیے ہم تجھے آپ کے سامنے چیش کریں گے۔اس وقت تیم می گرون ماروی جائے گی۔ میدین کراس شخص نے کہا۔

"بيه باتم تومين نے لوگول كو كہتے سنى اور دى خود تھى بيان كر ديں۔"

پر با تمی اسامہ نے اس وقت می تھیں جبکہ اپنوالد سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی (ای لئے یہ وحشت ہاک افواہ من کروہ فور آ اپنوالد حضر ت زید ابن حارث کے پاس گئے لور ان سے صحیح حالات معلوم کئے)۔
مال غنیمت کی تقسیم ..... غرض فتح کے ان پیغا مبرول کو بہتنے کے بعد آنخضرت علیج خود میدان بدر سے مدید والیسی کے لئے روانہ ہوئے۔ راتے میں جب آپ صفراء کی گھاٹی میں پنچ تو وہاں آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس مال میں ایک سو بچاس اونٹ لوروس گووڑے متھے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا سامان ہتھار، کیڑے لورے شار کھالیں لور اون وغیرہ تھی جو مشرک اپنے ساتھ تجارت کے لئے لئے کر آئے تھے۔ اس تقسیم کے وقت رسول اللہ علیج کی طرف سے ایک شخص نے اعلان کیا۔

"جس شخص نے کسی کو قبل کیااس کے جسم کاسامان اس کو ملے گااور جس نے جش کو گر قبار کیاوہ قیدی

ای کا ہے۔

جیسا کہ بیان ہوا۔ غالبا یہ اعلان آنخضرت عظی طرف سے دومر تبہ کرایا گیا ایک مرتبہ جنگ کے وقت ہی اعلان دہرایا ۔ وقت تاکہ مجاہدین کو جماد کی ترغیب ہو اور دوسری مرتبہ مال غنیمت تقسیم کئے جانے کے وقت کی اعلان دہرایا

تقتیم پر مسلمانوں میں اختلاف ..... چنانچہ مر نے والوں کے جسموں کے سازو سامان اور قید ہول کے علاوہ جو مآل بچاوہ مسلمانوں میں برابر تقیم کیا گیا۔ تقیم کے وقت اس بارے میں مسلمانوں کے در میان اختلافات پیدا ہوگئے تھے۔ جن لو گول نے وشمن سے جنگ کی اور ان کی چیش قدمی کو روکاوہ کہتے تھے کہ مال غنیمت کے ہم سب سے زیاوہ حقد ار ہیں۔ دو سری طرف جن لو گول نے مال غنیمت کو جمع کیا تعاوہ کہتے تھے کہ ہم اس کے حقد ار ہیں۔ ای طرح جن صحاب نے عریش ایمی اس چھیر میں رسول اللہ عظیم کی حفاظت لور تگرانی کی تھی وہ کتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں دو سرے اس کے حقد ار نہیں ہیں۔

"حضرت سعد این معاذ اس عریش کے دروازے پر محافظ تھے جس میں رسول اللہ عظیہ اور حضرت ابو بر آبکہ انصار یول کے ساتھ مقیم تھے۔ حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے کہ وشمن جس وقت شکست کھا کر بھاگا تو سحاب کی ایک جماعت نے اس کا پیچھا کیا ایک جماعت بال غنیمت اکشا کر نے میں مشغول ہو گئی اور اس نے تمام بال ایک بلکہ جمع کیا اور صحابہ کی تغیری جماعت و شمن کے بسپا ہونے کے وقت اس عریش کے گرو اس نے تمام بال ایک بلکہ جمع کیا اور صحابہ کی تغیری جماعت و شمن کے بسپا ہونے کے وقت اس عریش کے گر ند اس سے تعلقہ کو گزند اس کے خصرت مقافی کی مربراہی میں بہنچانے کی کو مشش کرے۔ غالبًا یہ جماعت ان او گول کے علاوہ تھی جو حضرت سعد ابن معاذ کی سربراہی میں بہنچانے کی کو مشش کرے۔ غالبًا یہ جماعت ان او گول کے علاوہ تھی جو حضرت سعد ابن معاذ کی سربراہی میں بہنچانے کی کو مشش کرے۔ غالبًا یہ جماعت ان او گول کے علاوہ تھی جو حضرت سعد ابن معاذ کی سربراہی میں بہنچانے کی کو مشش کرے۔ غالبًا یہ جماعت ان او گول کے علاوہ تھی جو حضرت سعد ابن معاذ کی سربراہی میں بہنچانے کی کو مشش کرے۔ غالبًا یہ جماعت ان او گول کے علاوہ تھی جو حضرت سعد ابن معاذ کی سربراہی میں بہنچانے کی کو مشش کرے۔ غالبًا یہ جماعت ان او گول کے علاوہ تھی جو حضرت سعد ابن معاذ کی سربراہی میں بہنے۔ عوالیہ کی مربرہ دے بھے۔

غرض اب ان لوگوں نے جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھاد عوی کیا کہ اس کے حقدار سب سے ذیادہ ہم ہیں۔اد ہر ان کے علاوہ جو دو سر سے نوگ تھے انہوں نے ان کے دعوی کو تشکیم نہیں کیااور کما کہ تم سے ذیادہ ہم اس کے حقد ار ہیں۔

جمال تک اس دوایت کا تعلق ہے کہ و شمن کے بہا ہونے کے وقت ایک جماعت آنخفرت علیہ کی تردید حفاظت کے لئے عربین کے گردیمرہ وے رہی تھی۔ تواس قول سے حضرت سعد کی اس گزشتہ روایت کی تردید نہیں ہوتی جس میں گزراہے کہ جب مشرک بہا ہوئے تو آنخضرت علیہ نگی تلوار لئے ان کے تعاقب میں تشریف ہوتی ویو اور اللہ بو کے فور ایس کے تعاقب میں تشریف کے تعرب مشرکوں کے تعاقب میں تشریف لئے تھوڑی دیر کے لئے مشرکوں کے تعاب میں نگلے ہوں اور اس کے بعد فور اُہی والیس عرایش میں تشریف لے آئے ہوں اور اس کے بعد فور اُہی والیس عرایش میں تشریف لے آئے ہوں اور اس کے بعد فور اُہی والیس عرایش میں تشریف لے آئے ہوں اور اس وقت ان حضر ات نے عرایش کے گرد آپ کی حفاظت کے لئے پہر ہویا ہو!"

يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِللّهِ وَ الرَّسُولَ جِ فَاتَقُوْا اللّهُ وَاصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ص وَ اَطِيْعُوْا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ اللّهُ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ص وَ اَطِيْعُوْا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ لَا يَسْنَالُونَ عَلَيْهِ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ لَا يَعْدُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ لَا يَعْدُ مِنْ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ لَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللل

تعالیٰ نے یہ سور ہانقال نازل فرمائی۔

ترجمہ: بیالوگ آپ سے خاص غنیمتوں کا تھکم دریافت کرتے ہیں آپ فرماد ہیجئے کہ بیے تفقیمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور رسول کی ہیں سوتم اللہ سے ڈر دادرا ہے یا ہمی تعلقات کی اصلاح کر دادر اللہ کی ادر اس کے رسول کی اطاعت کر داگر تم ایمان دوالہ کی ج

یمال نفل (انفال) کالفظ استعال کیا گیاہے جس سے معلوم ہواکہ نفل کالفظ مال نئیمت کے لئے بھی بولا جاتا ہے جس طرح یمال ہواہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا۔ یمال حق تعالیٰ نے نفل کے بجائے اس کی جمع انفال کالفظ استعال فرمایا ہے جس کے معنی جیں نظیمتیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مال سے مسلمانوں کے مال میں اضافہ ہوا ہے اور یہ اس کے علاوہ ہے۔ ای طرح انفال کے علاوہ فی کالفظ ہے جو سورہ حشر میں ذکر ہواہے سورہ حشر غروہ بی نفیم کے موقعہ پر بازل ہوئی تھی۔ وہال فی کالفظ بھی مال نتیمت کے لئے استعمال کیا گیاہے۔

نئ کے معنی اوٹائی ہوئی چیز کے ہیں مال غنیمت کو حق تعالیٰ نے اس لئے فئی فرمایا ہے کہ خدانے اس مال و دولت کو کفار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی (فیعیٰ و دولت کو کفار ہے لے کر مومنوں کے پاس اوٹا دیا کیونکہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی (فیعیٰ مومنوں کی)اعانت اور مدو کے لئے مال کو پیدا فرمایا ہے کیونکہ مخلوق کو عبادت کے لئے بی پیدا کیا گیا ہے چنانچہ

الله تغالیٰ نے مومنوں کے ہاں وہ چیز لوٹادی جس کے وہ مستخل تھے جیسا کہ اگر کئی شخص کی میر اٹ غضب کر لی گئی ہواور وہ اس کو ولادی جائے چاہے اس سے پہلے بھی وہ میر ان اس کے قبضے بیس ندر ہی ہو (گر اس کا مستخل وہی ہوگا)۔۔

ای بنیاد پر بعض علاء کا قول ہے کہ فئ کے مستحق صدقہ کے مستحق لوگوں سے علیحدہ ہیں اور صدقہ کے مستحق نوگوں سے علیحدہ ہیں اور صدقہ کے مستحق فئی کے مستحق فئی کے مستحق فئی کے مستحق فی کے مستحق فی کے مستحق فی کے مستحق فی سے اللہ میں ۔ صدقہ سے بیسیوں ، مستحق فی اور صدقہ کے سیائے میں جائے تو وہ صدقہ کے بجائے فئی ایمنی مال ننیمت کا مستحق میو جاتا ہے اور صدقہ

کے استحقاق سے نکل جاتا ہے۔

لہذا حق تعالیٰ نے دہ مال ان مشر کول کے ہاتھوں ہے اکال کر اپنے رسول کے ہاتھ میں ویدیا۔ بیعی اس نے جمال چاہا اس مال کو پنچاویا۔ لہذا یہ آیت جو اوپر تحریر ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مال غنیمت خاص رسول اللہ علیہ کا تھااس میں سے کوئی چیز ان او گوں کی شیس تھی جنہوں نے جماد کیا تھا۔ گر پھر اس کے بعد اس آیت کا تھم حق تعالیٰ کے اس دوسر سے ارشاد ہے منسوخ ہو گیا جو یہ ہے۔

وَاغْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمُتُمُ مِنْ شَيْبِي فَانَ لِللهِ خُمُسَةُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْفَرْبِي وَالْمِسَارِكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ السَّبِيلِ السَّبِيْلِ السَّبِيْلِ

ترجمہ: اور اس بات کو جان لو کہ جو شے کفار ہے ابطور ننیمت تم کو حاصل ہو تواس کا تھم یہ ہے کہ کل کاپانچوال حصہ الله کااور اس کے رسول کا ہے اور ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کا ہے اور ایک حصہ جیموں کا ہے اور ایک حصہ غریبوں کا ہے اور ایک حصہ مسافر دل کا ہے۔

عاز ہوں اور بیت المال کے جھے ۔۔۔۔۔ اب توبایا نجواں حصہ بیت المال کے لئے ذکا لئے کے بعد باتی چار جھے سر فرو شواں اور غازیول کے جیں۔ گویا یہ پانچواں حصہ جو ہے اس کے پانچ جھے کئے جائیں گے۔ ایک رسول اللہ علیہ کا ہوگا جس میں ہے آپ جو چاہیں کریں اور اس پانچویں جھے کے باتی چار جھے الن لوگول کا حق ہول گے جن کا آیت یاک میں ذکر کیا گیا ہے امر باتی چار عدویا نجویں جھے سے باتی چار جو کا حق ہول گے جن کا آیت یاک میں ذکر کیا گیا ہے امر باتی چار عدویا نجویں جھے سے باہرین اور غازیوں کا حق ہول گے۔

اس طرح بیا مال غنیمت اسلام کا پیلا غنیمت ہے اور یمی وہ غنیمت ہے جس کو پانچ حصول میں تقسیم کیا اور کی وہ غنیمت ہے جس کو پانچ حصے سورہ انفال کی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کئے گئے جس میں غنیمت کو بانچ حصے سورہ انفال کی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کئے گئے جس میں غنیمت کو بانچ حصول میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیو نکہ جیساک بتایا گیا۔ یہ آیت غزوہ بدر کے واقعہ کے بعد نازل ہوئی تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیو نکہ جیساک بتایا گیا۔ یہ آیت غزوہ بدر کے واقعہ سے بعد میں نازل ہوئی۔ ہوئی۔

بعض علماء نے لکھاہ کہ اس امت کے لئے مال غنیمت کو حلائی سے جانے کی ابتداغزوہ بدر میں ہی ہوئی جیسا کہ بخاری ومسلم کی حدیثوں ہے ثابت ہے۔ ننیمت کو حلال کئے جانے کا حکم حق تعالیٰ کے اس ارشاد

ين ديا گياہيے۔

فَکُلُوا مِمَنَا غَنِمُتُمُ حُلَالًا طَيِّباً وَ اتَّفُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عُفُودٌ زُجِيْمٌ اللَّهِ بِ•ا مور وانقال عَ ٩ آيت ما الله عَفُودٌ رُجِيْمٌ اللَّهِ بِ•ا مور وانقال عَ ٩ آيت ما الله عَنْوُدُ رُجِيْمٌ الله عَنْوُدُ رُجِيْمٌ الله عَنْوُدُ مَ مَنْ الله عَنْوُدُ وَرَجِيْمٌ الله تعالى برك بَخْتُمُ مَرَجَهُ وَرَجِيْمَ مَ الله تعالى برك بَخْتُمُ مَرَجَهُ وَرَجِيْمٌ الله تعالى برك بَخْتُمُ مَنْ والله مِن والله والله مِن والله والله مِن والله والله

المذااس تحكم كے ذراجہ مال تنبيمت مسلمانوں كے لئے حلال كر ديا كيا۔

اقول۔ مؤلف کے معرکہ کی نتیمت کی تقتیم کو غزوہ بدرے اپنی البی تناسب کہ معلوم ہوتا ہے کہ اور سول اللہ ﷺ نے فلہ کے معرکہ کی نتیمت کی تقتیم کو غزوہ بدرے اپنی البی تک رو کے رکھا تھا ( ایجنی اگر غزوہ بدر کے مال اللہ عظیمت کووہ پہلی فئیمت بانا جائے جو مسلمانوں کے لئے طال کی گئی گئر سے بات اس گزشتہ قول سے کر ور ہو جاتی ہے کہ نظر میں تقتیم فرمایا عبداللہ ابن مجش نے اتقیم کی النہ تقتیم فرمایا عبداللہ ابن مجش نے اتقیم کیا تھا ور است کو مسلمانوں کے در میان برابر برابر تقتیم فرمایا تھا۔ بیجن اس میں ایک اس میں ایک در مر سے کے در میان برابر برابر تقتیم فرمایا تھا۔ بیجن اس میں ایک در مر سے کے در میان کوئی فرق اور انتیاز نمیں فربایا تھا۔ پیدل کو بیدل کے برابر اور گھوڑے سوار کو گھوڑے موار کے برابر رکھا تھا۔ گئر بیمان بیش فربایا تھا۔ کی برابر رکھا تھا۔ گئر بیمان بیش شبہ جو تا ہے کہ اس وان گھوڑے سوار کو پیدل پر فضیلت حاصل تھی ( یعنی اس کا حصہ زیادہ تھا) اس کا جواب آگے آگے ۔

اسے اس قبل کی بھی تائید ہوتی ہے جس کے مطابق اس روز اسلامی گئر میں پانچ یادو گھوڑے تھے بخلاف اس قبل کے جس کے مطابق اس روز اسلامی گئر میں پانچ یادو گھوڑے تھے بخلاف اس قبل کے جس کے مطابق بدر میں صرف ایک ہی گھوڑا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ (اس قبل کی تائید اس لفظ سے ہوتی ہے کہ گھوڑے سوار کو گھوڑے سوار ایک سے زائد نتھے)۔
زائد نتھے)۔

یمال تک کے خود آنخضرت ﷺ کا بھی ایک ہی حصہ لگا یعنی جتنادوسرے گھوڑے موارول کو مایا تناہی آپ کو بھی مایا نکا ہی آپ کو بھی مایا گھوڑے موارکے برابر حصہ مای میہ و مضاحت اس قول کی بنیاد پر ہے کہ آنخضرت ﷺ کے باس غزوہ بدر میں دو گھوڑے متحے۔البتہ آپ کو جو چیز زائد کی وہ ذوالفقار نامی تموار تحقی جو آپ نے اسپنے لئے منتخب فرمائی تھی جس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔

اب حفزت سعد ابن ابی و قاص د منی الله عنه کاجویه قول ہے کہ کیا آپ گوزے سوار کو بھی اتا ہی و ب رہے جیں جتنا کمزور کو دے رہے جیں جس سے دونار اخس بورہے جیں۔ تواس میں گویا گھوڑے سوار ہے ان کی مراد قوی ہے چنانچہ مندامام احمد میں حضرت سعلاً ہے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت عظیم ہے عرض کیا۔ "یار سول اللہ! گھوڑے سوار جس کی قوم کو ضرورت ہوتی ہے کیا اس کا اور دومرے کا حصہ برابر ہوگا!" آنخضرت تائیجہ نے فرمایا۔

"تمهاد ابر اہو۔ کیاتم اپنے کمز در لو گول کے بغیر فتح یا سکتے ہو۔"

اب گویامتدامام احمر کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے سوارے حضرت سعد کی مراد توی ہے کیونکہ انہوں نے اس کے مقابلہ میں پیدل کہنے کے بجائے کمزور کالفظ استعمال کیا ہے۔ لہذا جب یمال گھوڑے سوار مراد نہیں تواب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہاکہ گھوڑے سوار کواس کے گھوڑے کے دوجھے دیے گئے لور

خود سوار کوپدل کی حیثیت ہے ایک حصہ ویا گیا۔

معذورین کا حصہ است آخضرت ﷺ نے اس مال غنیمت میں ان او گوں کے تھے بھی نکالے جو غروہ برد میں معذورین کا حصہ حسے وہ لوگ جن کو بنو و آخضرت ﷺ نے ان کے کی عذر کی وجہ سے غروہ میں شرکت سے متع فرمادیا تھا جیسے حضرت علی این عفان کہ ان کو آخضرت علی نے ان کی بیوی لیمنی آخضرت علی کی صاحبزادی حضرت رقید کی بیاری کی وجہ سے مدید میں شھر نے کا حکم فرملیا جیسا کہ بیان ہوایا اس وجہ سے کہ خود حضرت و خیات کے جیک نکلی ہوئی تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ اس وجہ سے آخضرت کے خود آخضرت کے خود اس کے بیان ہوایا س وجہ سے کہ خود آخل۔ اس طرح حضرت ابولہا ہوئی تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ اس وجہ سے آخضرت کے جیک نکلی ہوئی تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ اس وجہ سے آخضرت کے خود آخضرت کے خود آخضرت کے جو الوں کے پاس چھوڑا تھا۔ اس طرح حضرت ابولہا ہوئی تھی کہ ان کو آ سے نے قبالور عالیہ والوں کے پاس چھوڑا تھا۔

اسی طرح آپ نے ان ان کو گئا جسہ بھی انگایا جن کو آپ نے جاسوس کے طور پردسٹمن کی خبریں لانے کے لئے بہیجا تھا اور وہ لوگ اس وقت واپس آئے جبکہ غزوہ بدر ختم ہو چکا تھا۔ یہ لوگ حضر مت طلحہ ابن عبید اللہ اور سعید ابن ذید تھے جبیہا کہ بیان ہوا۔

ان کے علاوہ حرت ابن حاطب تھے کہ ان کو بنی عمر وابن عوف کے دا قعات کے سلسنے میں آپ نے بھیجا تھا۔ اس طرح خوات ابن جیر اور حرت ابن صمہ تھے کہ وہ لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے مگر روحاء کے مقام پر دونوں کے چوٹ آگئ لوروہ چلنے کے قابل ندر ہاں لئے آپ نے ان کوواپس فرمادیا جیسا کہ بیان ہوا۔
مران کے سئلہ میں علامہ سیو طی نے تامل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے خصائص صغری میں بیان کیا کہ آپ نے غروہ بدر میں غیر حاضر لوگوں میں حضر ہے عثمان کا آیک حصہ لگایا۔ ان کے علاوہ غیر حاضر لوگوں میں آپ نے کسی لورکا حصہ نہیں نکالا۔ اس دوایت کو ابوداؤد نے ابن عمر سے بیان کیا ہے۔

عاامہ خطابی نے کہا ہے کہ مال غنیمت میں کا بید حصہ صرف حضرت عنان کے لئے طاص ہے کیونکہ وہ مدسے میں رسول اللہ علاق کی صاحبزادی نینی اپنی ہیوی کی تیار داری کرر ہے تھے۔ یمال تک علامہ خطابی کا حوالہ مدسینے میں رسول اللہ علامہ خطابی کا حوالہ

ای طرح رسول اللہ ﷺ نے چودہ ایسے شہید دل فاحصہ بھی نکالاجو غردہ بدر میں شہید ہوئے عالبًا ہے حضر ات جنگ کے دوران شہید نہیں ہوئے بلکہ زخمی ہو کرغزوہ ختم ہونے کے بعد ان کی وفات ہو کی لہذا ہے بات ہمارے ایعنی شافعی فعتماء کے قول کے خلاف نہیں رہتی جس کے مطابق وہ حضر ات جو غروہ کے دوران شہید ہوجا کیں مال غنیمت میں ہے ان کا حصہ نہیں نکالاجا تا۔

مخالفت باقی شیں رہی۔

ای طرح آنخضرت بیلی نے ابوجہل کالوزہ مجھی اپنے لئے لے لیا تھا (جو آپ کے جھے کے علاوہ تھا) یہ اونٹ ہری لیے جی نہایت بہترین اور بے حد تیزر فآر تھا۔ (تیزر فآراونٹ کو مری کہتے ہیں۔ یہ لفظ مرابن حیدان کی طرف نسبت کیا جاتا ہے کہ تیزر فآری اور بھا گئے ہیں کوئی دومر الونٹ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا)۔ اس کے بعد آنخضرت تو بھی نے سب غزدوک میں ای اونٹ پر سوار ہو کر شرکت فرمائی یہاں تک کہ حدیبہ کے موقعہ پر آپ نے اس کو قربانی کے لئے حرم میں بھیج دیا۔ جیساکہ آئے بیان آئے گا۔

این حصہ سے زیادہ آپ نے جو چیزیں لیں۔ یعنی غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس صورت میں جبکہ آنخضرت تنافظ بھی کشکر کے ساتھ ہوں تواس کو صفی اور صغیہ کہتے ہیں وہ چیز جائے نیادم ہویا باندی۔ سواری ہویا تلوار بازرہ بکتر۔

مگر کتاب امتاع میں محمد ابن ابو بکر صدیق ہے روایت ہے کہ آنخضرت ملک کے ہر مال غنیمت میں صفی ہوتی تھی چاہے آپ اس انشکر کے ساتھ رہے ہول یاغیر حاضر رہے ہواں۔ (بیٹی ہر مال غنیمت میں آنخضرت تالی کواپنے لئے کس بھی چیز کے انتخاب کاحق تھا جس کو صفی کہتے ہیں اور جو آپ کے جیسے کے علاوہ ہوتی تھی)۔

گر بعض لوگوں کا قول ہے ہے کہ یہ صفی اور انتخاب کی چیز جب آنخضرت ﷺ پہند کر لیتے تھے تواس کے برابر چیز آپ کے جھے میں ہے کم کر دی جاتی تھی۔ گرایک قول رہے کہ دہ چیز آپ کے جھے کے علاوہ ہوتی تھی۔

اس بارے میں یہ کما جاسکتا ہے کہ وہ چیزیں جن کے متعلق یہ اختاباف ہو اپانچوال حصہ نکالنے کی آیت کے نزول کے بعد کی ہیں جبکہ یہ بات اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ لہذا اب یہ بات اس گزشتہ تفصیل کے خلاف نہیں رہی کہ آپ نے تغتیم سے پہلے جو چیزیں لے لی تغییں وہ آپ کے اس جھے سے ذائعہ بخص جو سے اکا تغییل کے خلاف نہیں رہی کہ آپ تغییل کے حصول کے برابر تخال یعنی مال نمیمت کے جھے کئے جانے اور اسے تغییم کرنے سے پہلے تغییل جو سے لئے معنی کا استخاب فرمالیا تھا)۔

جاہلیت میں تقلیم غنیمت کے طریقے ..... جاہلیت کے زمانے میں جب سر دار غود کشکر کے ساتھ ہو تا تقاادر اپنے جینے سے زائد کوئی چیز چھانٹ لیتا تھا تو اس کو مرباع کہتے تنے یہ لفظ رکع لیعنی چو تھائی سے بتاہے کہ سر دارمال ننیمت کا چو تھا حصہ لے لیتا تھا۔

مرباع کے بارے میں بی سنے میں آیا ہے کہ وہ چو تھائی ہی ہو تا تھا۔ بخااف اس کے پانچوال حصہ لور اس کے بعد کے جصے ہوتے ہتے۔ دوسری طرف سفایا لینی صفی ہوتے ہتے۔ صفی وہ ہو تا تھا جس کو توم کا سر دار اس کے بعد کے جصے ہوتے ہتے۔ دوسری طرف سفایا لینی صفی ہوتے ہتے۔ صفی وہ ہو تا تھا جس کو توم کا سر دار اسے اختیاد کے تحت مال غنیمت میں سے جن لینا تھا۔ تیسری چیز نشیطہ ہوتی تھی۔ نشیطہ اس مال کو کہتے ہیں جو لشکر کواس کی اصل منزل اور مقصد تک چنچنے سے پہلے داہتے میں حاصل ہو جاتا تھا۔

اس طرح سر دار قوم کے لئے ایک چیز اور ہوتی تھی جو صرف اس کا من سمجی جاتی تھی اس کونقیعہ کہتے ہیں نقیعہ وہ اونٹ ہوتا تھا جس کو قوم کا سر دار مال ننیمت کی تقسیم سے پہلے چھانٹ کر ذیح کرتا تھا اور اس سے لوگوں کی دعوت کرتا تھا۔ ریسب تفصیلات علامہ تیمریزی کی کتاب شرح مماسہ ٹیں درج ہیں۔

(قال)املام آنے کے بعد جمال جاہلیت کے زمانے کی اور رسمیں اور قاعدے قانون ختم ہوئے وہیں نقیعہ اور نشیطہ کے قاعدے کھی ختم کر دیئے گئے (اسلام نے مال غنیمت کایا نچواں حصہ بیت الممال کے لئے وقف کیا اور باتی سب کے لئے رکھا)۔

عشر ابن حرث کا قتل ..... غرض غروہ بدرے فارغ ہونے کے بعدر سول اللہ ﷺ نے حضرت علیٰ کو تکم نے کر صفر اء کے مقام پر نضر ابن حرث کو قتل کرایا۔

کتاب امتاع میں ہے کہ نصر ابن حرث جنگی قیدی کی حیثیت سے آنخضرت عظیم کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس پر نصر نے لیسیر سے کہاجواس کی برابر میں کھڑے ہے۔

"خداکی قتم به محدی میرے قاتل ہول کے کیونکہ انہول نے جن نظروں سے جھے دیکھا ہے ان میں

موت پوشیدہ ہے!'' ریاد

"ہر گزنسیں۔ بیر مرف تمہاراخوف اور دہشت ہے!"

مجر نعز تے حضر ت مصعب ابن عمير سے كما\_

مصعب اتم رشتے کے لحاظ سے ان کے مقابلے میں مجھ سے ذیادہ قریب ہواس کئے اپنان صاحب الین آئے اپنان صاحب الین آئے میں سمجھیں۔ خدا کی فتم الین آئے فتر سے کموکہ میر ہے دوسر سے سماتھیوں لینی قیدیوں کی طرح جھے بھی سمجھیں۔ خدا کی فتم میں میرے قاتل ہوں گے!"

حفزت مصعب نے کہا۔

" تواللہ کی کتاب کے بارے میں کیا بچھ نہیں کتا تھا۔ تو خدا کے رسول کے متعلق کیا کیا کہا کرتا تھا اور تورسول اللہ علی کے محابہ کو بڑی بڑی اذیتیں دیتا تھا۔"

علامہ سیوطی کی کتاب اسباب نزول میں اس کے سلیلے میں ایک روابیت ہے جس کوعلامہ نے در ست قرار دیا ہے حضرت مقداد نے نفتر این حرث کو گر فقار کیا تھا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ عظافی نے نفتر کے قتل کا تکم دیا تو مقداد نے عرض کیا کہ بار سول اللہ سے میرا قیدی ہے (کیونکہ آنحضرت عظافی بیر اعلان فرما چکے تھے کہ جس قیدی کو گر فقار کیا ہے دہ اس کا غلام ہوگا) حضرت مقداد کی یہ بات س کر آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کے بارے میں بدنر بانی کیا کر تا تھا۔

نفٹر کے قبل پر بہن کامر ثیبہ اور آئخضرت علیہ کا تاثر ..... غرض صغراء کے مقام پر آپ کے تھم سے نفٹر ابن حرث کو ہلاک کردیا گیااس کی موت پر اس کی بہن نے اس کا مرثید لکھا تھا۔ ایک قول ہے کہ بینی نے لکھا تھا۔ ایک بوئے مرثیہ کے چھر بین نے لکھا تھا۔ یہ اس کے بعد فتح کمہ کے وقت مسلمان ہوگئ تھیں۔ ان کے کمے ہوئے مرثیہ کے چھر مصرعے یہ بیں۔

امحمد باخير صن ، كويمه تماسه ش ال معمر تدكوش نياس طرح ديكها ب امحمد و لات ضمن ، نجيبة . في قو مها والفحل فحل معرق ترجمه: محمر يَقِيَّ البِيّ قبيلِ من ايك شريف ترين انسان مِن اورجوال مردوي بعجو قبيلِ كاشريف ترين انسان مو ماكان ضوك لومننت وربعا . من الفتى وهوا المغيظ المعجنق ترجمہ: اے محداگر اس مقول پررخم کھاکر اس کو چھوڈ دیتے تو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا کیو نکہ شریف آومی بھی ایسے شخص پر بھی احسان کر دیتا ہے جو اس کے نزد میک گر دن ذدنی ہو۔

المخضر ت المنظمة في حب يد شعر سن تو آب أبديده بوك اورا تاروك كد آب كادار مى تر بوكى في

آپ نے قرمایا۔

"اگراس کو قتل کرانے ہے پہلے میں یہ شعر س پاتا تواس کو معاف کر دیتا۔"

مطلب ہیں ہے کہ ان شعر دل کو بطور سفارش کے قبول کر کے اس کو امان دیدیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نضر کے قبل کرانے پر نادم ہوئے پاپھیائے کیونکہ رسول اللہ علیجے جو پچھ بھی حکم فرماتے تھے اور جو پچھ کرتے تھے دہ حق اور سرف حق ہو تا تھا۔

ای نفتر این حرث کے ایک بھائی تھے جن کانام نفیر تھاریہ سب سے بوڑھے مہاجر تھے۔ ایک قول ہے کہ فتح کملہ کے وقت مسلمان ہوئے والول میں سے تھے۔ غالبًا اس بات کی تائید اس دوایت سے ہوتی ہے کہ غزو حنین کے مال نفیم ت میں ہے آنخفرت علیجے نے ان کو سواونٹ مرحمت فرمائے۔ اس پر ایک مختص نفیر کے پاس سواونڈل کی خوش خبری لے کر آیا توانہوں نے کہا۔

" میں بیاونٹ نمیں اول گا۔ کیو نکہ میں سمجھتا ہوں آنخضرت ﷺ بیہ سواونٹ جھے اس لئے وے رہے میں کہ اسلام پر میر اول جم جائے۔ گر میں ہر گزیہ نمیں چاہتا کہ اس سلیلے میں کوئی رشوری تبول کروں!" ان سے کہا گیا کہ بیہ تو آنخضرت ﷺ کاعطیہ ہے۔ اس پر انہوں نے بیہ سواونٹ قبول کر لئے اور ان میں سے دس اونٹ خوشنجری ان نے والے کو دیے اور باقی نوے اونٹ آنخضرت عظیہ کے عطیہ کے طور پر اپنے یاس رکھے)۔

عقبہ ابن معیط کا قبل ..... غرض صفراء کے مقام پر نضر ابن حرث کوقل کرنے کے بعد آنخضرت آتھ جا ۔ وہاں ہے آئے۔ وہ ا وہاں ہے آئے روانہ ہوئے اور عرق ظبیہ کے مقام پر آپ نے عقبہ ابن معیط کو قبل کئے جانے کا حکم دیا۔ یہ عرق ظبیہ ایک در خت تھا جس کے نجے مسافر سائے ہیں آرام کرتے تھے۔

جب عقبہ کو قل کرنے کے لئے آنخضرت علی کے سامنے لایا کیا تواس نے کہا کہ اے محمد الیک بدوین کا ٹھکانہ کون ہے۔ آپ نے فرملیا جنم۔

حضرت ابن عبائ ہے دوایت ہے کہ جب عقبہ کو قتل کے لئے لایا کیا تواس نے قریاد کرتے ہوئے سلمانوں۔ کہا۔

اے گروہ قریش! جھے کس وجہ ہے تمہارے سامنے یوں بے کس کے ساتھ قتل کیا جارہا ہے۔" الخضرت ملک نے فرمایا۔

یہ عقبہ آنخضرت تھی کے پاس آکٹر جیٹا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے یہاں ایک وعوت کا اہتمام ہوا اس نے رسول اللہ عین کو بھی وعوت میں بلایا۔ آپ نے فرملیا کہ آپ اس وقت تک اس کا کھانا نہیں کھائیں سے جب تک کہ یہ کلمہ شمادت نہیں پڑھے گا۔ بیٹی مسلمان نہیں ہوجائے گا۔ عقبہ نے کلمہ شمادت پڑھ دیا (ناکہ سمان کیات پوری ہوجائے )الی این هلف عقبہ کلاوست تھاس نے عقبہ کو بست طامت کی اور کہا کہ توبیدین ہو گیاہ۔ عقبہ نے کہا۔

انہوں نے اس کے بغیر کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس وقت میرے گھر میں تھے اس لئے جمجھے مرم آئی کہ وہ بغیر کھانا کھانے میں نے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس وقت میرے گھر میں تھے اس لئے بیس نے ان کی خواہش کے مطابق شمادت کا کلمہ کہ دیا تکر میر ہے۔ اس کی خواہش کے مطابق شمادت کا کلمہ کہ دیا تکر میر ہے۔ اس کی خواہش کے میں ہے۔ "

اس پرالی است خلف نے کہا۔

"احیماتواس و فت تک تم پر میری صورت و کھتا ترام ہے جب تک کہ تم ان کی گر دن کو پامال نہ کرواور ن کے منہ پرنہ تھوکواوران کی آتھوں پر تھیٹرنہ مارو!"

چنانچہ اس کے بعد ایک دن عقبہ نے آنخضرت ﷺ کو دار الندوہ میں دیکھا۔ آپ اس دفت سجدہ میں تھے۔ عقبہ سے سجدہ میں تھے۔ عقبہ سے معقبہ سے معتبہ سے کو میں تھے۔ عقبہ سے فرمابا۔

" کے سے باہر میں تھوسے جب بھی ملول گا توای حالت میں ملول گاکہ مکوار سے تیراسر قام کروں

کشاف میں یہ تفصیل ای طرح ہے۔ غرض جب عرق ظبیہ کے مقام پر آنخضرت میں ہے۔ عقبہ کو تقام پر آنخضرت میں ہے۔ کو تقبہ کو تقبہ کو تقبہ کے نواد کی تو آنخضرت بھی نے اس سے فرمایا کہ تنجیمے تیم کان بیہود کیوں کی وجہ سے قبل کرنے سے الفاظ ہے ہیں کہ وجہ سے قبل کیا جارہا ہے۔ ایک روایت میں آپ کے الفاظ ہے ہیں کہ

"تیرے گفر، تیری بدتمیز بول اور تیری اس سرکشی کی دجہ ہے جو تونے اللہ اور اس کے رسول کے

مقالبلے میں کی۔"

بير ت طبيه أردو

ای عقبہ کے متعلق حق تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَيُوْ يَغَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدُنُهِ يَفُوْلُ لِلْيَتَنِى اتَنَحُذُتُ مَعُ الرَّسُوْلِ سَبِيلًا اللَّهِ بِ٩ اسوره فر قال ٢٠ أَيْتَ ثَمَ الرَّسُوْلِ سَبِيلًا اللَّهِ بِ٩ اسوره فر قال ٢٠ أَيْتَ ثَمَ الرَّسُوْلِ سَبِيلًا اللَّهِ بِ٩ اسوره فر قال ٢٠ أَيْتَ ثَمَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ كَمِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللللهُ عَلَيْكُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى ال

ابن تنیبہ نے روایت بیان کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مقبہ کے قبل کا تھم دیالوراس نے قریاد کی کہ اے گروہ قریاد کی کے روہ قرین کی جب میں بھی تم بی بی میں میں کہ اے گروہ قریش ایس کے ساتھ قبل کیاجاد ہاہے جبکہ میں بھی تم بی بی سے ایک ہوں تواس کے بعد اس نے آئے ضرحت تھا ہے کہا۔

"اے محمدایس حمیس خداکالورر شته داری کاداسطه دیامول!"

ٱنخفرت المنطقة نے فرملیا۔

"تم صرف صفوري كي يهوديول يس ايك يهودي موا"

لینی تم سے تبیلے یا خاندان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ تم صلہ رخی کاداسطہ و سے رہے ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ عقبہ ابن معیلہ قبیلہ قرایش سے نہیں تھا۔

اس کی تفصیل بیہ ہے کہ عقبہ کے باپ معید کاواواامیدائے چیاہائم کے ساتھ ملک شام کو حمیاتا

جیسا کہ پیچھے گرر چکاہے۔ بھر دہ ہیں صفوریہ کے مقام پر رہ پڑا۔ وہیں ایک یہودی عورت ہے اس کے تعلقات ہوگئے لورامیہ نے اس کے ساتھ زنا کیا جبکہ اس کا شوہر بھی تھاجو صفوریہ کے یہودیوں ہیں سے تھا۔ اس ذنا کے میتجہ ہیں اس عورت کے سال اپنے شوہر کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو ابوعمر و کما جاتا تھا ہی ابوعمر و عقبہ کا باپ میعط تھا ہذا جا ہلیت کے ذیائے گی رسم کے مطابق وہ بچہ باپ کے حوالے کیا گیا۔ امیداس کولے کرکھے آگیا یمال اس نے بچے کا نام ذکوان رکھا اور اس کا لقب ابوعمر ورکھا جا لا نکہ وہ اس کا ناجا کر بیٹا تھا۔

آیک قول میہ ہے کہ ابوعمر و۔امیہ کاغلام تھا پھر اس نے اس غلام کومنہ بولا بیٹا بنالیا۔اس کے بعد جب امیہ کاانتقال ہوا توجا ہمیت کے دستور کے مطابق ابوعمر واپنے باپ کی بیوی کامالک ہو حمیا۔

ای دوسرے قول کی تائیر بعض مور خول نے بھی کی ہے کہ امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے میں ایک دوسو چالیس سال۔امیر ایک قدان کے بتایا کہ دوسو چالیس سال۔امیر ایک قدان کے بتایا کہ دوسو چالیس سال۔امیر معادیہ نے واکد تم نے زمانے میں کیا کیاد یکھا تواس نے کہ۔

۔ "معیبتوں اور بلاول کے دور بھی اور فراغت کے دور بھی۔ باپ مرکئے اور بینے جانشین بنتے مگئے۔ اگر مرنے والے نہ مرتے تو یہ و نیاانسانوں ہے بھر جاتی اور اگر اولادیں نہ پیدا ہو تمیں تو آج و نیاو بران ہو چکی ہوتی !"

پھرامیر معاویہ نے اس بوڑھے ہے ہو چھاکہ کیا تم نے عبدالمطلب کو بھی دیکھاہے۔ اس نے کہا۔ "ہاں۔ میں نے ان کے بڑھانے کا زمانہ دیکھاہے جب کہ وہ بھاری بھر کم باو قار اور شاندار آومی تھے۔ ان کے دس میٹے ان کے گر داس طرح رہتے تھے جسے جانداور ستارے ہوتے ہیں۔"

مجرامیر معاویہ نے بوڑھے ۔ اپنواد المیہ ابن عبد مش کے بارے میں بو چھاکہ کیاتم نے ان کو بھی ویکھا ہے۔ اس نے کہا۔

''بال۔ میں نے ان کودیکھاہے وہ کمز ور نظر کے اور گھر سے دنگ کے ایک بدشکل آدمی متھے اور ان کو ان کا غلام ذکو ان راہبر کے طور پر لے کر چانا تھا!''

امیر معاویہ نے بیہ س کر کہا۔

" تير ابرا ہو۔ قاموش ہو جا۔ تو ذكوان كوان كاغلام كمتاہے حالا تكہ حدیث میں فرملیا گیاہے كہ ذكوان مثاقلہ"

اس پراس بوڑھے نے کہا کہ یہ بات تم خود ہی تو کتے ہو۔ غرض عرق ظبیہ کے مقام پر اسکو آئے ضرت علی کے حکم پر حضرت عاصم ابن ٹابت نے قل کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی نے قبل کیا تھا۔ نیز عقبہ کے متعلق ایک قول یہ مجی ہے کہ اس کوایک در خت پر لٹکا کر بھائی دی گئی تھی۔

ا قول۔ مؤلف کتے ہیں: محد ابن صہیب ہاشی نے کہاہے کہ اسلام آنے کے بعد یہ عقبہ پہلا مختص ہے جس کو پھانی پر لٹکایا گیا۔ مگر علامہ ابن جوزی نے اس قول کی تردید کی ہے اور کہاہے کہ اسلام میں وہ پہلا مختص جس کو پھانی دی گئی ضبیب ابن عدی ہیں۔

مر ان دونوں اقوال ہے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا جائے کیونکہ ضبیب این عدی کو جن نو کول یے پہلا

پیانی پانے والا قرار دیاہے وہ اس لحاظ ہے ہے کہ یہ مسلمانوں میں پہلے شخص ہیں جن کوسولی پر اٹکایا گیالور عقبہ مشر کول میں ایسا پسلا شخص ہے۔

کماجات ہے کہ دیا ہیں وہ پسلا تحق جس نے جان لینے کے لئے بھائی کا طریقہ ایجاد کیاوہ فرعون ہے بران عالبًا موسیٰ این عمر ان علیہ انسلام کا فرعون مراد ہے ایرائیم علیہ السلام کا فرعون مراد ہوں ہے جو فرعون سلطے کا پہلا فرعون ہے۔ نہ بی ایوسف علیہ السلام کا فرعون مراد ہے اور نہ یعقوب علیہ السلام کے ذمانے کا فرعون مراد ہے جو فرعونی سلطے کا ورس افرعون تقا۔

ایک قول ہے کہ بوسف علیہ السلام کے ذمانے کاجو فرعون تفادی موسی علیہ السلام کافرعون تفادی موسی علیہ السلام کافرعون تفادی موسی علیہ السلام ہی کے بول کہنا جائے کہ فرعون بوسف موسی علیہ السلام ہی کے دمانے تک ذندہ رہالور پھر موسی علیہ السلام ہی کے بیت کر میں سکے درائے تک دندہ رہالور پھر موسی علیہ السلام ہی کے بیت کر میں سکے درائے تک دندہ رہالور پھر موسی علیہ السلام ہی کے بیت کر میں سکے درائے تک دندہ رہالور بھر موسی علیہ السلام ہی کے درائے تک دندہ رہالور بھر موسی علیہ السلام ہی کے درائے تک دندہ رہالور بھر موسی علیہ السلام ہی کے درائے تک دندہ رہالور بھر موسی علیہ السلام ہی کے درائے تک دندہ رہالور بھر موسی علیہ السلام ہی کے درائے تک دندہ رہالور بھر موسی علیہ السلام ہی کے درائے تک دندہ رہالور بھر موسی علیہ السلام ہی کے درائے تک دندہ رہالور بھر موسی علیہ السلام ہی کے درائے تک دندہ رہالور بھر موسی علیہ السلام ہی کے درائے تک دندہ رہالور بھر موسی علیہ السلام ہی کے درائے تک دندہ رہالور بھر موسی علیہ السلام ہی کے درائے تک دندہ رہالور بھر موسی علیہ السلام ہی کے درائے تک دندہ رہالور بھر موسی علیہ السلام کے درائے تک درائے تک دندہ رہالور بھر موسی علیہ السلام ہی کے درائے تک درائ

بالتحول وه ملاك بهوا\_

این تنید نے سعیدا بن جیر سے دایت بیان کی ہے کہ طعید این عدی کو بھی عقبہ ابن معیدا ورنضر ابن حرث کیما تھے ہی تقیدا بن جیر سے دایت بیان کی ہے کہ طعید ابن عدم ساتھ ہے کی میں قبل کیا گیا ( یعنی جس طرح نو دو بدر سے دار ان راومی نضر ابن حرشاور عقبہ ابن معیدا قبل کئے گئے ای طرح ای داستے میں طعیمہ کو بھی قبل کئے گئے ای طرح ای داستے میں طعیمہ کو بھی قبل کئے گئے ای طرح ای داستے میں طعیمہ کو بھی قبل کیا گیا )۔

مگراس روایت کومانے میں تامل ہو تاہے کیونکہ چھپے بیانا ہواہے کہ طعیمہ کوحفٹرت تمز ہ فی جنگ کے دوران ہلاک کیا تھا۔او ھر آ کے غز دہاصد میں بیان آر ہاہے کہ غز دہ بدر میں ای طعیمہ کو قبل کرناغز دہ احد میں مناصر میں مناس قبل کرنا ہے۔

حضرت حمزة ك مل كتاجا. ني كاسب بنا-

مدینے میں آتحضرت علی تشریف آوری ..... غرض اس کے بعدر سول اللہ علی آگےروانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ قیدیوں ہے ایک دن پہلے مدینے پنچے۔

حضرت عباس منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرملیا کہ جب میں مدینے پہنچا تو بچھے بھوک کئی تھی۔ اس وقت ایک بہتا ہوا کوشت ایک بھوک کئی تھی۔ اس وقت ایک بہتا ہوا کوشت ایک بالے میں افعائے ہوئے تھی اس نے کہا۔

"اے محد اس خدائی الی کا شکر ہے جس نے آپ کو محیح سلامت رکھا۔ یس نے منت مانی محلی کہ اگر آپ محیح سلامت رکھا۔ یس نے منت مانی محلی کہ اگر آپ سے الی اگر آپ سے سلے اگر آپ سے الی کوراس بحری کا کوشت بھون کر آپ کے الیے لاوں کی اور اس بحری کا کوشت بھون کر آپ کے الیے لاوں کی اور اس سے آپ کی تواضع کر دل گی۔"

زہر خور انی کی کو سشق .....ای وقت الله تعالی نے اس بحری کو بولنے کی قوت عطافر مادی اور اس نے کما۔ "اے محمد علی ایس اکوشت نہ کھائے کیو تکہ اس میں ذہر ملاہوا ہے۔

مر خیبر کے موقع پر جب ای طرح ایک میودی عورت آپ کے لئے بکری کا بھونا ہوا کوشت لائی تھی تواس نے آپ کواس میں لے ہوئے زہر کی خبر نہیں دی یمال تک کہ اے منہ میں رکھنے کے بعد آپ کو پہتہ چلا جیساکہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ وہیں یہ بھی ذکر آئے گاکہ آپ نے اس عورت سے کوشت میں ذہر ملانے کا سبب بھی یو جھاتھا مگر یمان آپ نے نہیں یو جھا۔

آ تخفرت عظی جبدے کے قریب پنجے تو مسلمان آپ کاستقبال کرنے اور فتح پر آپ کو مبلدک

"اگريه مخص سحي الدماغ ب تواس ب ذرامير ب بار ب مين تو يو چيما-"

چنانچہ لوگول نے ابن عبد عمر دہ ہے ہو چھاکہ صفوان کا کیا ہوا۔ اس پر انہول نے جواب دیا۔
"وہ تو یہ سامنے جمر اسود میں جیٹا ہوا ہے عمر میں نے اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے خود دیکھا ہے!"
ابن عباس کے غلام عکر مہ کہتے جیں کہ رسول اللہ ﷺ کے غلام ابور افع نے ان سے بتایا تھاکہ میں پہلے عباس ابن عبد المطلب کاغلام تھا۔ لیتنی بعد میں معنز سے عباس نے ان کو آنخصر سے عباہ کی خد مت میں جبہ کر دیا تھا آگے سرایا بعنی صحابہ کی قوتی معمان کے بیان میں اس پر تفصیلی بحث آئے گی (معرف عباس قریش کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے)۔

غرض حضرت عباس اور ان کی بیوی ام فعنل اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عباس کی اولادان ہی حضرت عذبی خورت ہیں جو مسلمان ہو نہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ حضرت عباس کی اولادان ہی مصرت عذبی خورت عبداللہ ، عبداللہ ، عبداللہ ، عبداللہ ، عبداللہ ، عبدالرحل ، فضل ، فشم د معبدادرام حبیب ام حبیب کے بار ۔۔۔ میں ایک کمزور قول ہے کہ بید آنخضرت ﷺ کے سامنے گذایوں چل رہی تھیں تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانا۔

"اگراس کے بالغ ہونے کے دقت تک میں ذیر در ہاتو ہیں اسے شادی کر دلگا۔" محر پھرام حبیب کے بالغ ہونے سے پہلے آنخضرت ﷺ کی دفات ہوگئی۔ علامہ ابن جوزیؓ کہتے ہیں کہ صحابیات میں اس لقب لیمنی ام فضل نام کی صرف میں خاتون تھیں جن سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔

غرض ابور افغ کہتے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہو چکا تھااور ہم اپنااسلام قریش سے چھپایا کرتے تھے کیو نکھ حضر سے عباس پی قوم کو اپنا مخالف ہنانا پہند نہیں کرتے تھے اس لئے کہ حضر سے عباس بہت دولت مند آدمی تھے اور ان کی دولت کا اکثر حصہ تجارت کے سلسلے میں قریش کے ہاتھوں میں رہتا تھا۔ اس بات کا جواب آ گے آ گے گا کہ مسلمان ہونے کے باوجود حضر سے عباس کیول گر فقار کئے گئے اور ان کی جان کی قیمت کیجی فدید کیول لیا گیا۔ آ گے رہے ہی بیان آ ئے گا کہ انہوں نے اسپنا ممال کا اعلان فتح مکہ کے دن کیا تھا۔

غیر انسانی مخلوق کے متعلق خبر اور ابور افع کی تصدیق .....ابور افع کیتے ہیں کہ جب کے میں یہ خبر انجانی مخلوق کے میں اس کے میں اس سے بہت خوشی ہوئی خدا کی قسم ابھی میں بیغانی کہ میدان بدر میں قرایش کو ذات ناک شکست اٹھائی پڑی تو جمیں اس سے بہت خوشی ہوئی خدا کی قسم ابھی میں بیغانی ہوا تھا کہ ابو اہب مکستما ہوا آیا اور آکر ہمار ہے پاس بیغہ گیا۔اس و فت وہاں ابو سفیان این حرث آیا جو جنگ بدر میں قرایش کے ساتھ شریک فقا۔ابو اہب نے اسے دیکھتے ہی کہا۔

"میر ہے اس آؤ۔ تمہاری کیا خریں ہیں۔" ابوسفیان نے کہا۔

"خدائی قتم بس یول سمجھ او کہ جیسے ہی دشمن سے ہمارا نظراؤ ہوا تو گویا ہم نے اپنی گرد نمی ان کے سامنے چیش کردیں اور انہول نے جیسے چاہا ہمیں قبل کرتے رہے اور جیسے چاہا گر فقار کرتے رہے۔ پھر بھی میں او گول ایسی قرایش کو الزام نہیں دول گا کیو تکہ ہمارا جن او گول سے پالا پڑاوہ سفید رنگ کے تھے اور سیاہ و سفید گھوڑول پر سوار آسان دزمین کے در میان پھر سے تھے۔ خداکی قتم ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھر سکتی تھی۔ "گھوڑول پر سوار آسان دزمین کے در میان پھر سنتے ہی کھا۔

"تب توخد اکی قتم دہ فرشتے ہے!"

ابولہب کی ابور افٹے پر دست در ازی ..... میری بات سنتے ہی ابولہب نے غصہ بیں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے میرے منہ پر تھی اور اس کے بعد ابولہب نے بچھے اٹھا کر ذھین پر بیٹے دیاور میرے سینے پر بیڑھ کر بے تحاشہ بچھے مار نے لگا۔ ام فضل احبیٰ میری ماکن بھی وہاں موجود تھیں انہوں نے ایک ککڑی کاپایہ اٹھایااور اسٹی ذورے ابولہب کے سر پر ماراکہ اس کاسر بھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام فضل نے ڈبٹ کر ابولہب سے کہا۔

زورے ابولہب کے سر پر ماراکہ اس کاسر بھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام فضل نے ڈبٹ کر ابولہب سے کہا۔

"تواس کو کمز در سمجھ کر مار رہاہے کہ اس کا آتا یعنی عباس پیال موجود نہیں ہیں !"

اس طرح ابولسب ذليل وخوارجو كرومال سے جا أكيا۔

ابولہب کی عبرت تاک موت ..... جنگ بدر میں قریش کائن ذلت ناک شکست کے حادثہ کے بعد ابو لہب سات دن بھی زندہ نہیں رہ سکا یمان تک کہ وہ بچنسی بینی طاعون کی گلٹی کی بیاری میں مبتلا ہو کر مر عمیا۔ لینی اس مرض میں گر فرآر ہونے سے پہلے سات ہی دن وہ ٹھیک دہا۔

یہ گلنی مسور کی دال کے دائے جیسی پہنسی ہوتی ہے جو طاعون کی بیاری کی علامت ہے۔ وہ ای مرض میں مرگیا۔ ای وجہ ہے لوگول نے اس کو دیانے کے لئے کوئی گڑھا بھی نہیں کھود اہلکہ اس کواس کے گھر کے پاس کے دیسے مرسم کی دیسے میں میٹر دیا ہے میں ایس کر دیست کے دیستان کی میں میں کی میں کی میں کی میں کی اس کے گھر کے

کوڑی پر بھینک کراس کے اوپر چھر ڈال دیئے اور اس کو ڈھانپ دیا۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ طاعون کی بیاری نمایت گندی بیاری ہے اور عرب کے لوگ اس بیاری ہے میت ڈرتے تھے وہ اس کی وجہ بیاری ہوئی تو بست ڈرتے تھے وہ اس کو ہے بیاری ہوئی تو بست ڈرتے تھے وہ اس کے جینے بھی خوا کر وہ اس سے بھاگ گئے۔ چنانچہ وہ اس بیاری جی مرا تو کوئی شخص اس کے باس نہیں اس کے جینے بھی اس کے باس جی اس کے باس ہیں مرا تو کوئی شخص اس کے باس نہیں تھا۔ تمن دن تک اس کی لاش گھر میں بڑی مز ٹی رہی کوئی شخص نہ تو اس کے باس جانے کی ہمت کر تا تقااور نہ اس کو و نن کرنے کی اور شدید بد بو بھیلنے گئی۔ اس وقت اس کو و نن کرنے کی جرات کرتا تھا۔ آخر اس حالت میں اس کی لاش مز نے گئی اور شدید بد بو بھیلنے گئی۔ اس وقت اس کے بیٹوں کوڈر ہوا کہ لوگ ان کے باپ کی لاش مز نے کے لئے چھوڑ نے پر برا بھلا کمیں سے اس لئے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے دیا تھا کہ اس کو کھنے کر کوڈری پر ڈال دیا اور اس پر پھر بھینک کی سے دھک دیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھو دااور ایک نکڑی کے ذریعہ اس کی لاش کو د تھلیتے ہوئے لے گئے پھر نکڑی مار کر اس کو گڑھے میں گرادیالور بھر دور کھڑے ہو کر اس گڑھے میں پھر سیسنکے یمال

تک که استهاث دیا۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: کتاب نور ہیں ہے کہ وہ قبر ابولسب کی قبر ضیں جو باب شہیحہ کے باہر ہے اور جس پر اب پھر بارے جاتے ہیں بلکہ دہ قبر النادہ آد میوں کی ہے جنہوں نے کہتے ہیں یا خاند ڈال کر اس کو آلودہ کیا تھا۔ یہ واقعہ عبای خلافت کے دور کا ہے۔ کہ ایک دن لوگ صبح کو اٹھ کر کعبہ میں گئے تودیکھا کہ وہاں گذگی پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے یہ حرکت کر نے والے شخص کی تلاش شر دع کی اور پوشیدہ طور پر اس کے لئے گھات لگائی۔ آخر دہ دونوں آدی چند دن بعد پکڑے ان دونوں کو اس جگہ بچانی پر انکایا گیااور ان سی دونوں پر آج تک پھر مارے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم

یمال پڑھنے والول کو میہ بات واضح رہنی جاہئے کے سدوہ جگہ نمیں ہے جمال جے کے دور ال کنگریال ماری جاتی جیںوہ تین جگہیں مکہ کے باہر منی میں جیںاور ان کو جمر ات کماجا تاہے)۔ کے میں شکست پر صف ماتم ..... غرض جب قریش کی اس دلت ناک شکست کی خبر پھیلی تو کفار مکہ نے مہینوں اپنے مقتولوں کا نوحہ و ماتم کیا۔ عور تول میں آوو فغان کا شور کچ گیا۔ انہوں نے اپنے بال بجمیر لئے وہ اپنے آدمیوں کے گھوڑوں اور سوار یول کے پاس جا تیں ان پر ماتی کپڑ ہے ڈھانپ دیتیں پھر ان سوار یول کے گر د نوحہ و شیون کر تیں اور اس حالت میں گلیوں اور سر کول میں نکل آتیں۔

قرلیش کی طرف ہے نوحہ وماتم پر مابندی ..... آخر لوگوں نے عور تول کو نفیحت کی اور مشورہ دیا کہ ابیا مت کرد۔ یہ باتیں محمہ ﷺ اور ان کے ساتھیوں تک پنچیں گی تو ہمارا نداق اڑا ئیں مے لوگوں نے عور تول کو سمجھا ترجو بڑکھا

ابتداء اسلام میں اسود کی دربیدہ دہنی اور دعاء رسول کا اثر ..... ہما ہے مقولوں پر آنسو نہیں ہمائیں کے بلکہ ان کے خون کا انقام کیں گے۔

اسودا بن زمعه ابن عبدالمطلب کی جنگ بدر میں تمن اولادیں ہلاک ہوئیں تھیں دو بینے اور ایک ہوتا۔ دہ ان پر ردنالور آنسو بہانا چاہتا تعلہ آنخضرت ﷺ کی بدد عا ہے اس کی آنکسیں جاتی رہی تھیں کیونکہ جبیبا کہ پیجیے گزرایہ اسود جب بھی آنخضرت ﷺ اور صحابہ کود کیمیا توان کا نداتی اڑا تا اور کہتا۔

"و کیمویہ تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ بحررہ میں جو قیصر و کسری کے ملکوں کو گئے کریں

یہ آنخضرت عظی ہے اسی باتن کتا جن سے آپ کو سخت نکلیف پینچی۔ آخر آنخضرت عظی ہے اس کواند ها ہو جانے کی بدد عادی۔اس کی تفصیل اور اندھے ہونے کا داقعہ گزشتہ قسطوں میں بیان ہو چکاہے۔

نبعض علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ علی نے اسود کو یہ بددعاوی تھی کہ وہ اندھا ہوجائے اور اس کی اول او ختم ہوجائے۔ اللہ تعالی نے پہلے اس کے اندھا ہوئے کی دعا قبول فرمائی اور اس کے بعد جنگ بدر کے موقعہ پراس کو یہ صدمہ پنچاکہ اس کے بینے کی موت کی خبر آئی بینی زمعہ کی جوان تین اوگول میں سے آیک تھا جن کے بارے میں کما جاتا ہے کہ ان میں سے ہر آیک نے قریشی اشکر کے سواروں کو زادراہ دیا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ دوسر سے اسود کے بھائی عقبل اور حریث نے کیونکہ وہ دوونوں کفر کی حالت میں غروہ بدر کے موقعہ پر قبل ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالی نے دسول اللہ علی کی دعا قبول فرمائی۔

غرض چونکہ جنگ بدر کے بعد مشر کول کی طرف سے اپنے مقتولین پر ماتم سر انی کرنے کی ممانعت کردی گئی تقی اس لئے میہ اسود این زمعہ رونا چاہنے کے باوجود نہیں روسکتا تقا۔ ایک رات جبکہ وہ اپنے گھر میں پڑا ہوا تھا!س نے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی تو فور آاپنے قلام ہے کہا۔

" ذرادیکمو تو کیارونے اور ماتم کرنے کی اجازت ہو گئی ہے۔ کیا قریش نے اپ مقتولوں پر روناشروع ۔ یہے۔ شاید میں بھی روسکوں کیو نکہ ایسالگتاہے جیسے میرے سینے میں آگ گئی ہو تی ہے!" قلام فور آدیکھنے گیا کہ کیاماجراہے محراس نے دالیس آگر کملہ "کوئی عورت اپنے اونٹ کے کم ہوجانے پر رور بی ہے۔" ایمود نے یہ سنا تو فور آیہ شعر بڑھے۔ اتبكى ان يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود

ترجمہ: کیاوہ عورت اس کے رور بی ہے کہ اس کالونٹ کم ہو گیاہے اور اس کی وجہ سے دورات رات بھر بے

خواب اور بے جیس رہتی ہے۔

فلا تبكى على بكر و لكن على مرت الجدود

ترجمہ: اسے جائے کہ دہ اونٹ کورد نے کے بجائے جنگ بدر کورد ئے جس نے خوشیوں اور مسر تول کو کاٹ ڈالا ہے۔
یہاں پہلے شعر میں سمود کالفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی بے خوابی کے بیں۔ای طرح بکر نوجوال اونٹ کو سہنے ہیں۔ عدد دجد کی جمع کے معنی خوشی اور نشاط اور خوش بختی کے ہیں۔ ان دوشعر ول کے بعد ایک شعمر اور ہے۔

الاقد ساد بعد همو رجال ولا لا يوم بدر لم يسودوا ترجمہ: كيااس آفت كے لورلوگوں كو تناہ كرنے كے بحد كھے لوگ سردار نہيں بن گئے۔اگر جنگ بعرت ہوتی توان كوسردارى كمال سے ملتی۔

اس شعر میں اس نے ابوسفیان پر طنز کیا ہے کیونکہ قر لیش کاسر داروسر غنہ وہی بین گیا تھا۔
مدینے میں مشرک قید بول کے متعلق مشور ہے۔۔۔۔۔(قال) جنگ بدر کے بعد جو مشرک قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے ان کے متعلق بعض روانیوں سے معلوم ہو تاہے کہ مسلمانوں کے در میان کچھا ختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ یہ اختلاف اس وفت پیدا ہواجب آئے نفرت تھا تھے سے قید بول کے بارے میں سوال فرمایا۔ آپ نے فرمایا تھا۔

"ان قید یول کے بارے میں آپ لوگول کی کیارائے ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان پر حمیس قایو عطافر ملا

مگریمبات اس کر شرد ایت کے فلاف ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ جس نے جس فخض کو گرفتار کیا ہے وہ اس کا ہوگا (کیو نکہ جب بیدواضح اعلان موجود تھا تو اختلاف کی مخوائش باتی نہیں رہتی) اس سلسلے میں ایک جو اب یہ دیا جا تا ہے کہ قیدی کا گرفتار کرنے دالے کا ہونے ہے مرادیہ تھی کہ اس کو افقیار ہے جاہے وہ اس قیدی کو قبل کر دے اور جا ہے اس کے اس کو افقیار ہے جان کی قیمت لے کر اسے چھوڑد ہے۔

بیات غالبًا اس گزشتہ روایت کے خلاف بھی نہیں ہے کہ جب آنخضرت تھا نے نفر ابن حرث کو قتل کرنے کارادہ فرمایا تو حضرت مقداد نے جنول نے نفر کو گر فآر کیا تھار سونی اللہ تھا ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ تھا ہے ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ تھا ہے یہ اللہ کے اور اس پر آنخضرت تھا ہے نے جواب دیا تھا کہ سے مخص کتاب اللہ کے بار سے عیل بیہودہ یا تھی کرتا تھا۔

صدیق اکبر کی طرف سے جان بخشی کا مشورہ .....ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت تھے نے قید ہوں کے بارے میں حفرت ابو بکر حضرت مراور حضرت علی رضی اللہ عنم سے مشورہ کیا۔ کے بارے میں حضرت ابو بکر حضرت علی کے بجائے عبد اللہ این جش کا نام ہے۔ غرض آپ نے ان حضر ات سے ایک روایت میں حضرت علی کے بجائے عبد اللہ این جش کا نام ہے۔ غرض آپ نے ان حضر ات سے مشورہ فرملیا کہ آیاان قید یوں کو قبل کرنا متاسب ہو **گایاان** کا فدیہ <sup>بی</sup>نی جان کی قیمت کینی متاسب ہو گی اس پر حضرت ابو بکڑنے عرض کیا۔

یار سول الله ۔ یہ نوگ آپ کے خاندان اور قوم کے جیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ جیں کہ ۔ یہ لوگ آپ کے داد حیالی اور آپ کے خاندان کے بھائی جی ۔ الله تعالی نے آپ کو فتح اور ان لوگوں پر کامیابی عطافر ہائی ہے اس لئے میری رائے یہ کہ آپ ان کوزند ورہے دیں اور ان لوگوں سے فدید لے لیں۔ اس صورت میں ہم جو کہ ان سے کیس کے اس سے کفار کے مقابلے میں ہماری قوت میں اضافہ ہوگا۔ اور پھریہ بھی امید ہے کہ (آپ کے اس احسان کے بتیجہ میں) ان لوگوں کو حق تعالی کی طرف سے ہدایت میسر ہوجائے اور اس طرح یہ لوگ ہماراز وریاز وین جاکمیں۔

یہ من کر آنخضرت ﷺ نے حضرت عمر کی طرف دیکھالور فرملیا۔ "اے ابن خطاب! تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو۔"

فاروق اعظم کی طرف ہے قبل کامشورہ .....حضرت عمر د منی اللہ عنہ نے عرش کیا۔

"یار سول الله الان او کول نے آپ کو جھٹلایا۔ آپ کو طمن سے نکالااور آپ ہے جنگ کی۔ اس لئے ابو بکر کی جورائے ہے جی اس سے متفق نہیں ہوں بلکہ میری رائے ہے ہے کہ ان قید بول میں جو میر ہے دائی ہوالے ان کو میر ہے دوالے ان کو میر ہے دوالے اس کو علی کے حوالے فرمائے تاکہ اس کی گردن ماردوں۔ علی کا جو بھائی عقیل ہے اس کو علی کے حوالے فرمائے تاکہ اس کی گردن وہ ان کی گردن وہ دول ہے تاکہ اس کی گردن وہ دول وہ میں معلوم ہو جائے کہ مشرکوں کے لئے ہمارے دلول میں کوئی مجت نہیں ہے۔ میری رائے یہ نہیں ماردیں۔ تاکہ آپ ان کو قیدی بناکرر تھیں بلکہ ان کی گرد نمی مارد ہیجے یہ قرایش کے مرشخ اوران کے مرشرکوہ ہیں۔ ایس رواحہ کی طرف سے آگ میں جلانے کا مشورہ دول سے میرائد ابن رواحہ نے کما تھا۔

''کوئی الیمی دادی تلاش کروجس میں بہت زیادہ لکڑیاں لیمنی خشک در خت اور مثنیاں ہول اور وہاں ان سب کے اوپر آگ د ہمکادو۔''

حفرت عباس نے جوال وقت نود قیدی ہے اور میہ باتیس من رہے ہے این رواحہ کا بیہ مشورہ من کر فور آ ا

خلاف نہیں رہی جس کے مطابق حضرت جر کیل مجھی رحمت لے کر بھی نازل ہوتے ہیں جیساکہ بیان ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکڑ کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں میرے امتی کے ساتھ سب سے ذیاد وزم دل ابو بکڑ ہیں۔ فرض پھر آنخضرت ﷺ نے فرملا۔

عیسی علیہ السلام کی مید دعا قر آن پاک میں بیان ہوئی ہے جو بیہ ہے۔

دان تُعَدِّ بُھُمْ فَاللَّهُمْ عِبُادُكَ وَإِنْ لَعُفِرْ لَهُمْ فَإِلَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحُوكِيْمُ الْآبِيبِ عسور وما كدوع ١٦ آيست ترجمہ: اگر آپان کو سر اویں کے توبہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپان کو معاف فرمادیں تو آپ زیر دست میں حکمت والے ہیں۔

ایک قول ہے کہ اس آیت میں فانگ اُنْتَ الْعَزِیْزُ الْمُحَکِیْمُ مِشکلات قواصل میں ہے ہے کیونکہ آیت کے ظاہر کالفاظ کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اِنْ تَغْفِرُ لَیْمُ کے بعد فَانَکَ اُنْتَ الْغَفُورُ الرِّحِیْمُ ہونا جائے جس کے معنی ہیں کہ۔ کیونکہ آپ نمایت معاف فرمانے والے اور نمایت رحمت والے ہیں۔

اس سلیط میں عزیز اور عکیم کی تغییر کرتے ہوئے ایک بات یہ کئی گئے ہے کہ عزیز کے معنی ہیں وہ ذات جس کے اوپر کو بی دوسر اغالب نہ ہو اور عذاب کے مستحق تحفیل کو صرف وہی ذات معاف کر سکتی ہے جس کے ادبر کوئی دوسر کی الین طاقت نہ ہو جو اس کے حکم اور فیصلہ کو ختم کر سکے۔ اور حکیم ہے مر ادوہ ذات ہے جو ہر کام کواس کی صحیح جگہ میں کرے (بینی اختمائی حکمت اور دانائی والا کہ اس کا کوئی کام غلط نہ ہو۔ لہذا اس تغییر کے بعد خالم ہو کہ اس آیت میں عَزِیْز اور حَرِیْم کے لفظ ہی آنے جا جہیں۔

غرض آنخضرت عظفے نے بحر حصرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرملیا۔

"اور اے عمر الما تک میں تمہاری مثال جر کئل علیہ السلام کی سے جوجب بھی زمین پر اتر تے ہیں تو اللہ کے دشمنوں کے حق میں سختی لور شدت و مصیبت لے کر اتر تے ہیں۔

مرادیہ ہے کہ زیادہ ترجر کئی علیہ السلام سختی وشدت لے کربی اتریتے ہیں۔ لہذاریہ بات اس قولی کے خلاف نسیں ہے جس میں ہے کہ کیاں ہوا۔ پھر خلاف نسیں ہے جس میں ہے کہ کبھی جبر کیل علیہ السلام رحمت لے کر بھی اتریتے ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ پھر آپ نے آھے فرمایا۔

"اور (اے عمر) پیغیروں میں تمہاری مثال نوح علیہ السلام کی ی ہے جنہوں نے اپنے پرور و گار سے عرض کیا تفاکہ

 اور جمیوں ہی ہیں تمہاری مثال موسی علیہ السلام کی ہے جنہوں نے حق تعالیٰ ہے عرض کیا تھا۔

رَبُنَا اطْمِیْ عَلیٰ اَمْوَ الِهِمْ وَاشْدُدُ عَلیٰ فَلُوْ بِهِمْ فَلَا بُوْمِنُواْ حَتَیٰ بُرُوُا الْفَذَابِ الْاَلِیْمُ اللہ بااسورہ یونس ع ایون کر جہہ :اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر و بیخے اور ان کے دلوں کو ذیادہ سخت کر د بیخے جس سے مستحق ہو جا کمیں سویہ ایمان نہ لائے پا کمیں یمال تک کہ عذاب الیم کے مستحق ہو کر اس کود کھے لیں۔

المامہ جلال سیوطی نے خصائص صغری میں لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ کی خصوصیات میں ہے یہ بات علامہ جلال سیوطی نے خصائص صغری میں لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ کی خصوصیات میں ہے یہ بات بھی ہے کہ آپ کے صحاب میں جو حجر کئل عالیہ السلام ہے مشابہ ہیں اور وہ بھی ہیں جو حضر ت ایراہیم مشابہ ہیں۔ مشابہ ہیں۔ مشابہ ہیں۔ مشابہ ہیں۔ مشابہ ہیں۔ مشابہ ہیں۔ یمال حضر ت نوح "حضر ت موسی کا حوالہ ہے۔

گزشتہ روایت میں حضرت ابو بھر کو میکائیل علیہ السلام کے مشابہ بھی قرار دیا گیا ہے مگر علامہ سیوطی فی نے میکا نیس کا نیز کر و نہیں کیا۔ او هر بیہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ کے صحابہ میں بوسف علیہ السلام سے مشابہ کون ہے۔ مگر ہم نے گذشتہ مطروں میں قریب ہی میں ذکر کیا ہے کہ بوسف علیہ السلام سے مشابہ حضرت عثمان ہیں۔ مگر بھر بھی یہ بات قابل غور رہتی ہے کہ آپ کے محابہ میں لقمان عکیم اور صاحب مشابہ حضرت عثمان ہیں۔ مگر بھر بھی یہ بات قابل غور رہتی ہے کہ آپ کے محابہ میں لقمان عکیم اور صاحب مشابہ کون لوگ ہیں۔

عرض حضرت ابو بكر اور حضرت عمر كم متعلق بدار شاد فرمانے كے بعد بھر آنخضرت على فيان

"اگرتم و دنوں کی ایک رائے پر متفق ہوتے تو میں تمہاری رائے کی مخالفت نہ کر تااور ان میں ہے کوئی ہے ہیں اسے کوئی مجالات کے بغیر نہ بچتا کہ یا تو اس کو فعدیہ ویتا پڑتا (مینی اپنی جان کی قیمت او اکرنی ہوتی )اور یااس کی گرون ماروی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

"اگرتم دونوں ایک رائے پر متغق ہوتے تو میں تمہارے مشورے پر عمل کرتا تکر بھی مجھی میرے لئے تم دونوں کا مشور ہ مختلف ہو جاتا ہے۔

مین اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

ایمن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعلیٰ تعالیٰ تعلیٰ تع

د کیل جاتی ہے کہ قر آن پاک ہے مثال و بناجائز ہے کی بیبات اس صورت میں جائز ہے کہ فداق کے معاسلے اور لغوبات میں میہ مثال ندوی جائے۔ورنہ قر آن پاک کی آبات ہے مثال و بناجائز ہے۔

ادھر بدر کے قیدیوں کے متعلق حضرت ابو بحرادر حضرت عمر رفنی اللہ عنهم کے در میان جو رائے کا اختلاف ہوا ہے تواس ہے اس گزشتہ قول پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس میں صحابہ کو مختلف انبیاء ہے نسبت دی گئی ہے محر رائے کا اختلاف صرف ان ہی دونول حضر ات کا قابل ذکر سمجھا گیا ہے) کیونکہ اس قول میں صحابہ ہے مراد سرف میں دونول حضرات ہیں۔

اب جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ مشورہ میں حفرت علی کو یا حضرت عبداللہ ابن جمش کو بھی شریک کیا گیا گران کی رائے کا کوئی ذکر نسیں ہے تو حمکن ہے ان کی رائے حضر سابو بکڑیا حضر ہے کم کی سے کمی ایک ہے موافق رہی ہو لین نانبول سے ان میں سے کسی کی رائے کی تائید کی ہواسلے اس کوذکر نمیں کیا گیا۔ او جمر حضر ہ عبداللہ ابن رواحہ کی رائے نکی وہ سے ذکر کی گئے ہے جالا تکہ وہ مشورہ میں شامل بھی نمیں ہے (گراس کا جواب بھی وہ بی ہوائے گیا گیا۔ او جمر جواب بھی وہ بی شامل بھی نمیں ہے کہ ان کی چو نکہ ایک علیحہ وہ اور مستقل رائے تھی اس کے اس کو علیحہ و بیان کیا گیا)۔

اہم احمد نے بول نکھاہے کہ غروہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں رسول اللہ عظافہ نے لوگوں ہے مشورہ کیا اور وہ بی جملہ فرمانی کے اللہ نخالی نے ان لوگوں پر حمہیں قابو عطافر ملاہے (لبذا بتاؤان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ) اس پر حضر ہے محمر نے کھڑے و جو کر عرض کیا کہ اان کی گروشی ماردی جا کیں۔ اس پر آنخضر ہے جائے نے ان کی طرف ہے دار شادفر مایالور اس میں یہ الفاظ بھی فرمائے۔

"لوگو االلہ تعالیٰ نے تہمیں ان پر قابو عطافر ملاہہ اور یہ لوگ کل تک تر مارے بھائی بندیتے!" اس پر پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور آپ نے وہی مضورہ دیا کہ ان کی گرو نیس اڑا دیجئے۔ آپ نے پھر ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ اور تبیسری مر تبہ دہی جملہ فرمایا اور لوگول سے ان قید یول کے بارے بیس مشورہ مانگا۔ تب حضرت ابو بکر گھڑے ہوئے اور انہول نے عرض کیا۔

"یار سول الله ابهاری رائے ہے کہ آپ ان کو معاف فرمادیں اور ان سے فدیہ نے لیں ا"
قید بول کی جان بخشی اور فدید کا اعلان ..... میدرائے س کر آنخضرت تولیق کے چرہ مباہر ک سے غم کا غبار چھٹ کییا اور آپ نے ان او گول کی جال بخشی فرمادی اور ان سے فدید لے کرانہیں چھوڑ دیے کا فیصلہ فرمایا ایکے دن حضرت عمر سول اللہ علیق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آنخضرت علیق اور حضرت ابو بکر دونوں رورہ جیں حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا۔

"یار سول الله! آپ دونوں کی کئے رور ہے ہیں۔ ایک روایت کے لفظ یول ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی کس بات پر ردر ہے ہیں۔ ایک روایت کے لفظ یول ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی کس بات پر ردر ہے ہیں۔ تاکہ آگر روئے کی بات ہے توہی بھی روؤل ورنہ آپ کی گرید دزاری میں شرکت کے لئے روئے کی کوشش کرول۔

آ تخضرت الله في فرمايا-

جان بخشی پر عماب خدا و تدی ..... "این خطاب! تمهاری رائے کی مخالفت کرنے میں اللہ تعالیٰ کا ذہرہ ست عذاب ہماری عناب کے این خطاب کے لیعنی در دست عذاب ہمارے کو تا تو سوائے ابن خطاب کے لیعنی سوائے تمهارے کوئی نہ بچتا!"

مسلم اور ترفدی میں بیہے کہ آنخضرت علی نے حضرت عمر اللہ مسلم اور ترفدی میں بیش کیا گیا اس پر دو تا "تمہارے ساتھیوں برفدیہ لینے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب چیش کیا گیا اس پر دو تا

يول.

یعنی چونکہ تمہارے ساتھیول نے قید ہوں کو فدیہ لے کر چھوڑ و پنے کی رائے دی تھی اس لئے اس کے بتیجہ میں ان کاعذاب میرے سامنے اس ور خت سے بھی قریب بیش کیا گیا۔ آپ نے یہ بات اس ور خت کی طرف اشارہ کر کے فرمائی جو آپ کے قریب تھا۔ اس عتاب کے سلسلے میں جو آپ نازل ہوئی وہ یہ ہے۔ ماکان لینی آن بھکون فا اُسُری حتیٰ یُفیعی فی الْاَرْضِ تُرینکون عَرَضَ اللَّهُ اَللَهُ اَلْاَ مِنْ وَ اللَّهُ اَللَهُ عَرِیْدُ حَرَیْمُ اللَّهُ عَرَاللَهُ عَرِیْدُ حَرَیْمُ اللَّهُ عَرِیْدُ حَرَیْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَرِیْدُ حَرَیْمُ اللَّهُ عَرِیْدُ حَرَیْمُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَرِیْدُ اللَّهُ عَدَلُوا مِمَاعَتِهُ مَا اللَّهُ عَرِیْدُ اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرِیْدُ اللَّهُ عَدُلُوا مِمَاعَتِهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُلُوا مِمَاعَتِهُ مَا اللَّهُ ال

ترجمہ: نبی کی شان کے لا اُق تمیں کہ اُن کے قیدی یاتی رہیں (بلکہ قبل کردیئے جائیں) جب تک کہ وہ ذیان میں اچھی طرح کھار کی خوں رہزی نہ کرلیں۔ تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کی مصلحت کو چاہئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہوئے ذہر وست ہوے تک اور اللہ تعالیٰ کا ایک تو شتہ مقدر نہ ہو تکا تو جو امر تم نے افتدار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی ہوئی سز اواقع ہوتی۔ سوجو پکھ تم نے لیا ہے اس کو حلال سمجھ کر کھاؤاور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ہے شک اللہ تعالیٰ ہوئے بخشے والے ہوئی رحمت والے ہیں۔ اس تھی سر اور تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے قلب میں ایمان معلوم ہوگا تو آپ کے قبلہ میں ایمان معلوم ہوگا تو جو پکھ تم سے فدید میں ایمان معلوم ہوگا تو جو پکھ تم سے فدید میں لیا گیا ہے و نیامی اس سے بہتر تم کو دیدے گاؤر آخرت میں تم کو پخش وے گاؤر اللہ تعالیٰ بوی مغفر ہوائے ہیں ہوئی و تست والے ہیں۔

اقول۔ مولف کیتے ہیں: بعض علاء نے لکھا ہے کہ ان آیٹوں ہے اس بات کا جُوت ماہا ہے کہ پیغیبروں کے لئے اجتہاد کرناجائز ہے کیونکہ ان آیات میں جو عمّاب ہے دہ نہ تواس بات پر عمل کرنے ہے ہو سکتا ہے جو وحی کے ذریعہ نازل ہوئی ہے اور نہ صحیح فیصلے پر ہو تا ہے بلکہ جب فیصلے میں غلطی ہوتی ہے تواس پران کو چھوڑا نہیں جا تابلکہ صحیح بات کی طرف نہیہ کی جاتی ہے۔

اس سلسلے میں علامہ سکی نے یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے رسول اللہ علی خصوصیات میں ہے ہے اور مطلب میہ ہے کہ ما کان انبی غیر لائینی آپ کے سوایہ شال کمی ہی کی نہیں رہی۔ محراس سلسلے میں جواشکال ہو تا ہے وہ ظاہر ہے۔

بعض علاء نے پچھ اس طرح نکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے علاوہ جو تی گزرے ہیںان کے حق میں یہ جائز تھا کہ وہ کی علطی پر ہر قرار رہ جائیں کجو نکہ خلطی کرنے والے کے بعد جو تی آنے والا ہے وہ اس کی غلطی کو واضح کر سکتا ہے جبکہ اس کے ہر خلاف آنخضرت ﷺ کے بعد کوئی تی ضیں ہے جو آپ کی غلطی کو واضح کر سکے لہذا آپ کے لئے کی غلطی پر ہر قرار رہ جانا جائزیا ممکن نہیں ہے (گریہ اس اجتماد کی صورت ہیں ہے جس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے)۔

مراس بارے میں یہ شکال ہو تاہے کہ آنخضرت علیہ کے بعد حضرت علی دوبارہ اس عالم میں آنے

والله إلى اوران يروي كالله الله وكيد (النه الن بعض علاء كايه قبل سرست على غلط او جاتا ہے)۔

لیفض علماء نے اغیباء سے عظی کے سر ذرہ ہو نے اور پھر اس پر ہر قرارہ جانے کے سلسلے میں کلام کیا ہے کہ بیان کی شمان کے الائق تہمیں ہے کیونکہ غلطی کو محسوس کر لینے دالاجو ہوگااس کے دجود سے بید ثابت تہمیں ہوتا کہ غلطی کرانے دالے اسباب ان میں موجود نہ ہول۔ اس طرح اس کا مطلب مید نظاہے کہ اس سے بہلے کہ

وہ غلطی کو محسوس کریںان ہے غلطی کاواقع ہونالوراس پر عمل کرلینا ممکن ہے۔ یہ بات پیچھے گزر پیکی ہے کہ ''مخصرت پیچھے کے لئے اجتہاد صرف جناب کے دفت ہیں جائز نہیں تھا بلکہ مطلقا بیجنی کی وفت میجی جائز تھا۔

آئے فہرت ﷺ کے لئے اجہاد حرف جنگ کے وقت ہیں جائز خمیں تحافیکہ مطلقا بیٹی کی وقت بیٹی جائز تھا۔

ان آیات میں جس عذاب کاذکر کیا گیاہے آئے فہرت عظیۃ نے صرف حضرت کر گواس ہے مستنی قرار دیاہے کہ عمر کے عمر کے مسلم بی بیدہ اس عذاب کی لیبٹ میں آجائے (کیا گئے۔ حضرت عمر کی سیلم بی بیدہ اے تھی قیدیوں کو فد بید نے کر چھوڑ نے بجائے آئی کر دیاجائے ) بہر حال صرف حضرت عمر کو مستنی کر نے ہے معلوم جو تا ہے کہ باقی تمام محایہ حضرت ابو بحر گیا اس دائے ہے جنگ تھے کہ قیدیوں سے فد بید لے کرا نہیں چھوڑ دیاجائے نئیز کر بیاتی تھے کہ قیدیوں سے فد بید لے کرا نہیں چھوڑ دیاجائے نئیز کر بیاتی کہ حساس کو توں اس محالہ حضرت عمر کی اس دائے کی مخالفت کی تھی کہ قیدیوں کی گرو نیمی مار دی جائی۔ ادھر گرشتہ سفان میں میں گرز چھی ہے کہ انہوں نے خوج دوران حضرت عمر سے بھی میں میں بیات کو جائے ہے کہ اس بات کو جائید کیا تھا کہ مشرک قیدیوں کو زندہ چھور مجائے گئے گئے ان بات کو جائید کیا تھا کہ مشرک قیدیوں کو زندہ چھور مجائے۔ کیا گئے ہے کہ جائے کہ جب مسلمان مشرکوں کی شکست کے احد ان کو گر فرآر کر نے لئے تو آئے خضر سے تھائے گئے گئے اس محالہ کی حد ان کو گر فرآر کر نے لئے تو آئے خضر سے تھائے گئے کے حاشر سے معد ابن محالہ کی

ملرف دیکھا جن کے چرے پر مسلمانوں کے اس فعل کی وجہ سے تا گواری کے آتاد ہے۔ آئینسرت منتیجہ نے ان سے قرمایا کہ ابیالگتاہے تنہیں مسلمانوں کی یہ حرکت تا گوار ہے کہ دہ مشرکوں کو گر قنار نرر نے جیں۔ انہوں نے

عرض کیا ہے شک یار مول اللہ خدا کی قشم سے نہلی جنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشر کول ہے لڑنے کا مرتب بارز مال مفتح میں فرا ڈیر میں اس میں میں میں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشر کول ہے لڑنے کا

موقع عطافر مایااور نتخ عطافر مائی۔اس لئے میرے نزد یک زیاد دبہتر یہ ہے کہ ان سب کا خوان بہادیا جائے بہ نسبت اس کے کہ ان کوزندہ رکھا جائے۔ چنانچہ اس بناء پر آگے آنے دالی ردایت میں آنخضرت علیجے نے فرمایا کہ اگر

عذاب نازل ہو تا تو سوائے این خطاب کیجنی حضرت عمر اور جھٹر ت سعداین معاق کے کوئی اس ہے نہ بیتا۔

اس بارے بیش ایک شہریہ ہوتا ہے جیسا کہ بیان ہوا کہ حضرت عبداللہ این رواحہ نے بیٹی قبر ہوں کو چھوڑ نے کی تدمیر ت چھوڑ نے کی تہ صرف مخالفت کی تھی بلکہ میہ رائے دی تھی کہ ان سب کو آگ میں جلادیا جائے (گرعڈ اب سے جن کو مستقی کیا گیا ہے ان میں این رواحہ کا نام نہیں ہے)۔

قید بول سے فدید لینے کے متعلق اللہ کی طرف سے مشروط اختیار ..... کتاب اصل لیمی جیون الاترین میروایت ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں جبر عل علیہ السلام رسول اللہ عظیمہ کے پاس عاضر ہوئے اور انہوں نے کہا۔

"اگر آپ نوگ جاہیں توان قید یول سے فدیہ لے سکتے ہیں (مینی سحابہ کویہ اختیار دیدیں) تلمہ میہ شرط رکھ دیں کہ اس کے بعد مینی آئیندہ سال تم ہیں ہے ستر آدی شہید کئے جائیں سے۔

اس برر سول الله علي كل طرف سے لوگون كوبان سے كالعلان كيا كيا۔ پہنانچہ سب محابہ باان ميں سے اكثر جمع ہو ہے۔ ان سے فرمایا۔

" ميه جرينل عليه السلام آئة بين جو حميس ميه اختيار و عدب بين كه جاب توتم آئي بوء كران

قید یول کو قبل کر د داور جاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو مگر فدیہ لینے کی صورت میں بیر تر طہے کہ آئندہ سال تم میں سے اتن ہی تعداد کو شہید کیاجائے گا۔"

صحابہ نے عرض کیا۔

" نمیں ہم ان سے فدیہ بی لیس مے تاکہ اس طرح اس کے ذریعہ ان کے مقابلے میں ہماری طافت مضبوط ہولور پھر آئندہ سال ہم میں سے ستر آوی شہید ہو کر جنت میں داخل ہوجائیں مے۔ایک روایت میں یہ افظ بیاں کہ آئندہ سال ہم میں سے ای تعداد میں شہید ہوجائیں گے۔"

اس دوسر گاروایت کے الفاظ کے بعد اس دوایت میں کوئی شبہ کی بات نمیں رہتی۔ بسر حال اس روایت سے نابت ہو تا ہے کہ محابہ نے معتر ت ابو بکڑ کی رائے کی تائید کی تھی کہ قیدیوں کو قتل کرتے ہے جائے ان سے فدر سے لیاجائے۔

اب جہاں تک جبر کیل علیہ السلام کی طرف ہے یہ اختیار لانے کا تعلق ہے تو شاید ہیہ اس میتورہ کے بعد نازل ہوا جس میں حضر ت ابو بکر اور حضر ت عمر میڈ ابناا بنامشور ہویا تھااور ریہ کیہ آنخضر ت تبیجی کے رویے کاجو واقعہ پیش آیاوہ شاید اس دوسر ہے مشورہ کے بعد کاہے۔

کتاب ہاری کے مسنف نے لکھاہے کہ رسول اللہ علی اور حصر مت ابو بکڑے رونے کا سبب آپ کی رحمت و شفقت ہتی اور حصر مت ابو بکڑے کے رونے کا سبب آپ کی رحمت و شفقت ہتی اور یہ نوف تفاکہ یہ عذاب عام ہو گا خاص ان ہی لا کول پر اس کا اثر نہیں ہو گا جن کے لئے یہ بازل ہو گا۔ اب اس سے معلوم ہو تاہے کہ فدیہ لینے کی رائے تمام صحابہ کی نہیں تھی بلکہ ان میں صرف ایک بناعت کی تھی۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: مگراب اس روایت میں اٹرکال ہو تاہے جس میں بیان ہواہے کہ اگر عذاب نازل ہو تاہے جس میں بیان ہواہے کہ اگر عذاب نازل ہو تا تو سوائے این خطاب اور سعد ابن معاد کے کوئی اس ہے نہ بچنا۔ کیونکہ اس ارشاد میں صراحت موجود ہے کہ اگر عذاب نازل ہو تا تووہ عام نہ ہو تا نوراس ہے صرف دہی متاثر ہوتے جنہوں نے فدیہ لینے کامشور ودیا تھا۔

یران ایک شید اور اخکال اور ہوتا ہے کہ جن اوگوں نے قدید لینے کا مشورہ دیا تھا انہوں نے حق تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار میں سے نیادہ سے نیادہ دیہ کیا تھا کہ صلح کے علادہ دوسری صورت اختیار کرلی تھی جو اختیار کے دو پہلوؤں میں سے ایک تھا (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قل اور فدید میں سے ایک بات کو قبول کرنے کا اختیار دیدیا گیا تھا) اور صلح کے علاوہ دوسری صورت کو قبول کرنے میں عذاب ضروری نہیں ہوتا کیونکہ فدید قبول کرنے میں عذاب ضروری نہیں ہوتا کیونکہ فدید قبول کرنے میں عذاب ضروری نہیں ہوتا کیونکہ فدید قبول کرنے میں عذاب جس میں عروا بن حصر می حقل جو افتا کو نکہ اس واقعہ میں عزاب ہوتا ہے جس میں عراف این حضر می حقل ہوا تھا کہ واجن حضر می حقل ہوئے انہیں ہوا تھا کیونکہ اس واقعہ میں عثان این مغیرہ اور حکم این کیسان گر فتار ہوئے تھے۔ (جن کا فدیہ قبول کر کے انہیں میا کہ دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ غروہ بدر سے ایک سال سے بھی ذیادہ پہلے کا ہے (جس کی تفسیل آ مے سرایا یعنی صحابہ کی فوجی میموں میں بیان ہوگی )۔

اب اس شبہ کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ غروہ بدر میں چونکہ قیدیوں کی تعنداد بہت زیادہ متی اور اسٹن مشرکوں نے سے بحواب میں کہا جا سکتا ہے کہ غروہ بدر میں چونکہ قیدیوں کی تعنداد بہت زیادہ متی اس کے بیاں فدیہ قبول نہ کرنے کا تھم دے کر حق نعالی کواس واقعہ کی عظمت کا ظہار معتمود تھا۔

كتاب موابب من اس آيت پر جو بحث ب ده قابل غور بـ اس كتاب من به كد حصرت ابن

عباس من ایت کی تقبیر یول کی ہے۔

"اگریہ بات نہ ہو تی کہ میں اینے نافر مانوں کواس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک ان کے لئے ججت تمام نہ کر دول تو تمہارے فدیہ قبول کرنے پرتم پر کوئی پڑاعذاب واقع ہوتا۔"

اعمش ہے روابیت ہے کہ حق تعالیٰ کا نوشتہ جو مقدر ہو چکا تھا یہ قاکہ وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے کی کو عذاب منیں دے گا۔ چنانچہ ایک حدیث جو آگے بیان ہوگی کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیانی ہوگی کہ ایک شخص سے میں میں کیا۔

"یار سول الله! میر البهتیجامنافق ہو گیا ہے۔ لینی بجھے اجازت و بیجئے کہ اس کی گردن ماردوں!" آنخضرت ملاقی نے فرملیا۔

'وہ نزوہ بدر کے شریک ہونے والوں میں ہے ہور تہیں کیا معلوم بے شک اللہ تعالی نے اصحاب
بدر پر نظر کرم فرمائی ہے اور بیہ کہ دیاہے کہ جو چاہے کرو تمہارے لئے جنت واجب ہو چکی ہے۔ واللہ اعلم
اب اس بات ہے کوئی شبہ نہیں ہو ناچاہئے کہ اسکلے سال یعنی غزوہ احد میں مسلمانوں میں ہے سر مجاہد
قبل ہوئے حالا نکہ ان میں ہے چھ قیدی جو بدر میں گر فقار ہوئے تھے قید کی حالت میں ہی اس ہے پہلے مر گئے
تھے اور ان سے فدید بھی نہیں لیا جاسکا تھا جیسے مالک ابن عبید اللہ جو طلحہ ابن عبید انقہ کا بھائی تھا اور بعض کو بغیر فدید
لئے چھوڑ دیا گیا تھا۔ شبہ اس لئے نہ ہونا چاہئے کہ جو چیز حق تعالیٰ کے نزد یک ناپسند بدہ تھی وہ ان ستر آدمیوں کو
قبل نہ کر تا تھاجو قیدی بنائے گئے تھے۔

بعض علماء نے لکھاہے کہ حق تعالی کاجو یہ ارشاد ہے اوکٹیا اُصَا بَنْکُمْ مُعِینِیَةٌ قَدُا صُبْتُمْ مِنْکَیْهَا قُلْتُمْ اُنٹی هٰذَاالاً یہ پسم سورہ اَل عمر ان ع کہ ا اَیمت ﷺ ترجمہ: اورجب تمهماری الیک بار ہوئی جس ہے دوجھے تم جیت چکے تھے تو کیاا یہے وقت میں تم یول کہتے ہو کہ یہ کد ھرسے ہوئی۔

اس ارشاد کے مخاطب اصحاب احدین میں بدر کے دن جتنا نقصان تم نے مشرکوں کو پہنچایا تھا استے ہی تہمارے آدر انزوہ احدین شہید ہوگئے۔ کہ سر شہید ہوئے اور سر گر فار ہوئے۔ والنداعلم ابوقداعہ کی رمانی اور فدریہ کی پہلی و صولیا ہی ..... قریش نے آپس میں یہ طے کیا کہ قیدیوں کی رمانی کے ابوقداعہ کی رمانی اور فدریہ کی جلائ و صولیا ہی ..... قریش نے آپس میں یہ طے کیا کہ قیدیوں کی رمانی کے فدید کی بات چیت میں جلدی نہ کرتی چاہئے تاکہ محمد علیا ہو اور ان کے صحابہ فدید کی رقم بروحا چڑھا کرنہ مانگ بیشوں۔ مر مطلب ابن ابی و داعہ سمی نے قریش کے اس فیصلہ کی کوئی پر داہ نہ کی بلکہ خاموشی کے ساتھ دات کو سے سے روانہ ہو کر مدینے پہنچاؤر چار ہر اور در ہم دے کراہنے باپ کو چھڑ الے گیا۔

جب یہ ایوودا ند بزر میں قید ہوااور آنخضرت علیجے نے اس کودیکھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا۔ '' کے میں اس کا ایک بیٹا ہے جو بہت مالدار تاجر ہے۔ دوا پے باپ کو فدید دے کر چھڑ اتے کے لئے تمہارے یاس آئے گا۔''

اس طرح ابودداعہ بہلا قیدی ہے جس کو فدید لے کر مسلمانوں نے رہا کیا۔ ابودداعہ کانام حرث تقالور صحابہ میں اس کاذکر کیا گیا ہے۔ ذہیر این بکار کہتے ہیں لوگوں کا خیال تقاکہ جب آنخضرت بیکا ہے میں تھے تو ابودداعہ آپ کا تجارتی شریک تھا۔ تمر مشہور قول یہ ہے کہ آنخضرت بیکا ہے شریک مائب ابن ابو سائب

تے جو آئے کمہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ جب لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے تو آنخضرت ﷺ نے فرملیا تھا۔ "میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ میرے شریک ہیں اور بہت ایجھے شریک ہیں ہونہ فریب کرتے تھے اور نہ دھو کہ دیتے تھے!"

ایک روایت بین ہے کہ جب آنخصرت ﷺ نے ان کے متعلق یہ فرمایا توانہوں نے کہا۔ "آپ پر میرے مال باپ قربان ہول آپ نے پچ فرمایا۔ میں آپ کاشریک تقانور بڑے بہترین ساتھی کا شریک تھاجونہ و حوکہ ویتا تھااور نہ فریب کرتا تھا۔"

غرض اس کے بعد بھر تمام فریشیوں نے قیدیوں کے فدید کے لئے بات چیت کی۔ فدیہ ہم فخص کی مالی حیثیت کے مطابق رکھا گیا۔ چنانچہ فدیہ کی رقم چار ہزار سے تمین ہزار در ہم تک بھی تھی اور دوہزار در ہم سے ایک ہزار در ہم تک بھی تھی۔

نادار فید بول کی رمائی کے لئے شرط ..... کے لوگ ایسے تھے جن کا کوئی فدیہ نہیں ملا بینی ان کے پاس مال ہی نہ تھا توان کی آزادی کی بیہ شرط رکھی گئی کہ اگر دہ اچھی طرح لکھنا پڑھنا جا نتا ہے تو ہے ہے لڑکول میں سے دس دس لڑکے اس کے سپر دکھے گئے تاکہ دہ ان کو لکھنا سکھلائے بینی جب دہ لڑکے لکھنا سکھ جا کیں گئے تو بمی اس قیدی کا فدید ہو جائےگا۔

'' تخضرت علی کی احسان شنامی ..... جبیر ابن مطعم جب کافر نتے تو بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں آنخضر ت ملی کے پاس درخواست اور سفارش کرنے کے لئے آئے۔ آنخضرت ملی نے فرمایا۔

"اگر تمهار ابزرگ یا تمهارے باپ کا بزرگ ذنده ہو تااور وہ ہمارے پاس ان قیدیوں کی سفارش لے کر آتا تو ہم اس کی سفارش قبول کر لیتے۔"

ا بیک روایت میں بول ہے کہ اگر مطعم ذندہ ہو تالور ان لوگوں کے لئے بھے سے بات کر تا۔ " ایک روایت کے لفظ میں کہ۔ اگر ان قید بول کی سفارش کر تا۔ تو میں اس کے لئے ان سب کو چھوڑ

اس کا وجہ یہ بھی کہ مطعم ابن عدی نے آنخضرت ﷺ کو کے کے وشنوں ہے اس وقت پتاہ وی بھی جب آپ طائف سے والی تشریف ان علی ایکاٹ جب آپ طائف سے والیس تشریف لائے شے۔ اور پھر آنخضرت ﷺ کے خلاف قریش نے مقاطعہ لیعنی بائیکاٹ کر کے جو تحریر حرم میں اٹکائی بھی اس کو بھاڑنے کے سلسلے میں بھی مطعم نے بہت کو شش کی بھی جیسا کہ اس کی تفصیلات گزر پھی ہے۔

ان قید یول بی امیر معاویہ کا بھائی عمر وابن ابوسفیان ابن حرب بھی تھا۔ اس کو حضر ت علی نے کر قمار کیا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے ابوسفیان ہے کہاکہ اپنے بیٹے کا فدید دے کر اے رہاکر الو۔ تو ابوسفیان نے کہا۔
ابوسفیان کا بیٹے کو چھٹر انے ہے انکار .....اس کا مطلب ہے کہ ان کے لینی مسلمانوں کے ذمہ میر اایک خوان بھی باقی رہے اور اب بیں ان کو فدیہ کی رقم بھی دول۔ انہوں نے حنظلہ بعنی ابوسفیان کے بیٹے کو قمل کیا۔ جو ام کمو منین حضر ت ام حبیبہ کا سگا بھائی تھلہ اور اب بیں دو سرے بیٹے عمر و کے لئے ان کی فدیہ کی رقم دول اے ان کہا تھول بیس رہنے دوجب تک جی چاہے قیدر کھیں !"
کے ہاتھوں بیس رہنے دوجب تک جی چاہے قیدر کھیں !"
کے ہاتھوں بیس رہنے دوجب تک جی چاہے قیدر کھیں !"

سفیان نے سعد ابن تعمان کو دیکھاجو مدینہ ہے محمرہ کرنے کے لئے کیے آئے تھے۔ بید مدینے کے خاندان بنی عمر د ابن عوف ہے تعلق رکھتے تھے۔ ابو سفیان نے جیسے بن سعد کو دیکھائس نے جھپٹ کران برحملہ کیااور ان کو! ہے: بنے کے بذیے میں کچڑ کر قید کرلیا۔

الوسفیان کے مینے کی رہائی ..... بنی تمروا بن عوف کو جب اس واقعہ کی نیر ہوی تو وہ رسول اللہ عظافہ کے پاس آئے اور آپ کو سعد ابن نعمان کے واقعہ کی اطلاع دے کر آپ ہے درخواست کی کہ عمروا بن ابو سفیان کو جہارے حوالے کر دیا جائے ہے جہاں کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں سعد کورہا کر اکمیں۔ چنانچہ آنخضرت عظافہ اندی میں سعد کورہا کر ایمی کے خوالے کر دیا۔ انہوں نے اپنے آدمی کے ساتھ عمرو کو کے جمیجا جس پر ابوسفیان نے سعد کو آذاد کر دیا۔

ان قید یون میں جولوگ مسلمان ہو گئے ہتے اس میں اس عمرو کانام نہیں آتا۔ بظاہر یہ کفروشر ک کی

حالت میں ہی مراہے۔

قید بول میں آنخضرت علیجے کے واباد … اوحران ہی قید یوں میں آنخضرت علیجے کے داباد ( یعنی آپ کی صاحبزاد می حضرت زینٹ کے شوہر ابوااحاص این رقع بھی ہے۔اصل بینی کتاب عیون الاثر میں ابوالغاص کو آنخضرت میلیجہ کا ختن بیعنی داباد کہا گیا ہے۔ یہ اس بناء پر کہ عوام میں بٹی کے شوہر کو ختن کہا جاتا ہے۔ گر مضہوریہ ہے کہ ختن بیوی کے قربی رہتے دارول کو کہتے ہیں بینی سسرال کو جسے بیوی کا باب اور بھائی دغیرہ ہوتے ہیں۔ گراس کے باوجود آنخضرت بیاجی کوابوالعاص یا جسترت علی کا ختن کہنا مناسب نہیں ہے کیو تکہ نقص

غرض ہے ابوالعاص بعد میں مسلمان ہوئے تھے جیسا کہ آئے بیان ہوگا۔ میہ رسول اللہ علیہ کی میان ہوگا۔ میہ رسول اللہ علیہ کی صاحبزادی مین اپنی بیوی حضرت ذیب کی خالہ کے بیٹے بھی تھے بیعنی ہالہ بنت خویلد کے بیٹے جو حضرت خدیجہ بنت خویلد کی بمن تنہیں۔

ابوالعاص کی بنٹی اور آنخضرت بنائے کی لاؤلی نواس ..... ابوالعاص کے یمال حفزت ذیب کے پید ابوالعاص کے یمال حفزت ذیب کے پید سے ایک بیٹا بھی ہوا تھا جس کو فتح کمہ کے دن آنخضرت بھی نے اپنے ساتھ سواری پر بھار کھا تھا اس بچ کا انتقال اس وقت ہوا جب یہ مراہتی یعنی من بلوغ کو پہنچنے کے قریب تھا۔ ای طرح ابوالعاص کے یمال حفزت دنیا کے دنیا حفزت کو دبیل ذیب کے بیٹ سے ایک بیٹی بھی ہوئی تھی جس کانام ایامہ تھا اور جس کو آنخضرت بھی تھی جس کانام ایامہ تھا اور جس کو آنخضرت بھی تھی اور جس کے ایک فریش کے بیٹ میں کے تعالیم میں تھی جس کانام ایامہ تھا اور جس کو آنخضرت بھی تھی۔ اس کانام ایامہ تھا اور جس کو آنخضرت بھی ہوئی تھی جس کانام ایامہ تھا اور جس کو آنخضرت بھی تھی۔

چنانچ حفزت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کو ایک ہدیے بیش کیا گیا جس میں لکڑی کا ایک ہار تھا۔ آپ نے فرمایا۔

"میں یہ ہاراس کو دوں گاجواہے گھر والوں میں مجھے سب سے ذیادہ محبوب ہے!"

آنحضرت علی کے ازواج یہ س کر کئے لگیں کہ تب تو یہ ہارائی تخافہ کی بیٹی لیسی حضرت عائشہ کو لے گا

مر آنخضرت علی نے اپنی نواسی حضر تامامہ کوبلایالور خوواہے وست مبارک سے یہ ہاران کے گلے میں پہنایا۔
مر آنخضرت فاطر کے انقال کے بعد جو حضرت امامہ کی خالہ تھیں ان کی وسیت کے مطابق حضرت علی نے

رب مربی سے شادی کرتی۔ ان کی شادی حضر ت ذیر این عوام نے کی کیو تک حضر ت امامہ کے والد حضر ت ابوالعاص ان کو حضر ت ذیبر کے میر دکر مختے تھے۔ پھر حضر ت علی کا انتقال ہوگیا تو مغیر ہابن نو قل ابن حر ت این عبد المطلب نے ان سے شادی کرلی اور ان بی کے ذکات میں حضر ت امامہ کا انتقال ہوا۔ مغیرہ سے ان کی شادی حضر ت علی کی دمیرت کے مطابق ہوئی تھی کیو تک جب حضر ت علی کا آخر وقت ہوا تو انہوں نے حضر ت امامہ کا انتقال ہوا۔ مغیرہ تا امامہ کا انتقال ہوا۔ مغیرہ سے امامہ کا انتقال ہوا۔ مغیرہ سے ان کی شادی حضر ت علی کی و میں سے کہا ہے کہا۔

" بیجے خطرہ ہے کہ میرے بعد معاویہ تم ہے رشتہ بھیج گا۔ ایک روایت کے لفظ یول بیں کہ وہ مرکش میری موت کے بعد تم ہے اپنار شتہ بھیج گا۔ لبذااگر تمہیں کس سے وابستہ ہونے کی ضرور مت ہی بیش آئے تومیری خوشی مغیر وابن نو فل کے ساتھ تمہارے نکاح کر لینے میں ہوگی۔"

اس کے بعد جب حضرت علیٰ کی وفات ہو گئی توامیر معاویہ نے مروان کے پاس کہلایا کہ (امامہ ہے)
میرا پیغام نے کر جائے اور انکوا میک الدکھ ویٹار ویش کرے۔ جب حضرت امامہ کو بیدر شتہ ملاتوانہوں نے مغیرہ ابن
نوفل کے پاس کہلایا کہ بیٹخص بیٹی معاویہ جمھ ہے رشتہ بھیج رہا ہے۔ المذااگر حمہیں ضرورت ہو تو فوراً اؤ۔ چنانچہ
نوفل فوراً ہی ان کے پاس آنے اور حضر ہے حس ابن علیٰ کے ذریعہ ایٹار شتہ بھیجالور حضرت حسن نے حضرت
امامہ ہے نوفل کی شادی کردی۔

بیر دوایت اس گرشتہ دوایت کے فلاف نہیں ہے جس سے کہ ان کا نکاح کرنے والے معزت نہیں ہے ان کا نکاح کرنے والے معزت نہیں ہے جس سے کو اسب معزت میں ہے محضرت ہوئی ہوں۔

ابن عوام نے کیو نکہ ممکن ہے معزرت زبیر کے ذریعہ ان کا نکاح پڑھوانے کا سبب معزرت مس نہوں ہوں۔

صماحبز اوی کی طرف سے آنخضرت علیہ کی خد مت میں فدید کا بار ..... (غرض آنخضرت علیہ کے دایاوالوالعاص بھی غزدہ بدر میں سلمانول کے باتھوں قید ہوئے۔ ان کی بیوی معزرت ذیب کے میں تھیں انہوں نے دوبار اپنے شوہر کے فدیہ میں بھیجا جو ان کی والدہ معزرت فدیج نے ان کی شادی کے موقعہ پر بینی کو پہنایا تھا بہ فدید لے کر آنے والا ابوالعاص کا بھاتی عمر دابن رہے تھا۔ اس عمر و کے اسلام کے بارے میں کوئی محقد ہو بید

حضرت خدیجه کابار دیچه کر آنخضرت علیه کی دل گیری ..... غرض آنخضرت علی خبیب بار دیکهانو آپ بهت زیاده دل گیرادر آبدیده جو گئے۔ کچر آپ نے سحابہ سے فرمایا۔

"اگرتم مناسب شمجھو توزین کے قیدی کور ہاکر دواور اس کا بیہ ہار تبحی داپس کر دوا"

ابوالعائی کی رہائی ..... می یہ نے عرض کیا ضروریار سول اللہ ۔ چنانچہ ابوالعاص کورہا کر دیا گیااور حضرت ذین کی از بھی نوٹادیا گیا تر آنخضرت تھے نے ابوالعاص کو اس شرط پر دہا گیا کہ کے جاتے ہی وہ مضرت ڈینپ کو اجازت دیں کہ وہ مدینے کو ججرت کر شکیل۔

واضح رہے کہ حضرت ذیب کی شادی کے بعد مشر کیین قریش نے ابوالعاص پر اور دیا تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی کو طابق دیدیں جیسے ابولہب کے دونوں بیٹوں نے آنخضرت ﷺ کی دونوں مصاحبزادی کو طابق دیدی جیسے ابولہب کے دونوں بیٹوں نے آنخضرت الله کے ماتھ علوت کرنے ہے بھی پہلے طابق دیدی تھی جیسا کہ سیسا کہ سیستا کہ دیں گے جس کو تم پہند کرتے ہو۔ مگر ابوالعاص نے اس جیش کش کو شمکر ادیا اور کہا۔

" خدا کی فشم ایس اپنی شریک زندگی کو ہر گز نہیں چھوڑوں گا۔ اور نہ میں قریش کی کسی عورت سے

شاد کیاکا آر زومند ہون!"

جب آنخضرت ﷺ کویہ معلوم ہوا تھا تو آپ نے اس پر ابوالعاص کا شکریہ ادا کیا تھااور ان کے حق نہ فریادہ ا

سن منہ بر رہیں۔ حضرت ذبین کو لائے کے لئے ذبیر کی کے کور اونگی ..... غرض مدینے ہے رہا ہونے کے بعد ابوالعاس کے پنیجے توانہوں نے اپنی بیوی حضرت یزنب ہے کہا کہ تم اپنوالد کے پاس مدینے چلی جاؤ حضرت ذیب فورا کے سے دوانہ ہو تکئیں۔

ادهر آنخفرت ملی کے جیزت زیرابن حارثہ کور ایک انصاری مسلمان کو ابوالعاص کے پیچےروانہ کیا تھا تاکہ دہ حضرت زینب کو مدینے لے آئیں۔ آپ نے ان دونوں کو ہدایت فرمائی۔

"تم دونول کے کے قریب فلال جگہ پر ٹھھر جانا۔ جب حضر ت ذیب وہال جبنجیں تو تم ان کے ساتھ ہوجانالورا نہیں یمال لے آنا۔"

حضرت زینب کے نگل جانے پر قریش کا غصر ..... کماجاتا ہے کہ حضرت زینب کے دیور کنانہ ابن رہے کے کہ حضرت زینب کو اونت رہے نے کئی کمان اور ترکش سنجھالا اور حضرت زینب کو اونت پر سوار کرا کے دن دہاڑے کے سے لے کر چاا۔ حضرت زینب اونٹ کی جودت میں بیٹی ہوئی تھیں۔ اور کنانہ اونٹ کی تکیل پکڑے چل رہا تھا۔ حضرت زینب ان و نول حالمہ لیعنی امید ہے تھیں۔ بیبات قریش کو معلوم ہوئی تو وہ فور آ ان کا پیچھا کرنے کے لئے روانہ ہوئے یہاں تک کہ ذی طوی کے مقام پر انہوں نے حضرت زینب کو جائے۔ بیان ہو گئے جائی۔ یہاں سب نے پہلے جو شخص حضرت زینب کی جانب بڑھے وہ حبار ابن اسود تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے انہوں نے انہوں کے حضرت زینب اور ان کا حکم میں انہوں کے میں مسلمان ہو گئے حضرت زینب اونٹ کی جانب بڑھے وہ حبار ابن اسود تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے حضرت زینب اونٹ پر سے گریں اور ان کا حکم مضائع ہو گیا۔

ایک روایت میں یول ہے کہ حبار اور ایک دوسر اشخص جس کا نام نافع تفاله اور ایک روایت کے مطابق۔ خالد ابن عبد قیس تفاحضرت زینب کی طرف بڑھے۔ بید و کھے کر کنانہ بیٹے کیااور اس نے فور آئے رچڑھا کر کمان ان لوگول کی طرف تان لی اور کمال

"جو فخص بھی میرے قریب آئے گاہے تیم اس کے جسم میں پیوست کر دول گا!"
ہے صورت دیکھ کر ابوسفیان کچھ دوسرے قریشیوں کے ساتھ آگے آیااور ان ہے کہنے لگا۔
"اپناتیم کمان ہماری طرف سے ہٹالو ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔"
کنانہ نے تیم کمان گر الیا تو ابوسفیان نے کہا۔

"تم نے جو کچھ کیا چھا نہیں کیا کہ دن دہاڑے سب نوگوں کی آ تکھوں کے سمامنے اس عورت کو لے کر روانہ ہوگئے تہمیں ہماری مصیبت کا حال معلوم ہے جو مجھ بھٹے کی طرف ہے ہم پر آئی ہے۔اگر ذینباس طرح کھلے دام اور ہماری نظروں کے سمامنے نکل گئی تولوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ سب ہماری ای ذات اور رسوائی کے تقیجہ میں ممکن ہوسکا ہے جو ہو چکی ہے۔ اس کولوگ ہماری کمزوری سمجھیں گے۔ میں اپنی جان کی قتم کھا کر کتا ہوں کہ ہمیں اس لڑکی کواس کے باپ سے جدا کرنے میں کوئی دیجھیں نہیں ہے۔ طربیہ چاہتا ہوں کہ اس وقت تم اے کے کر دالیس کے چلے جاؤ۔ اور پھر جب لوگوں کا غصہ اور چہ میگوئیاں دب جا نیں اور وہ یہ سمجھے لیں کہ ہم لڑکی کو والیس نے جاؤ۔ اور پھر جب لوگوں کا غصہ اور چہ میگوئیاں دب جا نیں اور وہ یہ سمجھے لیں کہ ہم لڑکی کو والیس نے جاؤے اور پھر جب لوگوں کا غصہ اور چہ میگوئیاں دب جا نیں اور وہ یہ بی ہوئیا دینا۔"

کنانہ نے میہ بات مان لی اور انہیں واپس نے آیا۔ پھر حضر ت ذینت چند دن تک کے میں رہیں اور اس کے بعد ایک رات کنانہ ان کو لے کر خاموشی ہے روانہ ہوا۔ یمال تک کہ (کے سے نکل کر)اس نے انہیں حضر ت ذید اور ان کے ساتھی کے سیر و کر دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے جب زیر ابن حارثہ کو حضرت زینب کے لانے کے لئے کے لئے کے اللہ کے کارادہ کیا توزیر سے کہا

"کیاتم زینب کویمال لانے کے لئے سفر کر سکتے ہو۔" انہوں نے عرض کیا۔" بے شک یار سول اللہ!" آپ نے فرمایا۔ تومیری بیرانگو تھی لولور اس کو دیدینا!"

زیر روانہ ہو گئے کے قریب انہیں ایک چرواہا ملاحضرت ذیر نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے چروا ہے ہواس نے کماابوالعاص کازیر نے پوچھاریہ بھیٹریں کس کی ہیں۔اس نے کما۔

"به بھیڑی زنیب بنت محد کی ہیں۔"

اب حضرت زید بناس سے بات چیت شروع کی مجر کما۔

"اگر میں تمہیں زینب کے لئے کوئی چیز دول تو کیا تم وہ ان تک پنچاسکتے ہو گر اس طرح کہ سمی دوسر ہے۔۔اس کاذکر مت کرنا۔"

چرواباراضی ہو گیا۔ حضرت زیر ﴿ نے اس کو انگو تھی دی۔ چروابا انگو تھی لے کر روانہ ہوا گھر پہنچ کر بھتے بھیٹر دل کوان کے ٹھکانے پر پہنچایالور پھر وہ انگو تھی لے جاکر حضر ت زینب کودی حضر ت زینب انگو تھی کودی کھتے ہی پہنچان کئیں۔ انہوں نے چروا ہے سے بو چھا کہ تنہیں ہے انگو تھی کس نے دی تھی۔ اس نے کہا ایک آدی نے دی تھی۔ اس نے کہا ایک آدی نے دی تھی۔ حضر ت زینب نے بوچھا تم نے اس آدی کو کہال چھوڑا تھا۔ اس نے کہا قلال جگہ پر چھوڑا تھا۔ اس نے بعد حضر ت زینب خاموش ہو گئیں۔

جب رات کا اند جر المجیل عمیا تو وہ گھرے نگل کر روانہ ہو کمیں اور حضر ت ذیر کے پاس پہنچ کئیں حضر ت ذید نے ان کو وکھ کر کہا کہ میرے آگے اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ حضر ت ذینب نے کہا نہیں میں پیچیے بیٹھوں کی تحضر ت ذید بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ ذید بیٹھ گئے توان کے بیچیے حضر ت ذینب بیٹھ گئیں یہاں تک کہ منزلیس طے کر تے ہو گو میں مورہ اپنے والدر سول اللہ بیٹھ کئیں۔ بیدواقعہ غردہ بدر کے دویاہ بعد کا ہے۔ آنخضر ت بیٹھ فر ما کرتے تھے۔

"میری بیٹیوں میں ذینب سب سے زیادہ انھٹن ہے جو میری وجہ سے جہلائی ہوئی تھی۔" گر تعجب کی بات میہ ہے کہ امام سرائن الدین بلقین نے آنخضرت ﷺ کا یمی جملہ اپنے فرآوی میں حضرت عظیمی کا یمی جملہ اپنے فرآوی میں حضرت فاطمہ کے لئے نقل کیا ہے۔ انہول نے نکھا ہے۔

علامہ براز نے اپنی مند میں حضرت عائشہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ علی نے حضرت فاطمہ کیلئے فر مایا کہ دوہ بر کی بہترین میں ہے جو میر نی وجہ سے جہتا ہوئی۔ یمال تک عامہ براز کا حوالہ ہے۔
اب یہ بات بھی غور طلب ہے کہ حضرت فاطمہ آ تخضرت تا بھی کی وجہ سے آب کسی پر بھائی میں جہتا ہوئی تھیں۔ ایک بات یہ کسی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ آ تخضرت تا بھی کی وجہ سے آب کسی پر بھائی میں جہتا ہوئی تھیں۔ ایک بات یہ کسی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کی ذرخہ کی میں ہوئی تھیں وہ ان کاوہ صدمہ تفاجو آ تخضرت ما بھی وہ فات کی وفاحہ حضرت فاطمہ کی ذرخہ کی میں ہوئی تھی (جبکہ آپ کی دوسری تمام صاحبز اویوں کا انتقال آ تخضرت تا بھی کی ذرخہ کی ہیں جو چکا تھا۔

بھر میں نے اس ملطے میں علام آبن تجر کا جواب و کیلھا جنہوں نے اکھاہے کہ حضر ت فاطمہ کی قضیات اس لئے تھی کہ آپ نے بہا جھر میں فاطمہ کے لئے اس لئے تھی کہ آب ما جبزادیوں میں تناانہوں نے آپ کی وفات کا صد مد د یکھا۔ اور یہ صدمہ ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ تو گویا یہ بات رسول اللہ علی کی نبوت کی وفات کا صد مد د یکھا۔ اور یہ صدمہ ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ تو گویا یہ بات رسول اللہ علی کی نبوت کی وفات کا صد من ایک نشانی ہوئی۔ اب جمال تک حضرت فاطمہ کی فضیات کے متعلق آئے ضرت علی کا ارشاد سے تو جمنر سے فاطمہ کی واللہ تو کھال سے وفضا میں عطافر مانے وہ ان سے پہلے کی بات ہے۔

ایک و فعد امام باقتنی ہے پوچھا گیا کہ کیا حضر ہے قاطمہ کے علادہ آنخضر ہے پہنے کی جو صاحبز اویال ہیں وہ اپنی اپنی فضیلت میں سب برابر ہیں یا ایک دوسر ی ہے فضیلت رکھتی ہے۔ نئر امام مذکور نے اس بات کا کو کی جواب نہیں وہا۔

مگر عالبًاس دوایت میں الفاظ کاردو بدل ہو گیاہے در نہ اصل حقیقت یمی ہے کہ حضرت زین بے آئے اس او شادے اسپے شوہر ابوانعاص کا فدریان کے بھائی عمر وابن رقتے کے ہاتھ کہجولیا تھا۔ چنانچہ آنخضرت تعلق کے اس او شادے بھی اس بھی اس بھی اس بھی اس بھی تو توزین کے قیدی کورہا کرووں کیونک آئے جم مناسب سمجھو توزین کے قیدی کورہا کرووں کیونک آب نے بیال قید ہول یاد دنول قید ہول کا لفظ استعمال ضیں فرمایا۔

سهيل كي رماني .... ان بن جنگي قديول مين سيل ابن عمر والعامر مي تقع جن كے متعلق چيجه بيان به و چكا به حر تيه كر فيل كے معزولو گول ميں ہے تھے اور بہت بهترين خطيب تقے۔ چنانچہ جاہليت كے زمانے ميں ايك مرتبه حضر ت سعيد ابن سينب ہے ہو چھا گيا كہ قرایش كے مشہور خطيب بينى بهترين اور فضح گفتگو كرنے والے كون كون لوگ بيں انهول نے جواب و يا امود ابن عبد المطلب اور سيل ابن عمر وابن عامر ك - پھر اان سے ہو چھا گيا كہ مسلماتوں ميں بهترين خطيب كون كون بيں۔ تو انهول نے كها كہ معاويہ ابن ابوسفيان اور ان كا بينا يعنى بريد لور سعيد ابن عام اور ان كے بينے عمر وابن سعيد اور عبد الله ابن و بير و نظام سے بو چھھے گزر چكا ہے اور جس ميں ہے كہ بنى مر وان كے خطيوں شيں امير معاويہ كے بھائى عتب ابن ابو سفيان اور عبد الملك ابن مر وان بين (كو كلہ يظام اصمحى كے اس قول بين تمام خطيوں كا ذكر نہيں كيا گيا ہے كے سفيان اور عبد الملك ابن مر وان بين (كو كلہ يظام اصمحى كے اس قول بين تمام خطيوں كا ذكر نہيں كيا گيا ہے كے سفيان اور عبد الملك ابن مر وان بين (كو كلہ يظام اصمحى كے اس قول بين تمام خطيوں كا ذكر نہيں كيا گيا ہے كے سفيان اور عبد الملك ابن مر وان بين (كو كلہ يظام اسمحى كے اس قول بين تمام خطيوں كا ذكر نہيں كيا گيا ہے كے سفيان اور عبد الملك ابن مر وان بين (كو كلہ يظام اسمحى كے اس قول بين تمام خطيوں كا ذكر ميں كيا گيا ہے كے سفيان اور عبد الملك ابن مر وان بين ابن بين ہوا۔

غرض یہ سہیل ابن عمرہ قرایش کے زیر دست خطیب سے اور آنخضرت ملک کے خلاف ذبان درازی کیا گرتے ہتے جس وقت یہ قید ہوکر آئے تو مفترت عمر نے آنخضرت تلک ہے عرض کیا۔
" جھے اببازت دیجئے کہ میں اس کے سامنے کے دانت تو ژدوں کہ اس کی ذبان باہر نقل آئے۔"
مقصد یہ تھا کہ یہ شخص بہت ذبان دراز اور بہترین کلام کرنے والا آوی ہے لیکن آگر کسی خطیب کے سامنے کے دانت نہ ہوں تو کلام کرنے کی اس میں قدرت نہیں رہتی کیونکہ بولے ہوئے الفاظ کے بینے ہے سامنے سے اسلے سے دانت نہ ہوں تو کلام کرنے کی اس میں قدرت نہیں رہتی کیونکہ بولئے ہوئے الفاظ کے بینے سے پہلے

ہوا باہر نگل جاتی ہے۔ای لئے خفرت عمر ہے عرض کیا۔ " تاکہ اس کے بعدوہ مجھی بھی کسی جگہ کھڑ ہے ہو کر آپ کے فلاف زبان درازی نہ کر سکے!"

آب نے قرماما۔

" میں اس کو عیب دار منبیں کروں گاکہ پھر اللہ تعالیٰ میر ہے ساتھ بھی بھی معاملہ نہ فرمائے آگر چہ میں نبی ہی معاملہ نہ فرمائے آگر چہ میں نبی ہی کی معاملہ نہ فرمائے آگر چہ میں نبی ہی کیوں نہ ہوں۔ کیا خبر کسی وقت وہ کسی بلند مقام پر پہنچ جانے اس کے اس کی برائی نہ کرو۔ "
نبی ہی کیوں نہ ہوں۔ کیا خبر کسی وقت وہ کسی بلند مقام پر پہنچ جانے اس کے برائی نہ کرو۔ "

چنانچہ آئے چل کر ایبائی ہوا کہ جب رسول اللہ بھلٹے کو فات ہوگئ تو کے کے اکثر لوگوں نے اسلام
کو چھوڑ نا چاہا یہاں تک کہ کے کے امیر حضر ت عماب ابن اسیڈ اس صورت حال ہے اس قدر مگیر اگئے اور استے
خو فزدہ ہوئے کہ لوگوں ہے چھپ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت حضر ت سیسل ابن عمر وہی تھے جنہوں نے لوگوں کے
سامنے کھڑ ہے ہو کر خطبہ دیا۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمہ و شاء بیان کی مجررسول اللہ علیہ کی و فات کا مذکرہ
کہااور اس کے بعد کھا۔

یں اور اس بھر اللہ اور اور فخص مجر علی کا عبادت کر تا تھا توا ہے معلوم ہو ناچاہئے کہ محر علی کی و فات ہو چکی ہے اور جو مخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کر تا تھا توا ہے معلوم ہو ناچاہئے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور بھی نہیں مر سکتا کیا تم جو مخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا توا ہے معلوم ہو نا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور بھی نہیں مر سکتا کیا تم نہیں جانے کہ آنخضرت ملی کے لئے حق نعالیٰ کاار شادے۔

یانگ میت و از به میدون الاید بست ۱۳۳ سور دارم سا آمیت منظ ترجمہ: آب کو بھی مرباہ نوران کو بھی مربا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آبخضرت میں کی متعلق فرمایا ہے۔ وُمَا مُحَمَّدُ إِلاَّرِسُولُ قَدُ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرِّسُلُ اللَّهِ بِ٣ سوره آل عمر ان ع ١٥ آيمت مين الم ترجمہ: اور محمد نرے رسول ہی تو جیں۔ آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر تھے جیں۔ اس کے علاوہ خضر سے سہیل نے دوسر می آمیتیں بھی تلاوت کیس اور پھر کمال۔

خداکی قتم اہلی جانتا ہوں کہ بید دین سورج کی طرح مشرق سے مغرب تک بھیلے گااس لئے تم اس شخص لیحنی ابوسفیان کی وجہ سے اپنی جانوں کو مصیبت میں ہر گز مت ڈالو کیونکہ بید شخص اس دین کے متعلق اگرچہ وہ سب کہتھ جانتا ہے جو میں جانتا ہوں گر اس کے سینے میں بنی ہاشم کے فلاف حسد کی مر لگ چکی اگرچہ وہ سب کہتھ تعالیٰ پر بھر وسہ اور تو کل کرد کیونکہ اللہ کادین قائم رہے والا ہے اور اس کا کلمہ پورا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدو فرمائے گا جنہوں نے اس کے دین کی مدد کی اور وہ اپنے دین کو قوت و طاقت عطا فرمائے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سب کوا کہ ایسے شخص لیعنی حضر سالو بھر پر متعق کر دیا ہے جو تم میں سب سے بہتر ہیں۔

<u>پھرانہوں تے کہا۔</u>

"تم لو گول کی حرکتول ہے بھی اس دین کو قوت وطاقت بی ملے گی میہ کمزور نہیں ہوگا۔ للذاکان کھولکر سن لو کہ جس کو ہم نے مرید ہوتے و یکھا ہم اس کی گرون اڑادیں گے۔!"

حضرت مسیل کی اس ولولہ انگیز اور ایمان افروز تغریرے لوگ اینارادوں سے باز آگئے اور جو پھی انہوں نے سوجا نقااس کو دلوں سے اکال دیا۔ اس وقت عمّاب این اسید میجی ایم مکہ بھی اپنی روپوشی سے نکل آئے۔

غرض ان ہی سیل ابن عمرہ کو فدیہ کے بدلے آزاد کرانے کے لئے کے سے مکرز ابن حفص آیا۔ بات چیت کے بعد سہیل کے فدیہ کے لئے جب مال کی ایک مخصوصہ مقدار پر مسلمانوں اور مکرز ہیں سمجھونة ہو گیا تو محابہ نے مکرزے کما کہ لاؤ فدیہ کی رقم دیدہ۔ (گر مکرزاس وقت صرف بات چیت کرنے آیا تھا مال لے کر نہیں آیا تھالبذا)اس نے محابہ ہے کما۔

" تم سیل کی جکہ مجھے روک لواور سیل کورہا کر دو۔ جب وہ کے بہنچ کراپنے فدید کی رقم بھیج دے گا تو جھے چھوڑ دیتا۔"

مسلمان اس پر رامنی ہو گئے اور انہوں نے سہیل کور ہاکر دیااور ان کی جگہ مکر زکواس وقت تک مدینے میں رو کے رکھا جب تک فدریہ کی رقم نہیں آئی۔

ولید این ولید کی رہائی اور اسملام .....ان بی قیدیوں میں حضرت خالد ابن ولید کے بھائی ولید ابن ولید مجھی خضے۔ ان کوان کے بھائیوں بشام اور خالد ابن ولید نے رہا کر ایا تھا۔ جب دہ ان کوان کے بھائیوں بشام اور خالد ابن ولید نے رہا کر ایا تھا۔ جب دہ ان کو بہت برا بھلا کہا (کہ رہا ہونے سے پہلے بی تو ولید ابن ولید کے جاکر مسلمان ہوگئے۔ اس پر بھائیوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا (کہ رہا ہونے سے پہلے بی اسلام قبول کیوں نہ کر لیا) اس پر ولید ابن ولید نے کہا۔

" بجھے یہ گوفرانہیں تقاکہ لوگ میرے بارے میں یہ کہیں کہ میں قیدے تھیر اکر مسلمان ہوا ہوں۔" کے پہنچ کر جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مدینے کو اجرت کرنے کا فیصلہ کرلیا تکر ان کے بھائیوں نے انہیں اجرت سے دوک دیااور وہیں قید کرنیا چنانچہ رے اللہ عظیمی نماز کے دوران دھائے قنوت میں ان کی رہائی کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے جیسا کہ بیچھے گزر چکا ہے۔اس کے بعد ایک دن دلید ابن ولید کے سے نکل بھا گئے میں کا میاب ہو گئے اور عمر ہ قضا کے موقع پر رسول اللہ عظیمے سے آملے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔

جمال تک امام شافعی کے چو تھی پشت کے دادا ایمنی سائب کے بینے شافع کا تعلق ہے تو دہ رسول اللہ علی ہے اللہ اللہ ع علی ہے اس زمانے میں ملے نتے جبکہ دہ کم عمر تھے اور بھر مسلمان ہو مجئے تھے۔ ان بی شافع کی نسبت سے امام

صاحب كوشافعي كهاجا تايير

وہ بابن عمیر کی رہائی ....ان ہی قید ہوں میں وہب ابن عمیر بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان کو رفاعہ ابن عمیر کی رہائی ....ان کا باپ عمیر قریش کے شیطانوں میں ہے ایک شیطان تھا جس نے کے میں رسول اللہ مطابحہ اور آپ کے صحابہ کو زبر دست تعلیفیں پہنچا کیں گر بھر بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ صفوان سے عمیر کا آنخضرت عین کے فراس کرنے کا عمد ..... مسلمان ہوئے سے بہلے ایک دن کے میں جر اسود کے ہاں یہ عمیر اور صفوان ابن امیہ جیٹھے ہوئے تھے۔ صفوان بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے سے جے جو سے تھے جو اس جرکہ میں قال ہوگئے بدر میں اپنی شکست اور اپنان بڑے برے سر داردل کے متعلق با تیں کررہے تھے جو اس جنگ میں قال ہوگئے تھے۔ صفوان نے کہا۔

خدا کی قشم اان سر داروں کے قتل ہوجائے کے بعد ذندگی کامز وہی ختم ہو گیا۔" عمیر نے کہا

" خدا کی قتم تم سی کہتے ہو۔ خدا کی قتم اگر میر ہے اوپر ایک قتیف کا قرنس نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا میر ہے ہاں کوئی انتظام نمیں ہورہا ہے اور پھر اپنے چیچے اپنی بیوی بچول کی پریشانی کا خیال نہ ہوتا جو میر ہے بعد ننگ دستی میں جتابہ و سکتے ہیں تو میں محد کے ہاس پہنچ کر ان کو قبل کر دیتا کیو نکہ میر ہے دہاں پہنچنے کی وجہ بھی موجود ہے کہ میر ابیٹاان کے ہاتھوں میں قید ہے۔"

یہ سنتے ہی صفوان نے عمیر کے قرض وغیرہ کی ذمدواری لے فی اور کما۔

تمہارا قرضہ میرے ذمہ رہا میں اس کو ادا کر دول گالور تمہارے بیوی ہیچے میرے بیوی بچول کے ساتھ رہا تھے اس کے ساتھ دوڑ ندو ہیں میں ان کی کفالت اور پرورش کاؤمہ لیتا ہوں۔" ساتھ رہیں گے اور جب تک دوڑ ندو ہیں میں ان کی کفالت اور پرورش کاؤمہ لیتا ہوں۔"

عميريه سنته بى جانع پرداخى بو كميالور صفوان سے بولا۔

تو پھر میر ہے اور تمہارے در میان جویہ معالمہ ہواہاں کورازیس رکھنا۔" قبل کی نیت سے عمیر مدینے میں .... صفوان نے دعدہ کر لیا۔ اب عمیر نے کھر جاکرا پی ہوار نکالی اس پر و صار لگائی اور اس کو زہر میں بجھایا اور اس کے بعد کے سے دولنہ ہو کر دومہ سینے بہتے جب عمیر مسجد نبوی پر پہنچے تو

"ا \_ يَنْمِيرِ خدا!خدا كارير وسنمن عميرا بن دبب تنلي مكوار لين آيا \_.!" أأحيث فرمايات

"الصامر عيال الدرية أوّا"

حصرت عمر کید مصحب کیاں تا اور تکوار کاجو پڑکاران کی گرون ٹال پڑا ہو اجمال کو مضبو تھی ہے کیو كر تميير كوسلے بطلے مطرين عمراً كي ساتھ اسء قبت جو انسادي مسلمان سوينود شيران ساح فاروق اعظم كيا۔ تعمیر ہے ساتھ مرسول اللہ ﷺ کے پاس اعدر جلو اور آپ کے قریب ہی جمھو کیو کلہ اس خبیث کی طرف سے جھے اظمینان سیں ہے۔"

اس کے بعد حضرت عرا انہیں کے اور آنخضرت علیہ کے پاس اندر آئے۔ آنخضرت علیہ ۔ تے جب و کیلیماکہ حشرت عمر رتنبی اللہ عنہ اس مال میں آرہے ہیں کہ ہاتھ سے عمیسر کی تکوار کاوہ پٹکا مضبوطی ہے بیکڑے ہوئے میں جوان کی گرون میں تھا تو آسید نے فرمایا۔

عميس آنجضريت عليه كرويرو....عمران لوچسوژ دو عمير قريب آف-!"

چٹانچہ عمیر قریب آئے اور انہول نے جابات کے آواب کے مطابق انعموا صباحا لیتن سی بخیر کہا۔

" عمير! تسين اسالم الله تمهاد اس اس المام الله بمنتر سالام الله مر قراز فرمايا الله جو جنت والول كاسلام رب م كن لخة أنت مور"

عمير \_\_\_ كما .

" بیں اپنے اس قیری لین اپنے بیٹے کے سلیلے میں بات کرنے آیا ہوں جو آب لوگوں کے قبضے میں ہے، امیری درخواست ہے کہ اس کے سلسلے میں آپ لوگ اجھااور نیک معاملہ کریں!"

آب ئے فرمایا۔ " پھراس تلوار کا کیامطلب ہے۔"

عميم نے کہا۔

"خدااس ملوار كاناس كرے ميا آب نے ہميں كسى قابل جھوڑا ہے!" آب نے قرمایا۔

" مجمع سي في بتلاويم من مرهمد ، آيج مو."

عمير نے کہا کہ میں واقعی اس کے موااور کسی ارادے سے تہیں آیا کہ اسبے قیدی کے متعلق آپ سے

بات كرول) إنب آب ية قرمايا-

معجزه نبوی دیچیر کر قبول اسمالام ..... نسین بلکه ایک دن تم اور صفوان این امیه تجر اسود کے پاس بیٹھے تھے لور ا ہے ان مقنولوں کی باتیں کررہے تھے جن کو جنگ بدر میں قتل کر کے گڑھے میں ڈالا گیا ہے۔اس وقت تم نے مفوان ہے کہا تھا کہ اگر جمھ پر ایک قرض نہ ہو تا اور اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جاکر محمد کو قتل کر دیتا۔ صفوان نے میرے قبل کی شرط پر تہمارا قرض اتار نے اور بیوی بچوں کی ذمہ داری لے لی۔ مگر اللہ تعالیٰ تمہمارے اوراس ارادے کے در میان ماکل ہے!

عمير جو بركا إكا كمر سے ميہ بات من رہے تھے) فور أبول الشے۔

" میں گواہی دینا ہول کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بارسول اللہ آپ کے پاس آسان سے جو خبریں آیا کرتی بیں اور آب پر جووحی نازل ہوتی ہے ہم اسکوجھٹا ایا کرتے تھے۔ اور جمال تک اس معاملہ کا تعلق ہے تواس و قت تجر اسور کے پاس میر ۔۔۔ اور صفوان کے سواکوئی تنیسر استخیس موجود تنہیں تھا(ادر نہ ہی کئی)اور کو جماری اس الفتكوكي خبر ہے۔ كيونكه ہم نے راز وارى كاعمد كيا تھا)اس لئے خداكی قتم الله تغانی کے سوا آپ كواور كوئي اس كی خبر تہیں و سے سکتا۔ پس حمد و مثاب اس ذات باری کے لینے جس نے اسلام کی طرف ، ہماری رہنمائی اور مدایت فرماني اور بجها ال راه ير حلنه كي تو يتي بخشي!"

ا کے بعد عمیر نے کلمند شماوت پڑھااور مسلمان ہو گئے۔ ایمر آنخضرت النے نے سحایہ سے فرملا۔ "ا ہے بھائی کودین کی تعلیم دواور اس کو قر آن پاک پڑھاؤنوز اس کے قیدی کور باکر دو۔ " تناب نے فور آئی علم کی تعمل کی اور ان کے قیدی کورہا کر دیا پھر معترت عمیرے آئحضرت علی

" پار سول الله ! میں ہر و قت اس کو مشش میں لگار جنافھا کہ اللہ کے اس فور کو بجھاد وں اور جولو گ اللہ کے وین کو قبول کر چکے تھے ان کوزیر دست تکلیفیں پہنپایا کر تا تھا۔ اب میری آپ سے در خواست ہے کہ آپ بیٹیے کے جانے کی اجازت ویں تاکہ وہال کے والول کو اللہ کی طرف باہ وال اور اساہم کی وعوت دول ممکن ہے اللہ تعالی ان کو ہدایت عطافر مادے۔ ورنہ پھر میں ان لو گول کو ان کی بت پر ستی کی بناء پر اسی طرح تکلیفیں پہنچاؤں گا جیسے میں اسلام کی وجہ سے آپ کے سجایہ کو تکلیفیں پہنچا تار ہا ہول۔"

اً تخضر ت الله الله الله الله على المازت عطا فرمادي - جِمَاني ده من والبس يمني من جمال الن كے ہے و این عمیر بھی مسلمان ہو گئے۔

اد ہم عمیر کے کے ہے روانہ ہوئے کے بعد صفوان لو گول ہے کہا کر تا تھا۔

" میں حمیس ایک ایسے واقعہ کی خوش خبری مناتا ہوں جو عنقریب رونما ہو نے والاہے اور اس کے جمیعہ میں تم جراک بدر کے حادیثے اور معیبت کو بھول جاؤے!"

اد حدر صفوان ہر آنے والے سوار ہے عمیر کی کار گزاری کے متعلق یو جیما کر تا تھا۔ آخر ایک سوار کے م بنج اور اس بے نہ صفوان کو بتلایا کہ عمیر اسلام تیول کر مجلے ہیں۔ (صفوان این خبر پر بھو نیکارہ سے) انہول نے طانب انھایا کہ مجھی اس ہے بات منیں کردن گااور اپنی ذات ہے جمعی ان کو کوئی نفع مزیں چھنے وول گا۔ اس کے بعد جب عمیر کے پہنچے تووں میلے صفوان کے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھے اپنے گھر مجے۔وہال

ا نہوں نے گھر والوں کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور الن کو مسلمان ہونے کی وعومت وی۔ جب صفوال کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا۔

" میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ کیول وہ پہلے میرے پاس آنے کی بجائے اپنے گھر گیاہہ۔وہ بے وین اور گمر اہ ہو گیا ہے میں اب بھی اس سے بات نہیں کرول گااور نہ اسے یااس کے گھر والوں کو بھی میری وات سے کوئی فائد و بہنچے گا۔"

اس کے بعد عمیر صفوان کے پاس سنچاوراس کو پہار کر کہا۔

"تم ہمارے سر داروں میں سے ایک سر دار ہو تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم پھر دل کی ہو جالور ان کے لئے قربانیاں کیا گرائی کیا گرائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد عظیفی اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد عظیفی اللہ کے رسول ہیں۔

مر مفوان نے عمیر کی بات کانہ کوئی جو اب دیااور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آئے بیان آئے گا کہ لتخ کمہ کے وقت عمیر نے ہی رسول اللہ ﷺ سے صفوان کے لئے امان ما تکی تھی۔"

ای طرح ان قید یول میں ابوعزیز ابن عمیر بھی تھاجو حصرت مصدت ابن عمیر کاسگا بھائی تھا۔ ابوعزیز کتا ہے کہ میرے پاس سے میرے بھائی مصعب ابن عمیر گزرے اور اس شخص سے کہنے لگے جس نے جھے گر ڈنآر کرر کھا تھا۔

"اس کو مضبوطی ہے تھاہے رکھو کیو نکداس کی مال بہت دولت مند عورت ہیں ممکن ہے دہاس کے فدید کی رقم تنہیں دے کراہے رہاکرائے۔"

میں نے بھائی کے منہ سے میاب س کران سے کما۔

" بھائی! کیامبرے ساتھ تمہارامی تعلق ہے۔"

غرض اس کے بعد ابو عزیز کی مال نے بینے کی رہائی کے لئے فدیہ کی رقم بھیجی جو چار ہزار در ہم تھی۔ چنانچہ اس کے بدیلے میں ابو عزیز کورہاکیا گیا۔

قید تول میں آنخضرت علی کے بچالا سے ماس .....ای طرح ان ہی جنگی قید یوں میں آنخضرت علی اس اس اس اس مرح ان ہی جنگی قید یوں میں آنخضرت علی ہے۔ عضرت علی ہے جو من میں ہے معزت علی ہے۔ معزت علی ہے معزت علی ہے میں اس کی وجہ ہے معزت علی علی مسلسل کرا ہے دے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے آنخضرت علی ہے دات بھر بے جین اور بے خواب د ہے۔ چنانچہ آنخضرت علی ہے میں اور بے خواب د ہے۔ چنانچہ آنخضرت علی ہے میں اور بے جھا۔

"يار سول الله! آب كس في رات بمرجات رب-"

آب نے فرمایا کہ عماس کی کراہتوں کی وجہ ہے۔

ای و قت ایک شخص اٹھااور اس نے عباس کی رسیال و هیلی کردیں۔ ساتھ ہی انہوں نے دوسرے تمام قید ہول کی رسیال اور بندشیں بھی و هیلی کردیں۔

حضرت عباس کوابوالیسر کعب ابن عمر و نے گر قار کیا تھا۔ یہ ابوائسیر نائے قد کے اور دیلے پہلنے آدمی تھے جبکہ حضرت عباس بہت مونے اور لیم قد کے تھے۔ چنانچہ کس نے حضرت عباس سے کہا۔ "اگر آپ ابوالیسر کواپنے ہاتھ سے فکڑتے تودہ آپ کی ہتھیلی ٹیس بی ساجاتے!" یعنی ایک اینے مختر اور کزور آدمی نے آپ جیسے کیم شیم آدمی کو کیسے گرفتار کیا۔ حضرت عباس نے کما حقیقت یہ ہے کہ جب وہ لین ابوالیسر میرے سامنے آیا تو جھے وہ خندمہ پہاڑ کے برابر نظر آیا۔ جو کے کا ایک ...
مماڑ تھا۔"

ان ابوالیسر نے ہی مشر کول کا جنگی پر جم چیمین کر سر محول کیا تھا۔ یہ جنگی پر جم ابوعزیز ابن عمیر کے ماتھ میں تھا۔

ایک دوایت بیں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ابوالیسر کعب کے پوچھاکہ تم نے عباس کو کیمے کر قبار کیا۔ وانہوں نے عرض کیا۔

"یار سول اللہ ان کو گر فرار کرنے میں ایک مبارک فرشتے نے میری مدد کی تھی۔" ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عباس ہے ان کی گر فرآری کے متعلق وہ بات کمی تی جو پیچے بیان

" فدا کی قشم اس فخف نے مجھے گر قار نہیں کیا بلکہ مجھے تواکی بڑے خوبصورت اور لیم تڑتھے آومی نے کر قار کیا تھا جوالیک سادوسفید گھوڑے پر سوار تھا تکر میں نے پھر اس فخف کو تم لوگوں میں نہیں دیکھا۔" اس و قت اس فخف نے جس نے ان کو قید کیا تھا نیمی ابوالیسر نے آنخضرت تھا ہے کہا۔ "یار سول اللہ اخدا کی قشم میں نے ہی توان کو گر قار کیا ہے!"

آپ نے فرمایا۔

"فاموش رہو۔اللہ تعالیٰ نے اس معالمے میں ایک فرشتے کے ذریعہ تمہاری دوفر ائی ہے!"

تغییر کشاف میں ہے کہ آنخضرت ﷺ کے چیاحضرت عباس کو جب مسلمانوں نے گر فار کیا توان

کے لئے کمی کے پاس ان کے ناپ کی تمین نہیں نکلی کیونکہ حضرت عباس بہت لمبے قد کے تصر آخر ان کو منافقوں کے مردار عبداللہ ابن سلول نے اپنی قمیض پہنائی۔

حضرت عباس کا فدید. او تید۔اورا یک روایت کے مطابق چالیس او قید سونا متعین فرمایا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عباس پر بھان کے بینیج عقبل کافدیہ بھی عائد کیا جواسی اوقیہ متعین کیا کیا تعلداس طرحان بی کوان کے دوسرے بینیج نو فل ابن حرث کے فدید کاذمہ وار بھی محمر ایا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عباس سے فرملیا۔

"عباس!اینافدیدادرایپدودنون بختیجول عقیل این ابوطالب لورنو فل این حرث این عبدالمطلب کافدید اور ایپخ حلیف عتبه این عمر د کافعه بیراد اکروپ"

چنانچے حضرت عباس نے اپنا فعر سے سواوقیہ دے کر اداکیا۔اور باقی تینوں میں سے ہر ایک کے لئے جالیس چالیس اوقیہ سونا فعر میہ اداکیا۔

آگے ایک دوایت آئے گی کہ حضرت عباس نے صرف اینالور اپنے ایک بھینیجے عقبل کا فدید اوا کیالور آنخضرت منطقے سے کہا۔

"آپ نے جھے بالکل کڑال اور فقیر کرویا ہے اب میرے پاس کھے بھی جس بیلدا یک روایت میں سے

لفظ میں۔ آپ نے جھے اس طرح فقیر لور تہید ست کرویا ہے کہ میں لوگوں کے منامنے ہاتھ کھیلا نے کے قابل موگیا ہوں!" ہے آنخصرت آلیجے نے ان سے فرملا۔

" پھروہ مال کمال ہے جو آپام فضل مینیا پی بیوی کود ہے کر آئے ہیں اور ان سے کہ کر آئے ہیں کہ اگر میں قبل جو جاؤں تو مید مال میر ہے جیٹوں فضل و عبداللہ اور قشم کا ہے۔"

ابن قتیبہ نے بیر دوایت یوں نقل کی ہے کہ۔ تواس میں سے فضل کا تنا حصہ ہے عبد اللہ کا اتنا حصہ ہے اور قشم کا اتنا حصہ ہے۔"

حضرت عباس نے (جیرت زدہ ہو کرید سنالور) کہا۔

" خدا کی قتم میں جانتا ہوں کہ آپاللہ کے رسول ہیں۔ بیہ بات جو آپ نے بتلائی ہے مہرے اور ام فضل کے سواکوئی نمیں جانتا تھا۔ ایک روایت میں بے اضافہ تھی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہےاور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔"

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عباس نے آنخضرت علی ہے جب یہ کماکہ آپ نے تو جھے قریش میں بالک ہی کڑگال کر دیا ہے تو آپ نے ان سے قرمایا۔

آپ کنگال کیو تکر ہو گئے حالا نکہ آپ ام فضل کو سونے کی تعیلیال و سے کر آئے بیں اور یک کرائے میں کرائز میں قبل مرکز میں مرکز مرکز میں مرکز

حضرت عماس کا ہر فعد میہ مر احتجاج ..... تگر پیجیے حضرت عباس کے غلام ابورافع کا یہ قول گزراہے کہ حضرت عباس اوران کی بیوی ام فضل مسلمان ہو چکے تھے اور میں نہیں بلکہ ام فضل کو حضرت خدیج کے بعد سب حضرت عباس اوران کی بیوی ام فضل مسلمان ہوئے تھے اور خود ابورا فع کا بھی میں سے پہلی مسلمان ہوئے والی خاتون کھا ہے۔ نیز سے کہ وہ دونوں ابناا سلام جھپایا کرتے تھے اور خود ابورا فع کا بھی میں مداما ہے۔

ادھر ایک دوسری روایت ہے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ گر فباری کے وقت حضرت عمال مسلمان تھے۔اس روایت میں ہے کہ (جب آنخضرت علیجہ نے ان سے فدید کامطالبہ کیاتو) انہوں نے کہا۔ "ہم سے فدید کیوں لیاجارہاہے جبکہ ہم پہلے ہی سے مسلمان میں۔ایک روایت میں یوں ہے کہ جبکہ مسلمان ہوں گر میری قوم اس کو پہند نہیں کرتی۔"
آپ تا جی نے فرمایا۔

" آپجو پڑھ کہ رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہی جائے والا ہے۔ اگریہ بات سے ہے تو حق تعالیٰ آپ کو جزا دے گا کر ظاہری معاملہ تو بھی ہے کہ آپ ہمارے مقابل اور خلاف تھے۔" تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَا اَيُهَا النَّبِيُ تُلَ لِمَنْ فِي اَيْدِيْكُمْ مِنَ الْأَسْرَى اَنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي فَلُوبِكُمْ خَيْرً اللَّا مِنْ الْمَعْمِ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَيَحِيمُ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عَفُورٌ وَيَحِيمُ اللَّهِ فِي فَلُوبِكُمْ خَيْرً اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَيَحِيمُ اللهِ عِلَيْهِ اللهِ والفال عَ 16 سن عند

ترجمہ: اے پینمبر آپ کے قبضہ میں جو قیدی ہیں آپ ان سے فرماد بینے کہ اگر اللہ نعالیٰ کو تمہادے قلب میں ایمان معلوم ہوگا توجو کھے تم سے فعر میں لیا گیا ہے دنیا میں اس سے بہتر تم کو دے دے گالور آخر ت میں تم کو

بخش دے گالور اللہ تعالی بڑی مغفر ہے وائے میں بڑی رحمت والے میں۔

اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت عباس نے آنخضرت اللے ہے عرض کیا۔

" تب تو کاش آپ مجھ ہے اس کا دو گنالے لیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں مجھے اس ہے بمتر مال عطا فرمایاً له سوغلام ـ اور ایک روایت کے مطابق \_ چالیس ایسے غلام عطافرمائے جوسب کے سب تاجر ہیں ۔ اور میں اللہ تعالیٰ ہے معفرت کا بھی امیدوار ہول۔"

لیمنی حق تعالیٰ نے اپنا ہے وعد و تو بورا فرمادیا کہ اس مال ہے بہتر مال عطا فرمایا اور اس کے دوسر ہے وعدے کے پوراہونے کامیں امیدوار ہول کہ وہ میری مغفرت بھی فرمائے گا۔ حضرت عباس کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ای موقعہ پر نازل نہیں ہوئی تھی جب ان سے فدید کا مطالبہ کیا گیا تھا بلکہ بعد میں نازل ہو بی۔

ا يك روايت من آتا ہے كه جب حفرت عباس جنگ بدر كے لئے روانہ ہوئے تھے تواہيے ساتھ ميں اوقیہ سونالے کر چلے تھے تاکہ اس ہے مشر کول کو کھانا کھلائیں اور ان کی ضیافت کریں۔وہ سونا جنگ میں ان سے العاليا كيا تفاد چنانچه انهول في آتخضرت علي سعبات كى كداس بيس اوقيد سونے كو بھى ان كے فديد ميں شار كرليس مر آب ناس بات كومائ سے الكار كر ديالور فرمايا۔

"جومال آب ہمارے مقابلے میں ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لئے لے کر چلے تھے اس کو ہم آب

کے لئے میں چھوڑیں گے۔'

انصار کا عباس کو حمل کرنے کاار اوہ ..... ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عباس قیدی بنائے مجے تو کچھ انصاری مسلمانوں نے ان کو قتل کرنے کاارادہ کیا۔ آنخضرت علی کویہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حصرت

"ميں اپنے پچاعباس كى وجہ ہے تمام رات نہيں سوسكا۔ انصار ان كو قبل كر ناچاہتے ہيں۔" حضرت عمر انصار ہوں کے پاس آئے اور ان سے ہولے کہ عباس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کماخد ای فتم ہم ہر گزنسیں چھوڑیں گے۔حضرت عمر انے کہاکہ اگر آنخضرت علیج اس بات پر راضی ہوں تو۔ انصار ہول نے کہا۔

"أكرر سول الله ﷺ ال يات يررانسي جول تو آپان كولے جاسكتے ہيں۔!" حضرت عمر "ان كولے كررواند ہو كئے۔ جب حضرت عباس حضرت عمر" كے ياتھ مل آمكے تو فاروق اعظم نے ان سے قرمایا۔

"عباس! تم مسلمان ہوجاؤ۔خدا کی قتم تمهارامسلمان اونامیرے لئے اس سے ذیادہ پیند پیرہ کہ خطاب تعنی میر ہے ماہ مسلمان ہو جا تیں!"

حضر ت علی و حضر ت عباس کا مکالمه ..... علامه داحدی کی کتاب اسباب نزول میں ہے کہ بدر کے دن جب عبار اگر فقار ہوئے تو مسلمان ان کو شرم دانانے لکے کہ وواللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور مسلہ رحی لینی رشته دار یول کا خیال نمیں کرتے۔ حضرت علیٰ نے ان کو سب سے زیادہ بی کماسنا۔ آخر حضرت عباس نے "تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم صرف ہماری پر ائیاں ہی بیان کررہے ہو۔ ہماری خوبیول کا کو ئی ذکر نہیں کرتے۔"

حضرت علی نے کہا۔

"احيله كيا آپ من خوبيال مجمي بي-"

حضرت عباس نے کہا۔

" نے شک۔ ہم مسجد حرام کو آبادر کھتے ہیں۔ کعبہ کو زندہ لینی پر رد نق رکھتے ہیں حاجیوں کو پانی پات ہیںادر غلا موں کو آزاد کرتے ہیں!"

اس پراللہ تعالٰی نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

مَّا كَانَ لِلْمُشْوِرِكِينَ أَنْ يَتَعْمُونُوا مُسَاجِدَ اللَّهِ شِهِدِينَ عَلَى أَنْفُيهِمْ بِالْكُفُو الأَي بِ اسوره توبه ع الأَيتَ ترجمه: مشركين كي يه ليافت على نهيس ب كه وه الله كي مسجد ول كو آباد كرين يس عالت يبن كه وه خودا سپيناو بر كفر كي يا تول كا قرار كرد ہے ہیں۔

ا كيد دوايت من ب كه حضرت عباس في مسلمانول ست كها

میں ہوں ہے۔ اور میں اسلام لائے ، ابھرت کرنے اور جہاد کرنے میں ہم ہے۔ سبقت لے کئے تو ہم میمی مسجد حرام کو آیاد کرنے اور جہاد کرنے میں ہم ہے۔ سبقت لے کئے تو ہم میمی مسجد حرام کو آیاد کرنے اور حاجیوں کی خد مت میں گئے ہوئے ہے!"

اس پر حق تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

اَجَعَلْتُمْ سِفَائِنَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ جُهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَايَسْتُوْنَ الْجَعَلْتُمْ سِفَائِنَةَ الْحَرَامِ عَمَارَةَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِي اللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدُلُوا اللَّهُ اللْعَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللِيلِيْلُولَ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمِ اللللِّهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللْهُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ

تر جمہ: کیاتم لوگوں نے تجاج کے پانی پلانے کولور مسجد حرام کے آبادر کھنے کوئاں شخص کی برابر قرار دے لیاجو کہ اللّٰہ پر لور قیامت کے دن پرائیان لایا ہواور اس نے اللّٰہ کی راہ میں جماد کیا ہو یہ لوگ برابر نہیں اللّٰہ کے نزدیک اور جولوگ بے انصاف میں اللّٰہ تعالیٰ ان کو سمجھ نہیں دیتا۔

بعض علماء نے تکھا ہے کہ حضرت عباس قریش کے ایک بڑے ہم وار بھے اور محبد حرام کو آباور کھنے کی ذمہ داری ان ہی کی تھی۔ حضرت عباس کی شخص کو حرم میں عاشقانہ شعر پڑ جینے اور مخش کاام کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ قریش نے متفقہ طور پر طے کرکے یہ خدمت ان کے بہر دکر دی تھی اور اس سلسلے میں وہ ان کے ساتھ کو راہور اتعادان کیا کرتے تھے۔ ای لئے حضرت عباس کے متعلق کما جاتا تھا کہ خدا کی مشم یہ بہت بڑاا عزاز ہے کہ وہ بھو کول کو کھانا کھلاتے ہیں اور بے تہذیوں کو تہذیب و سلقہ سکھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس کا کھانا غریبوں کے لئے تھااور ایک قول کے مطابق ان کا کوڑائی ہاشم کے بے تمیزوں کو اور بسی سلے کو اپنی ہاشم کے بے تمیزوں کے لئے تھا تو دوسرے خاند انوں کے بے تمیزوں کے ایک تھا تو دوسرے خاند انوں کے بے تمیزوں کے لئے تھا تو دوسرے خاند انوں کے بے مجیزوں کے مجد حرام میں ٹھسرنے ہیں گئے گئے تھا تھا۔ بظاہر یہ بات ان شریوں کے مجد حرام میں ٹھسرنے ہیں گئے گئے تھا تھا۔ بظاہر یہ بات ان شریوں کے مجد حرام میں ٹھسرنے ہیں گئے گئے تھا تھا۔ بظاہر یہ بات ان شریوں کے مجد حرام میں ٹھسرنے ہیں گئے گئے تھا تھا۔ بظاہر یہ بات ان شریوں کے مجد حرام میں ٹھسرنے ہیں گئے گئے تھا تھا۔ بطام ہو تا ہے۔

حضرت عمر ممالی قول بیجھے گزراہے جوانهول نے حضرت عبال سے کہاتھاکہ تم مسلمان ہوجاؤ۔ جبکہ بیجھے عباس کے غلام ابور افع کا قول سے بیان ہواہے کہ عبال مسلمان تنے اوھر خود انہوں نے بھی آنخضرت میں ہے۔

ے اپنے مسلمان ہونے کا قرار کیا قالور کلمہ شادت پڑھا تھا۔ گر ان دو توں با توں بی کوئی شبہ نہیں ہو تا چاہیے کے سامنے کیے ذکہ حضر ت عباس نے سب کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ صرف آنخضرت علی کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا حضرت علی نے بھی حضرت علی ہے کہ حضرت علی ہے جس سامنے عباس کی خاطر اس بات کو کسی کے سامنے غاہر نہیں فرمایا تھا اس کی وجہ جیسا کہ بیان ہوئی یہ تھی کہ ان کا بہت ساما و بیتے و پینے قریشیوں کے ذمہ قرنس تھا اور حضرت عباس ڈر میا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرویا اور قریش کو اس کا پیتے مسلمان ہونے کا اظہار کرویا اور قریش کو اس کا پیتے چل گرا نہوں کے چنا نچہ جب فتی کہ کے دن قریش نے اسلام کی اور قریش کی اس باندی اور شوکت کے سامنے گھنے فیک و پیتے نہیں تھا۔

مر بلندی اور شوکت کے سامنے گھنے فیک و پیتے نہیں تھا۔

مر بلندی اور شوکت کے سامنے گھنے فیک و پیتے نہیں تھا۔

اں دوران میں انہوں نے کئی دفعہ آنخضرت ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپان کو بھرت کی اجازت ویدیں کہ دہ مکہ چھوڑ کرید ہے بین جائیں مگر ہر مرتبہ آنخضرت ﷺ نے ان کوریہ لکھوادیا کہ ملے میں آپ کا قیام نیاں میں تا

۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبال نے آنخضرت علی ہے جبرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے ان کو جواب میں لکھا۔

" پچا۔ آپ جہال ہیں وہیں رہنے کیو نکہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہجرت کو ای طرح ختم فرمائے گا جس طرح اس نے بچھ پر نبوت کو ختم فرمایا ہے۔! چنانچہ بعد میں امیاہی ہوا۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت تنظیم نے اپنے چازاد بھائی تو فل ابن حرث ابن عبدالمطلب سے کملہ "تو فل تم اینافدیہ خوداد اکرو!" نو فل نے کہا۔

> "میرےپاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے فدید کی رقم دے سکوں!" اس پر آنخفرت آنجھے نے فرملیا۔

تم ابنافدیہ این اس ال میں ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق۔این استان جھیاروں میں سے کیوں اوا نہیں کرتے جوجدہ میں ہیں۔"

نو نل به سنتے ہی بکار اٹھے۔

" میں گواہی ویٹا ہول کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قدا کی قتم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو یہ بات معلوم نہیں کہ جدہ میں میرے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔"

اس کے بعد انہوں نے خود اپنافدیہ نوا کر دیا حضرت عبائ نے ان کے فدیہ کی رقم نہیں ہیں۔
اس بات کی تائید بخاری میں حضرت انس کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ آنخضرت میں کے پاس
بخرین سے خراج کا مال آیا آپ نے فرملیا کہ اس مال کو مسجد میں ڈھیر کردو۔ یہ خراج کا سب سے زیادہ مال تفاجو آپ
کے پاس لایا گیا۔ اس کی تعداد ایک لاکھ کی مالیت کی تھی اور یہ سب سے پہلا خراج تھا جو آپ کو پیش کیا گیا توریہ
خراج ہر سال ادا کیا جا تا تھا۔

يمال ايك شبريه موسكتاب كه أتخضرت علي في جابر عومده فرملاتفاكه أكر بح بن كامال أكيالو

میں اس سے تنہیں بھی دوں گا۔ گر بھر اس روایت میں ہے کہ لیکن بحرین کا مال نہیں آیا بیمال تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ گریہ شبہ غلط ہے کیونکہ سرادیہ ہے کہ اس سال بحرین کا مال نہیں آیا تھا جس میں آپ نے جا بڑ ہے وعد و فرمانا تھا۔

غرض آنخضرت علی کے عکم پر جب بحرین کے خراج کا یہ بال معجد میں ڈھیر کر دیا گیا تو آپ نماز کے لئے معجد میں ڈھیر کر دیا گیا تو آپ نماز کے لئے معجد میں تشریف الدے گر آپ نے اس مال کی طرف توجہ نہیں دی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ دہاں آکر جیٹھے جمال دہ مال ڈھیر تھا۔ بھر جو بھی سامنے آتا گیا آپ اس مال میں سے اس کو دیتے گئے یمال تک کہ حضرت عباس مجھی آپ کے اس کے دھنرت عباس مجھی آپ کے اس کے دھنرت عباس مجھی آپ کے اس کے اس کے اس کے اس کو دیتے گئے میں اس کے اس کو دیتے گئے میں اس کے دھنرت عباس مجھی آپ کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے دھنرت عباس کی اس کے اس کی اس کے دھنر کے دیں کے دھنر کے دیں کے دھنر کے دو کو دھنر کے دھنر

" يار سول الله! مجه بهي يجمد مال عنايت قرماد يجئ كيونك من في ابنا بهي فعديد اد أكياب اور بهيتج عقيل كا

فديه تجمياد أكياب

یمال معفرت عمال نے اپنے دوسرے بھینچے نو قل کا بھی ذکر نمیں کیااورا پنے حلیف عتبہ ابن عمر وکا مجھی ذکر نمیں کیا۔

آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔ لے لو۔ حضرت عباسؓ نے فور آ کیڑا کیمیلا کر اس میں بہت سارا مال بھر لیا اور اس مشوری کواٹھاکر چلنے لگے تکر مال زیادہ تھا اس لئے آتی بھاری کشوری ان سے اٹھ نہ سکی۔ آخر آنخضرت ﷺ سے عرض کیا۔

> آب کسی کو تھم فر ماد بیجئے کہ جیسے گفور یا تھوادے!" آب نے فر مایا نہیں! حضرت عباسؓ نے کہا۔

> " پھر آپ خود ہی اٹھواکر میرے سریر رکھواد ہجتے۔

آپ نے اس سے بھی انکار فرمادیا۔ 'آخروہ خود کو شش کرنے گئے گر جب اٹھاتے تو تو ازن نہ کر سکنے کی وجہ سے کٹھڑی کر جاتی اور اس میں سے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ مال کر کر بھھر جاتا۔ یمال تک کہ گرتے کرتے کٹھڑی میں انتامال رہ گیا جس کو دہ اٹھا سکتے تھے۔ چنانچہ حضر ت عباس نے اس کو اٹھا کر اپنی چیٹھ میسر لاد لیالور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔

"میں نے انتابال لے لیا تھا جھنا اللہ نے بجھے دینے کاوعدہ فرملیا تھا تکر فیر میں اپی ضرورت پوری کر لول گا۔ ان کے اس لانج کی وجہ ہے آنخضرت ﷺ کی نگامیں جیرانی کے ساتھ ان پر اس وقت تک گئی رہیں جب تک کہ وہ نظر آتے رہے۔

ایک احسان فراموش ..... چند قیدیوں پر آنخضرت ﷺ نے یہ احسان فرملیا کہ ان کو بغیر فدیہ لئے ہی رہا فرمادیاان میں سے ایک ابو عزہ عمر و جمی شاعر تھاجو آنخضرت ﷺ اور مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تکلیف پہنچایا کر تا تھا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔

بار سول الله الله الله الله عند عمل الدار آدمی ہول اور آپ جائے ہیں کہ خود بہت ضرورت مند ہول اس کے مجھ پر احسان فرمائے۔" اس کئے مجھ پر احسان فرمائے۔"

چنانچہ آپ نے اس پراحسان فرملیالوراے دہاکر دیا۔ ایک روایت میں اول ہے کہ اس نے آپ سے عرض کیا۔ "مير إلى بينيال بين اور ان كے لئے مير عياس كوئى چيز ميس ہے اس لئے ان كى خاطر مجھ يركرم

فرما کیں۔

چنانچہ آنخضرت اللے اور اس کے بعد اے رہافر اویا۔ گرجب بیریمال سے چھوٹ کر کے پہنچاتواس نے لوگول طلاف نہیں اکسائے گا۔ اور اس کے بعد اے رہافر اویا۔ گرجب بیریمال سے چھوٹ کر کے پہنچاتواس نے لوگول سے کہاکہ میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا۔ پھر جنگ احد کے موقعہ پر بیہ مشرکول کے لفکر کے ساتھ تھالور ان کو اپنے شعرول کے فرایعہ مسلمانول کے خلاف جوش ولار ہاتھا۔ اس وقت یہ پھر گرفآر کر لیا گیالور قتل کیا گیا۔ بیز اس کا سرکا کر کہ ہے لایا گیا تھا جیساکہ آگے بیان اور گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جنگ بدر کے قید ہوں جس کچھ تودہ تھے جن کو فدیہ لے کر آزاد کیا گیالور ان جس کچھ اسے بھی تھے جن کو بغیر کسی قسم کا فدیہ اور مال لئے رہا کر دیا گیا تھا۔ ایسے لوگوں جس ابوافعا س ابوعزہ لو دوہ ہو ابن عمیر تھے۔ اس طرح ان قید ہول جس کچھ دہ دور ان ہی مرکئے اور کچھ ایسے تھے جو قتل کر دیے گئے ایسے لوگوں جس ایک تو ایسے تھے جو قتل کر دیے گئے ایسے لوگوں جس ایک بیان ہوا۔
دیے گئے ایسے لوگوں جس ایک تو نفتر ابن حرث تھالور دو مر استحقہ ابن معید تھاجیسا کہ بیان ہوا۔
شاہ حبشہ کی فتح بدر بر بے پایال مسرت ..... او هر جب غزدہ بدر جس رسول اللہ تھا کھ کہ تو کور کا میابی کی اطلاع حبشہ کی فتح بدر بر بے پایال مسرت .... او هر جب غزدہ بدر جس رسول اللہ تھا کھ کی لائے اور کا میابی کی اطلاع حبشہ کی فتح بدر بی تو دو ہوں کے باد شاہ کو اس حالت ایک دو مر سے ساتھیوں کو اسے پاس بابایا۔ جب یہ نجا تی کے پاس حالت بہی کہ جس کے باس حالت میں دیکھا کہ دو منی پر جینا ہوا ہے اور پھٹے پر ان کی پڑے بہتے ہوئے ہے۔ ان لوگوں نے باد شاہ کو اس حالت میں دیکھا تو جر ان ہو کر ہو جھا۔

"جمال ہناہ ہے کیا ہے۔" نجاشی نے کہا۔

"فین نے تہیں ایک الی خوشخری سنانے کے لئے بلایا ہے جے من کرتم لوگ ہے حد خوش ہو گے۔
تہمادے علاقے سے میر سے پاس میر الیک جاسوس آیا ہے اور اس نے جھے بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح
و نصر ت عطافر مائی ہے اور ال کے دشمنول بیس قلال قلال کو بلاک کر دیا ہے۔ اس نے بہت سے مشر کول کے نام
بتلائے۔ یہ جنگ جس میدان میں ہوئی اس کانام بدر ہے جمال پیلو کے در خت کشر ت سے پائے جاتے ہیں۔ اور مید
کہ میں وہال اسے بی ضمر و کے آقاکی بحریاں جرایا کر تا تھا۔

حفزت جعفر في كمار

"آپان پھٹے پرانے کپڑوں میں اور ذمین پر کیوں ہیٹھے ہوئے ہیں۔" نجاثی نے کہا۔

"غیسی علیہ السلام پر اللہ تعالی نے جو کتاب یعنی انجیل نازل فرمائی تھی اس میں ہم یہ تعلیم یاتے ہیں کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالی کا یہ حت اللہ تعالی کی طرف سے کوئی نعمت اور خوش خبری حاصل ہو تووہ تواضع اور انکساری کے اظہار میں مٹی پر بیٹے کر اس کو بیان کریں۔"

ایک روایت کے الفاظ یوں میں کہ

" تیسیٰ علیہ السلام کو جب حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہوتی تو دہ اور زیادہ توامنع اور

انكسارى كالظهار كياكرتے تھے۔ چتانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی كورتج دنصرت كی نعمت سے نوازا تو میں اس طرح اپنی تواضع كااظهار كر رہا ہوں۔!"

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ

"انجیل میں ہم یہ تعلیم یاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی نعمت سے نوازے تو بندے پر داجب ہے کہ وہ اللہ کے لئے تواضع اور انکساری کا اظہار کرے۔اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور حتہیں ایک بے حد عظیم نعمت سے نواز اب ""

## شكست كے بعد قریش كی ایك اور سازش

( قال) جب حق تعالی نے بدر کے دن مشر کوں کو ذلیل وخوار کیالوران کو زبر دست شکست اٹھانا پڑی توانہوں نے غصہ سے پیچو تاب کھاکر کہا۔

'' ہماری انتقامی کارروائی حبشہ کی سر زمین میں ہے۔ ہم اب حبشہ کے باوشاہ کے یاس پیغام بھیجیں ہے کہ محمدﷺ کے جواطاعت گزار اس کے پاس میں ان کو ہمارے حوالے کر دے۔ پھر ہم ان لو گوں کواپنے آد میوں ا کے پدلے میں قبل کریں گے۔''

نیجائٹی کے پاس قریشی و فد میں عمر وابن عاص .....اس کے بعد قریش نے کے پہنچ کر عمر وابن عاص اور عبد اللہ ابن ابی رہیدہ کو نیجائی کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قریش نے ان و دنوں کو بیہ ورخواست دے کر نجائش کے پاس بھیجا تھا کہ جو مسلمان اس کے پاس بناہ لئے ہوئے جیں ان کو ہمارے حوالے کر دجے۔ نجائشی کوخوش کرنے کے لئے انہوں نے اس کے داسلے ہریداور تخفے بھی بھیجے تھے۔

شجاشی کے بیاس آنخضرت علیہ کا سفیر ۔۔۔۔۔اوھر رسول اللہ علیہ کو جب اس بات کاعلم ہوا تو آپ نے حضرت عمری کو نجاشی کے مام ایک خطرت عمری کو نجاشی کے مام ایک خطرت عمر وابن امیہ ضمری کو نجاشی کے مام ایک خطرت عمر وابن امیہ ضمری کو نجاشی کے مام ایک خطروے کر جمیجا جس میں بادشاہ کو مسلمانوں کے ماتھ نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔

کتاب اصل میں بھی ہے روایت ای طرح ہے تمراس میں ایک اشکال یہ ہے کہ حضرت عمر وابن امیہ ضمری اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کیونکہ اصل لینی کتاب عیون الاثر میں ہی ہے کہ عمر وابن امیہ ضمری جنگ مسلمان نہیں مشرکوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ وہ جس مسلے غزوہ میں شرک ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ وہ جس مسلے غزوہ میں شریک ہوگئی تھی۔ پھر میں شریک ہوگئی تھی۔ پھر بین شریک ہوگئی تھی۔ پھر بین شریک ہوگئی تھی۔ پھر بعد میں وہ تھے۔ میں واقعہ سی جاتھ کا ہے جیساکہ آگے تفصیل آگے گی۔

(قال) غرض جب عمر وابن عاص اور عبدالله ابن الى ربيد مشر كول كے قاصدى حيثيت سے نجاشی بادشاہ كے پاس پنچ تو بادشاہ نے ان كو مايوس كر كے لوتاديا۔ چنانچہ حضرت عمر وابن عاص اس زاقعہ كوخو و بيان كرتے ہيں كہ جب ميں نجاشی بادشاہ كے دريار ميں پنچا تو ميں نے اس كو سجدہ كيا۔ اس نے مير ااستقبال كرتے ہيں كہ جب ميں نجاشی بادشاہ كے دريار ميں پنچا تو ميں نے اس كو سجدہ كيا۔ اس نے مير ااستقبال كرتے ہيں كہ جب ميں نجاشی بادشاہ كے دريار ميں پنچا تو ميں نے اس كو سجدہ كيا۔ اس نے مير ااستقبال كرتے ہيں كہ جب ميں نجاشی بادشاہ كے دريار ميں پنچا تو ميں نے اس كو سجدہ كيا۔ اس نے مير ااستقبال كرتے ہيں كہ جب ميں نجاشی بادشاہ كے دريار ميں پنچا تو ميں ہے اس كو سجدہ كيا۔ اس نے مير ااستقبال كرتے ہيں كہ جب ميں نجاشی بادشاہ كے دريار ميں پنچا تو ميں ہے اس كو سجدہ كيا۔ اس كے مير السنتوبال كرتے ہيں كہ جب ميں نجاشی بادشاہ كے دريار ميں پنچا تو ميں ہے كہ اس كو سجدہ كيا۔ اس كے مير السنتوبال كرتے ہيں كہ جب ميں نجاشی بادشاہ كے دريار ميں پنچا تو ميں ہے كہ كے دريار ميں پنچا تو ميں ہے كہ كار ہے ہيں كہ بادشاہ كے دريار ميں پنچا تو ميں ہے كار كو كو دريار ميں پنچا تو ميں ہے كے دريار ميں پنچا تو ميں ہے كار كے دريار ميں پنچا تو ميں ہے كار كے دريار ميں پنچا تو ميں ہے كار كو دريار ميں پنچا تو ميں ہے كار كو كر ہيں ہے كہ دريار ميں پنچا تو ميں ہے كياں ہے ہوں ہے كار كے دريار ميں پيار ميں ہے كيا ہے تو دريار ميں پينچا تو ميں ہے كيا ہے دريار ميں ہيں ہے كيا ہے دريار ميں ہے دريار ميں ہے كيا ہے دريار ميں ہے دريار ميں ہے كيا ہے دريار ميں ہے

"خوش آمدید میرے دوست! کیاتم اپنوطن سے میرے لئے کوئی تخذہ لائے ہو۔" میں نے کہا

"جی ہاں! جمال پناہ! میں اپنے وطن ہے بہت ی عمرہ اون آپ کے لئے ہدید کے طور پر لایا ہوں!"

اس کے بعد میں نے وہ اون بادشاہ کو نذر کی۔ بادشاہ نے میرے ہدید کو بے حد بہند کیا۔ اس نے ان تخفوں میں سے بجد چیزیں اپنے امیر دل اور مقرب او گول کو تغلیم کیں اور باتی سامان کو محل میں بجوادیا اور حکم دیا

کہ اس کی فہرست بناکر اس کو مخفوظ کر دیا جائے۔عمر دابن عامس کہتے ہیں کہ جب میں نے باد شاہ کوان مدیوں پر اس قدر خوش اور مسر در د کیکھاجو ہم لائے تھے تو میں نے اس کے ساننے زبان کھولی اور کہا۔

"اے باد شاہ! میں نے انجھی ایک شخص کو آپ کے پاس سے نگتے ہوئے دیکھا تھا! نیتنی عمر وابن امیہ سمر کو۔ وہ ہمارے اس خشن کا پنی ہے جس نے ہمیں شکڑے گاڑے کر دیا۔ ہمارے سر داروں اور بہترین آد میوں کو تقل کر دیا۔ ہمارے سر داروں اور بہترین آد میوں کو تقل کر دیا ہے۔ آپ اس اپنی کو میرے حوالے کرو تیجئے تاکہ میں اے تمل کر دوں!"

عمر وابن عاص بر نجاشی کاغضہ .... یہ سنتے ہی نجاشی بادشاہ کاچر ہ خصہ ہے سرخ ہو گیااور اس نے اجانک باتھ اٹھاکر اس زور ہے میری تاک پر تھو نسہ باراکہ بجھے خیال ہوامیری ناک توٹ گئے ہے۔ میری ناک ہے خون بہہ کر میرے ئیڑوں کور نگین کرنے لگا۔

ایک روایت میں بول ہے کہ نجاشی نے ہاتھ بلند کر کے غصے میں خود اپنی ناک پر اس زور سے مارا کہ بنجے خیال ہوااس کی ناک ٹوٹ تنی۔ بہر حال ممکن ہے نجاشی سے میہ دونوں ہی فعل سر زد ہو ہے ہوں جیسا کہ اس کی تشر تک کی جاتی ہے۔

غرض حضرت تمرد کہتے ہیں کہ اس دفت مجھے اس قدر خوف اور ذلت محسوس ہوئی کہ دل چاہتا تھا زمین بھٹ جائے اور ٹیں اس میں ساجاؤں۔ میں نجاشی کے خصہ ہے جہ حد خوفزوہ تھا۔ آخر میں نے کہا۔ "جمال بناد اِکاش میں جانباکہ میں آپ ہے جو در خواست کر رہا ہوں وہ آ پکواس قدر گرال گزرے گی۔" نساشی نہائی۔ نہا

"اے عمر واتم میہ جاہتے ہو کہ میں اس شخص کے اپنی کو تمہارے حوالے کر دول جس کے پاس وہی ناموس اکبر ایمنی جبر کیل ملیہ السلام آتا ہے جو موسلی ملیہ السلام کے پاس آتا تھالور پھر عیسلی این مریم کے پاس آت تھا۔اور پھرتم اس اپنی کو قتل کر دو!"

میں نے کہا

جمال بناہ! کیا آپ بھی میر کوائی دیتے ہیں کہ دہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔" نجاشی نے کہا

''ہاں۔ عمر وامیں اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تم میمی میری بات ماتو اور ان کر اطاعت فیول کر دے خدا کی قتم وہ حق اور سچائی پر ہیں!'' عمر د ''غوش اسلام میں ۔۔۔۔۔ میں نے کہا۔

"كيا بجر آپان كي طرف الام برمير كانيت لے كتے ہيں۔"

نجائی نے کہا۔ ہاں۔ اور فور اُئی بیعت لینے کے لئے ہاتھ بڑھادیا۔ میں نے اسی وقت اس کے ہاتھ ہ اسلام کے لئے بیعت کرنی۔ اس کے بعد میں وہاں ہے اٹھ کرا ہے ساتھیوں کے پاس آیا۔ بادشاہ نے بھے ایک جیڑ قیمت ظعت پہنایا تھا میں وہی پہنے ہوئے آیا۔ میرے ساتھیوں نے جب شاہی ظعت و یکھا تو بہت خوش ہو۔۔۔۔ اور کہنے لگے۔

"کیاباد شاہ نے تمہاری بات بوری کروی نینی بمروا بن امید صمری کے قبل کو منظور کر لیا۔" میں نے کہا۔ " نہیں۔ میں نے اس بات کو بہند نہیں کیا کہ چلی جی ما قات میں یاد شاہ ہے اپنا مقصد بیان کر دول !۔ پھر میں نے کہا۔

"میں ان کے یا*س چھر ج*اؤں گا!"

میرے ساتھیوں نے کہاتمہاری رائے بالکل ٹھیک ہے۔ اسکے بعد میں ان لو گول کے پاس سے اٹھے گیا۔ اس تفصیل ہے معلوم ہو تاہے کہ عمر وابن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کے ساتھ قریش کے پچھے اور لوگ بھی تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمر وابن عاص نے جمال اپنے ساتھیوں کالفظ بولا ہے تواس ہے ان کی مرادانے ساتھی عبداللہ ابن ربیعہ ہول۔ گر میکی بات کی تائید آگے آنے والی روایت سے بھی ہوتی ہے اس کئے ریہ دوسر اپہلو قابل غور ہے۔

عمر وا بن عاص کا عزم مدینه ..... غرض عمر وابن عاص کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس ہے اس طرح اٹھا کویا بجنے کی کام سے جاتا ہے۔ پھر میں سیدھا بندرگاہ پر پہنچا جمال میں نے ایک جماز دیکھا جس پر مال اور مسافر بار کئے جا بچکے تھے۔ میں میمی اس جماز میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جماز فور آئی روانہ ہو گیا ممال تک کہ ہم شعبیہ کے ساحل پر چینے گئے۔ یہ جدہ کی مشہور بندر گاہ تھی جمال اس علاقہ کے لئے جماز آکر لگتے تھے۔ پینی جدہ آباد ہونے

ے بھی پہلے ای مقام پر جہاز کنگر انداز ہواکرتے تھے جیساکہ بیان ہوا۔

میں نے جہازے اتر کر ایک اونٹ خرید الورید ہے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یمال تک کہ میں حدات کے مقام پر پہنچا (جوراستے کی ایک منزل تھی)وہاں میں نے دو آدمیوں کو دیکھا۔ مید دونوں خالد ابن ولید اور عثمان ا بن ابی طلحہ ہتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا۔ پھر گفتگو کے دور ان معلوم ہواکہ وہ دونوں بھی اس مقصد ے دینے جارہ ہیں جس مقصدے میں جارہا تھا۔ چنانچہ ہم تینوں ساتھ ہی مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ گزشتہ سطروں میں وہ شبہ بیان ہو چکا ہے جو غزوہ بدر کے فور أبعد عمر وابن امیہ ضمری کو مسلمانوں کی طرف سے نجاشی باوشاہ کے پاس مجیجنے کی روایت پر ظاہر کیا گیا ہے کہ اس وقت تک عمر وابن امیہ همری مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ کا فرتھے کیو نکہ غزوہ احد میں وہ مشر کول کی طرف سے شریک ہوئے تھے چنانچہ اصل لیعنی كتاب عيون الانريس اس جكه بيه كما كياب كه جب ريخ الاول اور ايك قول كے مطابق محرم عدد اور ايك قول کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کی ہے تا تعلیم المر نے داللہ کا دشاہ کو ا یک فرمان بھیجا جس میں اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ آپ کا سے خط حضرت عمر وابن امیہ ضمری لے کر حضرت ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کروے چنانچہ نجانی نے اس تھم کی تعمیل کی۔ آپ نے نجاشی کویہ بھی لکھا تھا کہ مسلمانوں میں ہے جو لوگ ابھی تک حبشہ میں موجود ہیں ان کو مدینے بھیج دے۔ باد شاہ نے اس تھم کی بھی فور آی تعمیل کی۔

او هر جهال حبشه کی طرف مسلمانول کی ہجرت کا بیان گزراہے وہیں اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے کہ حضرت عمروا بن امیہ ضمری آنخضرت ﷺ کے دو خط نجاشی بادشاہ کے پاس لے کر گئے تھے جن میں ہے ایک میں تو آپ نے نیاشی کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور دوسرے خط میں ام حبیبہ کے ساتھ اپنے نکاح کے لئے لکھا تھا۔ ایک قول سے ہے کہ عمر وابن امیہ کوریج الاول اوری کھیجا گیا تھا۔ آگے جہال آ تخضرے ہا

کے ان خطول اور فرمانوں کاذکر آئے گاجو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام بیھیجے تھے وہیں آنخضرت عظیمہ کے پاس ان دونوں خطوں کا بیان بھی ہو گاجو آپ نے حضرت عمر دابن امیہ ضمر کی کے ہاتھ خیاشی بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجے تھے۔ یہ سب کتاب عیون الاثر کا کام ہے اور اس میں جو اشکال ہو تا ہے دہ قابل غور ہے۔ خیاشی کا اسلام ، ، . . . پھر میں نے اس سلسلے میں کتاب نور کا مطالعہ کیا جس میں ہے کہ ایک سے ذاکد حضر ات نے یہ بات کھی ہے کہ نبواشی بادشاہ کو اس کیا ہوا مگر اس سے اس دوایت پر اشکال پیدا ہو تا ہے جس کے مطابق غردہ بدر کے فور ابعد جب قریش نے عمر دابن عامس اور عبد الله ابن ربعہ کو نبح اشی کے پاس بھیجا تو نبحائی مطابق غردہ بدر کے فور ابعد جب قریش نے عمر دابن عامس اور عبد الله ابن ربعہ کو نبحاثی کے پاس بھیجا تو نبحائی مسلمان ہو چکا تھا تو کہ حب نباشی کی نبوت کی شمادت دی اور کیا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آئے بھیلم ہی مسلمان ہو چکا تھا تو کہ جب نباشی نہر مول اللہ بھی گوائد ہے۔ لندا یسان شبہ پیدا ہو تا ہے کہ جب نباشی پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا تو کہ ھیں اس کور مول اللہ بھی نے اسلام کی دعوت کیے دی۔

اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ مراد ہے اسکوا پنے اسلام کا نمان کرنے کی وعوت وی گئی لیعنی آپ نے عمر دابن امرین امید ضمری کوید پنیام وے کر بھیجا تھا کہ اب نجاشی اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھنے کے بجائے اس کا نطلال کروے لورا بی قوم کواس سے آجاد کردے کیونکہ اس وقت تک نجاشی اپنی قوم سے اپنے اسلام کو چھیائے ہوئے تھا۔

' بھر جب نجا تی کی توم کو ہے بات معلوم ہوئی کہ ان کا بادشاہ نعیسیٰ عایہ السّام کو اللہ کا بیٹا کہنے کے بجائے اللّٰہ کا بندہ بائے لگا ہے اور اس بارے میں حصر ت جعفر ابن ابوطالب کا بمنوا ہو گیا ہے تو توم کے لوگ اس سے سخت ناراض ہوئے کہ تم نے تو جماراوین جموڑ دیا۔ اور اسکی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے۔ نجا تی نے فور اُحضر ت جعفر اور اسکی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے۔ نجا تی نے فور اُحضر ت جعفر اور ان کے ساتھیوں کو بلوایا۔ ان کے لئے کشتیوں کا انتظام کر کے ان سے بولا۔

" تم لوگہ جہازوں میں سوار ہو جاؤ۔اور بیمیں رہو۔اَگر توم کی دشمنی کی وجہ سے بچھے بھاگنا بڑا تو تم لوگ جہاں جاہے بھاگ جانااوراگر میں ان کی مخالفت کو ختم کرنے میں کا میاب ہو تیا تو تم میمیں تھریا۔"

نیجا تئی قوم کی عد الت میں ..... نباخی نے یہ تحریرا پنے کپڑوں کے بنیجے واکیں شائے کے پاس کھ لی اور اس کے بعد خبٹی توم کے سامنے پہنچاوہ لوگ صفیں باندھے باد شاہ کے انتظار میں کھڑے تھے نباخی نے ان کے سامنے پہنچ کر کھا۔

> "اے گروہ حبشہ إكياميں تم ميں سب سے زيادہ نرم دل آدى نہيں ہول۔" انہون نے كها۔" بے شك!" كجر نجاشى نے كها۔

"اور میرے طور طریقول اور سیرت کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔" انہوں نے کہاہم آپ کو ایک نیک سیرت آدمی کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ نجاشی نے کہا پھر تمہیں کیا ہوا کہ یمال چڑھ کر آئے ہو۔انہول نے کہا۔

آپ نے ہمارادین چھوڈ دیا ہے اور بید کہنے گئے بین کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے بیں ا" نجاثی نے کہا۔ "تم خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو۔" قوم کی رضامندی .....انہوں نے کہاہم انہیں اللّٰہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ نواشی نے ابناہا تھ اپنے سینے پر قباء کے لوپر رکھتے ہوئے کہا۔ "تمریہ توشمادت دیتاہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں۔"

نجا شی انتا کہ کر خاموش ہو گیا۔اس کا مقصد اس تحریر کی طرف اشارہ کرنا تھا۔غرض اس کے بعد قوم

کے لوگ نجاشی سے راضی ہوگئے۔

شی ایک تابینیا ..... ایک روایت ہے کہ ایک وفعہ جعزت علی نے کے میں ایک تابر کے پاس نباشی کے بیٹے کو غلام کی حیثیت سے دیکھا جسے وہ نیچ رہا تھا۔ حصرت علی نے اس کو خرید الور نباشی کے الن احسانات کے بدلے میں اس کو آزاد کر دیاجواس نیک دل بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ کئے تھے نجاشی کے اس بیٹے کانام نیزر تھالوراس کو نیزر غالوراس کا کہ سلمانوں کے ساتھ کئے تھے نجاشی کے اس بیٹے کانام نیزر تھالوراس کو نیزر غالام علی کہاجا تا تھا۔

یہ بھی کماجاتا ہے کہ جب صبتیوں کو نیزر کے متعلق خبر پینی توانہوں نے اپناا یک وفداس کے پاس بھیجا کہ وہ آجائے تاکہ وہ اس کواپنا ہادشاہ بنالیں اور اس کی تاج پوشی کر دیں۔ اس کے متعلق کسی کواختلاف نہیں

تھا تکر نیز ر نے انکار کر دیالور کیا۔

"اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے جھے کواسلام کی نعمت سے نواز دیاہے تو جھے ملک وسلطنت کی کوئی تمنا نہیں ہے۔"
گر علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ عمر وابن عاص قریش کی طرف سے غزوہ بدر کے ابعد نجاشی کے
پاس نہیں گئے تھے بلکہ یہ واقعہ غزوہ اتزاب کے ابعد کا ہے جبکہ وہ قریش کے ساتھ اس غزوہ کے بعد واپس ہوئے
ستے چنانچہ معنر سے عمر وابن عاص خود روایت کرتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق کے بعد احزاب نیمی مختلف جھول
کے ساتھ ہوئے تو قریش کے ان او گول کو ایک دن میں نے جمع کیا جو میرے مرتبہ کی وجہ سے میری بات مانے
ستے چنانچہ جس نے ان سے کہا۔

"آپاوگوں کو معلوم ہے کہ محمد علی کے محمد اللہ میرے خیال میں تا قابل پر واشت حد تک برا متاجلا جارہا ہے۔اب اس سلسلے میں میری ایک رائے ہے اس کے بارے میں آپ کا مشور ولینا ہے!"

لو گول نے کما آپ کی نیارائے ہے تو عمر وابن عاص نے کما۔

"میری رائے ہے کہ ہم لوگ نجائی بادشاہ ہے سمجھونۃ کر کے ای کے پاس رہتا شروع کر دیں۔ اب آگر محمد ﷺ ہم لوگوں یعنی قریش پر غالب آھے تو (ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ) ہم نجاشی کے پاس اس کی پتاہ میں ہوں گے اس لئے کہ ہمارے نزدیک نجاشی کے ماتحت رہ کر زندگی گزار دینا اس ہے بہتر ہے کہ ہم محمد مقطیقہ کے ماتحت ہوں کے ان ایس نے ہمتر کو اس میں اور آگر آخر کار ہماری قوم محمد عظیم پر غالب آگی تو ہم بہر حال اپنی قوم کے ممتاز لوگ ہیں نور ہماری قوم کے ممتاز لوگ ہیں نور ہماری قوم کے ممتاز لوگ ہیں نور ہماری قوم کے ایس معالمہ کریں گے۔ "

الوكول نے كما

"واقعی بے رائے بہت مناسب اور عمدہ ہے!" پھر میں نے ان او گول ہے کہا "بس تو پھر نہا تی کو چیش کرنے کے لئے بدیتے جمع کرو!" خود میرے نزدیک اس کو تحقہ میں دینے کے لئے ہمارے ملک کی ہمترین چیز اون تھا۔ چنانچہ ہم نے بادشاہ کے لئے بست ذیاد داون جمع کیااور پھر حبشہ کی طرف روا۔ ہو گئے۔ انجھی ہم حبشہ میں پہنچے ہی تھے کہ وہاں عمر وابن امیہ ضمری پہنچ گئے جو مسلمان تھے اور بادشاہ کے پاس مدینے سے رسول اللہ عبی کے قاصد کی حیثیت سے آئے تھے اور آپ نے ان کو حصر ت جعفر ابن ابوطانب اور ان کے ساتھی مسلمانوں کے سلسلے میں بھیجا تھا۔ ر

عمر وابن اُمید شمری ..... شراس دوایت سے یہ الذم نمیں آتا کہ عمر وابن عاص عبداللہ ابن رہید کے ساتھ غردہ بدر کے بعد نجائتی کے پاس نہیں گئے تھے۔ بس اتنا ہے کہ اس صورت بیس حضر سے مروکا نجائی کے پاس تین مرجہ جانا نابیت بوجا تا ہے۔ ایک مرجہ عمارہ کے ساتھ اس وقت جبکہ پہھمسلانوں نے کے سے حبشہ کو بھرات کی تھی۔ دوسری مرجہ عبداللہ ابن الی رہید کے ساتھ فردہ بدر کے بعد اور تیسری مرجہ غروہ واجزاب کے بعد اس موقع پرجس کی تفسیل کرشنہ مطروں ش بیان ہوئی۔ ای سے یہی معلوم ہوجاتا ہے کہ عمر وابن امید فسمری کا حبشہ پنجنااور عمر وابن عاص کا نجائتی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر تاای تیسری مرجہ کا واقعہ ہے۔ اب عمرو ابن امیہ حسمری کے عبشہ بنجنے پرکوئی ایکال نہیں رہتا کیو نکہ اس وقت عبر وابن امیہ یقینا مسلمان ہو تھے۔ یہ سے ابن امیہ حسمری کے عبشہ بیائے کہ عمر وابن عاص تیسری اس مرجہ نے تھے جبکہ حضر سے عروا بن عاص تیسری اس مرجہ نے تھے جبکہ دھر سے عروا بن عاص تیسری مرجہ نے نہیں ہوائے کہ دواین عاص تیس بیان کیا گیا ہے وہ مغالط ہے جو بعض رادیوں کو اس سلسلے کی روایت کی دواین عامی کا نباتھ پر مسلمان ہوتا ہی رادی کی غلط میں ہوا۔ ای طرح اس دوسر سے سفر میں بیان کیا گیا ہو وہ مغالط ہے جو بعض رادیوں کو اس سلسلے میں ہوا۔ ای طرح اس دوسر سے سفر عبی غروری کی بیان کو کہا تھ پر مسلمان ہوتا ہی رادی کی غلط میں ہوا۔ ای طرح اس دوسر سے سفر عبی بیان کیا تھ پر مسلمان ہوتا ہی رادی کی غلط میں دوای کے دوسر سے سفر کی ہی بیان کردی۔ میں دوایت کی بات دوسری میں بیان کردی۔

پھر میں نے اس بارے میں کتاب امتاع کا مطالعہ کیا جس میں ہے کہ حیثہ کو مسلمانوں کی ہجرت اور نجا تی کے مسلمان ہونے کاواقعہ مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا گیاہے جن میں کچھ سندیں مختصر ہیں اور کچھ

طول طويل جن

آ تخضرت تنظیم کے ایک سفیر ..... آ تخضرت بیلی اپنے مختلف اہم معاملات میں حضرت عمر وابن امیہ ضمر کی کو اپنا قاصد اور نما کندہ بناکر بھیجا گرتے تھے کیونکہ وہ بے حدذی رائے اور سمجھ دارلو گول میں سے تھے۔ بیہ بات فاہر ہے کہ آتخضرت تنظیم ان کے مسلمان ہونے کے بعد بی بھیجے رہے ہول کے لور ان کے اسلام کے بارے میں بیات معلوم ہے کہ وہ مہم میں مسلمان ہوئے ہیں۔

کتاب اصل ایسی عیون الاثر میں ہے کہ رسول اللہ عیافی نے ان کوا کیا '' نیان ابن حرب کے لئے ایک ہدید دے کرنے بھیجا تھا۔ غالباس بات سے دہ داقعہ مر او ہے جو ایک محالی نے بیان کیے ہے کہ ایک مرجبہ رسول اللہ عیافی نے بیان کیے ہے کہ ایک مرجبہ رسول اللہ عیافی نے بیان کیے ہیں ابوسفیان کے بیاس بھیجیں جس کو قریش میں تفسیم کرانا تھا۔ یہ دافعہ فن کھ کے بعد کا ہے۔ بھر آپ نے فرمایا کہ ساتھ لے جانے کے لئے کسی مناسب آدمی کو تلاش کرلو۔ داوی کہتے ہیں کہ اس اثناء میں میر سے پاس عمر دابن امیہ ضمری آئے اور کہنے لگے۔ آدمی کو تلاش کرلو۔ داوی کہتے ہیں کہ اس اثناء میں میر سے پاس عمر دابن امیہ ضمری آئے اور کہنے لگے۔ اس مناسب آدمی کی

میں نے کہاہاں میں اس تلاش میں ہوں۔ عمر و نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جلنے کے لیئے تیار ہوں میں اس وفت رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوااور آپ سے بتلانیا کہ ہم سفر کے طور پر جھے ایک شخص مل حمیا میں۔ آپ نے یو تیماکون ہے۔ تومیں نے کہا ممر وابن امیہ ضمری ہیں آپ نے قرمایا۔

یں۔ اب سے پہنے وں ہے۔ وہاں امید ضمری اپنی قوم کے در میان نیمنی اپنے علاقے میں پہنچ جائے تواس سے بچتے رہا کے در میان نیمنی اپنے علاقے میں پہنچ جائے تواس سے بچتے رہا کیونکہ جیسا۔ "
رہنا کیونکہ جیسا کہ ایک کہنے دالے تمہارے بھائی ربکری شخص نے کہاہے کہ اس سے تم اپنے کو محفوظ مت سمجھنا۔ "
حضر سے تمر وابن عاص سے بھی پہلے ان کے بیٹے حضر سے عبداللہ مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک ردایت

معر سے ممر وابن عاش ہے ہی چینے ان کے بینے مطر سے معرواللہ مسلمان ہو ہے ہے۔ ایک روابیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان دوتوں باپ جنے اور ان کی والد و لیتنی حصر سے ممر دابین عاص کی بیوی کے متعلق فرملا۔ کیماا جیما گھر انہ ہے دوجس میں عبد اللہ ابو عبد اللہ اور اس عبد اللہ بیں!"

یں ہیں ہوں سر سے ہوں سر سے معراند کوان کے باپ حضرت عمر داہن عاص سے ذیادہ افضل قرمایا ہے استخضرت عبدانڈ میزے عابدو زاہر صحابہ میں سے تھے جن کا علم و نفنل بمت زیادہ تھاادر انسول نے بے شار حدیثیں روایت کی جیں۔

ابن مرزوق نے لکھاہے کہ ایک و فعہ ابن عمر وحضرت عبداللہ میدان بدر ہے گزرے توانہوں نے درکھا کہ ایک و کیما کہ ایک و میں کا کہ ایک و میں کہ ایک و کیما کہ ایک و میں کہ ایک و کہ ایک و میں کہ ایک و میں کہ ایک و کہ کہ ایک و کہ ایک و کہ و کہ ایک و کہ ایک

"جميع إنى يلادو!"

حضر بت محبراللہ کہتے ہیں میں نے اسے پانی دینے کاارادہ کیا تواجائک اس سیاہ محکوق نے جو اس شخص کوعذاب دینے پر ہامور تھے بجھے روکتے ہوئے کہا۔

" عبدالله الله عبدالله المعالم من بلانا كيونكه بيان مشر كول بين سه جن كورسول الله علي في قتل فرمايا بها" وستمن خدا ابو جهل كا عذاب الله الله الله عبوطى في اوسط بين بيان كيا به بيم طامه سيوطى في في خصائص بين الله كي بعد بياضافه بهم بيان كيا بها كه بجرين يعنى معفرت عبدالله كيته بين - آنخضرت على كي ما الله كا الله كيان كيا بها كه بجرين يعنى معفرت عبدالله كيته بين - آنخضرت على كيان كيا بها كان آيادر آب كواس واقعه كي خبر دى - آب في فرمايا -

"كياتم نه ال كود يكها قفاله"

يس في المال الواسفة فرمايا

"وہ خداکاد شمن ابوجهل تحالور وہ اس کاعذاب تھاجو قیامت تک ای طرح جاری رہے گا!" این ابی دنیااور بیمتی نے شعبی ہے ایک روایت چیش کی ہے کہ ایک فخنس نے رسول اللہ علیہ ہے

1109

" میں میدان بدر سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیں۔ نمین سے نکاتا ہے اور ایک دومرا مخص اس کو نوہے کی ایک لاٹ ہے اس کو مار تا اس کو مار تا ہے۔ ایک روایت میں بیا لفظ میں کہ نوہے کی ایک لاٹ ہے اس کو مار تا ہے یہاں تک کہ وہ نگلنے والا شخص بھر والیس زمین کے اندر غائب ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد بھروہ نگلتا ہے اور اس کے ساتھ بھر می معاملہ ہوتا ہے!"

آب نے فرمایاکہ دہ ابوجمل ہے جس کو قیامت تک ای طرح عذاب دیاجا تارہے گا۔

کرنے کا تعلق ہے تو یہ اس لئے ضروری ہے کہ تو یہ دنیا کے احکام میں ہے ہے آخرت کے نہیں۔

یمال یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ جب یہ بات تسلیم کرلی گئی کہ جیسے ہی گناہ سر زد ہو گاساتھ ہی اس گناہ
سے معانی بھی ہو جائے گی تو بھر تو یہ کے داجب ہونے کے کوئی معنی نہیں دہتے۔ اب جمال تک حضرت عمر آگی
طرف سے سر ادیئے جانے کا معاملہ ہے جو انہول نے حضرت قدامہ کودی تووہ شراب پہنے پر تنبید کے طور پر
تفی (گناہ کے کفارہ کے لئے نہیں تھی)۔

اس کاجواب ہیہ ہے کہ دنیا بیل تو یہ کاداجب ہونا یقیناً معنی رکھتاہے جاہے دہ گناہ سر زو ہوتے ہی معاف ہوگیا ہو۔ کیو نکہ معافی ہوگیا ہو۔ کیو نکہ معافی ہوگی اور بیات و نیا ہوگیا ہو۔ کیو نکہ معافی ہوگی اور بیات و نیا میں تو بہ کے واجب ہونا اور آخرت میں گناہ کا معاف ہونا ایک دوسرے کے لئے لازم نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کے لئے لازم نہیں ہیں۔

اد حر خصائص صغری میں شرح جمع الجوامع سے بیات تقل کی گئے ہے کہ وہ گناہ جس کے کرتے سے
ایک عام آدمی فاسق ہو جاتا ہے وہ گناہ اگر صحابہ سے سر ذو ہو جائے توان کو فاسق خمیں کرتا۔
عازی بدر قدامہ کاواقعہ میں۔ یہ حضرت قدامہ اور حضرت عمر فاروق ایک دوسر سے کے سالے بہنوئی تھے
لیمنی حضرت قدامہ کی بہن حضرت عمر کے گھر میں تھیں اور حضرت قدامہ کی بیوی حضرت فاروق اعظم کی
بہن تھیں۔ حضرت فاروق اعظم کی بہی بیوی ام حصہ تھیں لیمنی حضرت حصہ کی والدہ تھیں جو آنخضرت علی اللہ ابن عمر کے
کی زوجہ مطمرہ تھیں۔ اس طرح یہ حضرت قدامہ حضرت حصہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر کے
مامول تھے اور حضرت عمر کی طرف سے ایک علاقہ لیمنی بحرین کے گور فرتھے۔

جب حضرت قدامہ بحرین کے گور نریتے تو وہاں سے جارود سعد ابن عبدالقیس حضرت عمر ہے پاس مدینے آئے انہوں نے حضرت عمر سے آگر شکایت کی کہ قدامہ نے شراب پی تھی اور نشہ میں مد ہوش تھے۔ جارود نے یہ اطلاع دے کرامیر المومنین سے عرض کیا۔

" میں سمجھتا ہوں حق تعالیٰ نے اس بارے میں جو سر امقرر فرمائی ہے جھے پر حق ہے کہ اس کے لئے آپ کومتوجہ کروں!"

حضرت عمر سے فرملیا کہ تمہاہ علادہ اس بات کا گواہ اور کون ہے۔ انہوں نے کہاا بوہر میر اس کے شاہد بیں۔ چنانچہ حضرت ابوہر میر اسے اس بات کی شمادت دی کہ بیس نے قدامہ کو نشہ کی حالت بیس دیکھا تھا۔ حضرت ابوہر میرہ نے کہا۔

"میں نے ان کو پیتے ہوئے تو نہیں ویکھا گر نشہ کی حالت میں اور نے کرتے ہوئے دیکھا ہے!" اس کے بعد قدامہ کو بلایا گیا تو جارود نے حضرت عمر" سے کما کہ ان پر حد لیننی شرعی مزاجاری سیجئے حضرت عمر" نے جارود سے کما۔

"تم مد عي اور فريق بويا كواه بو!"

اس پر جارود خاموش ہو گئے مگر تھوڑی و مر بعد دہ پھر سز اکا مطالبہ کرنے گئے۔ حصرت عمر شنے ان کو نٹ کر فریلا۔

"تَمُ این زبان کو قابر میں رکھودر نہ میں بہت پری طرب ہیں آؤل گا۔"

جارودئے کہا۔

" بیہ حق نمیں ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ میہ بات ورست نمیں ہے کہ آپ کے پچاڑاو بھائی نے شراب بی اور آپ میبر ہے ساتھ برامعالمہ کریں!"

آخر خفرت الرجم في الدي المن المن المن المن المن المواليات البي على حفرت الوہر مرة في الن سے كما تقا كه اگر آپ كو جارى شاہ ت ميں شك بيم تو آپ دنيدكى بني الين قدامه كى بيوى كو بالا كر تقعد ليق كر ليجئه مرض قدامه كى بيوى كو بالا كر تقعد ليق كر ليجئه مرض قدامه كى بيوى كو بالا كر تقعد ليق كر ليجئه مرض قدامه كى بيوى كي بيائي اكر شوہر كے خلاف شماہ ت دى كه بيائي ميں بائے گئے تقصد تب حضرت عمر في قدامه بين كما كہ آپكواس كا حق تعيم مي بير حد جارى كرواں گا۔ قدامه في كما كه آپكواس كا حق تعيم مي كيونكه حق تعالىٰ كا ارشاد

م الم الم الم الكوري المنوّا و عملوا الصّلوف بحناح فينما طَعِمُوا اللّه ب عوده ما عده م ١٣ أيمت الم الم المنت المنت المنت الله المنتوا و عملوا الصّلوف بحناح فينما طَعِمُوا اللّه بي عوده ما عده كا المنت الله المنت الله المنت الله المنت المنت المنت الله المنت الله المنت المنت

يتي أيون-

تواگرتم پر ہیزر کھتے تواس چیز ہے بچتے جس کواللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضر ت عمر کے تھم پر قدامہ پر حد جاری کی گئی (یعنی کوڑے لگائے گئے)اس پر قدامہ ان سے ناراض ہو گئے۔ اس نے بعد حضر ت عمر اور قدامہ نے ایک ساتھ بچ کیا۔ جج کے دوران ایک روز حضر ت عمر سور ہے تھے کہ گھبر آگر ان کی آنکھ کھل تنی اور انہوں نے کہا کہ جلدی ہے قدامہ کے پاس چلو کیو تکہ انجی میر ہے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ قدامہ سے صلح کر لو میتی ان کورانسی کر لو کیو نکہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضر ت عمر ان ان سے صلح کر لی۔

اس آیت کو دلیل بنانتے ہوئے چند دوسرے صحابہ نے بھی شراب پی لی تھی دہ لوگ یہ بھے۔ابو جندل منراء ابن خطاب ادر ابوالا ذور۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے جو کہ ملک شام کے گور فر تھے ان پر حد جاری کرنی جاہی تو ابو جندل نے بھی آیت تلاوت کی۔ یہ س کر حضرت ابو عبیدہؓ نے یہ سماری بات حضرت عمر فارون کو لکھ جیجی کہ ابو جندل نے میرے سامنے یہ آیت بطور و کیل کے پڑھی ہے۔

حضرت عمر نے جو آب میں ان کو تکھا کہ جس چیز نے ابو جندل کے سامنے اس گناہ کو خوبصورت بنا کر چیش کیا ہے اس نے اس کے سامنے اس دلیل کو آراستہ کیا ہے۔ لنذا تم بے قکر ہو کر ان پر شر می سز اجاری کرو۔ اس پر جب حضرت ابو عبیدہ نے حد جاری کرنے کا ادادہ کیا تو ابوا لازور نے ان سے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو کل ہم دشمن کے مقابلے لیسی جہاد پر جارہ ہے جیں آگر ہم قبل ہو گئے تو بات ختم ہو جائے گی اور آگر زندہ والیس آگئے تو آپ ہم پر حد جاری کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اسکا و ن وہ وہ شمن کے مقابلے پر گئے جمال ابوالازور تو شہید ہو گئے اور باتی لوگوں کو شر میں مزوری کئی۔

حافظ ومیاطی نے بخاری کے حواشی میں لکھاہے کہ حضرت نعیم میں ان انو کول میں سے میں جو غروہ

بدر اور دوسرے تمام غزدات میں شریک ہوئے اور پھر شراب پینے کے جرم میں آنخفرت علی کی خدمت میں اللہ اللہ کے کا فدمت میں اللہ کے کا اس سے بہجرم سر ذوہوا۔
اللہ نے گئے اور آنخضرت علی نے ان کو جاربایا نج مرتبہ شر کی سزادی لیعنی اتن ہی مرتبہ ان سے بہجرم سر ذوہوا۔
اس پر ایک مسلمان نے کہا کہ اس پر اللہ کی احنت ہوا ہے گئی مرتبہ شراب بی اور کئنی مرتبہ اس پر حد جاری ہوئی۔ اس پر آنخضرت علی نے فرمایا کہ ان پر فعنت مت بھیجو کیو فکہ وہ اللہ اور اسکے دسول سے محبت رکھتا ہے۔
مال بابہ علی و سبب اپنے مفہوم کے سلسلے میں قابل غور نہیں ہے۔

الم احمد کا مسلک یہ ہے جو حضرت حصر کی اس دوایت کی بنیاد پر ہے کہ آنخضرت علی کے است کی بنیاد پر ہے کہ آنخضرت علی کو جس نے بید فرماتے سناکہ بجھے امید ہے کہ انشاء اللہ جو شخص بھی غزوہ بدر اور غزدہ مدیبیہ جس شریک ہواہے جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں شاید لفظ اور یا کے معنی جس سے بعنی بدریا حدیب میں شریک ہونے دالا۔ چنانچہ اس بات کی تائید حضرت جابر کی اس دوایت ہے ہوتی ہے کہ آنخضرت بھی نے فرمایا جس شخص نے بھی (مقام مدیبیہ میں کے) در خت کے نیچے بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا (ایعنی اس سے معلوم ہواکہ صرف مدیبیہ میں شریک ہونے والا بھی آگ ہے تعفوظ رہے گا لاذا یکی صورت صرف بدر میں شریک ہونے والے کی بھی شریک ہونے والا بھی آگ ہے تعفوظ رہے گا لاذا یکی صورت صرف بدر میں شریک ہونے والے کی بھی ہے) اب یہ بات مسلم اور ترخی میں جابر کی اس دوایت کے خلاف نہیں کہ ایک وقعہ حاطب کا غلام آنخضرت کی باب یہ بات مسلم اور ترخی میں جابر کی اس دوایت کے خلاف نہیں کہ ایک وقعہ حاطب کا غلام آنخضرت کی باب نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے وہ جہنم میں واخل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ غزوہ بدر اور صدیبہ میں شریک ہوا گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے وہ جہنم میں واخل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ غزوہ بدر اور صدیبہ میں شریک ہوا ہے۔ تو یہاں بھی اور کا لفظ ہے گر ممکن ہے جو نکہ حاجب وونوں مو تعول پر شریک ہو ہوئاں کے بیا جائے گا ہو۔

طبر انی میں حضر ت ابور افع ابن خدین کی روایت ہے کہ آنخضر ت ﷺ نے بدر کے دل فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے بغضہ میں میری جان ہے آگر کوئی بچہ وینداری کے ماحول میں آنکھ کھولے اور چالیس سال تک اللہ کی اطاعت کرے اور ہر قسم کے گنا ہوں ہے بچنارہ بیان کک کہ پستی کی عمر تک پینے جائے یاای طرح عبادت کرتا ہوا وہاں پنج جائے جمال انسان کو کسی چیز کی خبر نمیس رہتی تب بھی وہ تم میں ہے کسی کے آج کے ات کے بادت کرتا ہوا وہاں پنج جائے جمال انسان کو کسی چیز کی خبر نمیس رہتی تب بھی وہ تم میں ہے کسی کے آج کے

رات کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

يَا اَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمُ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَرِاذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا

الآيه ب٨ ٣ سوره مجادله ٢ ٢ أبيت ١٤

ترجمہ: اے ایمان وانوجب تم کو کما جادے کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیا کر واللہ تم کو جنت میں کھی جگہ دے گا اور جب کی ضرورت ہے یہ کہا جائے کہ مجلس ہے اٹھ کھڑے ہو تواٹھ کھڑے ہو جایا کر وہ چنانچہ اس کے بعد لوگ اصحاب بدر کے لئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یمال مراو شاید سے کہ ان کو اپنی جگہ بھوا دیا کرتے تھے۔ یمال مراو شاید سے کہ ان کو اپنی جگہ بھوا دیا کرتے تھے۔ کمان می بالی بدر کی فضیلت اور اتنیاذ کی وجہ سے چارے ذائد تحبیرات کی جاتی تھیں۔ فصوصیت سے کہ ان کے جنازے پران کی فضیلت اور اتنیاذ کی وجہ سے چارے ذائد تحبیرات کی جاتی تھیں۔ ایک روایت ہے کہ عمر ابن عبداللہ کی معلوم ہوا کہ عمر ابن عبداللہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے تاکہ ان کی باتی ہیں۔ پھر معفر سے عبیداللہ کو معلوم ہوا کہ عمر ابن عبداللہ نے ان کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب عمر سے عبیداللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب عمر سے عبداللہ نے ان کے ان قطار میں بیٹھ گئے۔ جب معتر سے عبداللہ نے سال می چیر لیا تو عمر سے بھیر لیا تو عمر سے بعبداللہ نے سال می چیر لیا تو عمر سے بعبداللہ نے سال می چیر لیا تو عمر سے بعبداللہ نے سال می چیر لیا تو عمر سے بعبداللہ نے سال می چیر لیا تو عمر سے نوٹر سے بعبداللہ نے سال می چیر لیا تو عمر سے بعبداللہ نے سے منہ بھیر لیا تو عمر سے نوٹر سے بعبداللہ نے منہ بھیر لیا تو عمر سے نوٹر سے بعبداللہ نے۔

تمہیں میہ بات کب معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر ہے راضی ہونے کے بعد پھر ناراض ہو گیا ہے!" عمر ابن عبد العزیز ان کا مطلب سمجھ گئے اور کہنے لگے۔

"میں اللہ تعالیٰ کے لور آپ کے سامنے اپنی معذرت چیں کر تا ہوں خدا کی قتم آئندہ مجھی ایسانہ کرول

اس کے بعد جبوہ حضرت علی کاذکر کرتے تو خیر اور تعریف کے ساتھ ہی کرتے!

باب چهل وسوم (۱۳۳)

## غزوه بني سليم

غزوہ بدر کے بعد آنخضرت ﷺ وائیں مدینے تشریف لائے تو دہاں صرف سات رات ہی تھیرے اور اس کے بعد دہاں ہے خود بہ نفس نفیس نبی سلیم کی سرکوئی کے لئے تشریف لے صحفے مدینے میں آپ نے سباع ابن عرفط غفاری پیابن ام مکتوم کوابنا قائم مقام بنایا۔

مدینے میں قائم مقافی .... ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ ابن اسکتوم کی قائم مقافی مدینے میں تمازیں پڑھانے کے لئے تھی معاملات اور مقد بات فیصل کرنے کے لئے نہیں تھی کیونکہ ایک تابیعا کے لئے جائز نہیں کہ دولو گوں کے در میان فیصلے کرے کیونکہ دونہ تولو گوں کود کیے سکتا ہے اور نہ گواہوں کو پچان سکتا ہے۔ دو نہیں جانتا کہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہوں۔ لنذااب یہ بات ممکن ہے کہ آنخضرت بھی جانتا کہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہوں۔ لنذااب یہ بات ممکن ہے کہ آنخضرت بھی کے مقدمات اور احکام کے سلسلے میں حضرت سباع ابن عرفطہ کو متعین فرمایا ہواس طرح ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

غرض آنخضرت ﷺ مدینے ہے روانہ ہو کرنی سلیم کے ایک چنٹے پر پہنچے جمعن کو کِدر کماجاتا تقا۔ کدر کے معنی نمیالے کے ہیں۔اس چنٹے کو کدراس لئے کماجا تا تھا کہ یمال پر ندے آتے ہتے جن کے رنگول میں مثر الاس بھا

بلا جنگ کئے والیسی ..... آنخفر تعلیق نے اس چشے پر تمن رات قیام فرملیالور اس کے بعد مدین والیس لوث آئے یہاں بھی و خمن سے سامنا نہیں ہوا۔ اس غزوہ میں آپ کے پر جم کارنگ سفید تھا جے حضرت علی کر م اللہ وجہ اٹھائے ہوئے تھے۔

حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی .... ای سال میں آنخضرت ﷺ کی صاحبزادی عفرت فاطمہ کی شادی حفرت فاطمہ کی شادی حفرت علی ہوا۔ مگر کی شادی حفرت علی ہے۔ یہ نکاح رمضان میں اور ایک قول کے مطابق رجب کے مینے میں ہوا۔ مگر حضرت علی نے ذی الحجہ میں ہوئی۔ ایک قول میں اس معنے میں اس کے ساتھ خلوت کی تینی رخصت ذی الحجہ میں ہوئی۔ ایک قول میں اس طرح ہے کہ نکاح کے ساڑھے سات مینے بعد حضرت علی نے ان کے ساتھ خلوت کی۔ اب مویاذی الحجہ میں طرح ہے کہ نکاح کے ساڑھے سات مینے بعد حضرت علی نے ان کے ساتھ خلوت کی۔ اب مویاذی الحجہ میں

خلوت كرنے كامطاب مه جو گاكه الكاح جمادى الاول كى ابتدائى تاريخول ميں ہوا تھا۔

الکاح کے وقت حضرت فاظمیہ کی عمر پندرہ سال کی تھی اور حضرت علی کی عمر اکیس سال پانے مہینے تھی حضرت علی کی عمر اکیس سال پانے مہینے تھی حضرت علی کی عمر اکیس سال پانے مہینے تھی حضرت علی نے دھنرت سعد کے پاس سے ایک مینڈھالے کر ڈنٹ کیالور انصاریوں کی ایک جماعت سے مکئی لی۔

ر شتے بر آنخضرت علی کا صاحبزاوی ہے استفسار ..... جب حضرت علیٰ نے حضرت فاطمہ کے لئے آخضرت میں اور کا میں کے لئے آخضرت میں آخضرت میں نے خضرت فاطمہ کے لئے آخضرت میں ہے اور فرمایا۔

" على تم سے اینار شند دے دے ہیں!۔"

حضرت فاطمہ خاموش میں۔ آیک روایت میں آنخضرت ﷺ کے الفاظ اس طرح میں کہ "بیٹی! تمہاری اس بارے میں کیارائے ہے۔ " "بیٹی! تمہارے چیا کے بینے علی نے تم سے اپنار شند دیا ہے۔ تمہاری اس بارے میں کیارائے ہے۔ " حضر منہ فاطمہ بیہ من کررونے لگیں اور روئے ہوئے عرض کیا۔ "ابا جان گویا آپ جھے ایک قریش فقیر کے حوالے کردہے ہیں!"

آب نفرمایا۔

" فقم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں نے اس بارے میں اس وقت تک لب کشائی نمیں کی جب تک اللہ تعالیٰ نے آسان ہے جھے اس مقصد کے لئے تکم بہیں فرمادیا۔"

تب حضر ت فاطمه" نے عرض کیا۔

"جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول راستی ہیں میں مجھی اس پر راضی ہوں!"

اس سے پہلے حصر سے ابو بحر اور حضر سے بھر آئے بھی آنخضر سے پہنے کو حضر سے فاطمہ ہے لئے پیغام دیا تفائر آنخضر سے پہلے نے خاموثی اختیار فر مائی تھی۔ ایک دوایت میں ہے کہ آپ نے دونوں سے سے فرمایا تھا کہ ان کے بینی فاطمہ کے متعلق فیصلے کا نظار کرو۔ اس کے بعد حضر سے بو بجر بور حضر سے بمر رضی اللہ مشتم حضر سے علیٰ کے پاس آئے اور ان کو مشور ہ دیا کہ حضر سے فاطمہ کے لئے دوا بنا پیغام دیں۔

معرت علی کہتے ہیں کہ الن دونول نے جھے ایک ایسے معالمے کی طرف توجہ ولائی جس کی طرف سے میں بالکل عافل تھا۔ چنانچہ ہیں آنخضرت بیائی کی خدمت میں حاضر ہوالور آپ ہے عرض گزار ہوا کہ فاطمہ سے میں بالکل عافل تھا۔ چنانچہ ہیں آنخضر ت بیائی کی خدمت میں حاضر ہوالور آپ ہے عرض گزار ہوا کہ فاطمہ سے میری شادی فرماد بیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ موجود بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا۔

"جہال تک تمہارے گھوڑے کا تعلق ہے تووہ تمہارے لئے شروری ہے البتہ جہال تک تمہاری زرہ کا تعلق ہے اس کو تم فروخت کردو۔"

چنانچہ میں نے اپنی زرہ جار سوای در ہم میں فرد خت کردی اور دور قم آپ کے سامنے لا کرڈال دی آپ نے ان در ہموں میں ہے ایک مٹھی بھر اٹھائی اور بھر حضر ہے بلال کو آواز دے کر فرمایا۔

" پيدر جم لواور جميں کچھ خو شبولادو!"

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی نے اپنار شد دیاتو آنخضرت علی نے ان سے فرمایا کہ تم ان کو میں کیا وہ سے کہ جب حضر ت علی نے اپنار شد دیاتو آنخضرت علی نے ان سے فرمایا کہ تم ان کو میں کہا اس کو لیمنی فاطمہ کو دینے کے لئے تمہارے یاس کچھ مال بھی

ہے یا نہیں۔ حضرت علی نے عرض کیامیر ہے یاں تو پچھ بھی نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا۔

"تمهاري دو تحكمي ذره كمال ہے جو ميں تے تم كو قلال دن وي تھي۔"

حضرت علی نے کہاوہ میرے پاس موجود ہے اس کے بعد حضرت علی نے دوزرہ جار سوای در ہم میں حضرت علی نے دوزرہ جار سوای در ہم میں حضرت علی کو واپس ویدی حضرت علی کو داپس ویدی حضرت علی کو داپس ویدی حضرت علی کو داپس معلوم حضرت علی دوزرہ اور در ہم رسول اللہ علی کی خد مت میں لے کر آئے۔ آنحضرت علی کو جب تفعیل معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت علی کے لئے دیا فرمائی۔

حضرت علی کا ایک عجیب واقعہ ..... علامہ سیو طی کے فنادی میں ایک روایت ہے جس کے بارے میں اللہ سے پوچھا تمیا تھا کہ کیایہ روایت ہے جس کے ماتھ عروی ملامہ سے پوچھا تمیا تھا کہ کیایہ روایت سے حساتھ عروی والی رات میں حضرت عثال نے دیکھا کہ حضرت علی کی زرہ جار سودر ہم ٹیں فروخت ہور بی ہے حضرت عثال اس ذرہ کے فروخت ہور بی ہے حضرت عثال اس ذرہ کے فروخت کئے جانے کا مقصد سمجھ گئے اور کہنے گئے۔

" بية زره اسلام كے شهسوار على كى ہے بيہ ہر كر فرد خت نہيں ہوئے دى جائے گ!"

پھر انہوں نے حضرت علی کے قلام کو چار سوور ہم دیے اور اس کو قشم ذی کہ اس واقعہ کی خبر حضرت علی کونہ کر ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دوزرہ بھی واپس بھیج دی۔ فیج ہوئی تو حضرت عنان کو اپنے گھر میں چار سو میں آئے ہوئی تو حضرت عنان کو اپنے گھر میں چار سو در ہم پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ضرب رحمٰن احتی اللہ تھائی کا سکہ ہوئی ملیں اور ہر تھائی میں چار سو در ہم جھے اور ہر در ہم پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ضرب رحمٰن احتی اللہ تعالیٰ کا سکہ ہوئی ملیں اور عنان این عفان کے لئے ہے۔ اس واقعہ کی خبر جبر تمل علیہ السلام نے آنخضرت تعلقے کودی تو آپ نے عنان غنی ہے فرمایا۔

عنان تمهيں مبارک ہو!

ای کتاب میں بیروایت بھی ہے کہ ایک دن (جبکہ حضرت علی بہت ذیادہ تک وست ہورہے تھے)وہ حضرت فاطر کاازار فروخت کرنے کے نکلے تاکہ جو قیمت طے اس سے کھانے کا انتظام کریں بیازار چید در ہم میں فروخت ہو گیااور رقم لے کرچلے ای وقت ایک فقیر نے ان سے خیر ات ما تکی تو حضرت علی نے وہی قیمت اس فقیر کو دیدی۔ ای وقت جر کیل علیہ السلام ایک ویماتی کی صورت میں ایک او نمنی لئے ہوئے آئے اور حضرت علی ہے ہوئے آئے اور حضرت علی ہے ہوئے آئے اور حضرت علی ہے ہوئے آئے اور

"مے ابوالحن! ہے او نٹی خریدلو!"

حضرت علی نے کمامیر کیاں قیمت دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیماتی نے کماکہ قرض لے لو اور ایک مدت متعین کر کے اس وقت قیمت اوا کر دینا۔ اس پر حضرت علی تیار ہو گئے اور مو ورہم میں او نئی فریدل۔ اس کے بعد حضرت میکا کیل علیہ انسلام ایک آدمی کی صورت میں ان کوراہ میں طے۔ انہوں نے کما کیا اس او ٹنی کو بیجے ہو۔ حضرت علی نے کماہال۔ میکا کیل نے پوچھا کتنے میں فریدی ہے۔ حضرت علی نے کماہوور ہم میں۔ میکا کیل نے کہا۔ میکا کیل نے پوچھا کتنے میں فریدی ہے۔ حضرت علی نے کماہوور ہم میں۔ میکا کیل نے کما۔

"میں اس کو سودر ہم میں لینا ہول اور ساٹھ در ہم تمہارے تفع کے ہول کے ا"
لیمن ایک سوساٹھ در ہم میں خرید تا ہول۔ حضر ت علی نے فور اوہ او نثنی جے وی۔ اسی وفت جر کیل علیہ

السلام ظاہر ہوئے اور یولے کہ تم نے او نٹنی چی دی۔ انہوں نے کہاہاں۔ جبر کیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر میر ا قرض اداکر دو۔ حضرت علیؓ نے سودر ہم ان کو ادائے اور سائھ در ہم لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہ ؓ نے رقم دکھیے کر یو جیما کہ بیدر قم کہال ہے آئی۔ حضرت علیؓ نے کہا۔

"میں نے چھ در ہم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی تھی اس نے مجھے چھے کے بدیلے ساٹھ در ہم عطا فرماد ہے !"

اس کے بعد حضرت علی مرسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو رہے پوراواقعہ ہتلایا آنخصرت ﷺ نے فرمایا۔

"ان دونوں آد میول میں ہے او نتنی بیجے دالے جبر کمل علیہ السلام تھے اور خرید نے دالے میکا کمل علیہ السلام تھے اور خو دوواد نتنی فاطمہ" کے لئے ہے جس پروہ قیامت کے دن سوار ہوں گی۔"

ان وونول روایتوں کے متعلق علامہ سیوطی سے پوچھا گیا کہ ان کی کوئی اصلیت ہے یا نہیں۔علامہ نے کہا کہ یہ صفح نہیں۔ کما کہ یہ صحیح نہیں ہیں۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ الی کوئی حدیث وارو نہیں ہوئی لاندایہ جھوٹی اور موضوع احادیث ہیں۔

خطبہ نکاح ..... غرض آنخضرت ﷺ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کا خطبہ پڑھا جس کا ایک حصہ یہ ہے۔

"اس خدائے پاک کا شکر ہے جواپی نعموں کے اعتبارے تمام تعریفوں کامز اوار ہے اپی قدرت کے اعتبارے عمام تعریفوں کامز اوار ہے اپی قدرت کے عمادت کئے جانے کامز اوار ہے اور جس نے اپی قدرت سے مخلوق کو پیدا فرملیا اور اپنی حکمتوں سے مخلوق کو ایک دو سر سے سے ممتاز فرمایا بھر حق تعالی نے شادی بیاہ کو نسب اور سسر الی رہنے وار یوں کا ذر بعد بتایا۔ پس تیرے رب کو ہر بات کی قدرت حاصل ہے۔ پھر جھے اللہ تبارک و تعالی نے علم فرملیا کہ جس فاطمہ کو علی کے ساتھ چار سوشقال چاندی کے عوض بیاہ دول۔ بس اے علی کیا تم اس نکاح پر داختی ہو۔

حضرت علی نے عرض کیا بیس راضی ہول۔

اس سے پہلے خود حضرت علیٰ نے خطبہ دیا تھا جس کے کہے الفاظ میہ ہیں۔ حق تعانی کی ذات پر اپنی تعتوں اور فضل دکرم کے لئے تمام تحریفوں اور شکر کی سز ادار ہے ادر میں شمادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میں اس شمادت کو اُس تک پہنچا کر اس کی خوشنودی چاہتا ہوں۔"

> ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے حضرت علی ہے قرمایا۔ "اے علی۔خودا ہے لئے خطبہ پڑھو!" حضرت علی رمنی اللہ عنہ نے اس طرح خطبہ شروع کیا۔

" تمام تعریفیں ای ذات خداد تدی کی سرز اوار ہیں جس کو تبھی موت نہیں آسکتی۔ یہ محمد مول اللہ علی اللہ اللہ علی میں جنہوں نے اپنی صاحبزادی فاطمہ کو چار مودر ہم مر کے عوض میرے نکاح میں دیا۔ للقدا آپ جو کچھ فرمائیں اس کو سب من لیں اور اس کے گواور ہیں۔!"

یہ من کرلوگوں نے آپ سے عرض کیا۔

"يار سول الله! آب كيافرات ين-"

آپنے فرمایا۔

"میں تنہیں کواہ بتا تا ہوں کہ میں نے علی کی شادی ای طرح کردی ہے۔"

یہ روایت ابن عساکر نے بیان کی ہے۔ تمر علامہ این کثیر نے اس روایت کو منکر قرار دیاہے اور کما ہے کہ اس واقعہ کے متعلق بے شار منکر اور موضوع حدیثیں ملتی ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔

یہ حدد سے است میں ہے۔ بر در رہ میں میں میں میں میں میں است ہوئے ہے چھوہاروں کا ایک تھال منگایا اور چھوہارول کی لوٹ اے اپنے سامنے رکھ کر حاضرین سے فرمایا کہ لوٹولور کھاؤ۔ (یسال انتہبوا کالفظ فرمایا گیاہے جس کے معنی میں مال غنیمت لوٹنا۔ یمال مراد ہے جھیٹ جھیٹ کرجوہاتھ گے اٹھالیٹالور کھانا)۔

"میرے پاس نہ سونانہ جاندی (میں شادی کہاں سے کروں اور جلدی اس لئے نہیں ہے کہ ) میں کوئی بدد میں اتحد سے اور کی جھی نہیں ہول (کہ شادی کرنے کی صورت میں بدراوروی کا شکار ہو جادک گا!) "
بدد میں اتحد سے اللہ اور نول روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ جس رات میں حضرت علی نے مصرت فاطمہ کے ساتھ عروی منائی اس رات میں اس سے پہلے آنحضرت میں ہے خرمایا۔

"مجمع سے ملنے سے پہلے کوئی بات نہ کرنا!"

دولهاد لهن کے لئے دعا۔۔۔۔اس کے بعدام ایمن معزت فاطمہ کولے کر کمرہ میں آئیں معزت فاطمہ ایک طرف کونے میں بیٹے گئیں دوسرے کونے میں معزت علیٰ بیٹے ہوئے تھے ای وقت رسول اللہ ﷺ وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے معزت فاطمہ ہے فرملیا۔

"مير ك لئة تحوز اساياني في كر آوً."

حضرت فاطمہ شرم ہے آپنے کیڑوں میں لڑ کھڑاتی ہوئی اشھیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ شرم و حیا کی وجہ ہے ایک روایت میں اور آب کی شرم و حیا کی وجہ ہے ایتاد وشالہ سینتی ہوئی اشھیں اور آبک ہیالہ میں پائی لے کر آئیں۔ آپ نے بیالہ لیالور تھوڑا سابائی منہ میں لے کر اس میں الث دیا۔ بھر آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا قریب آؤ۔وہ آگے بڑھ آئیں آپ نے دوہ پائی ان کے سینے اور مر پر چھڑکا اور بھرید دعا پڑھی۔

اللَّهُمُّ إِنِّي الْجِيْلُمَا بِكَ وَفُرِيتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ

ترجمہ:اے اللہ ایس فاطمہ اور اس کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں اور ان کے لئے شیطان مردود سے تیری ینادہ انگراہوں۔

اس کے بعد آپ نے پھر فرملیا کہ بھنے تعورُ اسایانی لاکر دو۔ حضرت علیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کا مقعمد سمجھ کیا چنانچہ میں اٹھالور پیالہ بھر کے آپ کے پاس لایا۔ آپ نے پیالہ لے کر اس میں سے تعورُ اسایانی منہ میں لے کرواپس الٹالور دہی سب میر ے لئے مجھی کیاجو فاطمہ کے لئے کیا تھا۔ پھر دہی دعا آپ نے میرے لئے میں لئے کرواپس الٹالور دہی سب میر سے لئے مجھی کیاجو فاطمہ کے لئے کیا تھا۔ پھر دہی دعا آپ نے میرے لئے

یمی فرمائی جوان کے لئے فرمائی تھی۔اس کے بعد آنخضرت تیکھتے نے صاحبزادی فاطمہ اور حضرت علیٰ دونوں کے لئے ان الفاظ میں دعا فرمائی۔

اللهم بارك فيهما وبارك عليهما و بارك لهما في شملهما

ترجمہ: اے اللہ!ان دونوں میں برکت عطافر ماان پر بر کتیں نازل فرمالور ان کے اس از دواجی تعلق کو مبارک فرما۔
اس کے بعد آپ نے سور وَاخلاص اور معود تمن ایعنی قُلْ اَعُودُ بِرَبِّ النَّامِی اور قُلْ اَعُودُ بِرَبِ الْفَلْقِ مَلادِت فرما نَمِی اور کِھر حصرت علی سے فرمایا۔
تلادِت فرما نمی اور کھر حصرت علی سے فرمایا۔

"الله تعالى كے نام ير اور اس كى بركت كے ساتھ الى الميه كے ياس جاؤ۔"

حضرت علی و حضرت فاظمہ رضی اللہ عنهما کا بستر ..... حضرت فاظمہ کا بستر مینڈھے کی کھال کا نقا۔ دونوں کے اوڑھنے کی جو جادر تھی وہ کہ ایک چھوٹاسا گلزانقا کہ اگر اس کولمبائی میں اوڑھتے تھے تو دونوں کی کمر کھلی دوجاتی تھی اور آگر چوڑائی میں اوڑھتے تھے تو دونوں کے سر کھلے رہ جاتی تھے۔

غرض معزت فاطمہ کی شادی کے بعد تمن دن تک آب ان کے پاس تشریف نہیں لے گئے۔ چوتے دن ایک سر دشام میں آپ ان دونوں کے پاس تشریف لینے میں لینے ہوئی کی چادر میں لینے ہوئے تارید دونوں ای چھوٹی کی چادر میں لینے ہوئے آپ نے ان دونوں کو دکھے کر فرمایا کہ یوں ہی لیٹے رہو پھر ان کے سر بانے کی طرف میشے اور اپنو دونوں پاؤں اور ٹا تنگیں ان کی چادر میں ان دونوں کے در میان ڈالیس۔ معزیت علی نے آپ کی اپنی طرف کی ٹانگ اپنے پاؤں اور پیٹ پررکھ لی تاکہ ٹانگ کو گرمائی ملے۔ ای طرح معزیت فاطمہ نے آپ کی اپنی طرف کی ٹانگ کو گرمائی ملے۔ ای طرح معزیت فاطمہ نے آپ کی اپنی طرف کی ٹانگ کو گرمائی پہنچانے کے لئے دکھ لیا۔

أيك دن حفرت فاطمة نے آتخضرت على ہے عرض كيا۔

"یار سول الله ایمارے پاس سوائے بھیڑ کی اس کھال کے کوئی بستر نہیں ہے۔ رات کو میں بچھا کر سوتے میں اور دن میں اس میں اپنے لونٹ کو جار در کھ کردے دیتے ہیں!"

موسى ابن عمر ان كى مثال .... آپ نے فرمایا۔

بین اس پر صر کرو موسی ابن عمر ان علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ وس سال اسطر رہ گزارے ہیں کہ ایکے پاس سوائے ایک قطوانی عباء کے کوئی چیز نہیں تھی جے وہ بستر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ "
یہ تطوان کو فے کے پاس عراق کا ایک گاؤں تھا۔ عالبہ یہاں کی عباء نیعنی چوفہ بہت یا تدار ہو تا تعاصر علی ہے دوایت ہے کہ میر ہے پاس کوئی فادم نہیں تھا بس فاطمہ ہی تھیں (جو سب کام کرتی تھیں)۔

ز بال نہوت سے حضر ت علی گئے مناقب ..... حضر ت علی ہے کہ ایک ون میں آئے ہیں ہے وال موکر پیٹ کے ساتھ پھر باند ھے آئے فر اس دن میر ہے ہوئے صد قات کی تعداد چالیس ہر او دینار ہو پھی تھی۔ عالبادان ہے مراد ہے ہوئے صد قات کی تعداد چالیس ہر او دینار ہو پھی تھی۔ عالبادان ہے مراد ہے

کہ اس سال اس دن تک بیے مقد ار ہو چکی تھی۔ ایام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ پہلائے کی ذبانی حضرت علی کی تعریف اور شان میں جنٹی حدیثیں روایت ہوئی ہیں اور کسی محالی کی شان میں روایت نہیں ہو ہیں۔ اس کی وجہ سے تھی کہ حضرت علی کے وشمنوں اور خوارج کی تعد او بہت ذیاوہ ہوگئی تھی جو ہروقت ان پر طعن اور آوازیں کتے تنے۔ اس صورت حال کی وجہ سے صحابہ میں ہمت زیادہ انتظر اب اور بے چینی پیدا ہوئی اور ہر صحابی کی کوشش ہے ہوئی کہ خواری وغیر ہے الزامات کا جواب دینے سے نظر اب اور بے چینی پیدا ہوئی اور ہر صحابی کی کوشش ہے ہوئی کہ خواری وغیر ہ کے الزامات کا جواب دینے کے خطر ت علی کی شان میں آئے ضرت علیجے کے جو کلمات بھی انہیں یاد ہوں وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں (تاکہ و شمنوں کی ذبا نمیں بند ہوں)

حضرت علی کے بارے میں آیات قر آئی .... حضرت ابن عبائ ہے دوایت ہے کہ قر آن پاک میں کسی محضر ت علی کے سلسلے میں اس قدر آیئیں نازل نہیں ہو کی جتنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں نازل ہو کی میں ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

حضرت علیٰ کے اقوال ذریں .....حضرت ابن عبائے ہے ایک دوسری دوایت ہے کہ قر آن پاک کی تغییر میں جو کھے بھی میں نے جمع کیا ہے وہ سب کا سب حضرت علیٰ کی روایتوں سے لیا ہے حضرت علیٰ کے فضیح لور ناوار ار شادات اور اقوال ذریں میں ہے ایک رہے۔

"کی تحض کو حوف ہو تاہ ہے گئاہ کے اور کوئی چیز نہیں ڈراسکتی ( ایعنی جس شخص کو حوف ہو تاہوہ فودا نی کر وریوں کی وجہ ہے ہیں ہو تاہ ) کسی شخص کو صوائے خدائے پاک کے اور کوئی آرزد نہیں کرنی چاہئے۔ بنام آدمی کو عالم سے پچھ سیکھنے ہیں شر بانا نہیں چاہئے۔ اور عالم سے آگر کوئی ایسی بات پو چھی جائے جے وہ نہیں جانتا توا سے واللہ اعلم کنے ہیں شر م نہ کرنی چاہئے۔ بچھ سے آگر کوئی ایسی بات پو چھی جائے جس کا بھے علم نہیں تو واللہ اعلم کنے سے میر سے قلب و جگر کو شھنڈ ک حاصل ہوتی ہے۔ اس عالم سے ذیادہ کون جان وال و جگر کو شھنڈ ک ماصل ہوتی ہے۔ اس عالم سے ذیادہ کون جان وال و جگر کو شھنڈ ایسی مول سے جو علم کو الیت بنالیا۔ عنقر یب ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ وہ علم ان کے مطابق بنالیا۔ عنقر یب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو علم کونا ہو گا۔ ان کی ہوں گے کہ وہ علم ان کے طاق ہوگا۔ بب وہ طلق بنا کر اپنی جو شیدہ ذیر گی ان کی ظاہر کا ذیر عالم دوسر سے کی عیب جو تی کر تاہوانظر آئے گا یہاں تک کہ ایک شخص بینی عالم اپنی جو کے مار اس کئے ناراض ہوگا کہ وہ دو درسر سے کی مجلس میں کیوں بیٹھتا ہے اور اس کئے اس کو چھوڑ د سے خاشیہ نشین پر صرف اس کئے ناراض ہوگا کہ وہ دو درسر سے کی مجلس میں کیوں بیٹھتا ہے اور اس کے اس کو چھوڑ د سے خاشیہ نشین پر صرف اس کے خاراض ہوگا کہ وہ دو درسر سے کی مجلس میں کیوں بیٹھتا ہے اور اس کے اس کو چھوڑ د سے خاشیہ نشین پر صرف اس کے خاراف ہوگا کہ وہ دو سر سے کی مجلس میں کیوں بیٹھتا ہے اور اس کے اس کو چھوڑ د سے خاشیہ نشین پر صرف اس کے خاراف ہوگا کہ وہ دو سر سے کی مجلس میں کیوں بیٹھتا ہے اور اس کے اس کو چھوڑ د سے کا ان کی ان کی ان کی ان محمل اور حالتوں مے آگر حق تعالیٰ تک رسائی نہیں ہوگا۔"

آنخضرت آنجی نے ایک بار حضرت علی کو خطاب کر کے فرمایا۔
"تمہارے سلیلے میں دو قسم کے آدمی ہلاک ہول گے ایک تو وہ لوگ جو تم سے غیر معمولی اور مبالغہ آمیز محبت کریں گے دیت کریں گے وہ اوگ جو تم سے بے حد نفرت کریں گے اور تمہارے خلاف ریشہ ووانیال کریں گے ( 'یعنی جیسے خوارج کا فرقہ پریدا ہو گیا کہ وہ لوگ معاذ اللہ حضرت کے اور تمہارے خلاف ریشہ ووانیال کریں گے ( 'یعنی جیسے خوارج کا فرقہ پریدا ہو گیا کہ وہ لوگ معاذ اللہ حضرت علیٰ کو مسلمانوں میں سے بھی خارج کرتے ہیں)"

ای طرح ایک دفعہ آب نے حضرت علیٰ سے قرمایا۔

"اے علی! تہمارے بارے میں میری است میں ای طرح پھوٹ پڑجائے گی بھے عیلی این مرمم اے کے بارے میں ان کی قوم میں پھوٹ پڑ کی تھی۔" بارے میں ان کی قوم میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔"

ایک مدیث میں آتاہے کہ آپ نے فرملیا۔

" میرے سے بنی ہشام ابن مغیرہ اس بات کی اجازت ما تکتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو علی ابن ابو طالب ہے بیاہ دیں۔ میں ان کو اس کی اجازت نہیں درن گا۔ میں ان کو اس کی اجازت تہیں دوں گا۔ میں مجھی ان کو اس کی اجازت نہیں دول گا۔ سوائے اس صورت کے علی ابن ابو طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے شادی کرلیں کیونکہ دو لیعنی فاطمہ میری جگریارہ ہے جس بات سے وہ خوش ہوتی ہے میں بھی خوش ہوتا ہو تا ہول اور جس بات سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہوتا ہول اور جس بات سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔

باب چهل وچهارم (۱۹۲)

#### غروه بن قينقاع

یہ افظ قینقاع آن کے چیش کے ساتھ ہے تمراکیہ قول کے مطابق زیر کے ساتھ اور ایک قول کے مطابق زیر کے ساتھ اور ایک قول کے مطابق زیر کے ساتھ بہتی پڑھاجا تاہے لیکن مشہور قول بھی ہے کہ اس میں آئی پڑی ہے۔

یہ قینقاع میںود یوں کی ایک قوم بیٹی قبیلے کا نام مختا۔ یہ لوگ میںود یوں میں سب سے زیادہ ہمادر شمار کئے جاتے ہے یہ سب میںود کی صراف اور جو ہری تھے بیٹی سوناڈھا لئے کا کام کرتے تھے۔ قینقاع کے یہ میںود کی حضرت

عباده ابن صامت اور عبد الله ابن الي ابن سنول كے حليف اور معامد وبر وار تنے۔

جب غزوہ بدر میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاند ارفتے عطافر مائی توان او کول کی سر کشی کھل کر سامنے آگیاور آنخضرت ﷺ اور مسلمانول سے ان کا حسد ظاہر ہو گیا۔ اپنی اس جنن اور بغض کی وجہ سے انہوں نے اپنے عامدہ کو عملا ختم کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے بی قیبقائ بی قریطہ اور بی تضیر کے بہودی قبیلول کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا تفاکہ یہ اوگ نہ بھی آنخضرت ﷺ کے مقابلے پر آئیں گے اور نہ آپ کے دشمنوں کو رددیں کے۔ (بہودیوں کے یہ تیزوں فاندان مدینے ہی ہیں دہتے تھے اور ان کے محلے الگ الگ تھے۔

ایک قول کے مطابق معاہدہ یہ تقاکہ جنگ وغیرہ کی صورت میں یہ لوگ نہ آنحضرت علیجے کے طرف ار ہول کے اور نہ آپ کے مطابق موقعول پر ار ہول کے اور نہ آپ کے مخالف ہول کے ایمنی آپ کے دشمن کاساتھ بھی نہیں دیں گے بلکہ ایسے موقعول پر جانبدار رہا کریں گے۔ اور ایک قول کے مطابق معاہدہ یہ تخاکہ اگر آنخضرت علیجے کا کوئی دشمن آپ پر حملہ آور وگاتو یہ لوگ آنخضرت علیجے کا ساتھ ویں گے اور آپ کی پوری پوری مدد کریں گے جیسا کہ بیان ہوا۔

ود کی طرف سے معامرہ کی خلاف ورزی ورزی درزی وہ بنی قدیقائے کے یمودی تھے۔ اس کی ابتداء بول ہوئی ب سے پہلے معاہرے کی خلاف ورزی اور غداری کی وہ بنی قدیقائے کے یمودی تھے۔ اس کی ابتداء بول ہوئی ایک عرب عورت ابنا تجارتی سامان نے کروہاں آئی جس میں اونٹ لور بکریاں وغیرہ تھیں تاکہ بیال فرو خت کے نفع حاصل کرے۔ یہ مال اس نے بنی قدیقاع کے بازار میں فرو خت کیا لور اس کے بعد و جیں ایک دری جو ہری کے پاس جیڑے گئی۔

کتاب امتاع میں یوں ہے کہ یہ عورت ایک انصاری شخص کی بیوی بھی۔ تمریہ بات ظاہر ہے کہ انصار نی مدینے ہی بیش دیتے ہے۔ (اس لئے باہر ہے اس کے آن کی بات قابل غور ہوگی) مگر اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ عورت کی انصاری کی بیوی ہو تکر ویسات کی رہنے دالی ہو اور اپنے میلے ہے کچھ سے کچھ سے انہارتی مال لے کر آئی ہو۔

ایک مسلمان عورت کے ساتھ یہود کی چھٹر خانی ..... غرض وہ عورت جوہری کی د کان پر بیٹی ہوئی مسلمان ہونے کی د کان پر بیٹی ہوئی اور حمل اور حمرہ جھپائے ہوئے تھی) کہ کچھ یہودی اوباشول نے اس پر چرہ کو لئے اس اور حمرہ کے لئے اصرار کرنا شروع کیا اگر اس نے انکار کردیا۔ اس وقت اس د کان دار جوہری نے انکھ کر اس کے نقاب کا ایک کونہ جیکے ہے اس کی پیشت کی طرف کسی چیز ہے با ندھ دیا۔

ایک روایت میں یون ہے کہ اس نے خاموشی ہے اس کی جادر کا ایک مر الکیک کا نظے یا کیل میں البیک کا نظے یا کیل میں البیکا دیا۔ عورت کو اس بات کا پند نہیں ہوا۔ اس کے بعد جبوہ عورت جانے کے لئے کھڑی ہوئی تو کیڑا الجھا ہوا ہوئے کی وجہ سے دہیں رہ میمااور چرہ اجا تک کحل گیا۔ اس پر میمودیوں نے قبضے لگائے۔ عورت نے ان کی اس میمودیوں نے قبضے لگائے۔ عورت نے ان کی اس میمودیوں نے قبضے لگائے۔ عورت نے ان کی اس میمودیوں نے قبضے لگائے۔ عورت نے ان کی اس

مسلمانوں اور میں وہیں اشتعال .... وہیں ایک مسلمان گزر رہا تھا اس نے جیسے ہی میودیوں کی بیہ شرارت و سیمی دو میودی جو ہری کی طرف جہیں ااور تکوار بلند کر کے اس کو قتل کر دیا بید و کیجہ کر میںودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر ویا بید و کیجہ کر مسلمان کو جمع کر لیا اور مسلمان خضب ناک ہو کر میںودیوں پر چڑھ دوڑے۔

معابد ہے ہے برات کا آعایان ....ای قتم کا ایک واقعہ بیجیے بھی گزر چکا ہے جو پہلی جنگ فجار کا سبب بنا تھا۔ غرض مسلمانوں میں بنی قدیمتاع کے یہود یوں کے خلاف سخت عم د خصہ پیدا ہو گیا (بنی قدیمتاع ہے مسلمانوں کا امن اور دوسی کا جو معاہدہ تھاوہ حضرت عبادہ ابن صامت کی معرفت ہوا تھا) یہود یوں کی اس حرکت کو و کیجہ کر آئے خضرت میں بینے نے فرمایا۔

"اس فتم کی حرکوں کے لئے ہماراان کا سمجھوتہ نہیں ہوا تھا۔اب عبادہ ابن صامت اس معاہدہ ہے بری ہو گئے!"

اوھر خود حضرت عباد ہ نے آنخضرت علی ہے۔ "یار سول اللہ ایس اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کاسا تھی ہوں اور ان کا فروں کے معاہدے سے بری ہو تاہوں۔"

(سلمانوں کے ساتھ میں دیوں کے اس معاہدے کا دومر ادکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا جسنے مسلمان ہو چکا تھا گر حقیقت مسلم انوں کی طرف ہے میں دیوں کے ساتھ سے معاہدہ کیا تھا یہ شخص نظاہری طور پر مسلمان ہو چکا تھا گر حقیقت بین اللہ اور اس کے دسول اور مسلمانوں کا بدترین و شمن تھا اور منافقوں کا سردار تھا) ہے شخص اس واقعہ کے بعد بھی اس معاہدہ ہے در کی ہونے کا علال نہیں کیا اس معاہدہ ہے بری ہونے کا علال نہیں کیا چنا نے اس معاہدہ ہیں ہے آیت نازل ہوئی۔

يًا أَيُّهَا الَّذِينَ امْتُوا لَا تَتَّخِذُوا الْهَهُو دُوَ النَّصْرِي أَوْلِياءً بَعْضَهُمْ أَوْلِياءً بَعْضِ \_ تا فَإِنَّ رحوْبَ اللّهِ هُمُ الْعَلِيُونَ

الآيات بالموروما كدوع ٨ آيت ما ١٥ تا ١٧٥

ترجمہ: اے ایمان والو تم بمبود و نصاری کو دوست مت بناناد وایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آخر آیات تک۔

ین قدینقاع کی تحلی دھمکی ..... غرض اس کے بعدر سول الله ﷺ نے بمودیوں کو جمع کر کے ان سے فرملیا۔

اے گردہ بمبود! الله تعالیٰ کی طرف ہے الی بھی تباہی نازل ہونے سے نیچنے کی کوشش کر و جمیسی بدر کے موقعہ پر قریش کے اوپر نازل ہوئی ہے اس لئے مسلمان ہوجاؤ کیو نکہ تم جانتے ہو کہ میں الله کی طرف ہے بھیجا ہوار سول ہوں اور اس حقیقت کو تم اپنی کتاب میں ورج پاتے ہواور اس عمد کو بھی جو اللہ نے تم سے لیا تھا۔"

ہوار سول ہوں اور اس حقیقت کو تم اپنی کتاب میں ورج پاتے ہواور اس عمد کو بھی جو اللہ نے تم سے لیا تھا۔"

یبود اول نے کہا۔

"اے محدا ﷺ آپ شاید یہ سیجھے ہیں کہ ہم بھی آپ کی قوم والوں کی طرح ہیں۔اس و حوے ہیں نہ رہے کے میں نہ رہے کیو نکہ اب تک آپ کو الیسی ہی قوموں ہے سابقہ پڑا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانے لاندا آپ نے انہیں آسانی ہے ذریر کر ایالیکن ہم فدا کی قتم اگر آپ نے ہم ہے جنگ کی تو آپ کو پہتہ جل جائے گا کہ کیسے مبادروں سے یالا پڑا ہے۔"

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ "آپ نے ہم جیسوں سے آج تک جنگ شیں گ۔" اس کی وجہ بیہ تھی کہ بیہ لوگ بیمودیوں میں سب سے زیادہ مبادر لوگ تھے۔ ساتھ ہیں یہ لوگ خود بیمودیوں میں سب سے زیادہ دولت مند اور سخت گیر شار کئے جاتے تھے اور بے انتہامر کش اور باغی قسم کے لوگ تھے۔اس موقعہ پر حق تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

دوسری آیت حق تعالی نے میازل فرمائی۔ وَامَّا تَنْحَا فَنَّ مِنْ فَوْمِ حِیَائَةً فَالْبِذَ النّبِهِمْ عَلَیْ سُوَاء اِنَّ اللّهُ لَابُوجِتُ الْحُائِنِیْنَ الْآیہ پ اسور وَافعال ع کم آیت ترجمہ: اور اگر آپ کو کسی قوم ہے خیانت یعنی عمد شکنی کا اندیشہ ہو تو آپان کووہ عمد اس طرح واپس کر دیجئے کہ آپاوردہ اس اطلاع میں برابر ہو جا کیں۔ جلاشہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں کرتے۔ یہوں کا محاصرہ سس غرض اس و جملی کے بعد بنی قیقاع کے یہودی وہاں سے جاکر اپنے محلے میں اپنی حویلیوں کے اندر قلعہ بند ہوگئے۔ آنخضرت تو تی باہرین کے ساتھ ان کی سرکوئی کے لئے دولتہ ہوئے۔ آپ کا پرچی جس کارنگ سفید تھا آپ کے چیاصفرت می واپن عبد المطلب کے ہاتھ میں تھا۔

ابن سعد کتے ہیں کہ غزوات میں بھی کوئی پر جم نمیں رہا۔ گر ہم بیچھے بیان کر آئے ہیں کہ اس بات کی اس کر شند روایت سے تروید ہو جاتی ہے جو غزوہ بدر کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے کہ آتخضرت بنا ہے کہ آئے دو سیاہ پر جم سے جن میں سے ایک حضرت بنا ہے کہ اس کے ماج سیاہ پر جم سے جن میں سے ایک حضرت علی کے ہاتھ یہ میں گانام عقاب تقا۔ غالبا سے نام جا ہلیت کے زمانے کے اس پر جم کے مقابلے میں رکھا گیا تھا جو اس نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کو پر جم رؤسا نیسی سر وارول کا پر جم بھی کہا جاتا تھا۔ اس کو پر جم رؤسا نیسی سر وارول کا پر جم بھی کہا جاتا تھا۔ اس کو پر جم رؤسا نیسی سر وارول کا پر جم بھی کہا جاتا تھا کہ و نگ کے وقت سر وار کے سواکوئی ضمیں اٹھا سکن تھا۔ آئی خضر ت تھا ہے کہ زمانے میں سے کا بر جم ابوسفیان کے لئے مخصوص تھا دراس کے سوائی کی دومر انہیں اٹھا سکن تھا بجم کوئی ای کے مر ہے کا

سر داراٹھاسکیا تھااگر ابوسفیان موجود نہ ہو جیسا کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر ہواکہ ابوسفیان موجود نہیں تھا۔ اور بدر کے موقعہ پر دوسر ااسلامی پر بھرا کیک انصاری مسلمان کے ہاتھ میں تھا۔ آگے بیان آئے گا کہ بیر پر تھم عقاب نفر ت عائشہ کی جادر میں کا کیک گڑاکاٹ کر بتایا گیا تھا۔

یہودی علاقے کی طرف کوئ کرتے دفت آنخضرت ﷺ نے حضرت ابولبابہ کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایااور بندرہ دن تک بن قدیقاع کے یہود بول کا بے انتناشد بد محاصرہ کیا۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ نے اس غزوہ کے لئے شوال کی بندرہ تاریخ کو کی فرملیا تھااور ذکی قعدہ کے جاند تک وہیں رہے۔

جلاوطن ہونے کی بیش کش .....اس شدید محاصرہ کے بتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کاخو نے اور رعب پیدا فرمادیا بی قدیقاع کے ان میںودیوں میں چار سوجنگ جو بو قلعہ کی حفاظت پر متھے لور تین سوزرہ یوش جال باز تنھے۔

آخر محاصرہ سے ننگ آئر یمودیوں نے آئخضرت آئے ہے در نواست کی کہ آئر آپ ہمارارات چھوڑ دیں آئ ہم جلاوطن ہو کر مدینہ سے ہمیشہ کے لئے جانے کو تیار ہیں۔ اسکے ساتھ ہی انہوں نے آنخضرت آئے ہے کو تیار ہیں۔ اسکے ساتھ ہی انہوں نے آنخضرت آئے ہے کو پینکش کی کہ صرف ہماری عور تول اور بچول کو ہمارے لئے چھوڑ دیکئے جنہیں ہم اپنے ساتھ لے جائیں اور ہمارا مال ودولت آپ لئے کے دودہ مسلمانوں کو دے جائیں گے۔

ان کی اس پیشش سے بظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس باعات اور تھیتی کی ذہیبی نہیں تھیں بلکہ ان کا یہ تمام ال ودولت تجارت کے ذریعہ تھا یہودیوں کا روبار کے ذریعہ تھا جو آج تک یہودیوں کا خاص مشغلہ ہے۔

ان کا یہ تمام ال ودولت تجارت کے ذریعہ تھا یہودیوں کی ہے بات قبول فرمانی اور ان کے مال ودولت پر فنصہ کر کے ان کو مدینے سے نکل جانے کا راست دیدیا) مال غنیمت میں سے آپ کے لئے پانچواں حصہ نکالا گیا حالا نکلہ آخضر سے بیات حلیمہ ارود کی تیمیویں قبط میں گزر چکی آئے خضر سے بیات میں ان کو مدینے کے لئے اس میں فنکی کا حق تھا (فنی کے متعلق تفصیل سیر سے طبیعہ ارود کی تیمیویں قبط میں گزر چکی آئے خشر سے بیائی کے ایک اس میں فنکی کا حق تھا (فنی کے متعلق تفصیل سیر سے طبیعہ ارود کی تیمیویں قبط میں گزر چکی ہے کہ یہ مال جنگ کے احد حاصل نہیں ہوا تھا نہ بی لشکروں کا گراؤلور مقابلہ ہوا تھا۔ بہر حال آپ کو اس میں نقیم کرد نے گئے۔

میں سے پانچواں حصہ ما اور باتی چار عددیا نچویں جسے صحاب میں تقیم کرد نے گئے۔

ا قولی۔ مولف کتے ہیں: یہ بات واضح رہنی جاہئے کہ یہودیوں سے جومال نئیمت حاصل ہوا تھااس ہیں ان کے مکانات و محلات اور حویلیاں بھی شامل تنعیں تکر میری نظر سے ایسی کوئی روایت نہیں گزری جس سے صاف طور پریہ معلوم ہو سکنا کہ ان مکانات و غیر و کا کیا کیا۔

یہ بات معلوم ہو جی ہے کہ آنخفرت میں ہے کہ مانخفرت کے مال کومال غیمت کی طرح قرار دے کر انتہا اس بارے میں ہم شا فعول کا فد ہب ہیہ ہے کہ مال غیمت کے مقابلے میں جو فئی کامال ہو تا ہے جیسا کہ اس غزدہ بی قیہ تینا گا اور آگے آنے والے غزدہ نی نضیر میں ہوادہ آنخضرت میں اپنے کے زمانے میں بانچ تسمول پر تقسیم کیا جاتا تھا جن میں سے چار قسمیں لیعنی چار جھے آنخضرت کے ہوئے تھے اور بقیہ ایک قسم لیعنی ایک حصہ پھر پانچ قسمول پر تقسیم ہوتا تھا اور ان میں سے ایک قسم لیعنی ایک حصہ آنخضرت کے کا ہوتا تھا اس طرح آپ کو چار عدد تو پانچویں جھے طبح تھے اور پھر پانچویں جھے کو پانچ پر اس طرح آپ کو چار عدد تو پانچویں جھے طبح تھے اور پھر پانچویں کا پوتا تھا اور کی ایک تو دو کی انقر بی لیعنی رشتہ دار دل کا ہوتا تھا دومر انتیموں کا ہوتا تھا دومر انتیموں کا ہوتا تھا دومر انتیموں کا ہوتا تھا

اس طرح گویا فئی کا تمام مال پجیس حصول پر تنتیم ہو جاتا تھا جن میں ہے اکیس جھے آنخضرت عَلِیْنَا کے ہوئے تھے اور چار جھے چار فتم کے افراد کے لئے ہوتے تھے جن میں رشتہ داریتیم غریب لور تہی دست مساقر ہوتے تھے۔

نا البالهام شافتی نے یہ مسلک اس لئے اختیار کیا کہ ان کی رائے میں اکثر و بیشتر آنخضرت بھلے ایسا کرتے تھے در نہ خود اس موقعہ پر ایعنی غزوہ بنی قدینقا علور آئے آئے والے غزوہ بنی نضیر میں آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کو نہیں پانچ حصول پر تنتیم فرمادیا۔ نجر آپ نے یہ طریقہ ترک کرادیا لیمنی اس میں سے نشکر کو پچھ نہیں دیتے

بنی ہا شم کا حصہ اور بنی تو فل اور عید سٹمس کی محرومی ..... آنخفرت بھٹے نے رشتہ داروں کا حصہ بنی ہا شم کا حصہ اور بنی مطلب کے دوسرے بھائیوں عبد ہشس اور بنی مطلب کے دوسرے بھائیوں عبد سٹمس اور نو فل کے لئے استعمال نہیں فرملیا حالا نکہ یہ چاروں بھائی سٹمس اور نو فل کے لئے استعمال نہیں فرملیا حالا نکہ یہ چاروں بھائی عبد مناف کے بینے استعمال نہیں فرملیا حالا نکہ یہ چاروں بھائی عبد عبد مناف کے بینے شے جیسا کہ (سیرت طبیہ اردو کی پہلی قسط میں) بیان ہو چکا ہے۔ جب آنخضرت علی نے رشتے داروں کا حصہ صرف بنی ہاشم اور بنی مطلب میں آنتیم فرمایا تو بن نو فل میں سے جیر ابن مطعم اور بن عبد سٹمس میں سے عثمان غنی آب کے یاس حاضر ہوئے اور بولے۔

"یار سول الله ﷺ بی ہاشم کے یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کی اس فضیلت سے انگار نہیں کر سکتے جو حق تعالیٰ نے آپ کو ان ہیں سے پیدا کر کے انہیں عطا فرمائی ہے۔ گر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بھائیوں بنی مطلب کو تو حصہ عزایت فرمایا ہے گر ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ہمارے کے روک لگادی حالا نکہ ہمار الور ان کار شتہ ایک ہی ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ بنی ہاشم لور بنی مطلب کو آپ کے رہے کی وجہ سے یقیقا شرف اور فضیلت حاصل ہے گر ہم بھی آپ سے ایک بی شب اور ایک مطلب کو آپ کے رہے کی وجہ سے یقیقا شرف اور فضیلت حاصل ہے گر ہم بھی آپ سے ایک بی شب اور ایک در ہے کا تعلق رکھتے ہیں پھر آپ نے کس لئے ان لوگوں کو ہم پر فضیلت دی۔ "

بنی ہاشم کی فضیلت ..... آنخضرت ﷺ نے اس کے جواب میں اپنی انگیوں کوایک دومری میں پھنسا کر اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

"جهال تك بني باشم اوريني مطلب كالتعنق بوده اس طرح باجم ايك جير-ايك روايت مي به اضاف

بھی ہے کہ۔انہوں نے ہمیں نہ تو جا ہمیت کے زمانے میں چھوڑااور نہ اسلام کے زمانے میں چھوڑا!"

اس سے آنخضرت ﷺ کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ جب قریش مکہ نے آپ کے لور
مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ لور بائیکاٹ کی تحریر مزنب کی تھی تو وہ تحریر بی ہاشم اور بنی مطلب کے بھی خلاف
مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ لور بائیکاٹ کی تحریر مزنب کی تھی تو وہ تحریر بی ہاشم اور بنی مطلب کے بھی خلاف
مسلمانوں کے ماتھ یہ بھی ہے وونوں خاندان آنخضرت ﷺ کی تمایت میں تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ہے بھی
شعب ابوطالب نامی گھائی میں بناہ گزین ہوئے تھے۔

غرض آنخضرت منظی کے ذمانے میں توفی کے مال کادہ تقسیم ہوتی تھی جو چھیے بیان ہوئی اور آپ کی و فات کے بعد اس کے بائی محصے کئے جائے گئے جن میں سے جار جھے تو جماد اور جنگوں کی رسد کے لئے استعمال ہوئے اور بھربانچویں کے بانچویں کا پانچویں کا پانچویں کا پانچویں کا دوسر اللہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے تکالا جا تا اور اس میں کا دوسر الشمی در شتہ دارواں کے لئے ہوتا ہے جو تا تیسرا شمی میں کے لئے ہوتا۔ چوتھا شمی مسکینوں اور غربیوں کے لئے علیمدہ

کیاجا تااور باقی شمس تمہید ست مسافروں کے لئے تخصوص کیاجا تا۔

ادھر سے بات واضح ربنی چاہئے کہ جب آنخفرت ملکے لئے کہ ہوتے ہوئے جوگ کے ذریعہ کوئی ہال ننیمت حاصل فرماتے یا مقابل آجائے کے بعد و خمن کو جلاو طن کر کے حاصل فرماتے یا مقابل آجائے کے بعد و خمن کو جلاو طن کر کے حاصل کر کے حاصل کرتے تو یہ بات آپ کی خصوصیات میں ہے تھی کہ آپ اس مال کی تقتیم ہے پہلے اس میں ہے کوئی چیز پہند فرمالیتے تھے صفی اور صغیبہ کما جاتا ہے جیسا کہ بیان ہوا۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: گر کتاب امتاع کے حوالے سے جمد ابن ابو بکر کی جوروایت گزری ہے وہ اس بات کے خلاف ہے کیو نکہ وہاں یہ بیان ہواہ کہ آنخضرت عظی جو صفی لیتے ہے آیادہ آپ کے جے ہیں ہے کا نبلی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں ایک قول یہ کا نبلی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں ایک قول یہ کا نبلی جاتی تھی۔ اس کا نبلی جاتی تھی بلکہ وہ آپ کے جھے سے علیحہ ہوتی تھی۔ غزوہ بدر کے بیان میں اس کا جواب بھی گزر چکا کہ ہوا صفی بعنی نبخیہ بال آپ کے جھے سے ذائد ہوتا تھا تو اس لئے کہ اس وقت تک مال نبیمت کا نمس انکا نے کی بواصفی بعنی نبخیہ بال آپ کے جھے سے ذائد ہوتا تھا تو اس لئے کہ اس وقت تک مال نبیمت کا نمس انکا نے کی آیے تا تھا اور اس میں بوتا تھا اور سے کا جوتا تھا اور سے کے عالوہ آپ کا موتا تھا اور سے کے عالوہ آپ کا موتا تھا اور سے کے عالوہ آپ کا موتا تھا اور سے کے عالوہ آپ کا صفی ایمن استخاب ہوتا تھا۔

پھر شمس بینی پانچویں جھے کی آیت ناذل ہوئے کے بعد کل مال نئیمت کا پانچواں حصہ آنخضرت میں ہے۔ کا جو تا تھا اب کیس ہوتا تھااب بہیں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو صفی یا متخب مال اپنے لئے پہلے ڈکا لتے تھے وہ آپ کے اس یانچویں جھے کے علاوہ ہوتا تھا یا ای پانچویں جھے میں سے کاٹ لیا جاتا تھا۔ للنذااس اختلاف اور یفین کے در میان

اب شبہ کی بات خمیں رہی۔ واللہ اعلم۔

یہود کے لئے این اُئی کی سفار ش ..... غرض جب بنی قدیقائ اپنی حویلیوں سے نکلے توایک قول ہے کہ آنخضرت بھانے نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مشکیس با ندھ وو۔ چنانچہ ان کی مشکیس کس دئ آئیس اور آنخضرت بھانے کے ان لوگوں کو قتل کرنے کارادہ فرمایا گر ای وقت سر دار منافقین عبداللہ ابن ابن ابن سلول جو یبود یوں کا حلیف اور تمایتی تھا آنخضرت بھانے کے پائی آیااور ان لوگوں کی سفارش کرنے لگا۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے آپ سے عرض کیا۔

اے محمد امیر سے النا عام مول ایعنی ہے ہیں دوستوں کے ساتھ اچھامعاملہ یجئے!"

آنحضرت علی ہے ہیں ہی اصر اور ..... آنحضرت علی نے عبداللہ ابن ابی کی بات ان سی کرتے ہوئے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ آنحضرت علی اس وقت اپنی وہی ذرہ ہنے ہوئے تھے جس کا نام ذات الفعول تھا۔ عبداللہ ابن ابی آنحضرت علی کی بیٹ کی طرف سے آبا۔ اور آب کی ذرہ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر یعنی آپ کو عبداللہ ابن آنحضرت علی کی بیٹ کی طرف سے آبا۔ اور آب کی ذرہ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر یعنی آپ کو بیٹ کی طرف سے بیٹ کی طرف سے اپنے آخموں سے بیٹر کر کھڑ ابھو کمیااور اصر ادکر نے اگا۔ آپ نے اس کوڈانٹ کر فرمایا۔

" تیم ابر ابو \_ جمعے چھوژ د ہے!" " تیم ابر ابو \_ جمعے چھوژ د ہے!"

اس وقت آنخضرت ﷺ کوانٹا سخت غصہ آیا کہ اس کی وجہ سے آپ کاچر ہ سرخ ہو گیا آپ نے پھر فرمایا۔ تیم ابراہو جھے چھوڑ دے۔۔اس نے کما۔ "خداکی متم اس وقت مک نمیں چھوڑوں گاجب تک آب میرے غلامول کے ساتھ احسان کرنے کا وعدہ نمیں کرنے کا وعدہ نمیں کے ساتھ احسان کرنے کا وعدہ نمیں کرلیں گے۔ یہ لوگ میرے کنے والے ہیں اور میں مصیبتوں اور تباہیوں سے بہت ڈر تا ہوں۔"
میمود کی جان مجشی میں۔ آخر آنخضر متعظیم نے مسلمانوں سے فرمایا۔

ان نو گوں کو چھوڑ دو۔ان لو گول پر لوران کے ساتھ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو!"

اس طرح آب نے بی قد عاع کے میود یول کو قبل کرنے کاار او و ترک کردیا۔ پھر آپ نے عبداللہ ابن

ایک دوایت ہے کہ یمودیوں کے مدینے ہے جانے ہے پہلے ابن الی آئنظر ت ﷺ کہاں آپ کے مکان پر بید در خواست لے کر آیا کہ یمودیوں کو معاف کرکے مدینے میں دہنے کی اجازت دیدی جائے مگر آئنظر ت عظیمی سے ملئے کے بجائے اندر تشریف لے گئے۔ ابن الی نے اندر جانا چاہا مگر ایک صحافی نے ہاتھ مار کر اس کو پیچے و حکیل دیا جس کے بجائے میں اس کا منہ ویوار سے ٹکر ایالور زخمی ہو گیا۔ ابن الی انتائی غضب ناک ہو کر دہاں ہے داپس ہوا۔ بن قیر تقاع کے یمودیوں کو اس واقعہ کا پینہ چاہا تو وہ بولے۔

"ہم اس شریس ہر گزشیں رہیں تے جس میں ابو حباب لینی ابن ابی کے ساتھ یہ معاملہ کیا **کیا ہے نہ** ہی ہم اب اس سے کوئی مدد لیں تے۔"

اس کے بعد ان لوگوں نے جلاوطنی کی تیار کی شروع کر دی۔ ایک قول میہ ہے کہ بنی قدیمقاع کو جلاوطن کرنے کے محمر ال حضر ت محمد ابن مسلمہ تھے۔ مگر اس روایت میں کو ئی اشکال نہیں ہو تا کیونکہ ممکن ہے عبادہ ابن صامت اور محمد ابن مسلمہ دو توں ہی کو یہ ذمہ داری سپر دکی گئی ہو۔

یبود یول کے جانے کے بعد آنخضرت سیانے کوان کے مکانوں میں ہے ہے شار ہتھیار لیے کیونکہ جیسا کہ بیان ہوائی قدیقاع کے یمودی دوسرے یمودیوں میں سب سے ذیادہ مالدار اور سب سے ذیادہ مبادر اور جنگ جو لوگ ہتے۔

غنیمت میں سے آنخضرت سالیہ کا متناب .... آنخفرت سلیہ نے ان ہتھیاروں میں ہے تین کمانی لیں۔ ان کمانوں میں ہے ایک کمان کو کتوم لینی خاموش کماجاتا تھا کیونکہ جب اس کمان ہے تیم جلایا جاتا تھا تو بالکل آواز نمیں پیداہوتی تھی۔ یمی وہ کمان ہے جس سے آنخضرت ﷺ نے غزوہ احد میں تیم اندازی فرمائی اور جس میں اور اسلامی نکلی تھیں جیساکہ آگے بیان آئے گا۔ نیز اس میں جواشکال ہےوہ مجمی بیان ہوگا۔

ان میں ہے دوسری کمان کانام روحاء تھااور تمیسری کو بیضاء کماجاتا تھا۔ ان کے علاوہ آپ نے دوزر ہیں لیں جن میں ہے ایک ذرہ کانام سعد یہ تھا۔ اس زرہ کے بارے میں کماجاتا ہے کہ یہ حضرت واؤد نیلیہ السلام کی برے میں کماجاتا ہے کہ یہ حضرت واؤد نیلیہ السلام کی ذرہ پنے ہوئے تھے۔ دوسری ذرہ کانام فضہ تھاجو آپ نے بہودیوں کے ہتھیادوں میں سے اپنے لئے ختنب فرمائی۔

اس کے علاوہ آپ نے تین نیز ہے اور بتین تکواریں بھی اپنے لئے منتف فرمائیں۔ان بیس سے ایک تکوار کو قلمی کہا جاتا تھا۔ دوسری کو بتار کہا جاتا تھا اور تبیسری کا کوئی تام نہیں تھا۔اس تکوار کانام خود آپ نے صیف رکھا۔ نیز ان میں سے آنخصرت بھی ہے ایک زرہ محد این مسلمہ کواور ایک سعد این معاق کو بہد فرمائی۔واللہ تعالی اعلم۔

### باب چهل و پنجم (۵۳)

# غزوة سُوَلِق

ابوسفیان کاعہد.... قریش کو جنگ بدر میں ایک شر مناک شکست ہوئی توابوسفیان نے عمد کیااور منت اٹی کہ میں اس وقت تک ہم بستری کے عنسل کاپانی سر پر نہیں ڈالوں گاجب تک محد ﷺ کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ نہیں کرول گا۔

یمال عسل نہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس وقت تک عور تول کے ساتھ ہم ہستری نہیں کرول گا

یمال غالبًا عسل کایا نی سر پرنہ ڈالنے کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے ہے کی صحابی کا اضافہ ہے اور یہ مطلب انہوں نے

اس قول ہے لیا ہے جس میں ابوسفیان کے یہ لفظ ذکر ہوئے ہیں کہ اس وقت تک عور تول کے پاس نہیں جاؤل
گا۔ چنانچہ ای بات کی تا مُد اس روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں ابوسفیان کے یہ لفظ ہیں کہ اس وقت تک نہ عور تول کے پاس مقت تک نہ عور تول کے پاس جاؤل گا اور نہ خو شبولگاؤل گا جب تک محمد تھے ہے جنگ نہیں کر لول گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عنسل کے لفظ بھی ابوسفیان کے بی ہول اور قریش کے لوگ جا لمیت کے ذماتے میں ہم بستری کرنے کے بعد عسل کیا کہ اور تربین کے لوگ جا لمیت کے ذماتے میں ہم بستری کرنے کے بعد عسل کیا کہ تربیوں ۔

دور جاہلیت میں ایز اہمی سنتیں ..... چنانچہ ملامہ دمیری نے لکھا ہے کہ وضو کی آیت میں عسل کاذکر نہ ہونے کی وجہ یک ہے کہ عسل کاذکر نہ ہونے کی وجہ یک ہے کہ عسل جنابت ایعنی ہم بستری کے بعد کا عسل اسلام کے دور سے پہلے بھی معلوم اور معروف تھا اور حضر ت ایر اہیم واسا عمل علیماالسلام کے دین کے جواحکام عرب میں باقی رہ مے تھے بیدان ہی میں سے ایک تھا۔ لنذااس سے تابت ہواکہ یہ تنسل قدیم شریعتوں سے چلا آرہا ہے۔ حالمہ ت کی تماز حداد ہوں ۔ بعض علاء نہ لکھا سرکہ حالمہ ت کرنے زمین قریش کرلوگ عسل جنابہ ت

جا ہیت کی تماز جنازہ ۔۔۔۔ بعض علائے نے نکھا ہے کہ جا ہیت کے ذائے میں قریش کے لوگ عسل جنابت بھی کرتے تھے۔ اس تماذ جنازہ کا طریقہ بھی کرتے تھے۔ اس تماذ جنازہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب مردے کو خملائے کے بعد باتک پرد کھ دیا جا تا تھا تو مر نے دائے کا ولی پاٹک کے ساتھ کھڑ ابو کر پہلے تواس کی تمام خوبیوں اور اچھا ئیوں کا ذکر کر تا اور اس کے بعد کھتا۔

" بچھ پر اللہ کی رحمت ہو!" ہی کے بعد مروے کوو فن کرویاجا تا۔ علامہ دمیری نے جو کچھ لکھاہے اس کی پیروی میں علامہ سہلی کہتے ہیں کہ عنسل جتابت کا جا ہیت کے زمانے میں بھی معمول اور ابہتمام تھاجو ابر اہیم واساعیل علیماالسلام کے دین کے بچے کھے احکام میں سے تھاجیے تج اور انکاح کے طریقے باقی روگئے تھے للندایہ بڑی تاپا کی ان کے یسال معروف و مشہور تھی چٹانچہ اس لیئے حق تعالیٰ جل شانہ کا جو میدار شاد ہے۔

> وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُوْا اللّهِ بِ٢ سورها كده تَ ٣ آبين عـ ٢. ترجمه: اوراگرتم جنابت كي حالت مِن ہو توسارابدن پاک كرو۔

تو قریش کے سامنے اس ارشادی تغییر کرنے کی ضرورت پٹیش شمیں آتی بلکہ وہ پہلے ہی ہے اس کو جانے ہتے۔ اور جمال تک حدث اصغر بیجنی چھوٹی ناپا کیول کا تعلق ہے تو چو نکہ وہ جابلیت کے زمانے میں قریش میں جانی پہچائی چیز نمیں محتی اس لئے حق تعالی نے اس کو اس طرح نمیں فرمایا کہ جب تنہیں کوئی گندگی وغیر ہیں جانی پہچائی چیز نمیں تو تو و نمو کر لیا کر و بلکہ اس طرح فرمایا کہ اسپنے منہ ہاتھ و غیر ہ دھولیا کر و (جیسا کہ آیت و ضو

عمد کی متعمیل کے لئے ابوسفیان کی مہم ،.... غرض یہ عمد کرنے کے بعد ابوسفیان قریش کے دوسو سواروں کو لے کر کے سے روانہ ہوا تاکہ اپنی قتم پوری کر کے اس سے بری ہوجائے۔ یہاں تک کہ اس نے مدیخ کر یہ ایک جگہ اس نے مدیخ کر یہ ایک جگہ اس کے بعد وہ نبی نضیر کے پاس پہنچا جن کی بہتی وہیں تھی۔ یہ بنی نفیر نظیر خیبر کے یمبود یوں میں سے بتے اور اپنے آپ کو حضر سے موسی کے باس پہنچا۔ یمن کی اوالا وہیں سے بتلاتے تھے۔ ابوسفیان راستہ کے اند جر سے میں ان بہود یوں کے مرداد حی ابن اخطب کے پاس پہنچا۔ یمن حی ابن اخطب رسول اللہ بھی تھا کو خسر بھی تھا کیو نکہ المو منین حضر سے صفیہ اس کی بی تھیں۔ غرض یہ حتی بنی نفیر کے مردادوں میں سے تھا۔ ابوسفیان نے اس کے گھر پہنچ کر درداذے پر دستک دی مگر حی نے ڈرکی وجہ سے دروازہ نہیں کھولا ابوسفیان مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ گیا۔

اسکے بعد ابوسفیان یمودیوں کے دوسر ہے بڑے سر دار سلّام ابن مشیم کے دروازے پر پہنچا جو یمودیوں کا خزاجی بھی تھا۔ یعنی سلّام یمودیوں کے اس خزانے کا محافظ تھا جو دوا ہے برے دقتوں کے لئے جمع کر رہے تھے۔ اس میں پچھے ذیورات بھی تھے جو دو کے والوں کو بھی انگے پر دیدیا کرتے تھے لیتی کرائے پر دیدیتے تھے۔ یہمودے ساڈیا فر سنگ دی تواس نے اے بلالیاادر ملا قات کی راس کے بعد ابوسفیان دیاں نے سالم ابن مشیم کے دروازے پر دستک دی تواس نے اے بلالیاادر ملا قات کی راس کے بعد ابوسفیان دہاں ہے نگل کرا پنے ساتھی قریشیوں کے پاس پہنچا دران میں سے پچھے لوگوں کو لے کر مدینے کی طرف جلا ۔ وہ لوگوں کو لے کر مدینے کی طرف جلا ۔ وہ لوگ مدینے کی ایک نواتی بہتی یعنی مطلح میں پہنچ جمال ایک باغ کو آگ لگادی۔ وہیں انسیں ایک انصادی مختص ملا ۔ کتاب امتاع میں ہے کہ یہ مختص معبد ابن عمر و تھا اور ایک ان کا حلیف تھا۔ مشرکول انسیں ایک انصاد کی قبل کر دیا۔ اس کے بعد ہے لوگ دہاں ہے داپس ہو گے۔

آ تخضرت علی ابوسفیان کے تعاقب میں ..... مسلمانوں کواس دافتے کی خبر ہوئی تو آتخضرت علی دو مہاجر اور انساری مسلمانوں کے ساتھ اس کی علائی میں مدینے سے نکلے۔ اس غزدہ کے موقعہ پر آپ نے مدینے میں حضرت بشیر ابن عبدالمنذر کو اپنا تائم مقام بنایا۔ آپ نے ۵؍ ذی الحجہ کو مدینے سے کوج فر مایا (محر ابو سفیان اس کا رتا ہے پر یہ سجھ رہا تھا کہ اس نے اپنی قسم پوری کر دی۔ للذاوہ دہاں سے بھاگ گئے کو استے میں وہ اپنا ہوجھ ملکا کرنے کے لئے ستو کے تصلے بھینکتے جاتے تھے جو اپنے ساتھ لائے تھے۔

### غروة قرقرة الكدر

بنی سلیم اور غطفان کی جنگی نتیار بیال .....اس غزوہ کو قرق الکدرہ بھی کتے ہیں اور قراقر بھی کتے ہیں۔
غزوہ سوئی ہے دالیس کے بعد آنحضرت آلی کو معلوم ہوا کہ بنی سلیم اور غطفان کے لوگ قرق الکدر کے مقام
پر جمع ہور ہے ہیں۔ چو نکہ اس سے پہلے بھی آنحضرت آلی ان کے مقابلے کے لئے جاچکے تھے اس لئے شاید
آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ مدینے پر چڑھائی کرنا جائے ہیں۔ اس داقعہ کی تفصیل پیچھے غزوہ بنی سلیم کے بیان
ہیں گزر چکی ہے۔

یہ قرقر آلکدر ایک جنگلی علاقہ تھا جہال مختف پر ندے بیر اگرتے تھے جن کے رگول میں وحند لا پن تھا عربی میں کدرہ جو تکہ د حند نے اور شیالے رنگ کو آئتے ہیں اسلے اس علاقہ کانام بھی کدرہ کے نام سے مشہور ہو گیا جیساکہ جیسے بیان ہواکہ انکے ملاقہ میں جو چشمہ تھادہاں تک آنخضرت بھتے ہیں گئے تھے اور جہاں آپ کود شنوں میں ہے کوئی نئیں ملاتھا۔ اس علاقہ کوان پر ندول کے پائے جانے کی دجہ ہے کدر کہاجاتا تھا۔ مرکوئی کے لئے آنخضرت علی کی روائی ..... غرض آنخضرت علی بغی سلیم اور خطفان کے لوگول کی مرکوئی کے لئے دوسو محابہ کے ہمراہد ہے ہو وانہ ہوئاں غروہ میں آپ کا جھنڈا دھرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ اپنی غیر موجود گی کے دوران مدینے میں آپ نے حضرت این ام کمتوم وضی اللہ عند کو اپنا جا تشین بنایا تھا نیز اس فیا۔ پی غیر موجود گی کے دوران مدینے میں آپ نے سارگا ابن عرفط بیا بین ام کمتوم گو اپنا جا تشین بنایا تھا نیز اس باریسے میں جو شبہ ہو تا تھادہ بھی گزر چکا ہے (جو حضرت این ام کمتوم کی کو بان جا تھی بنالے ہو کہاں مقام قرقرة الکدر پر پہنچ تو وہاں آپ کود شمنوں میں ہو شبہ ہو تا تھادہ بھی گزر چکا ہے (جو حضرت این ام کمتوم کی کا قدیاں آپ کود شمنوں میں ہو تھر ہے تھا تھادہ بھی گزر ہو عشرت این مقام قرقرة الکدر پر پہنچ تو وہاں آپ کود شمنوں میں ہو تھر تیں ایک خصر کی طرف روانہ کیا اور خود

اب نے دادی کے اندران کو تلاش کیادہاں آپ، کوپانج سواونٹ کے جن کے ساتھ کچھ چرواہے بھی مخصان میں سے ایک لاکا تھا جس کیادہاں کو تلاش کیادہاں آپ، کوپانج سواونٹ کے جن کے ساتھ کچھ چرواہے بھی مخصان میں سے ایک لڑکا تھا جس کانام بیار تھا۔ مسلمانوں نے ان او نوں کوا ہے قبضہ میں کیالور مدینے کوواپس ہوئے۔ مال غنیمت کو یا بچ

حصوں میں تقلیم فرمایا نور ایک پانچوال حصد اس میں سے نکالا باتی جار عدد بانچویں جھے آپ نے محاب کے در میان تقلیم فرماد یے۔ اس طرح بر سحالی کودو دولونٹ ملے۔ دہ لڑکا بیار آنخضرت بھٹے کے جھے میں آیا مگر آنخضرت بھٹے کے جھے میں آیا مگر آنخضرت بھٹے نے اس کو تماذ بیڑھتے و یکھا تھا۔ یہ لڑکا گر قار ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا درایتے مسلمانوں سے نماذکی تعلیم صاصل کرلی تھی۔

اب اس مال کو غنیمت مانا گیاہے کیونکہ آنخضرت ﷺ نے اس کو پانچ حصول پر تقتیم فرمایا تھا تکر اس کو غنیمت ماننے میں تامل پیدا ہوتا ہے (ای شبہ لور اس کی جو بنیاو ہے وہ پچھلے ابواب میں بیان ہو پچکی ہے)۔

اس غزوہ کے سلسلے میں آنخضرت علیہ پندرہ ون مدینے سے ہاہر دہ۔ اب اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ بنی سلیم کے ساتھ آنخضرت علیہ کا غزوہ چیش آیاور آپ اس غزوہ جس ان کے اس چیشہ تک پہنی گئے جس کوان پر ندول کی وجہ سے کدر کہا جاتا تھا۔ نیز یہ کہ اس موقعہ پر آپ نے سباع این عرفط غفاری یا این ام مکتوم کو مدینے جس کوان پر ندول کی وجہ سے کدر کہا جاتا تھا۔ فیز یہ کہ اس موقعہ پر آپ نے سباع این ام مکتوم کو قائم متام میں جانے کا خریدال غزوہ قرق الکدر جس یقین کے ساتھ این ام مکتوم کو قائم متام بنانے کا ذکر ہوا ہے سباع این عرفطہ کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا۔ او حر غزوہ بنی سلیم کے بیان جس یہ کہیں بیان نہیں ہوا تھا۔

للذا ظاہر ی طور پر میں معلوم ہو تاہے کہ غزوہ نی سلیم اور یہ غزوہ قر قرۃ الکدر دو علیحدہ علیحدہ غزوے ہیں۔ میں بات کتاب اصل بیعنی عیون الاثر میں ہے۔ اب یول کما جائے گا کہ یہ پر ندے اس چنتے پر بھی پائے جائے تھے جس کا ذکر اس غزوہ جائے تھے جس کا ذکر اس غزوہ جائے تھے جس کا ذکر اس غزوہ جائے تھے جس کا ذکر اس غزوہ

قر قرۃ الكدر ش ہے۔

اب یوں کمنا چاہئے کہ آنخضرت ﷺ کو بنی سلیم کے ساتھ وو مرتبہ غزوہ کی توبت آئی۔ایک مرتبہ آپ ان کے علاقے میں اس چشمہ تک پنچ گر وہاں کسی کو نہیں پایالورنہ کوئی مال غنیمت حاصل ہوا۔ دوسری مرتبہ میں آپ اس خاص علاقے تک پنچ جمال آپ کویہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے کہ آباوہ چشمہ اس خاص علاقے ہے کہ پڑتا تھا یااس کے بعد لیجنی اس سے آئے تھا۔

المركاب سيرت شامي ميں بيہ ہے كہ غزوہ بني سليم بى غزوہ قرق الكدر ہے۔ اس قول كى روشني ميں اب
يہ كما جائے گاكہ آنخضرت ﷺ كو بني سليم كے ساتھ اليك بى مرتبہ غزوہ كى نوبت آئى۔ للذابول كمنا جاہئے كہ وہ
چشمہ جمال وہ پر ندے پائے جاتے ہے يا تواسى جنگلى علاقے ميں تحالور يااس كے قريب بى تھا۔ بسر حال بيہ بات
قابل غور ہے ادھر حافظ و مياطى نے غزوہ بنى سليم اور آھے آنے دالے غزوہ بحران كوايك قرار ديا ہے اس كى
تفصيل آھے بيان ہوگى۔

باب چهل و ہفتم (۲۳)

## غزوة ذى امَرّ

بنی محارب و تعلیہ کے جنگی ار او ہے ۔۔۔۔۔ یہ لفظ امر یعنی تر پر تشدید کے ساتھ ہے حاکم نے اس غزوہ کوغزوہ انمار کے نام سے یاد کیا ہے۔۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ غطفان تھا۔ آنخضرت ﷺ کواطلاع ملی کہ آیک شخص نے جس کا نام ڈھٹور ابن حرت غطفانی تھا اور جو بنی محارب میں سے تھا ذی امر کے مقام پر آیک لشکر جمع کر لیا ہے جس میں بنی نقلبہ اور بنی محارب سے لوگ شامل ہیں۔ یہ ذی امر غطفان کے علاقے میں آیک بستی تھی۔ عالیّادہ چشمہ کدر جس کا تجھے بیان ہوا ہے اس جگہ تھا۔

مر کوئی کے لئے نبی علیہ کا کوئے ..... غرض آنخضرت علیہ کو معلوم ہواکہ یہ لوگ مدینے کے گردو پیش میں لوٹ مارکرنا چاہتے ہیں۔ آنخضرت علیہ چار سوبچاس صحابہ کے ساتھ ماہر نتا الاول کی بارہ تاریخ کوان لوگول کی سرکوئی کے لئے روانہ ہوئے۔ مدینے میں آپ نے حضرت عثان این عفان کو اپنا قائم مقام متعین فرمایا۔
کمین گا ہول میں وستمن کی رولوشی ..... صحابہ نے ان عطفانیول کے ایک شخص کو جس کانام جبار۔ اور ایک قول کے مطابق حباب تھا بکڑلیا یہ شخص بی نظبہ میں سے تھا۔ یہ شخص آنخضرت تھا ہے یاس الیا گیااور اس نے آپ کوان لوگول کے متعلق کچھ خبریں دیں۔ ساتھ بی اس نے آپ سے کہا۔

"وہ لوگ آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے اور اگر ان کو یہ پہتہ چل گیا کہ آپ ان کے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہیں تووہ لوگ بہاڑوں کی چوٹیوں میں جا جھیمیں گے۔ میں خود بھی آپ کے ساتھ ہی چل رہا ہوں۔ "

آنخضرت ﷺ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ فور آئی مسلمان ہو گیا۔ آنخضرت ﷺ نے اس مختص کو حضر ت بلال کے علاقہ مسلمانوں کو ایک دوسرے رائے سے لے جلا اور ان کے علاقہ میں رہیں۔

آ تخضرت علی کے بنائی میں حملہ ....او هر ان لوگوں کو آنخضرت علی کے تعاقب کی خبر لی گئی اور وہ بہاڑوں کی چوشوں میں جاچھے۔ آنخضرت علی جی کورے ہوئے ایک چشمہ پر پہنچ جس کو ذی امر کہا جاتا تھا۔ آپ نے و بین پڑاؤ ڈال دیا۔ اچانک وہال زیر دست بارش شر دع ہو گئی اور انتایاتی پڑا کہ آنخضرت علی کے کھڑے کے کہا جاتا کہ کہا ہے کہا

ہوئے کیڑے الارے اور انہیں سکھانے کے لئے ایک در خت پر بھیلادیا خود آپ وہیں پر لیٹ گئے۔وہ جگہ الیمی تھی جہال آپ لیٹے ہوئے تھے کہ مشر کین جو بہاڑوں میں چھیے ہوئے تھے آپ کواٹی کمین گاہ ہے د کھے سکتے تھے۔ او حر مسلمان بھی اپنے اپنے کا موں میں لگ گئے۔

مشر کول نے جو آتخضرت سیالتے کوا یک جگہ تنها لیٹے ہوئے دیکھا تودہ اپنے سر دارد عثور کے پاس آئے میہ شخنس ان میں سب سے ذبادہ مبادر نفا۔ مشر کول نے اس سے کہا۔

"ال وقت محمد عظی بالکل تنها لیٹے ہوئے ہیں۔اب بیہ تمهاراکام ہے کہ ان سے نمٹ لو!"

ایک روایت میں یول ہے کہ خود وعثور نے جب آنخضرت ﷺ کووہاں تنالیئے ہوئے دیکھا تواس نے کہا''اگر اس وقت بھی میں محمدﷺ کو قتل نہ کروں تواللہ خود مجھے ہلاک کردے!''

یہ کہ کروعثور تلوار سونے ہوئے جلااور بالکل آنخضرت ﷺ کے سر ہانے بیٹی کررکا۔ پھر اچانک اس نے آپ کو مخاطب کر کے کہا۔

"آج-يا-اب آب كومير عاته سيكون بياسكاب-"

آنخضرت ﷺ نے سکون کے ساتھ فرمایا۔اللہ! غیبی حفاظت اور دستمن نبی کی مکوار کی زو میں ..... ساتھ ہی جر کیل علیہ السلام نے دعثور کے سینے پر اپنے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی جس سے دہ زمین پر گرااور مکوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آنخضرت علیہ نے فور آاس کی مکوار اٹھالی اور اس سے فرمایا۔

"اب تمهيس مجھ ہے کون بچائے گا!"

"کوئی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میہ کہ محمد عظیما ایک روایت کے مطابق۔ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول میں!"

و سنتمن کے سر گروہ کا اسلام ..... (اس طرح وعورجو آپ کو قتل کرنے آیا تھا آپے غلاموں میں شامل ہو کر لوٹا) آنخضر ت بھاتے ہے ناس کی تلوار اے واپس فرمادی۔ دعور دہاں ہے اپنی قوم میں واپس پہنچا تو اس کا حال ہی بدلا ہوا تعالور دہ آپی قوم کو اسلام کی تبلیج کر رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو بتلایا کہ میں نے آپک بہت لمبااور قد آور آدمی و یکھا جس نے میر ے سینے پرہاتھ مار ااور اس دھکے ہے میں ذمین پر گر بڑا۔ ابتابہ واقعہ سٹا کر دعور نے کہا۔
دیکھا جس نے میر ے سینے پرہاتھ مار ااور اس دھکے ہے میں ذمین پر گر بڑا۔ ابتابہ واقعہ سٹا کر دعور نے کہا۔
میں ای وقت سمجھ گیا کہ بچھے گرانے الاکوئی فرشتہ ہے۔ اس لئے (یہ کھلی نشانی کھی کی میں فور ہی مسلمان ہو گیا۔

اس موقعہ پر سے آیت نازل ہو گی۔

يَا أَيْهُا الَّذِينَ امْنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْهُمَ قَوْمُ أَنَّ يَتَسُطُوْا إِلَيْكُمْ أَيْدِيْهِمْ فَكُفَّ آيَدِيْهِمْ عَنْكُمْ لَا أَيْهِمْ الْمُنْوَا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْهَا مَا كَرُهُ عَلَيْكُمْ آيَدِيْهِمْ فَكُفَّ آيَدِيْهِمْ عَنْكُمْ اللَّهِ عِلَيْكُمُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ اللَّهِ عِلَيْكُمُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عِلَيْكُمُ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ الْكُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ال

ترجمہ: اے ایمان دالواللہ نعالی کے انعام کویاد کر دجو تم پر ہوا ہے جب کہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کریں سواللہ نعالی نے ان کا قابو تم پر نہ چلنے دیا۔

اس کے بعد آنخضرت ﷺ واپس مرے تشریف لے آئے اور کہیں کوئی مقابلہ نہیں ہوااس غزوہ کے موقع پر آپ ﷺ کیارہ دن مدینے میر حاضر رہے۔

باب جهل ونشتم (۴۸)

# غزوهُ . مُح ان

یے لفظ بحر ان ت کے ذیر کے ساتھ ہے۔ حافظ دھمیا گئی نے اس غزوہ کو غزوہ بی سلیم کانام دیا ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ یہ بحر ان حجاز کے علاقے میں ایک مقام کا نام تقانور اس کے لور مدینے کے در میان آٹھ منزل کا

المن المن الدول كى جيد تاريخ و تمن سوسحاب المن سليم كوان المن بى سليم كاايك الشكر جمع بورباب المن سليم كاليك الشكر بحم المن المن المن الدول كى جيد تاريخ و تمن سوسحاب المن سليم كوانيا قائم مقام بنايالوركى كواني روائى كا مقصد تهي بتلايا - آب تيزى المن منزليس مركرة بوئ چلا منا مكتوم كوانيا قائم مقام بنايالوركى كواني روائى كا مقصد تهي بتلايا - آب تيزى المن منزليس مركرة بوئ چلا ميل ميل المنك كد بحران بيني كاد وبال بيني كر آپ كو معلوم بواكد بن سليم كالوگ جو بال بيني كر آپ كو معلوم بواكد بن سليم كالوگ جود بال جمع بورب تهده منتشر بوكرا بين مختلف چشمول بر چلا كه بين المن سليم كاليك و المن تنظم بوك و بين المن من منافر بين سليم كاليك و المن تنظم بوك بين المن منافر بين سليم كاليك و مراح آب كو معلوم بواقاك و تثمن كواك مختلف بنگلبول پر منتشر بوك بين اس من من كواك مختلف بنگلبول پر منتشر بوك بين المن كد بحران كوم بين المن كد بحران كوم بين المن كوم كوان كوم مقام بين كوان كوم المن كوان كوم بين كوان مقام بر چندون قيام أب كوان مختل كون بين منام بر چندون قيام فريايد اس خوص كواپ كوان مقابله اور جنگ شين بوكي اس فري مقابله اور جنگ شين بوكي اس فريايد اس كود س وان گيا - آب خود اس مقام بر چندون قيام فريايد اس كود س وان گيا - آب كور س وان گيا - گيا - آب كور س وان گيا - گيا - آب كور س وان گيا - گيا كور س وان گيا - گيا - آب كور س وان گيا كور س وان گيا - گيا - آب كور س وان گيا كور س وان گيا

کناب اصل ایمنی عیون الاثر اور اس روایت کے مطابق گویا آنخفرت بھی کے تین مرتبہ غروہ کی تو بت آئی ایک مرتبہ توغزوہ بدر کے فور ابعد دومر ہے یہ غروہ ہرائی اور تبسر ہے غروہ ذی امر جود و نول الدھیں چی آئے۔ دومری صاحبز اوکی کا عثمان غنی سے نکاح ۔۔۔۔ ای سال یعنی الدھیں آنخفرت بھی ہے اپنی دومری صاحبز اوکی اللہ عنی صاحبز اوکی لیعنی صاحبز اوکی لیعنی صاحبز اوکی لیعنی مصاحبز اوکی لیعنی حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقبہ کا انتقال جو چیا تھا۔ دھرت و کی وفات کا وقت اور اس کی تفصیل سے کیے گزر

ميرت طبيه أدوو

من منت عمر الله منت عمر الله من المخضرت كا نكاح من الله المخضرت الله المخضرت المله الله عند من المارة الله الم المخضرت المارة الله المارة الم

حضرت حصد کے بیوہ ہو جائے پر حضرت عمر منے حضرت ابو بکر است کی تھی کہ وہ الن سے اکاح کرلیں مگر حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور انہوں نے اس پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے دخترت حصہ کے ساتھ نکاح کرلیں مگروہ بھی خاموش موسے ہوگئے۔ آخر فاردق اعظم نے ایک دوزر سول اللہ علی ہے عرض کیا۔

"يار سول الله! من من عنان كوحفه كي ينتيكش كي متى تمروه تال محرّ !"

آب في المايا

"الله تعالى نے عمان كو تمهاري بيني سے بهتر كڑكى ديدى ہے اور تمهاري بيني كو عمان سے بهتر شوہر دے

وبايا"

" اس جملے کی تفصیل ہے ہے کہ حضرت عثمان کی شادی تو آنخضرت عظی کی صاحبزادی حضرت ام کلوم ہے ہو گئی اور حضر ت حصہ کی شادی خودر سول اللہ عظیم ہے ہو گئی۔

زینب بنت خزیمہ سے نکاح .... پھرائ رمضان کا ھیں آپ نے دھنر ت ذینب بنت خزیمہ ہے نکاح کیا فیل فیزائ سال آپ نے اپنی پھو پھی اُم ہے بنت عبدالمطلب کی بنی دھنر ت ذینب بنت جش سے نکاح فرمایا۔ ایک قول سے ہے کہ دھنر ت ذینب بنت جش سے نکاح فرمایا۔ ایک قول سے ہے کہ دھنر ت ذینب بنت جش سے آپ نے بھی ہے۔ ان کام خرمایا تھا۔ کتاب اصل ایمن میون الاثر نے ای قول کو در ست قرار دیا ہے۔ نیز ایک قول ۵ ہے کا بھی ہے۔ ان کام بڑہ تھا یعنی قریر ذیر کے ساتھ اور ان کی مال کامام بڑہ فیمائی قریر خیش کے ساتھ اور ان کی مال کامام بڑہ ایسی قریر خیش کے ساتھ تھا۔ نیز آپ نے ان سے فرمایا۔

"آگر تمهاراباب مسلمان ہوتا توہم اپنے آد میول ہیں ہے کسی کے نام پراس کانام رکھتے تکراب میں نے

اس كانام بيش تجويز كياب!

عربی میں جمن مردار کو کہتے ہیں۔ اس نکاح سے پہلے ایک روز آنخضرت آفٹے جھزت ذیب بہت جمن کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے غلام حضرت زید ابن حارث کارشتہ ان سے دیا۔ انہوں نے کہا ہیں ذیعہ سے نکاح نہیں کروں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں تم اس سے نکاح کرلو۔ حضرت زینب نے کہا۔ سے نکاح نہیں کروں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں تم اس سے تکاح کرلو۔ حضرت زینب نے کہا۔ "اچھا ہیں اس پر غور کروں گی۔ کیونکہ ِ حسب نب میں ذید سے میں بہتر ہوں!"

اس پراللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

تب حضرت زیرنب ہے عرض کیا کہ میں تباریوں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت زینب نے اپنے آپ کو آنخضرت ﷺ کے میرو کرویا تھا۔ آپ نے ان کا نکاح حضرت ﷺ کے میرو کرویا تھا۔ آپ نے ان کا انکاح حضرت زید ابن حارث سے کرویا۔ یہ بات حضرت زینب اور ان کے بھائی کو گرال ہوئی (کہ ان کو ایک تاام کے حوالے کرویا گیا) انہوں نے کہا۔

" ہماری مراو تو خودر سول اللہ علی ہے ان کا نکاح کرنا تھی مگر آپ نے ان کوایے غلام کے حوالے

كردما!"

زینب بنت جیش سے زید رصنی خواہش نکاح .....اس پر دہ گزشتہ آیت نازل ہوئی۔ مقاتل ہے یول روایت ہے کہ حضرت بھیٹے کے پاس حاضر ہوئے روایت ہے کہ حضرت بھیٹے کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ یار سول انقد میر ارشتہ فرزو تیجئے۔ آپ نے پوچھا کس کے ساتھ۔ انہوں نے کہاز بنب بنت جیش کے ساتھ۔ انہوں نے کہاز بنب بنت جیش کے ساتھ ۔ انہوں نے کہاز بنب بنت جیش کے ساتھ ۔ انہوں نے کہاز بنب بنت جیش کے ساتھ آپ نے فرمایا" میر اخیال ہے وہ اس رشتہ کو منظور نہیں کرے گئے۔ کیو نکہ وہ نسب کے انتہار ہے اس رشتہ ہے معززے!"

زیدر منی اللہ عنہ نے عرض کیا۔

نبی سے سفارش ..... "یار سول اللہ اجب آب ان سے خود بات کریں گے اور بیہ فرمائیں گے کہ ذید ممبر سے نزد یک سب سے ذیاد و معزز ہے تب دہ مان جائیں گی۔"

> اب کے حرمایا۔ " نہیں دہ ایک فضیح و بلیغ یعنی لتان عور تہے!"

آخر مایوس ہو کر ذید حضرت علیٰ کے پاس منبج اور انہیں اس پر تیار کیا کہ وہ آنخضرت علیٰ کے پاس جا کر ان سے بارے یں آپ علیٰ کے باس جا کر ان سے بارے یں آپ علیٰ کی خدمت میں ان سے بارے یں آپ علیٰ کی خدمت میں ماضر ہوئے اور آپ ہے بات کی۔ آپ نے فرمایا۔

"ا تیمامیں اس کے لئے تیار ہوں اور علی تمہیں ذہنب کے گھر والوں کے پاس بھیجوں گا تا کہ تم ان سے بارے میں بات کرد۔ "

چنانچ حفزت علی ان کے پاس کے اور دالی آگر آپ کو بتلایا کہ وہ بھی اس شے کو تابیند کرتی ہیں اور ان کے بھائی بھی تاب کے بھائی ہے ہے۔ اس مرافیصلہ بیاہ کہ تم اس میں میں افیصلہ بیاہ کہ تم اس میں تاب کے تم اس سے نکاح کر دو۔

نی کی کو سس سے زبیر و زیرنب کا نکاح ..... ساٹھ در ہم ذریش اوڑ حنیاں کاف ازار بیاس مدون کی کھانے چنے کی چیزیں اور دس مدون کی تھجوریں بھیجیں۔ یہ سب چیزیں آنخضرت بھینے نے حصرت زیر کو دی تھیں۔اوراس طرح حضرت زید کاحضرت زینب رسی اللہ عنہاہے نکاح ہو گیا۔

اس شادی کے بعد ایک دن آنخضرت ﷺ ذید کے سلنے ان کے گھر تشریف لے گئے مگر ذید وہاں موجود نہیں ہے۔ معند کھیر لیا۔ انہوں نے کئے مگر ذید وہاں موجود نہیں تقریف کے آئیں تو آپ نے ان کی طرف سے مند کھیر لیا۔ انہوں نے کہا۔ "یار سول انڈد اوہ تو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اندر تشریف لائے!"

آ تخضرت على خاندر آنے ہے انكار فرماديا۔ اس دفت ہواكی وجہ ہے در ميان كاير وہ جواڑا تو بالاراوہ

آپاک ہے اللہ کی ذات اور دلول کو چھیر نے والی ہے! ایک دوایت ٹن بیا لفظ بیں کہ دلول کوبد لنے والی ہے!"
حضرت ذیب نے آپ کا یہ جملہ من لیا۔ جب زید والیس آئے توزین نے ان سے اس کاؤ کر کیا۔ زید
آپ کی خد مت میں صاضر ہوئے اور ہولے۔

"یار سول الله! شاید زینب آب کو پیند آئی بین بین ان کو آب کے لئے طلاق دے سکتا ہوں!" آپنے قرمایا۔

"منس بن يوى اسين بي ياس كو!"

مگراس گفری کے بعد بھی بھی زیدا پی بیوی کے پاس نہیں جاسکے۔ لینٹی جب سے آنخضرت ﷺ کی نظران پر پڑی تھی ڈید بھی ان سے ہم بستر نہ ہو سکے ('مینی چاہنے کے بادجود بھی اس کی نوبت نہ آسکی) یمال تک کہ حضرت زینب کو انزیل نے طلاق دیدی۔

چنانچہ خود حفرت زینب ہے روایت ہے کہ جب سے آنخفرت عَلَیٰ کے ول میں ہے خیال آیا تھا ڈید مجھے بچھ سے بہم صحبت نہ ہو سکے حالا تکہ میں نے کبھی انکار نہیں کیا تھا (اور خود زید نے بھی ان سے بہم بستر نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا تھا گر منجانب اللہ وہ اس موقعہ کے بعد سے کبھی حضرت زینب کو استعمال نہیں کر سکے )اللہ تعالیٰ نے ان کاول میری طرف ہے بدل دیا۔

ز بیدوزینب میں ناجاتی ..... بھرا یک دن حضرت زیرؒ آنخضرت تنظیفی کے پاس آئے اور کہنے گئے۔ "یار سول اللّٰہ!زینب میرے ساتھ بہت سخت کلامی ہے چیش آتی ہیں میں انکو طلاق دینا چاہتا ہوں!" آپ نے فرمالیہ

> "الله ہے ڈرو۔ اور اپنی ہیوی کو اس طرح مت چھوڑو!" تکر ذیبہ نے عرض کیا۔

"ابوه ميرے لئے نا قابل برداشت ہو جي بيں!"

<u>طلاق</u> ..... آپ نے فرمایا تو پھرتم طلاق دے سکتے ہو۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت زید نے انہیں طلاق دیدی جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو آپ نے زید کوان کے پاس جانے کا تھم دیاادران سے کہا۔

"تم زینب کے یاس جاؤاور ان سے میر اینام دو!"

زینب سے آئی تخضر ت علیہ کارشتہ .....حضر ت زید وہاں پنجے۔وہ کتے میں اب جب میں نے ان کو دیکھا تو میر ے دل میں ان کی بڑی عظمت اور احرام پیدا ہوا۔ میں نے کہا۔

" زینب! شهیس خوش خبری ہو۔ جھے رسول الله علقہ نے تمهارے لئے پیغام دے کر بھیجاہے۔" حضرت زینب نے کہا۔

" میں اس و فت تک کے تھ شمیں کرول گی جب تک اپنے پرور و گارے مشور و لیمنی استخار ہ نہ کر لول!"

آسمال پر زین سے نبی کا نکاح ۔۔۔۔۔ او حرر سول اللہ علی حضر تعاکشہ کے پاس جیٹے ہوئے ان سے باتیں کررے بتے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ تعالی نے زین سے آپ کو بیاہ دیا ہے۔ جب آپ پر سے وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ مسکراتے ہوئے یہ فرمارے تھے۔

زینب کے پاس جاکر کون اے یہ خوش خبری دے گاکہ اللہ تعانی نے آسان ہے اس کے ساتھ میر ا نکاح کر دیاہے۔"

اس کے بعد آنخصرت ﷺ خود حضرت ذینب کے مکان پر پنچے اور بغیر اجازت کے اندر تشریف کے سے حضرت زینب کھنے ہوئی تھی کے حضرت زینب کھنے میں کھنے سر جیٹھی ہوئی تھی کہ اجانک آپ بالا اجازت لئے اندر آگئے۔ میں نے عرض کیا۔

"يار سول الله جانا تكاح أور كواجول كه!"

آب نے فرمایا۔

"الله تعالى نے نكاح فرمايا ہے اور جبر كيل كواہ ہيں۔"

او حرحق تعالی نے سے آیت تازل قرمانی۔

رُاذْتَقُولُ لِللَّذِى اَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَ اتَنِى اللَّهُ وَ تُعَرِّفِي فَيْ نَفْسِكَ الآمير ١٢٢ سوره احزاب ع ١٦ مير ما عشك

ترجمہ: اور جب آپ اس شخص ہے قرمارے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیااور آپ نے بھی انعام کیاکہ اپنی بی فرزینب) کو اپنی زوجیت میں رہنے وے اور خدا ہے ڈر اور آپ اپنے ول میں وہ بات بھی جھیا ہے موسی بھی۔

تواس طرح گویایہ آیت حضرت زیز ابن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آنخضرت علیہ نے اس آیت کے الفاظ کو حضرت زیز کے بیٹے حضرت اسمامہ ابن زیز کے بارے میں بھی استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ابل دعیال بعنی گھر والول میں جھے سب سے زیادہ محبوب جن پر اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیااور میں نے بھی انعام کیااسامہ ابن زیراور علی ابن ابوطالب ہیں۔

چنانچہ زید اور ان کے بینے پر انڈر تعالیٰ کی نعمت تو یہ ہے، کہ ان دونوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا گیااور آنخضرت ملطیقی کی نعمت یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں کو غلامی نے آزاد کیا کیونکہ باپ کی آزاد کی سے جی میں بھر میں میں مل

نے پاک کی بیوہ ہے نگار کا جواز .... اب کونک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے ہی خردیدی تھی کہ حضرت ذیب بی آب کی بیوی بنیں گی۔ چنانچہ جب ذید نے آپ ہے آکر ذیب کی شکایت کی تو آپ نے ان ہے فرمایا کہ اپنے بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ ہے ڈرد ۔ گر آپ نے ان ہے دہ بات چھپائے دکھی جو آپ کے دل میں تھی (ایعنی جس کی اللہ تعالیٰ آپ کو خروے چکا تھا) اور جس کو وہ ظاہر فرمانے والا تھا کہ آپ کی عفر یب ان ہے شادی ہوگ ۔ توجوبات آپ نے چھپائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خروے چکا تھا۔ آپ لوگوں لیمنی بیود یوں اور منافقوں کی اس بات ہے ڈرتے تھے کہ وہ کہیں گے آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ گر راضی ہا سکو یورا کریں اللہ تعالیٰ ہے دمزت ذم ہو جائے رہی ہو بات اس کو پہند ہے اور جس بات پر وہ آپ کیلئے راضی ہا اللہ تعالیٰ نے حضرت ذم ہو جائے ( یعنی تاکہ منہ کو طاق د اوانے کے بعد آپ سے حضرت ذمین کی شادی کی تاکہ حتیٰ کی جوی ہے شادی کرنے میں کی شادی کی تاکہ حتیٰ کی جوی ہے شادی کرنے میں کی شادی کی خانے جی تعالیٰ کارشاد ہے۔ شخص کو کوئی تا کی فور شدند ہے جی تعالیٰ کارشاد ہے۔

لِكُنَّ لَا يُكُونَّ عَلَى الْمُوثِمِنِينَ حَرَجٌ فِيْ أَزْرَاجِ أَدْعِبًا لِهِمْ إِذَا قَصَوْا مِنْهُنَّ وَطُوْا \* وَ كَانَ أَمُواللَّهِ مَفْعُوْلاً الآبيب ٢٢ سورة احزاب ٢٥ آبيست عشيم

ترجمہ: تاکہ مسلمانوں پراپنے منہ ہولے بیٹول کی بیو ہول کے نکاح کے بارے میں کھو تنگی ندر ہے جب دہ منہ ہولے میٹے ان سے اپناجی بھر چکیں۔اور خداکا یہ تھم تو ہونے دالا تھا تک۔

د عوت ولیمہ اور صحابہ کی طویل نشست .... آنخضرت آئے نے اپنان ہوی کے لئے جوولیمہ کیادہ اپنی کی دوسری ہوی کے لئے جوولیمہ کیادہ اپنی دوسری ہوی کے لئے جوولیمہ کیادہ اپنی دوسری ہوی کے لئے خمیں فرمایا تھا۔ نیز آپ نے اس ولیمہ میں بکری ذرح فرمائی اور لوگوں کی وعوت کی۔ کھانے کے بعد اکثر لوگ تو اٹھ اٹھ کر چلے گئے گر کچھ صحابہ کھانے کے بعد گھر میں جیٹے ہوئے باتی کر تے درے۔ آنخضرت تھے کو اس بات سے تنگی جیش آئی۔ چنانچہ بخاری میں ہے کہ آنخضرت تھے اٹھ کر باہر چلے جاتے اور کچھ دیر بعد والی اندر آتے تود کھتے کہ دولوگ اب بھی جیٹے ہوئے باتیں کر دے ہیں۔

بخاری میں یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کو جیٹھے بہت دیر ہو گئی تو آنخضرت ﷺ وہاں ہے اٹھ کر حضرت عائشہؓ کے بخرے میں ان کے پاس چلے گئے۔ دہاں بہنچ کر آپ نے فرمایا۔ السلام علیم گھر والو۔ورحمتہ اللّٰدوبر کافنۂ حضرت عائشہؓ نے کہا۔

"وعليك السلام ورحمته الله بركاية آپ كواچى بيوى كيسى لكيس الله تعالى آپ كے لئے بركت عطا

سرہاہے! آن تحضرت علی کے گرائی ....اس کے بعد آپ ٹی تمام ہویوں کے جمروں میں مجے اور ہر ایک کو آپ نے ای طرح سلام کیا جیسے حضرت عائشہ کو کیا تھا۔ آپ کی تمام ازواج نے بھی ای طرح جو اب دیااور وہی سوال کیاجو حضرت عائشہ نے کیا تھا۔ اس کے بعد آپ بھرواپس وہیں تشریف لائے تودیکھا کہ لوگ اب بھی وہاں اس طرح ہمٹھ ماتھ مکردے تھے۔

بردے کا حکم ، .... دعفر ت انس کتے ہیں کہ آنخضرت تالیہ میں شرم ولحاظ بے انتا تھا۔ آپ وہاں ہے اٹھ کو پھر دعفر ت عائشہ کے جرے میں تشریف لے گئے اور حضر ت ذیب کو بھی وہیں بلالیا۔ پھر پھر ویر بعد آپ کو اطلاع کی کہ لوگ اٹھ کر چلے گئے ہیں تو آپ وہیں تشریف لائے حضر ت انس کتے ہیں کہ میں نے جرے کی وہلیز میں قدم رکھااور دوسر اباہر تھا کہ بردہ میرے اور آپ کے در میان آئیا۔ اس وقت پروے کی آیت ناذل مونی۔ تغییر کشاف میں یہ ہے کہ یہ شائشی کی تعلیم تھی جو اللہ تعالی نے شریف و معزز گھر انوں کودی۔

مسلم میں حضرت عائشہ سے یوں روایت ہے کہ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد ایک ون حضرت مود ہ گھرے نکل کر آبادی ہے باہر قضائے حاجت کی اس جگہ کی طرف کئیں جمال از واج مطمر ات جلیا کرتی تحیس۔ یہ رات کاوفت تھا۔ یہ ایک موٹی اور بھرے ہوئے بدن کی خاتون تھیں۔ حضرت عمر شے ان کود کھا تو پیجان ایااور کھا۔

"موده منداکی قتم تم پیچانی جار ہی ہو۔ و یکھوتم کس طرح نکل آئیں۔" حضرت مود دوال ہے ہی دالیں آئیس۔اس وقت آنخضرت علیج میرے جمرے میں کھانا کھانے کے لئے تشریف لائے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اس وقت حضرت مود ووہاں آئیں اور کہنے لگیں۔ "یار مول اللہ! میں باہر نکلی توعمر نے بچھے اسالیا کہا!" ائی دفت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ یمال تک کہ تحوزی دیر بعد وحی کی کیفیت سے آپ کو افاقہ ہوا وہ ہٹری بھی اس وقت تک آپ کے ہاتھ میں ہی نقی آپ نے اسے رکھا بھی نہیں تھا کھر آپ نے فرمایا۔

"تمہمارے لئے اس کی اجازت دئی گئی ہے کہ تم قضائے حاجت کے لئے گھر دن ہے باہر جاسکتی ہو!" حضرت تھر ؓ نے حضرت سود ہ ہے جو کچھ کما تھاو داس آر زوجیں کما تھا کہ عور تول کے لئے پر دے کا تھم نازل ہوجائے۔ حضرت عائشہ کہتی میں کہ بچر اللہ نے بر دے کا تھم فرمایا۔

کریمال ایک شبہ ہوتا ہے چیچے بیان ہوا ہے کہ یہ داقعہ پردے کا تعلم نازل ہونے کے بعد کا ہے اس کے جواب میں کہا جات کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یمال حضرت تمرکی مرادیہ تھی کہ عور تیس قضائے حاجت کے لئے بھی ہاہر نہ نکلا کریں تاکہ ان کی شخصیتیں ہی کسی کو نظر نہ آئیں۔ جب کہ چیچے جمال یہ گزرا ہے کہ بید داقعہ پردے کے تکم کے بعد کا ہے تو دہال پردے کے لفظ سے مرادیہ ہے کہ عور تول کے جسموں کا کوئی حصہ کھلا ہو انظر نہ آئے۔ بہر حال سہات قابل غورے۔

آ تخضرت علی کا حضرت عائشہ سے تعلق خاطر ..... حضرت عائشہ ہے کہ ایک روز جب کر ایک روز جب کر ایک روز جب کر سول اللہ علی میں سے ایک روز جب کر ساتھ کے مسرت علی کے ایک روز جب کر سول اللہ علی میں سے پاس آئنس ۔ وہ آتخضر ت علی کی طرف مزیں اور بولیں۔

"بم من سے ہراک آپ کر حمورم برے!"

اس کے بعد دہ میر کی طرف متوجہ ہو کیں اور نجھے برا بھلا کہنے لگیں آنخضرت بھٹے نے ان کوروکا محروہ خاموش نہیں ہو کیں۔ تب آپ نے بھی سے بھی سے بھی ان کو کہا سناہیں فاموش نہیں ہو کیں۔ تب آپ نے بھی ان کو کہا سناہیں بولنے میں ان کا منہ خشک ہو گیا۔ آنخضرت ملکے کے بولنے میں ان کا منہ خشک ہو گیا۔ آنخضرت ملکے کے چرے سے خوشی اور اطمعینان محسوس ہور ہا تھا۔

ایک دن رسول الله عظی حضرت زین پریاراض ہوگئے کو نکه انہوں نے ایک مرتبہ آنخضرت علی کی دومری یوں حضرت الله کی نے ان دومری یوں حضرت صفیہ بنت حیٰ کو یہ لفظ کہ ویئے کہ دو یہودی عورت اس پر آنخضرت علی نے ان سے ناراض ہوکر ذی الحجہ اور محرم اور ماہ صغر کے کچھ جھے میں دو مہینے ہے ذا کہ تک اسکے پاس جانا آنا اور بولنا چھوڑ دیا۔
اس کے بعد پھرایک دن ان کے پاس تشریف نے گئے اور پھر پہلے ہی کی طرح ان کے ساتھ چیش آئے گئے۔
اس کے بعد پھرایک دن ان کے پاس تشریف نے گئے اور پھر پہلے ہی کی طرح ان کے ساتھ چیش آئے گئے۔
حضرت عائش ہے دوایت ہے کہ ایک دن جبکہ آنخضرت علی میرے پاس تھے آپ کی ازواج نے حضرت فاطمہ کو آپ کے پاس بھے اپ کی ازواج نے معرف فاطمہ کے آپ کی اوائی ہو آپ رہے ان کو اندر آپ کی اور ان ہے گئیں۔

"یارسول الله! جیمے آپ کی ازدان نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور وہ ایو قیافہ کی بیٹی ایونی حضرت عائشہ کی وجہ سے آپ سے اپنے لئے انصاف مانگتی ہیں کہ آپ ان کے اور دومری بیویوں کے ساتھ ایک سا معاملہ فرمائیں۔

آبیدنے فرمایا۔ "بٹی اکیاتم بھی بی بات پیند نہیں کر تی جو بچھے پیند ہے۔" انہوں نے عرض کیا بے شک تو آپ نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ "توان سے محبت کرو!"

اس پر حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئیں اور وہاں ہے آپ کی ازواج کے پاس پینچیں اور ان کو اپنی اور آنخصرت آلیائی کی تفتیگو سنائی۔ یہ منظرانہوں نے کہا۔

"ا بھی ہمار امقصد پور انہیں ہوااس لئے تم آنخضرت ﷺ کے پاس بھر جاؤا"

حفرت فاطمة نے كمار

"خداکی قتم اب میں ان کے ( ایعن حفر ت عائشہ کے بارے میں آب ہے جھی بات نہیں کروں گی!"

تب آپ کی ازوان نے حضر ت ذیب بنت جش کو آپ کے پاس بیجباا نہوں نے بھی آگر آپ سے اجازت چاہی اس وقت بھی آگر آپ سے اجازت چاہی اس وقت بھی آپ حضر ت عائشہ کے جر سے میں ہی تھے۔ آپ کی اجازت پر وہ اندر آئی انہوں نے بھی اس انہوں نے بھی اس کے بعد ذیب نے میر سے بارے میں اس لی باتیں کہیں جو میں بیند نہیں کر عتی تھی۔ میں آپ کی طرف بار بار اس امید میں ویکھنے گئی کہ آپ جھے بولنے اور جواب و بین اس کو تا بیند نہیں فرائی میں ۔ آخر میں نے محسوس کیا کہ آگر اس موقعہ پر میں آپ کی طرف سے بچھ بولوں تو آپ اس کو تا بیند نہیں فرائی میں مے ۔ چنانچ اب میں نے جواب میں اس باتی با تیں کہیں جوان کو تا گوار ہو تیں۔ اس وقت آ نخضرت سے میں اس کی طرح ہو۔

ازواج کی طرف ہے آنخضرت ﷺ ہے انساف کی یہ درخواست کئے جانے کا سبب میہ ففاکہ اکثر معنر ت عائشہ کی باری کے دن لوگ آئٹو کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے آپ کو ہدیئے جیش کیا کرنے تنے (کیونکہ آپ کو ہدیئے جیش کیا کرنے تنے (کیونکہ آپ کے ہدیوں میں حضرت عائشہ بھی شریک ہوں گی اور ان کی خوشی ہے آپ بھی خوش ہوں گے۔

باب چىل دىنم ( 9 س

#### غروة احد

میں غزوہ شوال میں چین آیا ہی قول جمہور علماء کا ہے البتہ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ یہ غزوہ مہم میں چین آیا ہے ایک شاذ کا نام ہے آیا۔ قول ہے کہ اس کواحد اس لئے کہا جانے لگا کہ یہ بہاڑ وہاں دوسر ہے بہاڑوں کے مقابلے جس یکنااور منفر دہ ہے جواحد کے معنی جیں۔ (غزوہ احد جس حضر ت حمزہ شہید ہوئے تھے)ان کا اور احد کے دوسر ہے شہیدوں کے مزارات و جیں جیں اس لئے اب یہ بہاڑ لوگوں کی ذیارت گاہے۔

احد میباڑے .... یہ احد مدینے سے تقریباہ و میل کے فاصلہ پر ہے۔ ایک قول ہے کہ تین میل کے فاصلہ پر ہے کہا جاتا ہے کہ اس بہاڑ کے دامن میں موسیٰ علیہ انسلام کے بھائی بارون علیہ السلام کی قبر ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام و دنوں جی یا تمر ہ کرنے کے لئے جارہے تھے داستے میں اس میباڑ کے دامن میں موسیٰ علیہ السلام نے اس جاتے ہوائی کو میر و خاک کر دیا تھا۔

تعمرا بن وحیہ نے کہا ہے کہ بید وایت بالکل باطل اور غلط ہے کیونکہ تورات کی نص کے مطابق ان کی قبر شام کی ایک بستی کے کسی بہاڑیں ہے۔ کہاجا تا ہے کہ روایتوں کے اس اختفاف سے کوئی اثر نہیں پڑتا کیو خلہ اکثر ندینے کو بھی شامیہ کہاجاتا ہے۔ کہاجاتا ہے کہ دونوں اکثر ندینے کو بھی شامیہ کہاجاتا ہے۔ ایک قول سے دونوں تیسہ سے میدان میں وفن میں جیسا کہ بیان ہوا۔

آئخضرت ﷺ کاار شاد ہے کہ بیاز ہم ہے مجبت رکھتا ہے اور ہم اس سے مجبت رکھتے ہیں جب تم لوگ اس کے پاس سے گزرو تو اس کے در ختول کا کھل تیم کا کھالیا کرو چاہے کتنا ہی تھوڑا سا کیوں تہ ہو مقصد رغبت دلا تا ہے کہ مجھی کوئی شخص بغیر کھائے ہوئے یوں ہی گزر جائے (اگر اس پر کوئی کھائے کی چیز نہ ہو تو )ایک تنکا ہی منہ میں ڈال لے تاکہ برکت ہو۔

ا تخضرت المنظمة كاليك اور ارشاد ہے كہ احد بہاڑ جنت كے اركان ميں ہے ايك ركن ہے ليعنى جنت كى سمتوں ميں ہے ايك دروازوں ميں ہے ايك دروازوں ميں ہے ايك دروازوں ميں ہے ايك دروازوں ہے

دونول ردایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے یہ جنت کے دردازے کی طرف کاایک رکن ہوا بیک روایت میں ہے کہ احد جنت کے بہاڑوں میں ہے ایک بہاڑے۔

یہ بات ممکن ہے کہ بہاڑ کے محبت کرنے ہے حقیقی معنی مراد ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بہاڑ میں محبت کا ہادہ ای طرح رکھ دیا جیسے کا ہادہ اللہ میں اللہ کے ساتھ تعنیٰ کرنے والے بہاڑوں میں تسبیح کا ہادہ رکھ دیا تھا۔ جیسے حق تعالیٰ نے ان پھر وں میں اللہ کے خوف اور خشیت کا ہادہ رکھ دیا تھا جن کے بارے میں ارشاد باری ہے۔
وَ اِنَّ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْ خَنْہُ قِ اللّٰهِ وَ مَا اللّٰهُ مِغَافِیْ عَمّاً نَعْمَلُوْ نَ اللّٰہِ بِاسورہ بقرہ وی جی اور حق تعالیٰ ختا نَعْمَلُوْ نَ اللّٰہِ بِاسورہ بقرہ ع البت مے میں جو خد اتعالیٰ کے خوف سے نیجے لڑھک آتے ہیں اور حق تعالیٰ خوف سے نیجے لڑھک آتے ہیں اور حق تعالیٰ حقیل کے خوف سے نیجے لڑھک آتے ہیں اور حق تعالیٰ حقیل کا دور اس میں بعض ایسے ہیں جو خد اتعالیٰ کے خوف سے نیجے لڑھک آتے ہیں اور حق تعالیٰ حقیل کے خوف سے نیجے لڑھک آتے ہیں اور حق تعالیٰ حقیل کے خوف سے نیجے لڑھک آتے ہیں اور حق تعالیٰ حقیل کے خوف سے نیجے لڑھک آتے ہیں اور حق تعالیٰ حقیل کے خوف سے نیجے لڑھک آتے ہیں اور حق تعالیٰ حقیل کے خوف سے نیجے لڑھک آتے ہیں اور حق تعالیٰ حقیل کے خوف سے نیجے لڑھک آتے ہیں اور حق تعالیٰ سے میں جو خد انعالیٰ کے خوف سے نیجے لڑھک آتے ہیں اور حق تعالیٰ کے خوف سے نیجے لڑھک آتے ہیں اور حق تعالیٰ کے خوف سے کیں جو خد انعالیٰ کے خوف سے نیجے لڑھی کا میں میں جو خد انعالیٰ کے خوف سے کیں جو خد انعالیٰ کے خوف سے کیا ہو کھیں کیا کہ کی کھی کے خوف سے کیا جو خد انعالیٰ کے خوف سے کیا ہو کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کی کھی کے کا کھی کی کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کو کے کہ کی کھی کے کہ کو کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کے کو کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کو کے کہ کی کے کی کھی کے کہ کی کے کہ کے کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کو کے کی کے کی کے کی کھی کے کی کی کے کی کی کے کی کے کی کے کی کے کی کے کی کی کے کی کی کی کے کی ک

تمهادے اعمال ہے بے خبر ممیں ہیں۔

ایک تول ہیہ کہ یہ جملہ مختر ہے مرادیہ ہے کہ احد کے لوگ لینی انصار ہم ہے محبت کرتے ہیں۔ یا اس لئے کہ اس احد ممہاڑ کا نام احدیت کے مادے نکلاہے (لنذااس کی فسیلت بیان کی گئی)۔

ای حدیث سے بیر مطلب نکالا گیا ہے کہ یہ بہاڑ سب سے افضل ترین بہاڑ ہے۔ ایک قول ہے کہ سب
سے افضل بہاڑ عرف کا ہے ایک قول کے مطابق افضل ترین بہاڑ ابو بتیس ہے اور آیک قول یہ ہے کہ وہ بہاڑ سب
سے افضل ہے جس پر کھڑ ہے ہو کر موٹی علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے کلام کیا تفا۔ ای طرح آیک قول کوہ قاف
کے بارے میں بھی ہے۔

غروہ احد کا سبب نزدہ احد کا سب یہ ہوا کہ جب غروہ بدر میں قریش ایک عبر نتاک شکست کھا کروہاں سے کے پہنچ تو عبد اللہ این ابور ہید عکر مدا بن ابوجہ لاور صفوان ابن امیہ اور قریش کے پچھ دو سرے معزز لوگ ابو سفیان کے پاس آئے۔ یسال یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ یہ تینول حضر ات جن کے نام گزشتہ سطر میں بیان ہوئے بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔ نیز فرج مکہ کے وقت خود ابوسفیان بھی مسلمان ہوگئے تھے۔

قر ایش کی جنگی تیاریال ..... غرض به سب قریش سر دار کچه دوسر به معززین کے ساتھ ابوسفیان اور ان کے ان ساتھیوں کے بیس سنج جن کامال ابوسفیان کے اس تجارتی قافلے میں تفالور جو قافلہ جنگ بدر کا سبب بنا تھا۔ ابوسفیان کا بہ تجارتی مال کے میں لا کر دار الندوہ میں رکھ دیا گیا تھا اور مالکول تک اس لئے نہیں پہنچایا گیا تھا کہ جنگ کی وجہ سے کے حالات خراب تھے اور قر ایش لشکر لے کر گئے تھے ان کی دا بھی شکست کے ساتھ ہوئی جس کی وجہ سے دہ سار امال اب تک دارالندوہ میں ہی کھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے آگر ابوسفیان سے کھا۔

" محد ﷺ نے تمارے بے شار آدمیوں کو قبل کردیا ہے اور ان بمترین لوگوں کاخون تم ہے فریادی ہے۔ اس لئے بمتر ہوگا کہ اس مال تجارت ہے محد ﷺ کے ساتھ لڑنے کے لئے آگلی جنگ کی تیاری کریں ممکن ہے ہمانے مقولوں کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو شکیں!"

پھران لوگوں نے مزید کھا۔

"ہم خوشی ہے اس بات پر تیار ہیں کہ اس مال تجارت کے نفع ہے محمد ﷺ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے ایک لشکر تیار کیا جائے!"

یہ س کر ابوسفیان نے کہا۔

"سب سے سلے میں اس تیویز کو منظور کرتا ہول اور بی عبد مناف میرے سامھے ہیں!"

اس کے بعد انہوں نے اس مال میں ہے نفع الگ کر کے جو اصل مال تھاوہ مالکوں کو دیدیا جس کی مالیت پچاس ہزار دینار تھی۔ جو اس کا نفع تھاوہ بجس سو فیصدی تھا بین کل نفع ملا کر بھی پچپاس ہزار وینار ہواوہ! نہون نے اشکر کی تیاری کے لئے علیحہ ہ کر ایا۔ایک قول ہے کہ جو انفع علیحہ ہ کیا گیاوہ پچپس ہزار دینار تھااد حر ان او گول کے متعلق میں تعالیٰ نے یہ ارشاد فرملیا۔

إِنَّ النَّذِينَ كَفُرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَ الْهُمْ لِيَصْنَوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَبُنْفِقُوْ نَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يَغْلَبُونَ ... الآب ٩ سور ها تغال ٤٣ آبست عليه

ترجمہ : بلاشک یہ کافرلوگ اپنالوں کو اس لئے خرج کررہے ہیں کہ اللہ کی داہ ہے رو کیس سویہ لوگ تواپنے مالوں کو خرج کرتے ہی رہیں گے گر پھروہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے پھر آخر مغلوب ہی ہو جائیں گے۔

ا یک احسان فراموش ..... قریش کے ساتھ ساتھ جو دوسر ہے لوگ ان کی جنگی تیاریوں میں شامل تھے وہ بنی کنانہ اور تمامہ کے عرب قبائل تھے ایک روز صفوان ابن امیہ نے ابوعز ہے کہا۔

"اے ابوعزہ! تم ایک شاعر آدی ہواس لئے تنہیں اپنی زبان اور اس کی صلاحیتوں کے ذریعہ ہماری مدو
کرنی چاہئے۔اس کے صلے میں تنہیں میں بید عدہ دیتا ہوں کہ اگر اس جنگ ہے ذیمہ مسلامت اوٹ آئیں تو تنہیں
مالا مال کر دوں گا اور اگر تم ختم ہو گئے تو تنہاری بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھوں گالور سنگی وراحت میں جو کچھ
میری بیٹیوں کو میسر ہو گااس میں وہ بھی شریک رہیں گی!"

ابوعزہ جنگ بدر میں قید ہوا تھااس کی منت خوشاند پر آنخضرت ﷺ نے اس پر میہ احسان کیا کہ اس کو بغیر فدیہ لئے چھوڑ دیا تھاجیسا کہ چھیے بیان ہوا۔ اس نے صفوان کی چینکش سن کر کہا۔

" گر تمر بھانے نے میرے اور احسان کیا تھالور جھے چھوڑتے وقت مجھ سے وعدہ اور شرطلی تھی کہ میں ان کے خلاف بھی کسی کو نہیں بھڑ کاؤل گا۔ اس وقت میں بدر کے جنگی قید یوں میں ان کے قبضہ میں تھا۔ اب میں نہیں جا بتا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرول!"

مفوان نے کما۔

" محک ہے تر تہیں کم از کم این زبان سے جماری دو ضرور کرنی جائے!"

آ خرا ہو عزہ مان گیااور وہ اور ایک دوسر اشاعر مسامع لوگوں کواپنے اشعار کے ذریعہ جوش ولانے گئے۔
ان میں جمال تک اس مسامع کا تعلق ہے تواس کے اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے لیکن علامہ ابن
عبدالبر کے کلام میں یہ ہے کہ مسافع ابن عیاض ابن صحر قرشی تھی کواسلام میں آنحضرت بیلنے کی صحبت حاصل
ہے۔ یہ ایک شاعر بھے گران سے کوئی روایت نہیں آئی۔ گرمیں نہیں جانتا کہ یہ مسافع بھی مسامع تھایا کوئی اور
شخص تھا۔

جمال تک ابوع وکا تعلق ہے تواس غزوہ احد کے بعد حمر اء اسد کے مقام پر آنخفرت علیجے نے اس پر تابویالیا تھا بعنی یہ بکڑا گیا تھا۔ یہ حمر اء اسدایک مشہور مقام کانام ہے جس کا بیان آگے آدہا ہے لور کہیں کہیں گزر بھی چکا ہے اس کے بعد آنخضرت علیجے کے حکم پر عامر ابن ٹابت نے اس کاسر قلم کردیا تھا۔ پھر اس کاسر مدینے الیا کیا جیسا کہ بیان ہوگا اور چیچے بھی آیک آدھ جگہ گزر چکا ہے۔

تیر اندازو حشی ..... غرض قریش ایک نی اور فیصله کن جنگ کی تیاریال کررہے تھے جبیر ابن مطعم کا ایک حبثی غلام تحاب اور وحشی وونول بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔ یہ وحش ایک بے انتظام ہر تیر انداز تھے فور ان کا نشانہ انتاا تھا تھا کہ جبیر اور وحشی و تا تھا جبیر نے وحش کو بلا کر کہا۔

"تم بھی لوگوں کے ساتھ جنگ پر چلو۔اگر تم نے میر ے پچا طعیمہ ابن عدی کے بدلے بیں جن کوحمزہ نے بدر میں قبل کیا تھ**ا** محمد ﷺ کے چچاتمز ہابن عبدالمطلب کو قبل کر دیا تو تم آزاد ہو۔"

ایک قول ہے کہ بیدہ حتی خود طعیمہ کائی ناام تھااور طعیمہ کی بٹی نے اس سے بیات کی تھی کہ اگر تم نے میر سے باب کی تھی کہ اگر تم نے میر سے باب کی تھی کہ اگر تم نے میر سے باب کے بدلے میں محمد یا تمزہ ویا علی کو قبل کر دیا تو تم آذاد ہو۔ یہ تمن نام میں نے اس لئے بتلائے بین کہ میر سے خیال میں ان تمنوں کے موار ہے میں میر سے باپ کا ہم بلہ کوئی دو مراحمیں ہے۔

شمشیر و سنان اور طاوک ورباب ....اس جنگ میں قریش کے ساتھ عور تیں بھی تھیں جودف بجاتی ہوئی جل جارہی تھیں۔ علامہ سبطابن جوزی نے بیہ لکھا ہے کہ مشر کول کے ساتھ طوا تفیں اور گانے ناچنے والیاں دف

اور شر اب ادر بائے گاہے ساتھ کے کر نکلی تھیں۔ یمال تک علامدابن جوزی کاحوالہ ہے۔

قرینی عور نوں میں سے پندرہ عور تیں گئکر کے ساتھ ردانہ ہوئی تھیں دہ اسے شوہروں کے ساتھ لئکر میں شامل تھیں۔ ان عور نول میں ایک نوابو سفیان کی بیوی ہندہ تھیں جو بعد میں مسلمان ہوگئی تھیں۔ دوسری ام خلیم بنت طارق تھیں جو عکر مداین ابو جسل کی بیوی تھیں۔ بید دونوں بھی بعد میں مسلمان ہو سے تھے تھے تنہری سلماف تھیں جو عکر مداین طلحہ کے ساتھ تھیں۔ اس طرح ایک ام مصحب ابن عمیر تھیں۔ تنہیری سافہ تھیں جو تی متولوں پر ردتی پیٹنی اور ان کا نوحہ و ماتم کرتی ہوئی جل رہی

تھیں۔ای طرح یہ عور تنیںا ہے مر دول کو جنگ پر اکسا بھی دہی تنمیں ان میں جو ش و جذبہ پیدا کر رہی تھیں اور انہیں شکست کھانے یامیدان جنگ ہے جما گئے پر غیرت دلاتی ہو کی چل رہی تھیں۔

خبر کی راز داری ..... حض سے عبال نے آنخضرت ﷺ کو یہ اطلاع ایک خط کے ذریعہ وی تھی جوانہوں نے میں غفاد کے ایک شخص کے ہاتھ بھیجا تفاحصرت عبال نے اس شخص کو خط نے جائے کے لئے اجرت پر تیار کیا تفاور اس سے یہ شرط کی تھی کہ وہ تین ون رات مسلسل سفر کر کے مدینے پنچ اور آپ کو یہ خط حوالے کر دے۔ چنانچہ اس نے دن رات سفر کیاور تیمرے ون آنخضرت کے کی خد مت میں بنچ گیا۔ آپ اس وقت قباء میں چنے۔ جب اس شخص نے یہ خط آپ کو بہنچایا تو آپ نے اس کی مہر توڑی اور اس کے بعد الی کو خط دے کر سناتے سے۔ جب اس شخص نے یہ خط آپ کو سنایہ آپ نے ابی سے اس خط اور خبر کو چھپانے کے لئے کما۔ آپ ای این کھب نے خط آپ کو سنایہ آپ نے ابی سے اس خط اور خبر کو چھپانے کے لئے کما۔ آپ خضرت نظافی سعد این رہے کے یہاں ٹھم سے ہوئے تھے آپ نے ان کو اس خط کے متعلق ہما ایا اور فر مایا۔ آپ خوا میں خبر کو ایمی یو شیدہ رکھنا۔ "خد اکی فتم جھے امید ہے کہ خبر بی ہوگی گمر تم اس خبر کو ایمی یو شیدہ رکھنا۔ "خد اکی فتم جھے امید ہے کہ خبر بی ہوگی گمر تم اس خبر کو ایمی یو شیدہ رکھنا۔ "خد اکی فتم جھے امید ہے کہ خبر بی ہوگی گمر تم اس خبر کو ایمی یو شیدہ رکھنا۔ "خد اکی فتم جھے امید ہے کہ خبر بی ہوگی گمر تم اس خبر کو ایمی یو شیدہ رکھنا۔ "خد اکی فتم جھے امید ہے کہ خبر بی ہوگی گمر تم اس خبر کو ایمی یو شیدہ رکھنا۔ "خد اکی فتم جھے امید ہے کہ خبر بی ہوگی گمر تم اس خبر کو ایمی یو شید در کھنا۔ "

جب آپ سعد ابن رہے کے پاس ہے تشریف لے گئے توان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ سے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا۔ "تمہارابراہو۔ تمہیں اس سے کیامطلب!"

ان کی بیوی نے کہاکہ آنخضرت ﷺ نے جو کچھ فرمایا تھاوہ میں نے من لیاہے۔اس کے بعد انہوں نے آپ کی کہی ہوئی باتیں شوہر کو سائیں۔حضرت سعد ؓ یہ من کر بہت خوفزدہ ہوئے اور بیوی کا ہاتھ میکڑ کر انہیں

آ مخضرت الله كياس لے كتادر آب كوسارادا قعد سناكر كينے ليك

ر عمر آنخضرت علی نے یہ س کر صرف انتافر ملیاکہ اس مورت کو جانے دو۔

قریشی کشکر کا کوج ..... تمام تیاریوں کے بعد کے سے قریشی کشکر روانہ ہوااس کشکر میں نین ہزار آدمی سے بعض راویوں نے ناموہ ان کے علاوہ ان بعض راویوں نے نکھا ہے کہ ابوسفیان نے تقریبا نمین ہزار آدمیوں کا کشکر جمع کیا جس میں قریش کے علاوہ ان طیفوں اور حبید میں تعداد بھی شامل تھی۔ ابوسفیان کے ساتھ ابوعام راہب بھی ستر گھوڑے سواروں کا ایک وستہ لے کر طا۔

بنی مصطلق و بنی ہون سے و فاعی معامدہ ..... کتاب اسل یعنی عیون الاثر میں ہے کہ ان صبیبوں میں جنبوں نے قریش کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کا معاہدہ کیا بنی مصطلق اور بنی ہون ابن فزیمہ کے لوگ میں اور میشی مامی میاڑ کے پاس آگر جمع ہوئے شے جو کے کے ذیریں جے میں ہے۔ان لوگوں نے قریش کے ساتھ سے معاہدہ کیا تھا کہ جب تک را تول کو تاریکیاں ہوتی رہیں گی اور د نول میں سورج چکتارہے گااور جب تک ساتھ سے معاہدہ کیا تا جگہ پر باتی رہے گا ہم لوگ ایک جان ہو کر قریش کے ساتھ رہیں گے اور ان کے اور ان کے جان کی بازی جان کی بازی گا تے رہیں گے مراد سے ہے کہ ہم بمیشہ ہمیشہ قریش کہ کاساتھ و سے اور ان کے لئے جان کی بازی گا تے رہیں گے۔

چونکہ یہ معاہدہ طبقی بہاڑ کے دامن میں ہوا تھا اس لئے ان لوگوں کوا جا بیٹ لیعنی طبقی کما جائے لگا۔
ایک قول یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ اس بہاڑ کے پاس آکر جمع ہوئے تھے اس لئے انہیں احا بیش کما گیا۔
احا بیٹ کے اس لشکر میں دو سو گھوڑ ہے سوار تین ہزار اونٹ اور سات سوزرہ پوش تھے۔ غرض یہ لشکر کے ہے دوانہ ہو کر مدینے کے سامنے بعنی قریب میں ذی الحلیفہ کے مقام پر فروکش ہوا۔ یہ ذی الحلیفہ مدینے والوں کی میقات ہے جمال سے دواحرام با تدہ کر کے جاتے ہیں۔

اس موقعہ پر مدینے کے یمودیوں اور منافقوں نے افواہیں اور ہر اس پھیلانا شروع کردیا۔ آنخضرت ملک نے دیمن کاحال معلوم کرنے کے لئے اپنے دو جاسوس روانہ کئے جنہوں نے واپس آکر آپ کو قریش لفکر سے متعلق این اطلاعات دیں۔

اس قریشی انتگر کے ساتھ عمروابن سالم خزائی بھی بنی خزاعہ کے جوانوں کا ایک دستہ لے کر شامل ہو گیا تھا مگر ذکی طوی کے مقام پر پنچے کر اچانک اس نے اپنے دستے سمیت قریش کا ساتھ چھوڑ دیااور یہ سب آنحضرت علیجے کے ساتھ آگئے انہوں نے آپ کو دشمن کے لٹکر کی پوری تفصیلات بتلا کیں اور اس کے بعد

والبن اليے گھرول كو جلے مجتے۔

حضرت آمت کی قبر کھود نے کاار ادہ .....اوھر قریش کشکر کے ہے روانہ ہو کر راستے میں جب ابواء کے مقام پر پہنچا توانہوں نے آنحضرت ﷺ کی دالدہ حضرت آمنہ کی قبر کھود کر بے حرمتی کرنے کاار ادہ کیا تاکہ اس طرح دل کی بچھ بھڑاس نکالیں) یہ مشورہ ابوسفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا۔

"تم محمد ﷺ کی والدہ کی قبر کھود کر بڈیال اکال لو۔ پھر جنگ میں تمہارے جو لوگ کر فار ہول تو ہر

قیدی کے بدلے میں تم آمنہ کی ہڑیوں میں سے ایک ایک ہڈی فعد یہ کے طور پر بھیجتا۔'' سمجھد ارقریش .....اس پر بعض قریشیوں نے کہا۔

قریشی نشکر نے مدینے کے سامنے پہنچ کر محاصرہ شروع کر دیا۔ حضرت سعد ابن معاذ حضرت آسید ابن معاذ حضرت آسید ابن حنیم مسلح ہو کر اور نمام بتھیار لگائے پوری رات مجد نبوی ﷺ میں آنخصرت شعد ابن عبادہ رضی اللہ عنیم مسلح ہو کر اور نمام بتھیار لگائے پوری رات مجد نبوی ﷺ میں آنخضرت تک کے در دانہ ہے کہ بہرہ دیتے رہے۔ یمال تک کہ ای طرح نکمبانی کرتے کرتے صبح ہو گئے۔ او هر آنخضرت تک کے در دات میں ایک خواب دیکھالور فرمایا۔

آ تخضرت علی کا خواب اور اس کی تعبیر ..... "رات میں نے خواب میں خیر دیکھی میں نے ایک گائے و سیسی جو ذرح کی جار ہی تھی اور اپنی تکوار لیجنی ذوالفقار کے ایک جھے میں شکتنگی دیکھی۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ۔ میری تکوار کا دستہ توث گیا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ میں نے دیکھا میری تکوار ذوالفقار میں دیتے کے پاس تیز آگئے ہوں میں اس صورت حال کو بری سمجھتا تھا۔ میہ دونوں با تین کوئی مصیبت میں۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک مضبوط ذرہ میں باتھ ڈال رہا ہوں۔ ایک روایت میں یون ہے کہ میں ایک مضبوط ذرہ پنے ہوئے ہوں اور دخمن کے سر دار فوج کے سریر مسلط ہو گیا ہوں۔"

سخابہ نے آنخسرت علی ہے ہو چھاکہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے۔ آپ نے فرمایا۔
"جمال تک گائے کا تعلق ہے تو اس سے سے اشارہ ہے کہ میرے کچھ سحابہ شہید ہول گے۔ ایک
ردایت میں یول ہے کہ گائے سے مراد میں نے بیدل ہے کہ دوذئ ہونے دالی گائے ہم میں سے ہول گے اور جمال
تک میر کی تکوار میں تیڑیا شگاف کا تعلق ہے تو اس سے اشارہ سے کہ میر سے گھر دالوں یا فاتدان میں سے کوئی
شخص قبل ہوگا۔ ایک ردایت میں یہ لفظ ہیں کہ میر کی تکوار کی دھار میں شکستگی کا مطلب ہے کہ یہ نقصان تم
لوگوں میں سے کی کا نہیں ہوگا۔"

یمال طول کا نفظ استعال ہوا ہے جس کے متی ہیں تکوار کی دھار کا کہیں ہے کند ہو جانایا پھر تکوار کے دے میں شکاف پڑنایا س کا نوٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ دوحاد نے چین آئیں گے۔

"ور مضبوط ذرہ کا مطلب مدینہ ہے۔ اور مینڈ سے سے مراد ہے کہ جی و خمن کے حامیوں کو قبل کروں گا۔ "
صحابہ سے مشورہ اور نبی کی رائے ۔.... پھر آنخضر ت پیجائے نے صحابہ سے قریش لشکر کے سلسلے جی مشورہ کیا (خود آپ کی دائے یہ تھی کہ قریش پر حملہ کرنے کے بجائے شہر جی رہ کر اپناد فاع کیا جائے) آپ نے فرمایا۔

"اگر تہماری رائے ہو تو تم مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کروان لوگوں کو ہیں رہے وہ جمال وہ ہیں۔ اگر دہ وہاں پڑے رہے ہیں تودہ جگہ ان کے لئے برترین تابت ہوگی اور اگر ان لوگوں نے شہر میں آگر ہم پر حملہ کرتا چاہا تو ہم شہر میں ان ہے جنگ کریں گے اور شہر کے بیجہ فرخم کو ہم ان سے ذیادہ جانے ہیں۔ "
اہمن الی کی رائے ۔۔۔۔۔ مدینہ شہر کی عمار تول کو ہر طرف سے اس طرح ایک دو سری کے ساتھ ما کر اور پیست کر کے بنایا گیا تھا کہ وہ ایک قلعہ کی طرح ہوگیا تھا۔ مقالجہ کے سلسلے میں آئحضرت بھی ہے نے جو رائے وی تھی ہی رائے تمام بڑے بڑے مہاجر اور انصاری صحابہ کی بھی تھی۔ (قال) میں ان تک کہ اس رائے بم منافقوں کے سردار عبداللہ این الی نے بھی تھی۔ آپ ہی تھی نے اس کے پاس آدمی بھیج کر اس سے مشورہ منیں لیا تھا۔ غرض عبداللہ این الی نے آگر تھا جبکہ اس سے مشورہ نمیں لیا تھا۔ غرض عبداللہ این الی نے آگر

آئے نفرت اللے ہے عربش کیا۔
" پارسول اللہ ! آپ مہ ہے جین ہی رہیے باہر نکل کر مقابلہ نہ سیجے کیو تکہ خدا کی قتم جب بھی بھی کسی
د شمن کے حملہ کے موقعہ پر ہم نے اس شہر ہے باہر نکل کر مقابلہ کیا تو نقصان اٹھایا اور جب بھی کوئی و شمن میسال
شہر میں واخل ہوا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لئے اے بیٹی ہر خداان نو گول کو وہیں پڑے رہے و بیجے۔ اگر وہ
پڑے رہے تو دہ ان کے لئے بہ ترین جگہ ٹابت ہوگی اور اگر انہوں نے شہر میں واخل ہونے کی کوشش کی تو آ سے
پڑے رہے و بدو متابلہ کریں مجے اور جیجے ہے۔ بیٹے ان پر پھر او کریں گے۔ اور اگر وہ انتظار کر کے باہر ہے باہر

ہی والیں جلے گئے تو ناکام دنامر ادای طرح چلے جا تیں گئے جیسے آئے ہیں!'' اس روایت کے مطابق تو برظاہر این ابی نے بیدرائے دی تھی مگرید بات دوسرے راوپوں کے قول کے

خلاف ہے۔ انہوں نے لکھاہے کہ آتخصرت آنیجے نے این ابی کو پہلی بار مشورہ کے لئے بلایا جبکہ بھی آپ نے اس ہے کسی معالم میں مشورہ نہیں لیا تھا۔ آپ کے مشورہ لینے پراس نے کہا۔

"يرسول الله إان كول مع جنگ كرت من كي التي بهار ما ته شهر مع بابر جلت !"

سنتر کر شنہ روایت ہی زیادہ در ست معلوم ہوتی ہے کیونکہ آگے عبداللہ ابن آبی کے لشکر سے نکل کر واپس چلے جانے کاواقعہ آرہا ہے اور اس کی روشنی میں وہی روایت زیادہ سنجے معلوم ہوتی ہے جس کے مطابق اس

نے مدینے میں بی رہنے کا مشور دویا تھا۔

الوجو ان صحابہ کا جوش اور حملہ کے لئے اصر او ..... جمال تک اس کے اس قول کا تعلق ہے کہ

آنخضر سے اللہ نے میری خالفت کی۔ وغیر د۔ توبہ بات ایک مسلمان نے کسی تھی جو غزوہ احد میں شہید ہوا۔
او حرجو نوجو ان صحابہ سے وہ اور پہنے پختہ عمر کے لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ شر سے نقل کر و شمن سے مقابلہ کیا
جائے ان میں ذیادہ تروہ لوگ تھے جنہیں بدر میں اپنے شریک نہ ہو سکنے کا افسوس تھالور اس دفعہ اپنے ارمان پور سے
کرناچاہے تھے ان لوگول نے آنخضر سے تعلق سے کہا۔

" ہمیں لے کر دسٹمن کے مقالبے کے لئے باہر چلئے تاکہ دہ ہمیں کمز در اور بردل نہ سبجھنے لگیں! کیونکہ اس طرح ہمارے مقالبے کے لئےان کے حوصلے بوجہ جائیں گے۔ خداکی قتم عرب بیہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کود حکیلتے ہوئے ہمارے گھر دل میں تھس آئیں

ایک روایت میں ہے کہ انسار یول نے آپ سے عرض کیا۔

"بارسول الله! فد ای قسم جود شمن مجی ہمارے علاقے میر، آیا ہم سے شکست کھا کر گیاہے۔ لوراب جبکہ آپ ہمارے در میان موجود ہیں دشمن کیسے غالب آسکتاہے!"

حفرت مزدابن عبدالمطلب في بحى التي الوكول كى تائد كالوركها

" مشم ہے اُس ذات کی جس نے آپ پر قر آن پاک نازل فرمایا کہ میں اس وفت تک کوئی چیز نہیں کھاؤل گا۔ جب تک مدینے سے باہر دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرلول گا۔"

اکٹریت کی رائے پر حملہ ہے انفاقی ..... ادھر تولوگوں کی ایک بری تعداد یہ مشورہ وے رہی تھی اور دوسری طرف آخو کی رائے گئر اوگ جب سنفل طور پر اصرار کرتے رہے تو آخر کار آپ کوان ہے انفاق کر ناپڑا۔ آپ نے جمعہ کی نماذ پڑھائی اور لوگوں کے سامنے و موظ فر مایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ بوری تند بی اور جمت کے ساتھ جنگ کریں آپ بھی نے ان کوخوش خبر ی دی کہ اگر اوگوں نے صبر کے کام لیا تو حق نقالی ان کو فتح و کام انی عطافر مائے گا۔ پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ دخمن کے سامنے جاکر ان میں دی کہ دیا کہ دخمن کے سامنے جاکر ان میں دیں کہ دیا کہ دخمن کے سامنے جاکر ان میں دیں کہ دیا کہ دخمن کے سامنے جاکر ان میں دیں کہ دیا کہ دخمن کے سامنے جاکر ان میں دیں کہ دیا کہ دخمن کے سامنے جاکر دیا کہ دیمن کے سامنے جاکر دیا کہ دیکر آپ دیا کہ دیکر آپ دیا کہ دیکر دیا کہ دیا کہ دیکر دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیکر دیا کہ د

آ تخضرت علی کی تیاری ..... لوگ یہ تھم من کر خوش ہو گئے اس کے بعد آپ نے سب کے ماتھ عمر کی نماز پڑھی اس دقت تک دولوگ بھی جمع ہو گئے جو قرب وجوارے آئے تھے۔ بھر آتخضرت بھی حمزت الو بھڑا اور حفزت عمر سے بھی حمز میں تشریف کے جو قرب وجوارے آئے ان دونوں نے آتخضر سے بھی کے عمامہ باندھا اور بھر اور حفزت ممرست بھی کے عمامہ باندھا اور آپ کو جنگی لباس بہنایا باہر لوگ آپ کے انتظار میں صفیں باندھے کھڑے ہوئے تھے اس دفت حضرت سعد

ابن معاذاور حضرت اسيدابن حفير نے لوگول سے كما۔

حضر ت اسيد کي نو جو انول کو ملامت ..... "تم لو گول نے باہر نگل کر اڑنے کے لئے رسول اللہ علیہ کو آپ کی او پر چھوڑوو آپ جو بھی تھم دیں گے اور آپ کی اور نئی کے فلاف مجبور کر دیا ہے اس لئے اب بھی اس معالمہ کو آپ کے اوپر چھوڑوو آپ جو بھی تھم دیں گے اور آپ کی جورائے ہوگی تمہارے لئے آس میں بھلائی ہوگی۔ اس لئے آپ بھائے کی فرمانہر واری کرو۔ "
آ مختفر ت علیہ کی جنگی لباس ....اس کے بعد آئخفر ت علیہ باہر تشریف لائے۔ آپ نے جنگی لباس پین رکھا تھا آپ نے دوہری ذرہ پین رکھا تھا آپ نے دوہری ذرہ پین رکھا تھا آپ نے دوہری ذرہ پین رکھی تھی لیے کے اوپر دوسری ذرہ تھی۔ یہ ذات الفعول اور فضہ مائی ذر بیں تھیں جو آپ نے بن قوم تھا کے مال نتیمت میں سے لی تھیں جیسا کہ بیان ہوا۔ ذات الفعول ووذرہ تھی جو اس وقت آپ کو حضر ت سعد ابن عباد و نے بھیجی تھی جبکہ آپ غزدہ بدر کے لئے تشریف لیے جارہے تھے اور کئی ہوئی تھی پھر حضر ت ابو بھڑ نے ابو بھڑ نے اس دورہ کھی ہوئی تھی پھر حضر ت ابو بھڑ نے ابو بھر نے بھر نے ابو بھڑ نے ابور نے بھر نے ابور نے بھر نے بھر نے ابور نے بھر نے ابور نے بھر نے بھر نے ابور نے بھر نے ابور نے بھر نے بھر نے بھر نے بور نے بھر نے

آنخضرت النظیف نے ذرہ لباس کے اوپر پہنی تھی اور در میان میں جہاں تکوار کا تسمہ حائل تھا ہی کے ساتھ کر میں ایک چڑے کا پنگھ باندھا ہوا تھا۔ تگر ایام ابوالعباس ابن تھید نے اس بات سے انگار کیا ہے کہ آپ نے بنگہ بھی باندھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں لمی جس سے معلوم ہو کہ آنخضرت تھا تھے نے بنگہ کیم بیش پنگہ کینے بیٹ کہ تھی۔ کمر میں پنگہ لیدن چڑی باندھی تھی۔

میر کماجاتا ہے کہ ابن تیمیہ کی اس ہے مرادوہ مشہور اور عام پٹیجہ ہے جولوگ باندھتے ہیں جبکہ میہ فیجہ دہ عام پہلے نہیں تھا (بلکہ مخصوص فتم کا تھا) تکر بعض روانیوں ہے اس بات کی تر دید ہوتی ہے کیو نکہ ان میں ہے کہ آ تخضرت ﷺ کے پاس چڑے کا ایک پٹی تھا جس کی تمن کڑیاں چاندی کی تھیں اور مرے بھی چاندی کے سے اس کے جواب میں بھی کما جاتا ہے کہ آپ کے پاس پٹی کہ ایک ہونے سے بین منروری نہیں ہو تاکہ آپ نے باس کویا ندھا بھی ہو۔ بہر حال بیبات قابل غور ہے۔

نوجوانول کااظہار ندامت ..... غرض اس کے ساتھ ہی آنخضرت ﷺ نے پہلوجی تلوار حائل فرمائی ہوئی جو انول کااظہار ندامت ..... غرض اس کے ساتھ ہی آنخضرت ﷺ نے پہلوجی تلوار ہوئے تلوار تھی اور پہت پر ترکش اگار کھا تھا۔ ایک روایت میں یون ہے کہ آپ سبب نای اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تلوار تمائل فرمائی اور نیز ہا تھے میں لیا۔ ہمر حال ممکن ہے دونوں یا تھی پیش آئی ہوں۔ غرض حضر ت سعد ابن معاذ اور حضر تساید ابن حضر ت سعد ابن معاذ اور حضر تساید ابن حضر کے آنہے پر اب لوگوں کو آنخضر ت ﷺ پر اپنے اصر اد کا خیال ہوا تھا لہذ اانہوں نے آپ سے عرض کیا۔

"یار سول الله اجمار اید مقصد نمیں نقاکہ ہم آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں۔ لبدا آپ جو مناسبہ، مجمعین ای کے مطابق عمل فرمائیں۔ ایک روایت میں سے بھی ہے کہ اگر آپ شہر سے نکل کر مقابلہ۔ پہند نمیں فرمات تو یہیں رہے!"

ائل فيصله اور نبي كامقام ..... آپ نے فرمایا۔

" میں نے تم ہے ہیں شہر میں دہنے کو کہا تھا کر تم نے انکاد کر دیا۔ (اب میں ہتھیار لگا چکا ہوں) اور
کسی نبی کیلئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ہتھیار لگانے کے بعد اس وقت تک انہیں اتارے جب تک اللہ تعالیاس کے
اور اس کے وشمنوں کے در میان فیصلہ نہ فریادے۔ ایک روایت میں یول ہے کہ جب تک وہ جنگ نہ کرے!"

ای فریان ہے یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ ہتھیار لگائے کے بعد نبی کے لئے بغیر و شمن ہے مقابلہ کئے
انہیں اتار ناچائز نہیں ہے۔ چنانچہ بھارے شافعی علاء کا بھی فہ بہے۔ ایک قول ہے کہ اس طرح بغیر جنگ کے

ہ تھیارا تار دینانی کے لئے عمروہ ہے تمریہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔

او حر آنخضرت الم المنظم کار ارشاد که کسی تی کے لئے مدیات جائز نمیں ہے۔ اس بات کو نابت کرتی ہے کہ اس مسئلے ہیں تمام ہی نبی آپ کی طرح ہیں اور یہ مسئلہ اور عظم سب پینجبروں کے لئے ای طرح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ یہ جھیار انگا کر بغیر اثرے اتار و پینا بزدنی کو ظاہر کر تا ہے اور بزدلی نبیوں کے لئے ممکن نمیں ہے۔ یہ بات کتاب نور میں کسی گئی ہے۔ اور حرام چیزوں میں اگر کوئی مستقی ہو تو وہ مکر وہ ضرور ہوتی ہے کیونکہ مما احت کی چیزوں میں حرام کا درجہ ایسا ہے جسے ان چیزوں میں واجب کا درجہ ہو تا ہے جن سے منع کیا گیا ہو ( یعنی یوں کہا جائے کہ فلال فلال چیز حرام ہے سوائے اس چیز کے تو یسال جس چیز کو حرام چیزوں میں مستحتی کیا گیا وہ حرام تو سیس مگر مکروہ ضرور ہوگی)

اس غزوہ کے موقعہ پر آنخضرت علی نے نئین پر چم تیاد کرائے۔ ایک پر چم قبیلہ اوس کا تھاجو حضرت اسید ابن حنیر کے ہاتھ میں تھا۔ ایک قول اسید ابن حنیر کے ہاتھ میں تھا۔ ایک قول اسید ابن حنیر کے ہاتھ میں تھا۔ ایک قول اس بنیاد پر ہے کہ جب بید پوچھا کمیا کہ مشر کول کا پر چم کی حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ یہ قول اس بنیاد پر ہے کہ جب بید پوچھا کمیا کہ مشر کول کا پر چم کس شخص کے ہاتھ میں ہے جو بنی عبدالدار میں سے ہے۔ یہ سکر آنخضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں سے دو بنی عبدالدار میں سے ہے۔ یہ سکر آنخضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں بے ایک میں کے ہاتھ میں بر کے ہاتھ میں ہے۔ ایک کے باتھ میں سے بین کر حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں بر بر بیا۔ اس کی دجہ یہ تھی کہ حضر سے مصعب بھی بی عبدالدار میں سے بینے اور جا ہمیت کے زمانے میں بنی عبدالدار

ئی کے لوگ جنگی پر تیم اٹھایا کرتے متھے جیسا کہ بیان ہوااور آئے بھی اس کی تفصیل آئے گی۔

تیسر ااسلامی پر چم قبیلہ خزرج کا تھاجو حضرت حباب ابن منذر کے ہاتھ میں تھا۔ایک قبل مدہ ہے کہ

حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھاجو ای قبیلہ خزرج کے مر دار تھے۔

اسلامی کشکر کی تعداد ..... آنخضرت بیانی ایک بزار صحابه کاکشکرلے کر دوانہ ہوئے۔ ایک قول ہے کہ لشکر کی تعداد تو سوتھی۔ گرشابد دوایت کی غلطی سے بیمال سات سو کے بجائے نوسو کرا گیا ہے۔ کیونکہ آگے دوایت آئے گر دایس جا گیا تفالبذ ااس کا مطلب ہے کہ این الی اپنے تین سوسا تھیوں کو لے کر دایس جا گیا تفالبذ ااس کا مطلب ہے کہ ابتداء بیس اس کشکر کی تعداد ایک بزار تھی پھر ابن الی کی غداد می کو جہ سے تین سوکم ہو کر کل تعداد سات سورہ گئی۔ ان سات سومیں سے ایک سوافراد ذروبوش شے۔

لفکر میں رسول اللہ علی کے آئے وونوں سعد لین دعفرت سعد ابن معاد اور حضرت سعد ابن معاد اور حضرت سعد ابن عبادہ چل عبادہ چل دے ہے۔ عبادہ چل دے ہے۔ وقبیلہ اوی اور قبیلہ خزرج کے سر دار تھے۔ یہ ددنول حضر ات ذرہ پوش تھے۔ یہ وو کی مدور لینے سے انگار میں۔ آئے شرت آئی ہے ۔ دخرت ابن ام مکتوم کو مدینے بیں ابنا قائم مقام بتایا اور مدینے ہے کوچ فرما کر جنید کے مقام پر بہنچے۔ یہال پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ ایک خاصا بڑا فوجی دستہ وہال پہلے ہے۔ موجود ہے۔ آپ نے بوجود کیا ہے تولوگول نے کہا۔

'' میدیمبود کے دولوگ بیل جو عبداللہ این الی این سلول کے حلیف اور معاہدہ پر دار ہیں (لہذاا ہن ابی کی حمایت میں مسلمانوں کے دوش بدوش لڑے کے لئے آئے ہیں!''

آپ نے ہو چھاکیا۔ نوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو بتایا گیاکہ نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ "بہم مشر کوں سے لڑنے کے لئے کا فرول کی مدر نہیں لیس سے۔"

اس طرح آپ نے ان لوگول کینی ان یمودیول کو دالیس فرمادیا جو بی تعیقاع کے بمودیول کے علاوہ سنتھ۔ یمال سے سنال یہ شکا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بی قدیقاع کی جلاد طنی غزدہ احد کے بعد ہوئی تھی مگریہ بات شہر ہے کیونکہ این افی کے یہ یمودی حلیف بی قدیقاع کے حلیفول کے علاوہ تھے جن کاذکر گزراہے اس لئے کہ جماس ان کے مندی مندی اس کے حلیف عرف بی قدیقاع میں ہی تھے۔

لشکر کامعائنہ اور کمسنول کی واپسی .... غرض اس کے بعد آنخضرت ﷺ دہاں ہے دوانہ ہوئے اور شیخین کے مقام پر پہنچ کر آپ نے پڑاؤڈ اللہ یہ شخین دو پہاڑوں کا نام قلہ یمال پہنچ کر آپ نے لشکر کامعائنہ فرمانیا ور اس میں ہے۔ ان نوجوانوں کو واپس فرمادیا جن کے متعلق آپ نے اندازہ اٹکایا کہ دہ بندرہ سال کیا چودہ سال کی عمر کے بھی نہیں ہیں۔ امام شافعی ہے اس طرح بید نقل ہے۔ بعض علماء نے ان ہے اس طرح نقل کیا ہے کہ جن کو آپ نے دیکھا کہ وہ چودہ سال کی عمر کے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں میں عبداللہ ابن عمر زید ابن شاہت اسامہ ابن ذید تر ابن ارقم براء ابن عاذب اسید ابن ظمیر عراب ابن ازس ان عرابہ کے متعلق ابعض علماء نے کہا ہے کہ یہ صحافی نہیں ہیں۔ ان عرابہ کے متعلق ابعض علماء نے کہا ہے کہ یہ صحافی نہیں ہیں۔ ان عرابہ کے متعلق ابعض علماء نے کہا ہے کہ یہ صحافی نہیں ہیں۔ ان عرابہ کے متعلق ابعض علماء نے کہا ہے کہ یہ صحافی نہیں ہیں۔ ان عرابہ کے متعلق شائ نے یہ شعر کے ہیں۔

رایت عرابیة الاوسی یسمو الی الخیرات منقطع مالفرین الخیرات منقطع مالفرین عظرت حمد ا

ترجمہ: میں نے عرابہ اوی کودیکھا جونے نظیر انداز میں سربلند ہوں اور عظمتوں کو چھو تا تھا۔

اذمارایت رفعت لمجد تلقاها عرابة بالیمین

ترجمہ: تم جب بھی عزت وشرف کے جھنف بلند کرو گے توان کے بھر بہارے کہ ہوات کے بھر بہارے سے عرابہ بی جیسا ملیس سے ان عرابہ کے باپ اوس نے بی غز دہ احزاب کے موقعہ پر کھاتھا کہ ہمارے گھر بہارے ستر ہوش میں جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ غرض ان کمسنول کا جوش جس شان کے ملاوہ ابوسعیہ خدر ی اور سعد ابن خثیہ بھی شامل تھے۔ دو کمسنول کا جوش جہاو سب حضر سے زید ابن حارث انساری کا باپ حارث منافقوں میں سے تھا اور مسجد ضرار کے بنانے والوں میں سے تھا (جس کا ذکر آگے آئے گا مگر خود حضر سے ذید استے پر جوش بجامہ سے کہ کمسنی کے بنانے والوں میں سے تھا (جس کا ذکر آگے آئے گا مگر خود حضر سے ذید استے پر جوش بجامہ سے کہ کمسنی کے بنانے والوں میں جانے پر آبادہ تھے )ای خر سے ان کمسن مجامدوں میں دافع ابن خد سے گو آئے خصر سے بھی نتھ جہنیں آئے خصر سے بھی نتھ ہوئے گو آئے خصر سے بھی نتھ ہوئے گا والی جو نتی ہوئے بھی شرکے بیا ہوئے کی اجازت دیدی تھی کیو نکہ ان کے بارہ سے شن آبک قول ہے کہ وہ غزود احد میں آبک تیر سے زخمی ہوئے تھے اور اس وقت آئے خصر سے بھی نتی شرکے بارہ سے شن آبک قول ہے کہ وہ غزود احد میں آبک تیر سے زخمی ہوئے تھے اور اس وقت آئے خصر سے بھی نتی خوان کے انتخابی فرمایا تھا۔

"میں قیامت کے دان اس کے لئے گرائی دول گا!"

ان کاانقال عبدالملک این مروان کی خلافت سکے زمانے میں ہوا جنبہ ان کا میں زخم بھر تازہ ہو کمیا تھا۔ غرض جب آنخضرت ﷺ سڈرافع این خدین کو جنگ میں شرکت کی اجازت وے دی تو انہوں نے اسپے سوتیلے باپ سے کما۔

'' رسول الله ﷺ نے راقع ابن خدیج کواجازت دیدی اور جھے واپس ہونے کا حکم دیدیا مالا نکہ میں ان کے مقالبے میں زیادہ طاقتور ہوں۔''

ے ساہب من مورت اللہ اللہ معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اچھاتم دونوں کی کشتی ہوجائے۔ چنانچہ جب آنخضرت عظی کو بیریات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اچھاتم دونوں کی کشتی ہوجائے۔ چنانچہ وونوں کی کشتی ہوئی اور سمر دابن جندب نے رافع کو بجھاڑ دیا۔ اس پررسول اللّد عظیجے نے حضر ت سمر ''گو بھی جنگ میں شریک ہوئے کی اجازت دیدی۔

ای طرح بن او کول کو آنخضرت بھالی ہے کہ سنی کی وجہ سے غزدہ احدیث شریک کرنے سے روکاان میں معدا بن عبیت بھی تھے حبتہ ان کی بال کانام تھااور یہ اپنی بال کی نسبت سے ہی مشہور تھے۔ غزوہ خندق کے موقعہ پر آنخضرت بھالی ہے میں اور انتقائی سر فروشی کے ساتھ لڑر ہے ہیں۔ آپ کے ان خضرت بھالی سے دیکھا کہ یہ بہت شدید جنگ کررہے ہیں اور انتقائی سر فروشی کے ساتھ لڑرہے ہیں۔ آپ نے ان کو بالا کر ان کے سر پر ہاتھ مجھے مراور ان کو ان کی اولاد اور نسل میں برکت کی دعادی۔ چنانچہ اس دعا کا اثریہ تھا کہ یہ چاہیں بھتی ہوئے۔ ان کی اولاد میں امام ابولا میں برکت کی دعادی۔ ان کی اولاد میں امام ابولا حفیقہ کے شاکر د شاص امام ابولا سف بھی ہیں۔

یج نے خزدہ بدر کے بیان میں گزراہے کہ آپ نے بدر کے موفعہ پر بھی حضرت زیرابن ثابت زیدابن ارقم اور اسیدابن حضیر کو دالیں فرمادیا تھا (اور اب غزوہ احد کے موقعہ پر بھی ان کو تم عمری ہی کی وجہ ہے واپس فرمادیا)

غرض بب آنخضرت علی السر کے اس معائے ہے قارع ہوئے تو سورج غروب ہو گیا۔ حضرت زبیر کے ازان وی اور آن معالی کے ایک معالی کے ایک معالی کے اور ایک معالی کے اور ایک میں اور آنخضرت علی اور آب نے ازان وی اور آنخضرت علی اور آب نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ گھے و بر بعد عشاء کی اذان ہوئی اور آب نے

عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ آرام فرمانے کے لئے لیٹ علے۔ لشکر کی حفاظت کے لئے اس رات آپ نے حضر ت محمد ابن مسلمہ کو پچاس مجاہدول کے ساتھ متعین کیا جو تمام رات سارے اسلامی لشکر کے گردگشت کرتے رہے اور آئے ضرت میں ہوئے۔ جب آپ سورے میں توذکوان ابن عبد قیس آئے ضرت میں کے حفاظت کے حفاظت کے لئے وہیں گھڑے وہی ملیحدہ نہیں ہوئے کیو نکہ سونے سے پہلے کے لئے وہیں گھڑے وہی ملیحدہ نہیں ہوئے کیو نکہ سونے سے پہلے آئے ضرت میں گھڑے وہی ملی تھا۔

''کون ہے جو آج رات کی تک ہمارے ہاں ہم ودے۔'' ''مز و کی شمادت کی بیٹینین گوئی ۔۔۔۔۔اس پر حضرت ذکوان نے اپنی خدمات پیش کیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو آتخضرت میں نے فرمایا۔

"میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فرشتے حضرت حمز ہوگا کے سنان سے ہیں!" رات کے آخری جھے میں آٹخضرت ﷺ نے شخیین کے مقام سے آٹے کوچ فر بایالور مدیے اور احد کے در میان لیعنی احد کے قریب سن کی نماز کا دفت ہو گیا (لور اس جگہ آپ نے نماز ادا فر مائی)اس جگہ کا نام شوط "

ا بن ابی اور منافقول کی غداری .... ای جگه عبدالله این ابی این سلول این ساتھی منافقول سمیت آنخضر ت تلاق کاساتھ جھوڑ کر دالیں ہو حمیا۔ اس کے ساتھیوں کی تعداد تمین سو تھی جو سب منافق تھے۔ دائیں ہوتے ہوئے عبداللہ ابن ابی کہنے لگا۔

"انہوں نے بینی آئخضرت ﷺ نے میری بات نمیں مانی بلکہ لڑکوں کی باتوں میں آگئے جمن کی دائے کو کی رائے ہی نہیں ہے اب خود ہی ہماری رائے گا ہت جل جائے گا ہم خواد مخواہ اپنی جانیں دیں۔اس لئے ساتھیو دالیں جلو!

بن حرام کی منافقول کو ما مت .....غرض سر دار منافقین کے اس تئم پر اس کے منافق ساتھی مسلمانوں اسا تحتہ چھوڑ کر مدینے کو نوٹ شکئے۔ان کو جائے دیکھ کر حضرت جابڑ کے دالد حضرت عبداللہ این عمر داین حرام نکے چیجھے لیکے۔ یہ بھی عبداللہ ابن الی کی خرح قبیلہ فزرج کے بڑے بڑے انبول نے دالیں جانے دالوں سے کہا۔ " بیں تمہیں خدا کی تشم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیابہ بات تمہارے لئے مناسب ہے کہ تم میں اس وقت اپنے نی اور آپی قوم کے ساتھ غداری کر دجب کہ دشمن اپنی پوری قوت و طاقت کیسا تھے ایکے سامنے کھڑا ہے۔" ان لوگوں نے کہا۔

"اگر ہمیں یہ معلوم ہو تا کہ تم لوگ جنگیں لڑو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہی نہ اتے۔ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جنگ وغیر و پُھر نسیں ہو گی!"

اس طرح انہوں نے صاف صاف والیہ کا اعلان کر دیا۔ اس پر حضر سے عبداللہ این عمر واین حرام نے کہا۔
"خدا کے وشمنو اللہ تہمیں ہلاک دبر باد کرے۔ جلد ہی حق تعالی اپنے نبی کو تم ہے مستنی کر دے گا!"
یمال میہ افتحال ہو تاہ کہ میہ فد کورہ قول این الی کے اس قول کے خلاف ہے کہ ہم کس لئے جنگ کریں (کیونکہ اس قول میں جنگ کے امکان کو وہان رہا ہے لیکن اپنے لئے وہ اس کو بے ذاکہ ہم جمحتا ہے جبکہ آگے وہ یوں کتا ہے کہ آگر ہمیں پند ہوتا کہ جنگ بھی کرنی پڑے گی تو ہم تمہار اساتھ جی نہ وہ ہے اس اشکال کے جو اب بیس میں کہا جاسکتا ہے کہ اول تو جنگ کا ہمیں خیال ہی نہیں تھا اور آگر بالفر ض مجال جنگ کا امکان ہو بھی تو ہم کس لئے اپنی جانمیں گنوائیں ۔

منافقوں نے متعلق سحابہ میں رائے زنی ..... (عبداللہ ابن ابی کے اس طرح راستے میں ہے ساتھ چھوڑ جانے کے بتیجہ میں مسلمانوں میں دوجہاعتی ہو گئیں) چنانچہ اس کے ادراس کے ساتھیوں کے واپس ہوت ہی ایک بتاعت یہ کہنے تھی کہ ان منافقوں کو قتل کروینا جا ہے ادر ایک جماعت یہ کہنے تھی کہ انہیں قتل نہیں کرنا جا ہے (دو بھی مو من ہیں) یہ دوگر دو قبیلہ اوس میں سے بنی حاریۂ اور قبیلہ خزرج میں سے بنی سلمہ کے تھے۔اس پر حق تعالی نے یہ آیت نازل فرمانی۔

مَكُمُ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنْفِقِيْنَ فِسنَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرُّ كَسُهُمْ بِمَا كَسُبُوا الْآبِ پِ ٥ سور و نساء ع ١٢ آبست مكم ترجمه: پھرتم كو كيا ہواكہ ان منافقول كے باب ميں تم دوگروہ ہو گئے حالا تكه الله تعالى نے ان كوالٹا پھيروياان كے باب ميں تم دوگروہ ہو گئے حالا تكه الله تعالى نے ان كوالٹا پھيروياان كے باب ميں ميں اور الله كر سور

المُعَمَّنُ طَانِفَتْ مِنْكُمُ اَنُ نَفْشَلَا وَاللَّهُ وَرِلْبُهُمَا وَ عَلَى اللَّهِ غَلْبُنُو كَلِّ الْمُؤْمِنُونَ بِ٣ موره آلْ مُراكَ عَلَى اللَّهِ غَلْبُنُو كَلِّ الْمُؤْمِنُونَ بِ٣ موره آلْ مَراكَ ١٣ آيت ترجمہ: جب تم میں ہے دوجماعتوں نے ول میں خیال کیا کہ ہمت ہارویں اور اللہ تعالی توان دونوں جماعتوں کا مددگار تھااور پس مسلمانوں کو تواللہ تعالی بی پراعتماد کرناچاہئے۔

 حلیف اور حماسی مجھے اور میں دیوں میں سے تھے۔ان لوگول کی واپسی شوط کے مقام سے پہلے ہوئی تھی اور وہ لوگ جن کے ساتھ عبد اللّٰہ این الی والیس ہوا تھا منافق تھے اور یہ لوگ شوط کے مقام سے واپس ہوئے تھے۔

احد کے موقعہ پر اس دن مسلمانوں کے پاس صرف دو گوڑے تھے جن میں سے ایک رسول اللہ عظیما کا تختالا روسر انگوڑا ابو برود کا تخار ایک قول موسل ابن کے باس کوئی گوڑا نہیں تغاربہ قول موسل ابن عنبہ کی روایت سے فتح الباری میں نقل کیا گیا ہے اور اس کو در ست قرار دیا گیا ہے۔

اد ہر جب عبدالله این الی واپس ہوا توانصار یوں نے آتخصرت ﷺ سے عرض کیا۔

"ید سول اللہ اکیا یمود ایوں میں جو لوگ جارے طیف اور حمایت بیں ان سے اس موقعہ پر مدونہ لیاں۔ "

ان کی مر او مدینے کے بیووی شخے اور ان میں شاید بنی قریطہ کے بیووی مر او شخے کیو تکہ بنی قریطہ کے بیووی حضر ت سعد ابن معاذ قبیلہ اوس کے مر وار شخے۔ حضر ت سعد کے بارے میں بعض علاء نے کہا ہے کہ انصار ہواں میں ان کی حیثیت اور ورجہ ایسا بی تھا جیسا مماجروں میں حضر ت ابو برخمامقام تھا۔ غرض انصار ہول کے اس سوال پر آنخضر ت بی شنیت نے صرف یہ فرمایا۔

" نمين ان کي مرو کي ضرورت شيس ہے!"

اقول۔ مولف کئے ہیں (: فیضے بیان ہو چکاہ کہ آنخضرت کے ہودیوں سے وہ لینے کے موال پر اس سے پہلے ہیں ہودیوں سے دولین کے مقابلے کے لئے کا فردن کی مدد شیں لیں مے۔ (لہذا آپ کے اس ار شاوی نے بعد انسار یون کا یہ سوال ہے معنی معلوم ہو تا ہے )لہذا اس روشن میں مراویہ ہوگی کہ قبیلہ اوس کے انسار یون میں سے بچر ایسے لوگوں نے آنمین ساتھ میں ہودیوں کے بات دریافت کی جنہوں نے میودیوں کے بارے میں آپ کا دوار شیاد شیں سناتھا۔ والقد اعلم

ا بک اتد سے منافق کی بکواس ..... پھر آنخضرت تابغے نے سحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ ''نون ہے جو ہمیں قریب کے راہتے ہے دشمن کی طرف لے جائے۔''

ایجنی ایسے راسے ہے جو نام گزرگاہ نمیں ہے۔ اس پر حضرت ابوضیمہ نے کما کہ یار سول اللہ بین لے چلوں گا۔ پنانچہ وہ آپ کو بنی حارث کے محلے لور ان کی نجی زمینوں اور املاک بیں سے نکالتے ہوئے مع مسلمانوں کے لیے بیاں تک کہ وہ مر انح ابن قبظی حارثی کے باغ میں داخل ہوئے یہ ایک منافق شخص اور اندھا تھا (اس نے اندازہ کیا کہ و سول اللہ عظیمی حابہ کے ساتھ اس کے باغ میں داخل ہوئے ہیں) اس نے مثی اٹھا اٹھا کر مسلمانوں کے مندکی طرف پھیکنی شروع کردی اور چلانے لگا۔

"اگرتم خدا کے رسول ہو تو میں تمہیں اپنے باغ میں تمہین دے سکتا۔" اس کے ہاتھ میں مٹی ہے بحر ابواا کی پیالہ نفا۔ چو نکہ سے فخنس اندھا تھا اس کئے آنخضرت سیجھے کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

"اگر جھے یہ معلوم ہو تاکہ میں مٹی بھینکوں تو تمہارے ہی منہ پر لکے گی تواہے محدایس اس مٹی کو تمہارے منہ بر لکے گی تواہے محدایس اس مٹی کو تمہارے منہ بر اللے گا

یہ من کر حضرت سعد ابن زیداس پر جیشے اور انہوں نے اپنی کمان مار کر اس کامر پھاڑ دیا۔ دومرے مسلمان بھی خضب ناک ہورے نتھے انہوں نے اس شخص کو قبل کرنا چاہاتو آنخضرت پھیجھے نے فرملیا۔ "ات قبل مت كرد\_مه الدهادل كالجمي الدهاب ادر أنكه كالجمي الدهاب!"

اس اندھے کی طرف ہے بنی جارہ کے وہ لوگ بھی گر اٹھے جو اس کا ساوہ اغ رکھتے تھے ہینی جو منافقول میں ہے تھے گر عبداللہ ابن آبی کے ہمراہ لوٹے وانوں کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ ان کے اراد ہے ہمانقوں میں سے تھے گر عبداللہ ابن آبی کے ہمراہ لوٹے وانوں کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ ان کے اراد ہے ہمانپ کر حضر ست اسیدا بن حنیر نے ان کی طرف لیکنا جا ہا گر آنحضر ست تھا ہے نے ان کو اشار ہے ہے منع فرمادیا۔ " اس کے بعد آنخضر سے تھا تھے آگے بڑھے یمان تک کہ احد کی گھا ٹی میں پہنچ کر آپ نے پڑاؤڈ الا میمان

اب نے اس طرح پڑاؤڈالا کہ احد میاڈ کو تواجی پہت کی طرف کر لیالور مدینے کوسامنے کے رخ پر کر لیا۔
مبید ان جنگ میں صف بندی اور آنخضرت علیہ کا خطبہ ..... مسلمانوں نے احد میاڈ میں صفیل بنائیس میں مندی مسلمانوں نے احد میاڈ میں صفیل بنائیس۔ یہ صف بندی میال رات گزار نے کے بعد کی گئی جبکہ تسبح کی نماذ کاوقت ہو گیا تھا۔ مسلمان اپ سامنے مامنے مشرکوں کو ان کے براؤ میں و کیے رہے تھے۔

حضرت بلال نے اوان دی اور تھمیر کئی اور آئخضرت ﷺ نے صف بستہ محابہ کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا جس میں ان کو جہادیر ابھار اس خطبہ کا ایک حصہ ہے۔

"جو شخص الله تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ اور سب کاساتھ دیتاواجب ہے سوائے بچوں عور توں، بیماروں اور غام موں کے جو دوسر وں کی ملک ہوں۔"

ایک روایت میں بے لفظ میں کہ سوائے عور تول مسافروں ، غانا مول ہیام پینوں کے!'' یمال مستخی محذوف بینی پوشیدہ ہے کہ سوائے النا چار تشم کے لوگوں کے اِس کے بعد جو تفصیل ہے وہ

د النمين ما نمين مازووک بر د ستول کی تعیمناتی ..... غرض جب نظر آمنے سامنے کھڑ ہے ہو گئے تو مشرک کشکر میں خالد ابن ولید اور نظر مدابن ابوجہل وائمیں بائمیں بتھے۔ یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو مئے بتھے آنخضرت مسلمان ہو مئے بتھے آنخضرت بیلانی نے دعفرت زبیر ابن عوام کوایک وستد ہے کرروانہ فرمایا اور ان سے فرمایا۔

"تم لوگ خالد ابن ولید کی طرف اوران کے مقابل رہا۔"

دوسرے سوارول کو آپ نے دوسری سمت میں بھیجا کیو تکہ مشرکول کے بید دونول سر دارابیے نشکر

طرف کے سواروں کے سامنے جائیں۔ کیونکہ ریہ بات بیان ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کے پاس صرف ایک میادو گھوڑے تھے۔

سِتْت کی حفاظت کے لئے تیر انداز دستے کی تعیناتی ..... تمرکتاب فدی بیں یہ ہے کہ غزوداحد کے موقعہ پر مسلمانوں میں گھوڑے مواروں کی تعداد بچائ تھی۔ تمرشاید یہ بات سبقت قلم بینی علطی ہے لکھی تمی (کیونکہ اس بات کی تائید کسی روایت ہے نہیں ہوتی)۔

غرض آب في حضرت زير اوران كورت عد فرمايا-

اس دستے کے لئے سخت ترین مدایات ..... "اس وقت تک اپنی جگہ ہے مت ہمناجب تک میں اجازت نہ دول۔ پھر فرملیا کوئی شخص اس وقت تک نہ لڑے جب تک میں تھم نہ دول۔"

ان تیرانداذول کی تعداو بچاس تھی۔ آپ نے ان پر حضرت عبداللہ این جبیر کوامیر بتلاوران سے فرملیہ۔
"تم مشر کول کے گھوڑے سوار وستول کو تیر اندازی کر کے ہم سے دور بھار کھنا۔ کمیں ایسانہ ہو کہ وہ پشت کی طرف سے آکر ہم پر حملہ کر دیں۔ اور ہمیں چاہ فتح ہویا شکست تم لوگ اپنی جگہ سے مت ہمنا۔ ایک دوایت میں یہ افران ہی جگہ سے مت ہمنا۔ ایک دوایت میں یہ اگر تم پر ندول کو بھی ہم پر ایکتے ہوئے و کیھو تب بھی اپنی جگہ سے جبنی نہ کرنا سوائے اس کے کہ میں خود ہی تم کوبالا تجیجوں۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم دشمن پر فتح یا گئے جیں اور ان کوروند تے ہوئے فیش فتد می کررہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے مت ہمنا سوائے اس کے کہ میں بی تمہیں بلواؤں۔"

ایک روایت میں میر بھی ہے کہ "اگرتم ہمیں مال غنیمت جمع کرتے ہوئے بھی ویکھوت بھی ہمارے ساتھ شریک ہونے کی کوشش مت بکرنا۔"

( قال) ایک روایت میں ہے کہ تیر اندازوں کے اس دیے کو آپ نے میے حکم دیا۔
" تم اپنی جگہ ہے رہنااور وہال ہے مت لمنا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم دشمن کو شکست وے کر ان کا پیچیا
کرتے ہوئے ان کے پڑاؤ میں بھی داخل ہوگئے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ نور اگر تم ہمیں قبل ہوتے
دیکھو تو بھی ہماری مددِ کو مت آنااور نہ ہی دشمن کو بیجھے دھکینے کے لئے بڑھے کی کو مشش کرنا بلکہ ان کو تیم اندازی

ے ہی رو کنا۔ کیو نکہ گھوڑے سوار لشکر تیمروں ہی کی بو تھاڑے روکا جاسکتا ہے۔ جب تک تم اپنی جگہ بھے رہو گے ہم دشمن پر غالب رہیں گے۔اے اللہ ایس تھے ان پر گواہ بنا تا ہوں!"

ال کے بعد آنخضرت عظی نے ایک تلوار نکالی جس کے ایک طرف یہ شعر لکھا ہوا تھا۔

في الجبن عاروفي الاقبال مكرمة

والمرء بالجبن لاينجو من القدر

تر جمہ: بزدلی شرم کی بات ہے اور رو برو ہونا عزت وسر بلندی کی علامت ہے۔ ایک بزول شخص کی نہ کو تی عزت ہے اور نہ تعدر و منز لت ہے۔

نی کی تکوار کاحق اواکر نے والا کون ہے ..... یہ تکوار نکال کر آنخضرت ﷺ نے فرملا۔ "یہ تکوار لے کر کون اس کاحق اواکر سکتا ہے۔"

اس پر کئی آدی اٹھ کر آپ کی طرف بڑھے مگر آپ عظے نے ان میں سے کی کووہ مکوار شیں وی۔ان

یو کواں شہرہ حضرت حل جمی میں جو ہے تھوار لینے کے لینے اٹھے تھے تھے تھے تھے ان سے قرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر ان کی گئی سے بھی ہے ان کوار لینی جائے۔
ان کو ان میں ہوئے تھی ان کو جمی ہے تکوار نہ ہی ۔ ای طرح حضرت ذبیر کئے تین مر تبدیہ تلوار لینی جاہی مرہ برم جبہ آپ کے ان کار کی جائے۔
امرہ برم جبہ آپ کے انکار کی دیا۔ آئے بھی سے حضرت ایود جانہ کھڑ ہے ہوئے اور آپ سے بولے۔
اس میں ان میں ان میں ان میں کہ اس میں ہے۔ ان میں سے حضرت ایود جانہ کھڑ ہے ہوئے اور آپ سے بولے۔

"یار سول الند!اس تکوار کاحق کیا ہے۔" سامند مند ال

"ان کاحل میں ہے کہ اسے والٹ کے مند پروار کر کے اے کشتہ لیاجائے!" ابود جاند کو مکوار کی بخشش میں مندر ہاند نے عرض کیا۔ "میں اس کو نے کراس کاحق اواکروں گا!"

تا النونسر ت النائل في في الموار حضرت البود جاند كو عطا فرمادى البود جاند ب حد بهادر آدمى تقاور جنگ في دوران جب ان كو دونول في دوران جب ان كو دونول في دوران جب ان كو دونول الشكر ول في النونس في ا

اس اسم کے موقعوں پر اس جال کے جائز اور بستدیدہ ہو جو نے کی وجہ ہے کہ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ وہ ہوئی پر داہ نسین کرتا۔ دو تختی و شنون کی فاقت ہے قطعاخوفزو و نہیں ہے اور اس کے بنگی ماڈو سامان کی کوئی پر داہ نسین کرتا۔ ابو سٹیان کی انسار کو ور شاہنے کی کو شش اور مالع سی مسلم او حر جب دونوں لشکروں کی صف بندی جورتی تھی۔

'ا ہے کر وواد کے فرزن تم او گ ہور ہارے اور ہنارے ان خاندان والوں کے در میان ہے بیٹ جاؤ۔ ہمیں تم ہے کو ٹی سرو کار نمیں ہے۔'' زبیر این عوام کا مخصی مقابلہ مناسب پر انسار وال نے ابوسفیان کو ہمت برا جماا کہااور اس کو سخت لعنت

( قال ) اس بعد مشر کول کی طرف سے آیک شخص جواونٹ پر سوار تھامیدان میں نگل کر آیااور مبادز طلب کیا۔ بعدی شخص مقابلے کے لئے مسلمانوں کو لاکارا عمر لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوسے میمال شک کر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوسے میمال شک کر اس نے مخص مقابلے حضر ہے دیر شک کہ اس کی طرف بوجے حضر ہے ذیر شک کہ اس کی طرف بوجے حضر ہے ذیر شک کہ اس کی طرف بوجے حضر ہے ذیر سیال سے اس کے پاس بھی کر وہ ایک و م زور سے انتہا اور اس کے برابر جہن کر اس کی گرون کی کر اس کو لیب سیدل شخص ہے باس کی گرون کی کر اس کو لیب سیدل شخص اس کے پاس بھی کر وہ ایک و م زور سے انتہا کی اس کی زور آزمائی و بلیج کر آسخضر ہے بیا تھے نے فرمایا۔ سیال میں جو بھی پہلے ذیمن کو بھو سے گاوئی قبل ہو جائے گا۔ "

حسنرت زبیر کو حواری رسول کالقب ....ای دقت زور آزمائی کے دوران وہ مشرک اونٹ پرسے بنج گرا اور اس کے اوپر حضرت زبیر گرے۔ انسول نے فور انس مشرک کو ذرج کرویا۔ آنخضرت براتی حضرت زبیر کی آثر یف کی اور فرمایا۔

"ہر نبی کا حواری لیجنی دوست ہوا کر تاہے میبرے حواری ڈیپر ہیں!"

اس كے بعد المختصر ت ﷺ نے فرایا۔

"اكراس مشرك ك مقالب ك النفذيين النفطة تومين خود لكاما!"

کیونکہ آنخضرت بھاتی کہ مسلمان اس کے لاکار نے کے باوجود اس سے گریز کرم ہے تھے۔
طلحہ کی مبارزت طلبی اور لاف و گراف سے اس کے بعد مشرکوں کی صفول میں سے ایک اور شخص انگا۔
یہ طلحہ ابن ابوطلحہ تخااس کے باب بطخواہ م حبد اللہ ابن عنمان این عبد الدار تھا۔ اور اس کے باتھ میں مشرکوں کا پر جم تھا کیونکہ جنگوں میں یہ ہم اٹھانے کا اعزاز بنی عبد الدار کے خاند انوں کے ساتھ تخصوص تھا کیونکہ قرایش مرحجم بنی عبد الدار کے باب عبد الدار نے ہی بنیا تھا اور یہ اس کا تھا (اس کے بعد یہ اعزاز اس خاندان کے ساتھ میں مورکیا تھا) جیساکہ بیان ہوا۔

ر میں اب مشرکواں کی صفول میں سے نکل کر طلحہ ابن ابو طلحہ نے مبارز طلب کیا کہ کون ہے جو میر سے غریض اب مشرکواں کی صفول میں سے نکل کر طلحہ ابن ابو طلحہ میں سے نہیں ڈکلا آخر طلحہ متا یلے کو آئے۔ اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکار انگر کوئی شخص بھی اسلامی صفول میں سے نہیں ڈکلا آخر طلحہ

نے نکار کر کہا۔

" محمد کے ساتھیوا تمہاراتو یہ خیال ہے کہ تمہارے مقول لینی شہید جنت میں جاتے ہیں اور ہمارے مقول جہنم میں جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یول ہے کہ محمد کے ساتھیوا تمہاراخیال تو بیہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جلدی جلدی جلدی تمہاری ملوار کی دھار پررکھ کر جہنم میں جھو مکتا ہے اور تہیں ہماری ملواروں سے قبل کراکر قورا جنت میں داخل کر و بتاہے۔ اس لئے تم میں ہے کون ہے جو بخے اپنی ملوار کے ذریعہ جلداز جلد جہنم میں پہنچادے بات و عزی کی قتم تم جھوٹے ہو۔ اگر تم اپنے عقیدے پر یا جلد از جلد میری ملوار کے ذریعہ جنت میں پہنچ جائے۔ لات و عزی کی قتم تم جھوٹے ہو۔ اگر تم اپنے عقیدے پر یا جلد از جلد میری ملوث میں ہے کوئی نہ کوئی اس وقت میرے مقابلے کے لئے نکل کر آتا۔ "

یقین رہے کو بقینا میں سے تو ہانہ وی ان وقت ہر سے معاجب سے سے مان کر مقاب کے لئے کے لئے کے لئے اسلامی صفول سے نکل کر مقاب کے لئے کئے لئے کے لئے اس کے مار خدا کہ مار خدا کے مار خدا کی خدا کے مار خدا

شگاف تکوار بلندگی اوراس کو قتل کر دیا۔ ایک روابیت میں بیول ہے کہ وونوں لشکرول کے در میان میں وونول زور آز ماایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔اجانک حضرت ملی اس پر جھنے اور اس کو زمین ہے اکھاڑ کر نیچے وے پنجا۔ بیجنی حضرت نکی نے تکوار کے وار ہے اس کی ٹانگ کاٹ دی اور اے گرادیا۔اس طرح گرنے کی دجہ سے طلحہ کے جسم کے بوشیدہ جھے کھاں مجھے

اس وقت طلحہ نے کما۔ "میرے بھائی۔ میں خداکا واسطہ وے کرتم ہے رتم کی بھیک مانگنا ہوں!" یہ سن کر حضرت علیؓ اے بول ہی چھوڑ کر وہاں ہے لوث آئے اس پر مزید وار نہیں کئے۔اس پر بعض صحابہ نے حضرت علیؓ ہے کما۔

"آپ نے اس کو قتل شیں کیا۔"

حضرت علیؓ نے کہا۔ "اس کی شرم گاہ کھل گئی تھی اور اس کارخ میری طرف تھااس لئے مجھے اس پررحم آگیا اور میہ بیس نے جان لیا تھا کہ انڈ تعالی نے اے ہلاک کر دیا ہے۔" ایک روایت میں یول ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت علیٰ سے فرمایا کہ تم نے اس کو کس لیے چھوڑ ویا۔ حضرت علیٰ نے عرض کیا۔

"اس نے خداکاداسطہ دے کر مجھ ہے دہم کی بھیک مانگی تھی۔" آپ نے فرمایا سے قبل کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علیؓ نے اسے قبل کر دیا۔

حضرت علیؓ کے ساتھ جنگ صفین میں بھی اس طرح کاواقعہ دومر تبہ پیش آیا۔ایک مرتبہ توبہ واقعہ ہوا کہ حضرت علیؓ نے نضر ابن ارطاۃ پر حملہ کیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اب وہ قبل ہی ہوا جا ہتا ہے تواس نے ایک و مانی شر مگاہ کھول دی حضرت علیؓ فوراہی اے یوں ہی چھوڑ کر وہاں سے جٹ آئے۔

دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت علیؓ نے ابن عال پر حملہ کیا جب انہوں نے دیکھا کہ موت سامنے آگئی ہے توانہوں نے اپناستر کھول دیا۔ حضرت علیؓ فور انہ دہاں ہے واپس آگئے۔

(واضیح رہے کہ اس متم کی بہت ہی روایتیں شیعہ خضر ات نے چیش کی ہیں جن کی سند قابل غورہے) طلحہ کے بھائی کا حضر ت حمز و کے ہا تھول انجام ..... غرض طلحہ کے قبل کے بعد مشر کوں کا پر جم اس کے بھائی عنمان این ابوطلحہ نے لے لیا۔ یسی عنمان اس شیبہ کا باپ ہے جس کی طرف شیبسی فرقہ کے لوگ اپی نسبت کرتے ہیں اور جن کو بی شیبہ کہاجا تا ہے۔

غرض جب عثمان نے وہ پر تیم اٹھالیا تو حصرت تمز ہ نے اس پر حملہ کیالور اس کاباتھ مونڈ ھے پر سے کاٹ ڈالا اور ان کی مکوار عثمان کی بہنگی تک کاٹ گئی۔ حصرت تمز ہ اس کو قتل کرنے کے بعد سے کہتے ہوئے وہال سے واپس ہوئے۔

" میں حاجیوں کے ساتی <sup>ایعنی</sup> عبدالمطلب کا بیٹا ہوں!"

تمام قریشی پر چم پر دار موت کی راہ پر سساس کے بعد مشرکوں کے پر چم کو عثان اور طلحہ کے بھائی نے اٹھالیا جس کانام ابو سعید ابن ابو طلحہ تھا۔ اس پر حضرت سعد ابن ابی و قاص نے تیر چالیا جو اس کے بینے میں لگااور میہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد طلحہ ابن ابو طلحہ جس کو حضرت علیٰ نے قبل کیا تھا کے بیٹے نے پر چم اٹھایا تو حضرت عاصم ابن جا بت ابن ابوال افلے نے اس پر تیر چلایا اور وہ بھی قبل ہو گیا۔ اس شخص کا نام مسافع تھا۔ اس کے بعد مسافع کے بھائی حرت ابن طلحہ نے پر چم سنجھالا تو بھر حضرت عاصم نے تیر چلایا اور اس کو بھی قبل کر دیا۔ بعد مسافع کے بھائی حرت ابن طلحہ نے پر چم سنجھالا تو بھر حضرت عاصم نے تیر چلایا اور اس کو بھی قبل کر دیا۔ طلحہ کے ان دونوں بیٹول مسافع اور حرت کی مال بھی مشرک اشکر کے ساتھ تھی۔ اس عورت کا نام سلافہ تھا اس کے بید دونوں بیٹواس کی گوو میں مرے کیو نکہ جس کے بھی حضرت عاصم کا تیر لگتاو ہی بیٹادہاں سے رخمی ہو کر لو شانور مال کی گود میں مر رکھ کر لیٹ جا تا۔ سلافہ کمتی۔

"بيني الحقيم كس نے زخمي كيا۔"

بيثاجواب ميس كهتا...

میں نے اس مختص کی آواز سن ہے اس نے جھے پر تیر جلانے کے بعد کہا تھا۔ " لے اے سنبھال میں ابوالا قلح کا بیٹا ہوں۔"

اس جملے سے سلافہ سمجھ گئی کہ تیر انداز حضر ت عاصم ابن ٹابت ابن ابوالان ہیں۔ چٹانچہ اس نے منت مانی کہ اگر عاصم ابن ٹابت کاسر میر ہے ہاتھ لگا تو میں اس میں شراب بھر کر بیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم ابن ٹابت کا سر کاٹ کر میرے پاس لائے گا تو میں اے سوادنٹ انعام میں دول گی۔ مگر حضرت عاصم اس غزوہ احد میں قبل نہیں ہوئے بلکہ آگے بیان آئے گا کہ ان کا قبل سریدر جیج میں ہوا۔
حضرت عاصم اس غزوہ احد میں قبل نہیں ہوئے بلکہ آگے بیان آئے گا کہ ان کا قبل سریدر جیم اٹھایا اس کا نام کلاب غرض ان دونوں بھائیوں کے قبل کے بعد مسافع لور حرت کے بھائی نے وہ پر جیم اٹھایا اس کا نام کلاب ابن طلحہ فقائی کو حضرت ذبیر "نے قبل کر دیا۔ ایک قول میں قزمان کا نام ہے غرض اس کے بعد ان کے بھائی جلاس ابن طلحہ نے پر جیم اٹھایا تو اس کو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے قبل کر دیا۔

اس طرح یہ جاروں بھائی لینی مسافع حرث کا اب اور جلاس ابن طلحہ اپنے باب طلحہ کی طرح وہیں قبل ہوگئے۔

ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی ان کے دونول چیا لینی بیٹی نیان اور ابو سعید ابن ابوطلحہ بھی ای غزوہ احد میں قبل ہو گئے۔

ان کے بعد قریش پر جم ارطاۃ ابن شر جیل نے اٹھایا تو اس کو حضر سے علی ابن ابوطالب نے قبل کرویا ایک قول ہو گیا گر ایک قول ہو گیا گر ایک قبل ہو گیا گر اس کے بعد شر تے ابن قارظ نے پر جم سنبھالا تو وہ بھی قبل ہو گیا گر اس کے بعد میر برجم ابن عبد مناف ابن ہا شم ابن عبد الدام اس کے قاتل کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد میہ پر جم ابوزید ابن عمروا بن عبد مناف ابن ہا شم ابن عبد الدام

نے اٹھایا تواس کو قزمان نے قبل کر دیا۔اس کے بعد شر صبل ابن ہاشم کے بینے نے پر جم بلند کیا تواس کو بھی

قزمان نے قل کردیا۔

اس کے بعد ان لوگوں کے ایک غلام صواب نے بیر جم اٹھالیایہ ایک حبثی شخص تھا۔ بیہ لڑتارہا یہاں تک کہ اس کاہاتھ کٹ گیا۔ بہ جلدی ہے بیٹھ گیااور اپنے سینے اور گردن کے سمارے سے پر جم کواٹھائے رہا یہاں تک کہ اس کو بھی قزمان نے قبل کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے قاتل حضر ت سعد ابن ابود قاص تھے۔ اور ایک قول کے مطابق حضر ت علی تھے۔

احد میں بی عبد الدار کی نتاہی ....ابوسفیان نے مشر کوں کے پر تیم بر دار بن عبدالدار کے لوگوں کو جنگ کا جوش دلاتے ہوئےان سے کما تھا۔

"اے بنی عبدالدار! جنگ بدر کے موقعہ پرتم نے ہمارا پر جم نسیں اٹھایا تقااس کے بتیجہ میں ہمیں جس تباہی کا سامنا کرنا پڑاوہ معلوم ہی ہے۔ جنگی پر جم لوگول کو اس تصور کے ساتھ دیئے جاتے ہیں کہ اگر پر جم سر تکول ہو گیاں تو جو کیا تو قوم بھی سر تکول ہو گئے۔ اس لئے اگر تم بن عبلادار کے لوگ ہمارے پر جم کی ذمہ داری سنبھالو تو تھیک ہے درنہ در میان ہے ہے ہا تو ہم خود ہی اس فرد کی درنہ داری کو سنبھالیں گے !"

بى عبدالدار نے بيرس كرير جم اٹھائے كادعد وكرليا تفاله اور فيصلہ كين انداز ميں كها.

"ہم اپنا جھنڈا آپ کے تحت میں وہتے ہیں (یعنی بی عبدالدار کا جنگی پر ہم اس جنگ میں آپ کی المحتی میں قبول کرتے ہیں) اور کل جب ہم دشمن سے نگرا کیں گے تو آپ ہماری سر فروشی و کیے لیں ہے !" میں قبول کرتے ہیں) اور کل جب ہم دشمن سے نگرا کیں گے تو آپ ہماری سر فروشی و کیے لیں ہے!" ابوسفیان کا مقصد بھی ہی تھا جو پور اہو گیا تھا۔ ابن قبید کہتے ہیں کہ یہ آیت بی عبدالدار کے متعلق ہی

 ﷺ نے خواب ویکھا تھا کہ آپ دشمن کے سر دار فوج پر مسلط ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔اس خواب کی تعبیر آپ نے یہ بتلائی تھی کہ میں دشمن کے سر دار کو قتل کرنے میں کامیاب ہوجاؤل گا۔لبذا بی دہ: شمنوں کا س<sub>ر</sub> داراور سالار تھا۔

ادھر جب مشر کوال کے پر جم بر دار ایک ایک کر کے قتل ہو گئے توان کا کشکر چھوٹی چھوٹی ٹولیول میں بٹ گیا۔ مسلمانون نے بیہ صور ت حال دیکھی توانہوں نے دشمن پر ایک فیصلہ کن حملہ کیاادر ان کو قتل کرتے

مسلم اور مشرک جنگی نعرے ....اس جنگ جی مسلمانوں کا جنگی نعر بارت آورت تفاور مشرکوں کا جنگی نعر ویاللودی آور یالبیل تفارید جنگی نعر ہے۔ اور جبل ایک بت کانام تفاجو کھیے کے اندر تفاور دبان پر کھواں تفائی بر ایک بت کانام تفاجو کھیے کے اندر تفاور دبان پر کھواں تفائی بر نامی بر کھیے کے دروانے کے بسس نصب تفایگر اس کے دروانے کے بسس نصب تفایگر اس کے اندر تفایل میں جنگ کے اندر کا شخص میں بر ایک بر نامی بر کھیے کے دروانے کے نصب بر ایک بر ایک بر تفایل میں ہوئے ہیں ہوئے اور جس نے مقالیل کی میں آگر مبارز طلب کیا تفاور جن ہوگیا تفال اس کے بعد شخصی مقاب کے لئے قریش اشکر ہے لوگ میدان میں ہوئے تھے آتے رہے۔ ان میں مشرک انتکر سے عبدالرحمٰن ابن ابو بجر نظے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دونوں لشکروں کے در میان میں آگر کھا۔

"كون ہے جو ميرے مقالمے كوسامنے آئے!"

اس پران کے والد حضرت ابو بحرر منی اللہ عند تلوار سونت کر اٹھے اور انہوں نے بیٹے کے مقابلہ کو جانا جاہا۔ گر آنخضرت ﷺ نے ان سے فرمایا۔

"ا چی مکوار میان میں ڈال کرا چی جکہ دالیں جاؤ۔ اپنی ذات ہے ہمیں ادر فائدے اٹھائے دو!"

چینے غزوہ بدر کے میدان میں بھی گزرا ہے کہ عبدالر حمٰن ابن ابو بکر نے بدر میں مبارز طلب کیا تھا۔
اد ھر بدر کے بیان میں ہی حضر ت! بن مسعودٌ کی روایت گزری ہے کہ غزوہ احد میں حضر ت! بو بکر آنے بیٹے عبدالر حمٰن ابن ابو بکر کو شخصی مقالبے کی وعوت وی تھی۔ گریمال بیان ہونے والی روایت اس کے خلاف ہے عبدالر حمٰن ابو بکر کو شخصی مقالبے کی وعوت وی تھی۔ گریمال بیان ہونے والی روایت اس کے خلاف ہے (کیو نکہ یمال تو خود عبدالر حمٰن نے سائے آکر کسی کو مقالبے کے لئے طلب کیاہے)۔

اس بارے میں کہاجا تاہے کہ یمال دونوں باتنی ممکن ہوسکتی ہیں کہ صدیق اکبڑنے خود بھی اپنے بیٹے کو مخصی مقابلے کی دعوت دی ہوادر عبد الرحمٰن ابن ابو بکرنے بھی اپنے والد کو شخصی مقابلے کی دعوت دی ہو ( ایسی دونوں یا توں کا چیش آنانا ممکن نہیں ہے )

(حضرت صدیق اکبر کائی واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد عرب کے قبائل مرتہ اللہ عظافہ کی وفات کے بعد عرب کے قبائل مرتہ ہوئے یا دین اسلام سے کنار و کشی اختیار کرنے گئے تووہ خود لشکر لے کران کے مقابلے کے لئے نکلے اور لشکر کے آگے خود بنگی تکو و کئے اور اسکر کے خود بنگی تکوار کے اور کئے اور معزرت علی نے یہ دیکھا تو سواری کی لگام پکڑ کر کھڑ ہے ہو گئے اور معزرت صدیق اکبر سے جو خلیفہ المسلمین تھے کہنے لگے۔

"اے ظیفٹرسول کمال کاارادہ ہے۔ میں بھی آج آپ سے وہی بات اس طرح کمتا ہول جس طرح آ آپ سے غروہ احد کے موقعہ پر رسول اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ اپنی تلوار میان میں ڈال لیجے اور ہمیں اپنی شخصیت سے محروم نہ سیجے ملکہ مدینہ کولوث میلئے۔ خدائی فتم اگر ہم آپ سے محروم ہوسے تو پھر بھی اسلام کا کوئی اظام اور حکومت قائم نہیں ہو نکے گی!"

میاس كر حضرت صديق اكبر مان سے اور الشكر كو آئے رواندكر كے خود مدين لوث آئے۔

خالد ابن ولید کے تاکام حملے ..... غرض جنگ اعد کے شروع میں مشر کول کے گھوڑے سوار وستے نے تین مرتبہ مسلم لشکر پر حملہ کیا تکر آنخضرت بھائے نے بہاڑی کے او پرجو تیم اندازوں کا وستہ متعین فرمایا تھاوہ ہر و فعہ تیم وال کی باڑھ مار کراس گھوڑے سوار دستے کو جیھے بٹنے پر مجبور کرویتا تھااور مشر کین بدحوای کے عالم میں

يسابو حاتے تھے۔

فر بینی عور تنی میدان عمل میں ....اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر ایک بھر پور حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مشرکوں کی طاقت کو سخت نقصان پہنچا۔ ای وقت جبکہ لڑائی شاب پر تھی اور گھسان کی جنگ ہور ہی حقی مشرک کشکر میں ابوسفیان کی بیوی ہندہ اٹھی اور اسنے اور اس کی ساتھی عور توایا نے اسپنیا تھوں میں وف سنبھالے۔ پھریہ عور تیں اپنے جال باز مردول کے جیجیدوف بجا بجاکریہ پرجوش گیت گانے لگیں۔

ويها بني عبدالدار . ويها حماة الادبار . ضربا بكل بتار ..

ترجمه: آمے برحواے نی عبدالدار۔ ہمت کرواے ہمارے بیشت پنا ہو۔ ہم شمشیر خاراشگاف۔ ہےوار کرو۔

نحن بنات طارق نمشي على النمارق مشي القطا النوازق ..

ہم ستاروں کی بیٹیاں میں ہم عالیجوں پر چل قدی کرنے والیاں ہیں۔ ایک متانہ اور رعنائی سے بھر پور جال کے ساتھ۔

والمسك في المغارق ، والدر في المخالق ، الا تقتلو نعان جارى الك يس مثك كي تهت بر كلي موتول كي بارول ب آراسته بي - اگرتم آگريم آگريم آگريم و مي تو بهم تم سے بغل مير ہوں گي!"

ونفوش النماد ق ، او ندبو وا نفاد ق ، فواق غبو وامق -تمهارے کئے دیدہ دل قرش راہ کریں گی۔ لیکن آگر تم پیٹے پھیرو کے توہم تم ہے اس طرح منہ پھیر لیں گی کہ پھر کبھی تم ہماری دعنا ئیال ندیا سکو کے !"

ان شعروں میں جو دیھاکا لفظ استعال کیا گیا ہے ہے کلہ بر آ گیختہ کرنے اور جوش ولانے کے لئے استعال کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں دونك یافلان لیعنی ہمت کرو آ گے بر حو۔ ای طرح أوبار جمعنی اعقاب لیعنی پشت کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں دونگ یافلان کو کہتے ہیں اور چسنے مصرعہ میں نوازق کا جو لفظ ہوہ خفاف کے معنی میں جا ہی طرح طارق سے مرادایک ستارہ ہے جیساکہ حق تعالی کاارشاد ہے۔

وَالمَسَّمَاءَ وَالطَّارِ فِي وَمَا أَدْرِاكُ مَا الطَّارِ فَ النَّجُمُ النَّاقِبُ الآمد ب السوره طارق المَيمت عليهم النَّاقِبُ الآمد ب السوره طارق المُيمت عليهم ترجمه: فتم ہے آسان كى اوراس چيز كى جورات كو نمودار ہونے والى ہے اور آپ كو پچھ معلوم ہے كه وہ رات كو ترجمه: فتم ہے آسان كى اوراس چيز كى جورات كو نمودار ہونے والى چيز كياہے وہ روش متارہ ہے۔

ایک قول ہے کہ بید خطل ستارہ ہے۔ مطلب بیہے کہ ہم النالو گول کی بیٹیال ہیں جوایے مرتبے کی بلندی میں ستاروں کی طرح او نیچے ہیں۔ یمال عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار ہے بیہ اعتراض ہو سکتاہے کہ اگر ستارہ مراد ہوتا تو نعن بناتالطاد ف کماجاتا۔ او حریس نے آیک کتاب میں ویکھا کہ میدر جزیبے اشعار آیک عورت ہند ہنت طارق کے جیں۔ اس صورت میں ظاہرے طارق ہے مراد ستارہ نہیں ہوگا بلکہ وی مشہور شخص مراد ہوگا۔ تو گویا مطلب میہ ہوگا کہ ہم اس مضہور و معروف شخص طارق کی بیٹیاں ہیں جس کا بلند مرتبہ سب جانتے ہیں۔

ستب ہیں ہوں سے ہیں راوی کتاہے کہ ایک دن میں کے بین ہی ہار کی مجلس میں جیفاتھا کی شخص نے ہیں۔
ایک روایت میں راوی کتاہے کہ ایک دن میں کے بین نحاک شاعر کی مجلس میں جیفاتھا کی شخص نے ہندہ کا یہ شعر نحن بنات الطارق پڑھالور نسجاک ہے سوال کیا کہ اس مصر عہ میں طارق کا کیا مطلب ہے۔ میں نے کہا یہ ستارے کانام ہے شحاک نے کہا یہ کہیے۔ تو میں نے جواب میں بطور و کیل کے سورہ طارق کی ابتدائی آیاہ پڑھیں (اور ضحاک نے اس کی تروید نہیں کی)

جمال تک نمارق کا تعلق ہے تو یہ لفظ چھوٹے تکیوں کے لئے استعمال ہو تاہے۔ مرادیہ ہے کہ ہم تمہارے لئے ایسے بستر بن جانمیں گی جن پر تکمیہ رکھ کران کو آرام دہ بنادیا جاتا ہے لیتی ہم تمہاری اس جانبازی نور مر فرو شی نے جیلے میں تمہارے لئے دید دودل فرش راہ کریں گی۔

آخری مصرید میں جو لفظ وامتی ہے اس کا مطلب ہے بیز ار لور نفرت کرنے والا۔ لیمی اگر تم اس وقت میدان جنگ میں چینے و کھاؤ کے تو ہم تہمیں بیزاری لور نفرت کے ساتھ اس طرح چھوڑ دیں گی کہ بھر بھی تنہاری صورت دیکھنا پیند نہیں کریں گی۔ کیونکہ نفرت کرنے والااگر چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو بھی واپس نہیں آتا ہر خلاف محبت کرنے والے کے کہ اگر وہ ناراض بھی ہوتا ہے تو پھر من بھی جاتا ہے۔ اس لئے ایک مثل ہے کہ محبت کرنے والے کے کہ اگر وہ ناراض بھی ہوتا ہے تو پھر من بھی جاتا ہے۔ اس لئے ایک مشل ہے کہ محبت کرنے والے کی کو سیف بینی آلموار کی چیک ہوتا ہے اگر حقیقت میں صیف بینی گرمی کے موسم کی بدلی کی طرح نھنڈ ااور جلد گر ر جانے والا ہوتا ہے۔

( قال) آئنسرت ملط جب ہندہ کے یہ شعر ہنتے جن سے وہ مشر کول کو جوش و لار ہی تھی تو آر یہ ۔ -

ابود جانہ شمشیر نبوی علیہ کے صحیح حقد ار ..... آنخضرت علیہ نے حضرت ابود جانہ کوجو توار عنایت فرمائی تھی انہوں نے حقیقت میں اس کا حق ادا کیا اور لوگوں میں ان کے جربے ہوئے گئے۔ چنانچہ حضرت ذیر اس کے جربے ہوئے گئے۔ چنانچہ حضرت ذیر اس کے جربے کہ جب آنخضرت علیہ نے اس تلوار کے لئے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا تو میں دوایت ہے کہ جب آنخضرت علیہ نے اس تلوار کی خور کی حالا تکہ میں آپ کا پھوٹی زاد بھائی تھا۔ بلکہ آپ میں دو جانہ کود یہ میں نود دیکھوں گا سے تکوار بود جانہ کود یہ کی۔ اس وقت جھے یہ بات نا گوار گزری اور میں نے اپنول میں کما کہ میں خود دیکھوں گا کہ یہ شخص بینی ابود جانہ کود یہ اس تلوار کا حق ادا کر تا ہے اس کے بعد میں نے ان کا چپھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگار با۔

میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے موزے کی ناتگ میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی جس کے ایک طرف تو آیت نصّو بیّن اللّه وَ فَضْحُ فِرِیْبُ لَکُسی ہوئی تھی اور دوسری طرف یہ کلمات لکھے ہوئے تھے کہ جنگ میں بردلی شرم کی بات ہے جو شخص میدان سے بھاگاوہ جسم کی آگ ہے سیس نے سکتا۔ ابود جانہ نے میر پی اکال کرا پنے سر پر باندھ کی انصاری مسلمانوں نے بید دیکھانو کیا۔

"ايود جاندنے موت کی ٹی نکال لی ہے!"

ابو د جانہ کی نے مثال سمر فروشی ..... کیونکہ انصار ہوں میں مضہور تھا کہ حضر تا ابود جانہ جب یہ ٹی سریر باندھ لینے ہیں پھر دسٹمن پر اس طرح ٹوشے ہیں کہ جو بھی سامنے آتا ہوہ نئے کر نہیں جاپاتا (چنانچہ اس پی کے باند جینے کے بعد انہوں نے اختائی خول ریز جنگ شروش کردی) انسانی جسوں کو مسلسل کا لئے کی وجہ ہے جب ان کی تلوار کند ہو جاتی تووہ اس کو پھر پر گڑ کر دھار دیتے اور تیز کر تے اور اس کے بعد پھر و شمنوں پر موت بن کر ٹوٹ پڑتے۔ انہوں نے اس تلوار کااس قدر حق اداکیا کہ آخریہ تلوار مڑ گئی اور خم ہو کر درا نتی کے جیسی ہو گئی۔ مشر کول میں ایک شخص تھا جو بھارے بینی مسلمانوں کے ذخیوں کو میدان جنگ میں ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر قبل کر رہا تھا۔ جو ذخی بھی اس کو کہیں پڑا ماتا وہ جھیٹ کر اس کو قبل کر دیتا تھا۔

حفرت زیر کتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ اس کا ابو د جانہ ہے آمناسا مناہو جائے چنانچہ میری دعا قبول ہو گئی اور یہ شخص ابو د جانہ کے سامنے پڑ گیا۔ دونوں میں تکواروں کے دار ہونے گئے اچانک اس مشرک نے ابود جانہ پر تکوار بلند کی جس کو انہوں نے اپنی چڑے کی ڈھال پر روکا مشرک کی تکوار ان کی ڈھال میں مچنس گئی۔ابود جانہ نے فور آئس پر دار کیااور اس کو قتل کر دیا۔

ہ من ماہ برر باست موقعہ پر میں نے دیکھا کہ ابو و جانہ نے اپنی وہی مکوار ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لئے بلند کی۔ایک قول ہے کہ ہند کے علاوہ کوئی دوسری عورت تھی تکر پھر فور ابی انہوں نے اس کے

سرے بیچیے ہٹالی۔

خود حضرت ابود جانہ ہے روایت ہے کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک تخف لوگوں کو جنگ کا جوش دلارہا ہے اوران کے حوصلے بلند کر رہا ہے میں فورائ اس کی طرف جھیٹا گر جب میں نے اس پر حملہ کر کے مکوار اس کے سر پر بلند کی تواجانگ اس نے بلبلا کر چختااور فریاد کر ناشر وع کر دیا۔ اس وقت اس کی آواز ہے میں نے بہتیانا کہ رہے کوئی عورت ہے وقت کو خل کہ در سول اللہ میں ہے کہ کورت کو خل کردل۔ اس لئے میں اسے چھوڑ کر چھے ہے تا ہے۔

شیر خدا حمز ہ کی گفن پر دو شی ..... ای طرح حضرت حمز ہ ابن عبدالمطلب انتائی سر فرو تی کے ساتھ زبر دست جنگ کرر ہے تھے۔ ایک و فعہ سباع ابن عبدالعزی کا حضرت حمز ہ سے سامنا ہو گیا ہے سباع مشرک تھا اور اسکی مال کا نام ام انمار تھا جو اضن کے باپ شریق کی باندی تھی اور کے میں عور تول کی ختنہ کیا کرتی تھی (جا بلیت میں کے میں عور تول کی ختنہ کیا کرتی تھی (جا بلیت میں کے میں عور تول کی ختنہ کیا کہتی روائ تھا۔ اس عورت ام انمار کا کسی پیشہ تھا) حضرت حمز ہ نے سباع کوسا سے دیکھا تو ایک دم اے للکارا۔

"سامنے آلو عور تول کی ختنہ کرنے والی کے بینے!"

بخاری میں حضر ت حمز ہؓ کے ریہ کلمات روایت میں ہیں۔"

"اے سباع اے عور تول کی ختند کرنے والی ام اتمار کے بیٹے۔سامنے آ۔ کیا تواللہ اور اس کے رسول

ے جنگ کرنے آیا ہے۔"

اس روایت پین ایک شہ ہوتا ہے کیونکہ ایک دوسر می روایت کے مطابق جب دونوں انشکرول نے صف بندی کرلی تو مشرک انشکرے سبات نکل کر سامنے آیااور اس نے مسلمانوں میں ہے شخصی مقابلہ کیلئے مہار ذ طلب کیا۔ اس پر حفز ہ جز ہاس کی طرف بو صداور تیزی ہے اس کے سر پر چنی کر انہوں نے تماوار کاوار کیااور سباع کو قتل کر دیا۔ اس پر حفز ہ تے جزؤ نے چنے لو گوارا کو قتل کیاان کی تحداد اس مقی۔ مگر آگ تماب اصل یعنی شیون الاثر کے حوالے ہے یہ روایت آر ہی ہے کہ احد کے دن کفار قریش میں ہے شیس آوں قتل ہوئے کہ لیمن سو حقی کا اور قتل ہوئے کہ لیمن سیاع کو قتل کر کے حضر ہ جز واس کی ذرہ اتار نے کہ اس پر بھتے حضر ہ جیر اہی مطعم کے نیام وحق کے جس جو اس وقت کا فریتے کہ میں تعز وگو لیے رہا تھا کہ ان کی تاموار بہ شماشہ لو گول کو کا شروعی ہے۔ ایک جگہ جزہ کا چیر بھی جا ہم ہوئے پیٹ پر تیر جادیا۔ تیر ان کی ناف کی سیاح ہوئے پیٹ پر تیر جادیا۔ تیر ان کی ناف کئی۔ میں نے جلد کی ہے کمان میں تیر چڑھایا اور نتانہ لے کر ان کے کھلے ہوئے پیٹ پر تیر جادیا۔ تیر ان کی ناف کی ہے ہوں کی طرف رق کیا تیر کی حضر اپنی کی خوال کر ان کے کھلے ہوئے پیٹ پر تیر جادیا گول کر ان کے کہ جو تی کیٹ پر تیر جادیا ہو کر گرے۔ میں چیکے ہے اپنی کمین گاہ ہے نکل کر ان کے جیروں کی طرف رق کی گول کر ان کے کھلے ہوئے پیٹ کیس ان کی جان میں ہوئے۔ اور کو گول کر ان کے کھلے کو جو کیا ہوئے کیا تو کر کی کو بی تیر تیر تا ہو کیا ہوئے کیا ہوئے کیا تو رہ کی کر ان کی تیروں کی طرف رہ کی کو کر تھی کو کو کر کی کیا ہوں تھی ان کو تو کر کر کے اور کو کی کو کر کیا گوئی کر جو کر میں کو تو کر کر کے کا دیدہ ویا گیا تھا کہ سے کو کر کیس کی صور میں بان کو آذاد کر نے کا دیدہ ویا گیا تھا کہ کر ان کی صور ت میں ان کو آذاد کر نے کا دیدہ ویا گیا تھا گیا تھا گوئی کی صور ت میں ان کو آذاد کر نے کا دیدہ ویا گیا گیا تھا کہ کر ان کی صور ت میں ان کو آذاد کر نے کا دیدہ ویا گیا گوئی کی صور ت میں ان کو آذاد کر نے کا دیدہ ویا گیا گیا تھا گیا۔ کو تو کی صور ت میں ان کو آذاد کر نے کا دیدہ ویا گیا گیا گوئی کی صور ت میں ان کو آذاد کر نے کا دیدہ ویا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گوئی کی صور ت میں ان کو آذاد کر نے کا دیدہ ویا گیا گیا گیا گیا گوئی کی صور ت میں ان کو آذاد کر نے کا کو عدہ ویا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گوئی کو کر کیا گیا گوئی کر کیا گیا گیا گیا گیا

ایک روایت میں بول ہے کہ حضرت تمز ہر سول اللہ ﷺ کے سامنے دو تلواروں سے لڑر ہے تھے اور میہ کہتے جائے تھے کہ میں شیر خدا ہول۔ ای دور ان میں اجانک ان کو ٹھو کر گئی جس سے دہ کمر کے بل گریز سے اور ان کی زر دہین پر سے کھل گئی۔ ای دفت دحش حبش نے ان کے پیٹ پر تیر چلادیا۔

مشر کوں میں اپتر می اور قرام ..... پھر جب مشر کوں کے پر تیم بردار ایک ایک کر کے تمل ہو گئے اور کوئی مشر کوں بنیم بردار ایک ایک کر کے تمل ہو گئے اور پہنے پھر شخص بھی اب پر چیم اٹھانے یاس کے قریب آنے کی ہمت نہ کر سکا توایک و م مشرک بسیا ہوئے۔ لگے اور بہنے پھر کر چینے اور بلاوجہ بلبلات و یہ کے اور دف بجا بجا کر چینے اور بلاوجہ بلبلات و یہ کھا گئے گئے۔ ان کی عور تیس بھی جو پہنے وی و میں و کر اور دف بجا بجا کر گار ہی تھیں دف بجینک کر مہاڑ کی طرف بھا کیں۔ یہ عور تیس چینی پیاتی اور ید حوامی میں اپنے کپڑے تو جاتی اور چینی جینی ہوئی جارہی تھیں۔

تیر انداز دستہ اور تحکم رسول کی خلاف ورزی ..... مسلمانوں نے دستمن کو بھاگتے دیکھا تو وہ ان کا پیچیا کر کے ان کے ہتھیار لینے اور مال ننیمت جمع کرنے گئے۔ای وقت مسلمانوں کاوہ تیر انداز دستہ جس کو آتخضرت علیانی نے ہتھیار کیے اور مال ننیمت جمع علیات کر کے تھم ویا تھا کہ کسی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہلیں وہاں سے مال ننیمت جمع کر نے بھاگا۔ یہ دکھیے کر ان کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر نے ان کو سختی ہے کہ ان کو کسی حال میں بھی یہاں ہے منع کیا کہ ان کو کسی حال میں بھی یہاں ہے منع کیا کہ ان کو کسی حال میں بھی یہاں ہے منع کیا کہ ان کو کسی حال میں بھی یہاں ہے منع کیا کہ ان کو کسی حال میں بھی یہاں ہے منع کیا کہ ان کو کسی حال میں بھی یہاں ہے۔

"مشركول كو شكست برو كني باب بم يمال تصر كر كياكرين كي!"

<u>وستے کے امیر کی اطاعت شعار کی اور شرادت ..... یہ کہ کردہ اوگ بہاڑی سے اتر آئے اور مال غنیمت</u> جمع کرنے نئے اگر چہ ان میں ہے اکٹر اوگ اپن جگہ چھوڑ کر جائے تھے گر ایکے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر "اور یکھید دوسر ہے صحاب اپنی جگہ ہے۔ ہے جس کی تعداد و سے بھی کم تھی۔ انہوں نے بینچ جانے والوں ہے کہا۔ "میں رسول اللہ علیجی کے حکم کی خلاف ورزی ہر گزشیں کروں گا۔"

خالد ابن ولید کاخالی عقب سے حملہ ....ای وقت خالد ابن ولید نے دیکھاکہ وہ بہاڑی جمال تیم اندازوں کا دستہ جمام و انتخاطانی ہو چکی ہے صرف چند آدمی وہال یاتی روگئے ہیں۔ بید و کیجئے ہی وہ اپنے کھوڑے سوار دستے کے ساتھ بلٹے ان کے ساتھ ہی تفکر مداہن ابو جہل بھی بلٹ پڑے۔ بید وونول آدمی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔

انہوں نے بہازی پر جنج کر ان چندلو گول پر حملہ کر دیاجو تیے انداز دیتے کے بیچے کیے وہاں موجود تھے۔ ان کا ریہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ایک ہی ملّے میں انہوں نے وستے کے امیر حضرت عبداللہ ابن جیر اور اسکے چند ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن جیر کی لاش کامثلہ کیا لینی ان کے ہاتھہ پیراور جسم کے دچیرے اعضاء کاٹ ڈالے ۔ ان کے جسم پرائے نیزے کے کہ ان کی آئیں ہاہر نکل آئیں۔

تح شکست میں تیدیل اور مسلمانوں میں ایتری ..... اس کے بعد اس و نے نے نیجے از کر اچانک مسلمانوں کو کھیر اینہ مسلمان اس وقت ہے خبری کے عالم میں مال خیمت جمع کرنے اور مشرکوں کو قیدی بنانے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک مشرکوں کے گھوڑے موار وسے گھوڑے ووڑاتے ہوئے ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ یہ لوگ یاللعن کاور یا جبل کے نعرے لوگ ہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے پاس پینچ بی بے خبری میں ان کو تلواروں پر رکھ لیا۔ اس اچانک افقاد سے مسلمان بدحواس ہو گئے اور جدھر جس کامنہ افعاد وای طرف بھا گئے لؤگا۔ جو بڑھ مال نتیمت انہوں نے بھی کیا تھا اور جدھر جس کامنہ افعاد وای طرف بھا گئے کے نہ ان کی صفیل باقی رہیں نہ تر تیب۔ ایک کو دوسر سے کی کو وسر سے کی کو فرسر سے بی پر معلم کرنے گئے۔ نہ ان کی صفیل باقی رہیں نہ تر تیب۔ ایک کو دوسر سے کی کو فرسر سے جی پر معلم کرنے گئے۔ گئے۔ نہ ان کی صفیل باقی رہیں نہ تر تیب۔ ایک کو دوسر سے کی کی چان ہوتی ختی اور کھمسان سے دن میں اپنی پر ایک کی شناخت کیو نکہ ایس کے دن میں اپنی پر ایک کی شناخت کے دید سے میان میں اپنی پر ایک کی شناخت کے دوسر سے بی پر ایک کی شناخت کے دید سے میان میں اپنی برائے کی شناخت کے دیر سے دون میں اپنی پر ایک کی شناخت کے دیر سے دائے میں این میں اپنی پر ایک کی شناخت کے دیر سے دی برائے کی شناخت کے دیر سے دی برائے کی شناخت کی سے دیں میں اپنی برائے کی شناخت کے دیر سے دیر ہے دی میں اپنی برائے کی شناخت کے دیر سے دی برائے کی شناخت کی سے دیر سے دیر کی کی کی کر ان کی سے دیر سے دی برائے کی شناخت کی سے دیر سے دیر کی میں اپنی میں اپنی برائے کی شناخت کی سے دیر سے دیر ہوئی کی دوسر سے دیر ہوئی کی سے دیر سے دیر ہوئی کی سے دین میں اپنی برائے کی شناخت میں دور سے دیر ہوئی کی کر ان کی کی کر دوسر سے دی ہوئی کی کر دیر ہوئی کی سے دیر ہوئی کی کر دوسر سے دیر ہوئی کر دوسر سے دیر ہوئی کی کر دوسر سے دیر ہوئی کر دوسر سے دیر ہ

کرتے ہتے۔ مسلمانواں کا جنگی نعر دامیت اُمہت تفا۔ قریبی پر جیم چھر مہر بلند ..... مشر کوں کا پر جیم اس وقت تک زمین پر پڑا ہوا تھا کہ اس نی صورت حال کود کیے کر اجائا۔ ایک عورت قمر و بنت علقمہ ہے اس کواٹھا کر بلند کر دیا۔ بھائے ہوئے مشر کول نے اپنے پر جیم کو سر بلند ہوتے دیکھا تووہ سمجھ گئے کہ جنگ کا پانسہ بلیٹ دِکا ہے اور سب کے سب)بلیٹ کر پھرا ہے جھنڈے کے گرو جھ مداکنہ

آنخضرت ﷺ کے قبل کی افواہ اور مسلمانوں میں ہر اس.... جنگ کے بعد نوگ جعال پر چڑھ ووڑے خطرت ﷺ کے بعد نوگ جعال پر چڑھ ووڑے خطرت ایک کر دیں۔ اس وقت جعال نے اپنی برات کی کہ میں نے یہ اطلان شیس کیا تھا ان کی سچائی کی گوائی خوات ابن جبیر اور ابو بر دونے وی کہ جب کی تخص نے پکار کریہ اعلان کیا اس وقت جعال ہمارے پاس

اور بمارے برابر ہی میں موجو و تھے۔

ایک قول ہے کہ یہ اعلان کرنے والاازب العقبہ نینی بالشتیا تھا جس نے تین مرتبہ پکار کریہ اعلان کے متعلق معلوم ہواتو آپ نے فرمایا کہ بیدازب عقبہ کیا۔ کیو نکہ جب آنخضرت ویکٹے کو شیطان کے اس اعلان کے متعلق معلوم ہواتو آپ نے فرمایا کہ بیدازب عقبہ ہے۔ یہ ازب الف کے زیر اور ذَیر جزم کے ساتھ ہے جس کے معنی بالشتیا کے جی جیساکہ جینے گزرا۔

ایک قول ہے کہ حضر ت عبداللہ ابن ذبیر نے ایک و فعدا پی رسل پرایک آوی کو گھڑے ویکھا جس کا قدرو بالشت کا قفا۔ حضرت ذبیر نے اس سے بوچھا کہ تو کیا چیز ہے۔ اس نے کمااذب ہوں اانہوں نے کمااذب کیا ہوتا ہے۔ اس نے کمااذب ہوں اانہوں نے کمااذب کم کیا ہوتا ہے۔ اس نے کماؤ ہم کیا ہوتا ہے۔ اس نے کماکہ جنات کے آوی کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن ذبیر نے اپنے درے کی مونٹھ اس کے سمر برای جس مے دہ بھاگ گیا۔

ترض اس بارے میں کئی قول میں کہ سے امانان کسنے کیا تھا۔ ممکن ہے سینوں ہی نے کیا ہو نیمنی ابن قبئہ ابلیس اور ازب عقبہ میں ہے ہر ایک نے اعلان کیا ہو۔اس املان کا تقیجہ سے ہوا کہ جو شکست چند گھڑی مبلے مشر کوں کو ہونی تنمی وہ مسلمانوں پرلوث آئی۔اسی وقت کس نے ایکار کر کما۔

"الله كے بندو إدوس ي طرف سے بوشيار بو!"

افر ا تفری میں باہم وسٹ و گریان ..... مسلمان دو سری طرف متوجہ ہوئے اور بد حواس میں آپس ہی میں ایک دو سرے پر تلواریں جلائے گئے۔ ان میں ہے پچھ لوگ مدینے کی طرف بسپا ہوئے گر شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ او ہم جب رسول اللہ بھٹ کے بارے میں یہ افواد مشہور ہوئی تو (مسلمانوں نے اس پراس لئے یقین کیا کہ انہیں ایک دو سرے کا ہوش تھانہ خبر۔ سب اس طرح تتر بتر ہوگئے تھے کہ کسی کو کسی کا حال معلوم نہیں تھا۔ لہذا اس خبر سے مسلمانوں میں لور بد حوای پھیل تی میںاں تک کہ مایوی کے عالم میں) بعض لوگوں نے کہا۔ تفالہذا اس خبر سے مسلمانوں میں لور بد حوای پھیل تی میںاں تک کہ مایوی کے عالم میں) بعض لوگوں نے کہا۔ "اب جبکہ آنخضرت بھلائے قتل ہو تھے ہیں تو تم اپنی قوم کے پاس لوٹ چلووہ تمہیں امان دیں گے۔ "

"اگر رسول الله علی قل ہو گئے ہیں تو کیاتم اپنے نبی کے دین اور اس پیغام کے لئے جو تمہارے نبی کا ہے نہیں لڑو گے۔ یمال تک کہ تم شہید کی حیثیت ہے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو۔"

كتاب امتاع ميں ہے كه حضرت ثابت ابن وحداح في انصار يول سے كما۔

"اے گرود انصار اِاگر محمد ﷺ قبل ہو گئے ہیں تواللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اے موت نہیں آسکی۔ اپنے وین کے لئے لڑداللہ تعالیٰ تنہیں فتح و کامر الی عطافر مانے والا ہے!"

یہ من کر انصاری مسلمانوں کا ایک گردہ اٹھااور انہوں نے حضرت ٹابت کے ساتھ مل کر مشرکوں کے اس وستے پر حملہ کردیا جس میں خالد ابن دئید عکر مہ ابن ابوجہل عمرو ابن عاص اور ضرار ابن خطاب ستے مسلمانوں کی اس چھوٹی می جماعت کو حملہ کرتے دیکھ کر خالد ابن ولید نے ان پر ایک سخت جوابی حملہ کیااور ٹابت ابن و حداح اور ان کے ساتھی انصاد ہوں کو قبل کردیا۔

جولوگ نمیدان جنگ ہے مدینے کی طرف پہپا ہوئے تھے ان میں حضرت عثمان ابن عفان ولید ابن عقبہ ۔ فارجہ ابن زید لور رفاعہ ابن معلی بھی تنھے۔ یہ تمن دن تک و ہیں رہے اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ علیہ کے کے پاس واپس آئے۔ آپ نے ان سے فرملیہ "تم أكر چه چلے گئے ہے گراس كودر كزر كرديا كياہے!" اس پراللہ تعالى نے يہ آيت نازل فرمائی۔

رِانَّ اللَّذِينَ تَوَ لَوُّا مِنْكُمْ يَوْمَ النَّفَى الْجَمْعِنِ إِنَّمَا النَّزَ لَهُمُ النَّيَّ الْمُعْنِ الآبيب ٣ سوره آل عمر الناسَاء الله عَنْهُمْ النَّيْرِ الله عَنْهُمْ النَّيْرِينَ الله عَنْهُمْ إِنَّ الله عَنْهُمْ إِنْ الله عَنْهُمْ إِنَّ الله عَنْهُمْ إِنْ الله عَنْهُمْ إِنْ الله عَنْهُمْ الله الله عَنْهُمْ إِنْ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمْ إِنْ الله عَنْهُمْ إِنَّ الله عَنْهُم

ترجمہ: یقیناتم میں جن او گوں نے بیشت مجھیر دی تھی جس روز کہ دونوں جہاعتیں باہم مقابل ہو کیں اس کے سوا
اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش ویدی ان کے بعض اٹمال کے سبب سے اور یقین سمجھو کہ اللہ
تعالی نے ان کو معاف فرمادیا۔ واقعی اللہ تعالی بڑے مغفرت کرنے والے میں بڑے حکم والے میں۔
لیعض مسلمانوں کی مابوسی ..... (قال) بعض او گوں نے آنخضرت علیجی کے بارے میں افواہ کے اور جنگ کا
مانسہ ملکنے کے بعد کہا۔

' کاش ہمارا کوئی ایکی عبداللہ ابن ابی (سر دار منافقین) کے پاس پہنچ سکتاجوابوسفیان سے ہمارے لئے امان حاصل کرلیتا۔ لوگو محمد ﷺ قبل ہو چکے ہیں اس لئے اپنی قوم کے پاس لوٹ چلواس سے پہلے کہ وہ لوگ خود تمہارے سر دل پر پہنچ کر حمہیں قبل کرناشر وع کر دیں۔"

کچھ صحابہ کیسیا ہو کر مدینہ میں .....اد حر مسلمانوں کیا لیک ہماعت پسپاہو کر مدینے میں داخل ہو گئی راستے میں انگوام ایمن ملیں۔وہان بھاگ کر آئے دالوں کے منہ پر خاک ذالنے لگیں اور ان میں ہے کسی سے کہنے لگیں۔ "لویہ تکلہ اور جیٹھ کر اون کا تو۔ اور تکوار مجھے وو!"

اس طرح کویابیا ہونے دالوں کی دوجاعتیں تھیں ایک تو وہ دینے کی طرف بہا ہوئی گر مدینے میں داخل نہیں ہوئی اور دوسری وہ جو مدینے میں داخل ہوگی۔ ادھر گزشتہ ردایت سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ ام ایمن تو مسلم لشکر کے ساتھ تھیں جمال وہ ذخیوں کو پانی پلانے کی خدمات انجام دے رہی تھیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حباب ابن عرفہ نے جنگ کے دوران تیر چلایا۔ وہ تیر حضرت ام ایمن کے لگاجو وہاں زخیوں کو پانی پلار ہی تھیں۔ ام ایمن تیر کھا کر گرزیں اور ان کابدن کھل گیا۔ یہ دیکھ کروہ شخص تیقیے لگانے لگا۔ آخضرت بھی کو دیا کہ اس شخص پر آئے۔ آپ نے فور اُلیک تیر حضرت سعد کو دیا کہ اس شخص پر تیر جا کھی۔ انہوں نے فور آتیر چلایاجو حباب ابن عرفہ کی گردن میں لگا۔ وہ خداکاد شمن کمر کے بل ذھین پر گر ااور اس کی شرم گاہ کھل گئے۔ آخضرت بھی نظر آنے گئے۔ اس کی شرم گاہ کھل گئے۔ آخضرت بھی نظر آنے گئے۔ اس کی شرم گاہ کھل گئے۔ آخضرت بھی نظر آنے گئے سال کی شرم گاہ کھل گئے۔ آخیوں اللہ بھی نظر آنے گئے۔ انہوں کہ دو ندان مبارک بھی نظر آنے گئے۔ انہوں کہ دو ندان مبارک بھی نظر آنے گئے۔ انہوں کے ذرایا

"سعد نے ان کا لیعنی ام ایمن کا بدلہ لے لیا۔ اللہ تعالی ان کی لیعنی سعد کی دعائیں قبول فرمائے۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ "اے اللہ اجب سعد تجھ سے کوئی دعامائے تواسکی دعائمیں قبول فرما۔" آنخضرت علیجے کی اس دعاکی بر کت ہے حضرت سعد" سنجاب الدعوات ہوگئے ہتے لیعنی جو دعا بھی مانگتے تتے دہ قبول ہوتی تھی۔

اب گویاام ایمن کے متعلق دور دایتی ہو تمئی۔ ایک کے مطابق دور دایتوں اور دوسری کے مطابق میں اور دوسری کے مطابق مید ان احد میں زخیوں کو پانی پائے کی خدمت انجام دے رہی تھیں۔ مگر ان دوتوں ردایتوں میں کوئی شبہ

شہیں ہو ناجائے کیو نکہ میہ بات ممکن ہے کہ اس وقت تک امرائی ن احدے واٹیس مدینے آچکی ہون۔ منا فقوں کی در بیدہ دہنی اور مسلمانوں کی سر اسیمنی ..... سر دار منافقین عبداللہ ابن ابی کے کشکر ہے غداری کر جائے کے بعد بھی کہا منافقین ایٹکر کے ساتھ روائیئے تھے جو این الی کے ساتھ نہیں گئے تھے انہوں نے جب آتحضر ت اللی کے اللہ کے بارے میں مید افواہ می تو کہا۔

"جو یکھ وہ دعویٰ کرتے تھے آگر اس میں اصلیت ہوتی تو ہم یہان آج اس طرح بلاک نہ ہوتے! لعض منافقواں نے بول کہا۔

"اَگروه نِي ہوتے تو قبل نہ ہوتے ۔ لو نول اپنے پیچھے دین پروائیں آجاد!"

كتاب نهر مين ہے كه والوگول نے كوك

" ہم ہاتھ تھیمیا کر ان لو گول کینی کنار قرایش ہے مل جاتیں گے کیو نکہ وہ لوگ میسر حال ہماری قوم کے

اور ہارے خاندان ہی کے میں!"

مضطرب دلوں کو نبیند کے ذریعیہ تسکین ....اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدیات نہنے داسلے لوگ انصاری مسلمان شيس تتح بلك مهاجرين بن سي تت

( قال ) حضرت زیبر ابن عوام ایک روایت میں کہتے ہیں کہ جب جنگ کایانسہ بلٹااور ہم سخت بدحواس اور خوفز دہ تھے تومیں نے اپنے آپ کو آئنسرت اللے کے قریب پایا۔ اس وقت ہم لوگوں پر نیند کا خمار پیدا کر دیا گیا (جو بے قکری کی ملامت، ہے اور ذہبی ہے خوف وہر ایٹانی کو دور کر ویتا ہے) چنانچہ ہم میں ہے کوئی سخنس ایسا نہیں تھا جو نیم بیداری نی صانت میں نہ ہو یکی وجہ ہے کہ ہجھے ایسانگ راہ تھا جیسے سمتب این قشیر کی آواز کمیں وور ہے خواب میں سانی دے رہی ہے جب دہ یہ کمہ رہا تھا کہ جو پڑکھ وہ دعوی کرتے ہیں اگر اس میں اصلیت ہوتی تو ہم يهال آج اس طرح بلاك منه بوتے ..

موتب ابن تشیر کوابن بشیر بھی کہاجاتا ہے اور یاان او گول میں سے بیں جو سحقبہ کی بیعت میں شریک متھے۔ میں نے ان کے اس جملے کویاد کر لیا۔ اس موقعہ کے متعلق حق نغالی نے یہ آیات نازل فرما کمیں۔ مُمَّ انْوَلْ عَلَيْكُمْ مَنْ اللهِ الْغَيِّمَ أَمَامَةً لِعَامًا يَعْشَى طَائِفَةً مِسْكُمْ وَ طَائِفَةً مِنْكُمْ فَلَا هَمَّتُهُمْ أَنْعُسَهُمْ يَظُنُّو لَا بِاللَّهِ عَيْنُ الْحَبِيَّ طَلَقُ الْجَاهِلِيُّةِ الزَّهِ بِ مُ سورة آل عمر الناح ١٦ آبيت م ١٩٥٠

تر :مید: پھراللّٰہ اتعالی نے اس تم کے بعد تم پر چین بھیجا لیتی او تکھے کہ تم میں ہے ایک جماعت پر تواس کا غلبہ ہوااور آ کیے جماعت وہ متنی کہ ان کواپی جان ہی کی قطریزی ہوئی تھی۔وہ لوگ انٹد کے ساتھ خلاف واقع خیالات ' كرر بے تتے جو كه محض سافت كاخيال تھا۔

حضرت کیب این عمر وانصاری کے روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن ایک موقعہ پر میں ایل قوم کے چودہ آدمیوں کے ساتھ آتحضرتﷺ کے برابر میں تعلیاس دفت ہم برایک بے فکری کی می نیند کا تمار طاری تفا۔ کیونکہ ظاہر ہے خاص طور ہے ایسے موقعہ پر ای ھخض کو نیند کا خمار محسوس ہو سکتاہے جو ماحول ہے بے پرواہ اور بے فکر ہو۔ کوئی مخص ابیا نہیں تھا جس کے سینے ہے وصو تھنی کی طرح خراٹوں کی آوازند نگل رہی ہولور او تکھے میں ان کے سرایتے ہتھیاروں سے نہ نکرار ہے ہوں۔ میں نے دیکھا کہ بشر ابن براء ابن معرور کے ہاتھ سے مکوار چھوٹ کر گر گئی اور انہیں اتنی سخت او تگے اور خمار تھا کہ عموار کے گرنے کا احساس بھی نہیں ہوا حالا نکہ مشر کین

المرية ها أرب تق

چیجے غزوہ بدر کے بیان میں گزراہے کہ اس موقعہ پر مسلمانوں پر نیند کا خمار جنگ کی رات میں ہوا تھا عین جنگ کے دوران نہیں ہوا تھا۔اس کی وجہ اور سبب بھی وہیں بیان ہواہے۔ یہ بھی دہیں بیان ہواہے کہ میدان جنگ میں پیدا ہوئے والا نیند کا خمار ایمان کی علامت ہے اور نماز میں خمار کا اثر شیطانی چیز ہے۔

## وستمن کے نرغہ میں نبی اکر م علیقی کی ثابت قدمی

اد حر جب لڑائی کاپانسہ بلٹنے کے بعد محابہ بدحوای میں منتشر اور تتر بتر ہو گئے تو آنخضرت ﷺ اس افراد تفری میں اور اپنے چارول طرف دشمنوں کے جمگھٹے کے بادجودا پی جگہ ٹابت قدم اور جے رہے۔ محابہ کو گھبر ابٹ میں ادھر اوھر بھاگنے دکیے کران کو پکارتے ہوئے فرماتے جاتے تھے۔

"اے قلال میری طرف آؤ۔اے قلال میری طرف آؤ۔میں خداکار سول ہول۔!"

مراس بدحوای میں کوئی آپ کی طرف نہیں پلنتا تھا۔ ہر طرف سے آپ پر تیروں کی ہو چھار ہور ہی تھی مرائند تعالیٰ ان کارخ آپ کی طرف سے چھیرویتا تھا۔ کتاب امتاع میں آپ کے الفاظ یوں ہیں۔ "میں نبی ہوں اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ میں عوا تک لیٹی عا تکاؤں کا بیٹا

"1\_1/2

یہ بات قابل غور ہے کیونکہ عام طور پر روایات اور سیرت کی کتابول میں میہ ہے کہ بیہ کلمات آپ نے غزوہ حنین میں فرمائے تھے تحراس میں بھی کوئی اٹرکال کی بات نہیں ہے کہ لیمی کلیے آپ نے احد میں بھی فرمائے ہول اور حنین میں بھی۔

سی خوت کے بروائے ۔۔۔۔۔اس نازک موقعہ بر صحابہ کی ایک جماعت آنخضرت ﷺ کے گرو جمی رہی جو آنخضرت ﷺ پر مشرکوں کے مسلسل حملوں کو روک روک کر آپ بر پر واٹول کی طرح نثار ہورہ ہے اور جانبی دے درہ ہے جے اور جانبی دے درہ ہے جے اور جانبی دے درہ ہے جے ان میں ابوطلحہ بھی تھے جو آنخضرت ﷺ کے سامنے جمے ہوئے تھے اور و شمن کے دار اپنی دھال بر روک رہے تھے۔ یہ بڑے بمترین تے انداز اور بچ نشانہ باز تھے انہوں نے اپناتر کش رسول اللہ ﷺ کے سامنے جمھیر دیا اور کہ رہ ہے تھے۔

"میری جان آئی: ندگی کے لئے فداہو جائے اور میر اچرہ آپ کے چرے کے لئے ڈھال بن جائے!" ابوطلحہ یہ کہتے اورمسلسل تیر جلاتے جائے تھے۔وہاں کوئی مسلمانوں تیروں سے بھراتر کش لئے گزر تا تو آنخصر بشد نظافتے اس سے فرماتے ۔۔

"اس کوابوطلحہ کے سامنے الٹ دو۔ !"

اس روز دویا تبن کمانیں مسلسل تیر اندازی کی وجہ ہے ٹوٹ ٹیئیں۔ آنخضرت ﷺ و شمن کی طرف رت کر کے گھڑ ہے ہو جاتے۔ایک روایت میں ہے کہ جس طرف ہے تیر آرہے تنے آپاس طرف رخ کر کے د شمن کودیکھنے لگے توابوطلحہ گھبر اکر کہتے۔

"اے اللہ کے نی! آپ پر میرے مال باپ فدا ہوں وسٹمن کی طرف مت دیکھئے کہ ان کا کوئی تیم آکر خدا نخواستہ آپ کے لگ جائے۔ آپ کے لئے میر کی گرون کن جائے۔!" خدا نخواستہ آپ کے لئے میر کی گرون کن جائے۔!"

یعنی آنخصرت ﷺ او پر کو کھڑ ہے ہو کروشمن کی طرف دیکھنے لگتے تھے تو ابوطلی آپ ہے ہے اور

پھر گھبر اہت میں اچک کر آ کچے سید مبارک کے سامنے آجائے تاکہ کوئی تیم آپ کے ندلگ جائے ( ایعنی پنجول کے بٹر ابھر کر آ پچے سینے کے برابر ہو جائے تنے تاکہ آنے والے تیم ول کواپنے سینے یاڈھال پر دوک سکیں)۔

ای سے یہ مسئلہ نکالاجا تاہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ آنخضرت تا بھنے کی ذیر کی کواپنی ذیر کی بر ترجیح دے۔ ( قال) اور یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جال نثاری آنخضرت تا بھنے کے سواکسی دو مرے کے لئے واجب ہم مسلمان ہم اس سے سے سواکسی دو مرے کے لئے واجب ہم مسلمان ہم اس سے سواکسی دو مرے کے لئے واجب ہم مسلمان ہم اس سے سے سواکسی دو مرے کے لئے واجب ہم مسلمان ہم سے سے سواکسی دو مرے کے لئے واجب ہم مسلمان ہم سے سے سواکسی دو مرے کے لئے واجب ہم مسلمان ہم سے سواکسی دو مرے کے لئے واجب ہم مسلمان ہم سے سے سواکسی دو مرے کے لئے واجب ہم مسلمان ہم سے سے سے سواکسی دو مرے کے لئے واجب ہم مسلمان ہم سے سے سواکسی دو مرے کے لئے واجب ہم مسلمان ہم سے سے سے سواکسی دو مرے کے لئے واجب ہم سواکسی دو مرے کے لئے واجب ہم سمبلمان ہم سے سے سواکسی دو مرکب کے لئے واجب ہم سواکسی دو سے سے سے سواکسی دو سواکسی دو سواکسی دو سواکسی دو سواکسی میکسی دو سواکسی دو سوا

یمال حضر ت ابوطلح کاجو بہ جملہ گزراہے کہ میری گردن آپ کے لئے کٹ جائے۔اس کوابن منیر نے حضرت سعد ابن الی و قاص سے نقل کیا ہے اور لکھاہے کہ آنخضرت عظیم کے لئے ہر مسلمان پر جان شاری واجب ہے ای لئے حضرت سعد نے غزدہ احدیش کما تھا کہ میری گردن آپ کے لئے کٹ جائے۔!

(ایعنی ابن منیر نے پہ جملہ ابوطلحہ کے بجائے حضرت سعد ہے منسوب کیا ہے۔
آنحضرت علی کی تیر افکنی سے اس موقعہ پر آنخضرت تیلی مسلسل اپنی کمان سے تیر اندازی فرماتے رہے جس کا نام کتوم تھا کیونکہ اس سے تیر اندازی کے وقت کوئی آواز نہیں پریرا ہوتی تھی۔ آخر مسلسل تیم اندازی کی وقت کوئی آواز نہیں پریرا ہوتی تھی۔ آخر مسلسل تیم اندازی کی وجہ سے اس کمان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔

ایک روایت میں بول ہے کہ۔

یماں تک کہ آپ کی اس کمان کا ایک سر اٹوٹ گیا جس میں تانت باند حی جاتی ہے۔ غرض مسلسان تیر جائے ہے۔ فرض مسلسان تیر جائے ہے وہ کمان ٹوٹ گئی اور آپ کے ہاتھ میں کمان کی بالشت بھر ڈوری باتی رہ گئی۔ حضرت حکاشہ این محصن ہے ایک مروہ ڈور پھوٹی پڑ گئی اور انہوں نے آپ سے عرض کیا۔

يار سول الله إيه دُور چھوٹی پڑ گئ ہے۔!

آپ\_نے قرمایا۔

"اے کھینچو پوری ہوجائے گی۔!"

عاشہ کتے ہیں کہ متم ہے اس ذات کی جس نے آنخضرت ﷺ کو حق دے کر بھیجاہے ہیں نے دہ ذرای ڈور کھینجی تو دہ سی کے کراتن کمی ہوگئ کہ میں نے اے کمان کے سرے پر دد تین بل بھی دیتے اور اطمیمان سے اس کو ہا تدھ دیا۔

ادھرر سول اللہ ﷺ وشمن پر مسلسل پھر پھینک رہے تھے اس وقت آپ مب سے زیادہ و شمن کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔

میں میں ایام ابوالعباس ابن تھیہ نے اس بات سے انکار کیا ہے آنخضرت میں کے سنے اپنی کمان سے استے تیم جلائے کہ وہ ڈنٹ کر کلڑے کوڑے ہوگئی۔ اس کی دلیل میں دہیہ بات کتے ہیں کہ آنخضرت میں تیم جلا کمی توبیہ ممکن نہیں ہے کہ تیم نشانے پرنہ گئے اور اگر آپ کے تیمینئے ہوئے تیم نے کئی کوزشی کیا ہوتا توروایات میں بیمین نشانے پرنہ گئے اور اگر آپ کے تیمینئے ہوئے تیم نے کئی کوزشی کیا ہوتا توروایات میں بیمینیاس کاذکر ہوتا کیونکہ الی بات کا نقل ہونا ضروری تھا۔

آ تخضرت علی کے لئے ابن ابی و قاص کی جال سیاری .....اوحر آ تخضرت علی کے پاس موجودہ محاب موجودہ محاب کی جات ہے۔ اس موجودہ محاب کی جات ہے۔ یہ بھی ان ہی تھے۔ یہ بھی نے دیکھا کہ اندازدں میں سے تھے جنہوں نے آپ کی کمان سے تیم اندازدں میں دعز سامد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ

اس و قت رسول الله على تير الفالغاكر جميم و الدب من اور قرمات جات تھے۔

تيراندازي كرتير بوتم يرمير بالاباب قربان مول !"

یران تک که آپ نے بینے ایسا تیر دیا جس پر کھل نہیں تھا۔ آپ ایسا تیر دے کر فرماتے کہ بھی چلاؤ۔ پیچھے بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی بلا کھل کا ایک تیر اس شخص پر بھی چلایا تھا جس نے ام ایمن کے تیر مار افغا (ایمنی ایسائے کھل کا تیر آدمی کوز خمی نہیں کر تا۔)

ایک روایت میں حضرت سعد کہتے میں کہ آنخضرت علاقے نے جھےائے آگے بٹھالیا۔ میں تیر جلا تااور رید کہنا جا تا تھا۔

> "اے اللہ! یہ تیراتیرے تواس کواپے دشمن کے جسم میں پیوست کردے۔!" ساتھ بی آنخوسرت علیجے یہ فرماتے جائے تھے۔

"اے القد! سعد کی دعاقبول فریا۔ اے اللہ السکی تیراندازی کو درست فرمالوراسکی دعاکو قبولیت عطافریا۔ استعد ابن ابی و قاص مستجلب الدعوات منتجے ..... یمان تک کہ جب میر از تمش تیروں ہے خالی ہو "لیا تو آپ نے اپناتر کش میرے سامنے الث دیا چنانچہ جسیا کہ بیان ہواحضر ست سعد این ابی و قاص مستحاب الدعوات متھے ایسیٰ دہ جو دعا بھی مائے تھے حق تعالیٰ اس کو قبولیت عطافر ماتے ہتھے۔

حضرت فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں حضرت سعد این الی و قائم کو فیہ کے امیر ہے آیک و فعہ کو فہ والوں نے فاروق اعظم کے پاس ان کی چفل خوری کی اور ان کے خلاف جھوٹی کی جگا ہیں بہتیا کی امیر المو منین نے تحقیقات کے ایک جماعت کو فے کو روانہ کی۔ اس جماعت کے لوگوں نے کو فہ بہتی کر جس کس شخص ہے بھی حضرت سعد کے بارے میں اس کی رائے کو تجھی اس نے ان کی تقریفی کیں اور ان کے حق میں کلمہ خیر کمار صرف ایک مخص ایسا ملاجس نے حضرت سعد کی والے سعد و منازی کی اس نے ان کی برائیاں کیں اور کما کہ وہ فہ تو مال سب تھا۔ جب اس سے حضرت سعد کے بارے میں یو نہما گیا تو اس نے ان کی برائیاں کیں اور کما کہ وہ فہ تو مال سب لوگوں میں برابر تقشیم کرتے ہیں اور فہ مقد مات کو انساف کے ساتھ فیصل کرتے ہیں۔ حضرت سعد کو جب یہ بات معلوم ہوتی تو انہوں نے ابو سعد و جب یہ بات معلوم ہوتی تو انہوں نے ابو سعد و جب یہ بات معلوم ہوتی تو انہوں نے ابو سعد و کے بد و ماکی اور کہا۔

"اے اللہ !اگروہ جمونا ہے تو اس کو لمبی عمر دے ،اس کو ہمیشہ فقر د فاقہ میں میتایار کھے ،اس کو اند ھا فرما دے اور اے فتول میں مبتلا فرماد ہے۔!"

ان کی دعا قبول ہوئی اور ابوسعدہ اندھا ہو گیا، تنگد سی اور فقر و فاقد میں مبتلا ہوا،اس کی عمر بہت ذیاوہ ہوئی اوروہ کو فیہ کے گلی کو چون میں ٹھو کریں کھا تا ہوا بھر تا تھا۔ جب اس سے کوئی پوچھتا کہ ابوسعدہ کیا حال ہے تو وہ جواب دیتا۔

"مصیبتوںاور پریشانیوں میں جتنا ایک بوڑھا آدمی ہوں۔ جھے سعد کی بدوعا کھا گئے۔!" ایک د فعد حضرت سعد سے پوچھا گیا کہ دوسر ہے " حابہ کے مقابلے میں آپ کی دعا ئیں کیوں فور اقبول ہو جاتی ہیں۔انہوں نے کہا۔

میں ذندگی بحر کوئی لقمدیہ جائے بغیر اپنے منہ تک نہیں نے گیا کہ یہ کمال سے آیا ہے اور کمال سے نکلاہے!" چنانچہ حضر ت ابن عباسؓ ہے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ علیجی کے مانے یہ آیت لاوت کی۔

ا أبيًّا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَبِبًا وَّلَا تَتَبِعُوْا حُطُواتِ النَّيْطِنِ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مَبِينُ اللَّهِ ٢ سوره يقره عَ ١٦ البَّهُ النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً عَبِينَ مُوجِود مِن النَّيْسُ مِن عَلَى حَلَالْ بِالسَّهِ عِيرُول كُو كُماوَ بر تواور شيطان كي حال أَلَ بِالسَّهِ عِيرُول كو كُماوَ بر تواور شيطان كي قدم بقدم مت چلوفي الواقع وه تمهار اصر تحد مَن مِن مِن الله عَن من من الله النّع وه تمهار اصر تحد من من الله النّائي الله الله النّائي الله النّائي الله النّائي الله النّائي الله النّائي

یہ سنتے ہی حضر منت سعد ابن الجاو قاص کھڑ ہے ہو گئے اور بولے۔ "یار سول اللّٰہ! میر ہے لئے و عافر مائے کہ اللّٰہ تعالٰی ججھے مستجاب اللہ عوات فرمادے!" آنخضرت تلکیجے نے فرمایا۔

" فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ بندہ جب بھی کوئی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں الناہے تو چالیس دل تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ "

الك مديث من آتاہ۔

"جس کا کھانا حرام ہو، جس کا بینا حرام ہواور جسکالباس حرام ہواس کی دعائیں کیے قبول ہو سکتی ہیں!"
حضرت سعد ابن الی و قامل نے اپنے حرام کمائی ہے : پینے کے متعلق جوبات کی ہے اس کی دلیل میں سنف نے بیے دلیل وی ہے جو قابل غور ہے کیونکہ بیہ بات کی طرح بھی اس دعوی کی ولیل نہیں بن سکتی جو عفرت سعد کی اس دعوات ہونے کی دعا کرانے ہے حضرت سعد کی عفرت سعد کی رائد تعالی بجھے ان لوگوں میں ہے فرماوے جو حلال و پاک مال کھاتے ہیں اور کھانے کے وقت حرام و حلال میں تمیز کر سکتے ہیں اور کھانے کے وقت حرام و حلال میں تمیز کر سکتے ہیں۔ یمال تک کہ میں مستجاب الدعوات ہوجاؤں۔

حرام لقے کے بارے میں جو حدیث گزری ہے اس میں صرف کھانے کاذکر فرمایا گیا ہے۔ عالمبایرال لھانے کے ساتھ پینے کی چیزیں مجمی مراد ہیں۔اور لباس کے سلسلے میں اس حدیث میں جو سکوت ہے وہ اس لئے ہے کہ کھانے اور پینے کے مقالبے میں حرام لباس نادر لور خال خال چیش آنے والے بیات ہے۔

حضرت سعد کا س در خواست کے جواب میں آنخضرت علی ہے جو تشم کھائی ہے وہ مکمائی ہے وہ گویاای بات کو نابت کو نابت کو نابت کو نابت کرتی ہے جو حضر ت سمجھے ہیں کہ جو شخص حرام کی کمائی کھائے گاوہ مستجاب الدعوات نہیں ہو سکتا۔ بہر مال بدیات قابل غور ہے۔

اس سلسلے میں حقیقت ہے کہ حفرت معدے متجاب الدعوات ہونے کا سب آنخفرت تھا کی اس سلسلے میں حقیقت ہے کہ حفرت معدے متجاب الدعوات ہونے کا سب آنخفرت تھا کی اور عائمیں کول تھی گرجب کی نے ان ہے وہ سوال کیا جو چیجے گزرا کہ وسرے سحابہ کے مقالجہ میں آپ کی وعائمیں کیول تبول ہوتی ہیں تو انہوں نے جواب میں اس کا میہ سبب نہیں نلایا بلکہ دوسری بات ہتلائی (جوخود حدیث باب تابت ہے) اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے متجاب لدعوات ہونے کے گئے آنخضرت ہونے کی وعااس واقعہ کے بعد کی ہو گریہ سب تفصیل قائل خورہہ۔ معد کہلئے آنخضرت تعلق کے محبت آمیز کلمات سب کتاب شرف میں ہے کہ احد کے دن حفرت معد این ابی و قاس نے ایک ہزار تیم چلائے اور ہر تیم پر آنخضرت تعلق نے ان سے یہ جملہ فرملیا کہ۔ تیم اندازی موتم پر میر سے ال باب قربان ہوں۔ لنذااس طرح آپ نے ان پر فدائیت کا ایک ہزار مر تبداعلان فرملیا۔ حضرت علی ہے دوایت ہوں۔ نمان باب فداہوں موارت میں ہو تعلمہ کہ تم پر میرے مال باب فداہوں

موائے حضرت سعد کے اور کسی کے لئے استعمال کرتے ہوئے نمیں سنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت علیا ہے۔ نے موائے حضرت سعد کے بھی کسی کے لئے استعمال باپ کو جمع نمیں کیا۔

کتاب فور میں ہے کہ پہلی روایت ورست ہے کیونکہ اس میں دھنرت علی نے کہاہے کہ میں نے کئی اور کے لئے یہ جملہ نہیں سنا۔ چنانچہ اس سے دھنرت عبداللہ ابن ذہیں گاس روایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس میں ہے کہ آنحضرت بیٹی نے ان کے باپ یعنی دھنرت ذہیر کے لئے اپنال اور باپ دونوں کی فدائیت کو جن کیا اور دھنرت رسعہ کی طرح ان ہے بھی فر بایا کہ تم پر میر ہاں باپ فداہوں۔ یہ واقعہ غزوہ خندتی کا ہے جب آپ نے دھنرت ذہیر کے لئے یہ جملہ استعال فر بلا۔ دھنرت ذہیر کے باس بنی قریطہ کے میدو یوں کے متعلق خبر نے کر آئے تھے۔ ای طرح دوسر کی روایت کا بھی حال ہے کیونکہ اس کا مطلب بھی میں ہے کہ کسی اور کئے یہ جملہ میں نے نہیں سنا (یشنی دونوں میں صرف اپنے نہ سننے کا ذکر ہے ) لاڈ ااگر کسی دوسر ہے کہ کئی وار کے لئے یہ جملہ استعال کرنے کی روایت ہے تو وہ اس کے ظاہر کی الفاظ کے لحاظ ہی علم شمیں ہوگ۔

مصر ت سعد پر آئے کشرت تو ایک جزاد مر تبہ کسی اور میں ہے کہ حضر ت علی کا اصل مقصد اس روایت میں نے مان باپ کی فدائیت کا اظہار نہیں فر مایا۔ یا میں ہو دوہ اس میں غزوہ اصر میں خرمایا۔ یا

آنخضرت المنظم عفرت معلاً پر فخر کیا کرتے ہے اور فرمائے ہے۔ " یہ سعد میرے مامول ہیں کوئی جھے اپناالیاماموں تود کھائے۔!"

حضرت سعد کو آپ نے اپناماموں اس کے فرمایا کے فرمایا کے فائدان سے بیٹے اور اس خاندان سے انتے اور اس خاندان سے آنے مندان سے آنے اپناماموں اس کے فرمایا کے فرمایا کے فرمایا کے فائدان سے بیٹے اور اس خاندانی منظول میں گزر چکی ہیں۔ آنجضرت منطق کے کہ والدہ ماجدہ حضرت آنے مند ہوتی تو آپ (بے چین ہوجاتے اور) اگر حضرت سعد ہے کہے ویر آنخضرت بیٹے کی ملاقات نہ ہوتی تو آپ (بے چین ہوجاتے اور)

فرمات\_

"کیابات ہے صبیح بلیج فضیح تظر نہیں آرہے ہیں۔!" "کویا آنخضرت بیلیج نے ان کوان خطابات ہے نوازا تھا۔ صبیح کے معنی ہیں خوبصورت، ملیح کے معنی بھی خوبصورت کے ہیں۔ فرق سے ہے کہ صبیح کے معنی ہیں حسن شیریں اور ملیح کے معنی ہیں حسن نمکین۔اور فصیح کے معنی عمرہ کلام کرنے والا اور اویب شخص کے ہیں۔

> جب حضرت سعد کی بیمائی جاتی رہی تو کس نے ان سے کما۔ "آپ دعاکیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیمائی اوٹادے۔!" حضرت سعد نے جواب دیا۔

" پی بیمائی کے مقابلے میں بھے حق تعالیٰ کا فیصلہ اور تقدیر زیادہ عزیز ہے۔!" جب حضرت سعد این الی و قاص کی وفات کاوفت قریب آیا تو انہوں نے ایک پر انالونی جبہ منگایالور

سرہایا۔ "جھے اس میں کفن دیتا کیونکہ یکی جبہ مہن کر میں نے غزوہ بدر کے دن مشر کوں کے ساتھ جنگ کی تھی اور میں نے اس جبہ کواس مقصد کے لئے احتیاط ہے رکھا ہوا تقلہ" غرض ای طرح جودوس ہے آدمی تیم اندازی میں مشہور تھے وہ حضر ت سیل ابن صنیف تھے اور غروہ احد میں اس باذک موقعہ پر جولوگ آنخضرت ﷺ کے قریب ہے دے ان میں یہ بھی شامل تھے۔ بعض علماء کے کہا ہے کہ انہوں نے اس دن آنخضرت ﷺ کے ساتھ موت کی بیعت کی تھی۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ موت کی بیعت کی تھی۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ آپ کی حفاظت کرتے دہ بیاں تک کہ آنخضرت ﷺ پرے دباؤ کم ہو گیا اور و شمن چیچے ہٹ گیا۔ یہ اس شخت وقت میں آپ کے بچاؤ کے لئے وشمن پر سارے تھے۔ آنخضرت ﷺ اس وقت دوسرے لوگوں سے فرماتے جاتے تھے کہ سمیل کو تیم دیتے دہو۔ تیم بر سارے تھے۔ آنخضرت ﷺ کے امول اسودا بن وہب ابن عبد مناف ابن ذہرہ نے ایک و قد آنخضرت ﷺ کے امول اسودا بن وہب ابن عبد مناف ابن ذہرہ نے ایک وقد آنخضرت ﷺ کے امول اسودا بن وہب ابن عبد مناف ابن ذہرہ نے ایک وقد آنخضرت ﷺ کے امول اسودا بن وہب ابن عبد مناف ابن ذہرہ نے ایک وقد آنخضرت آبائے کہ آنخور مبارک بچھادی اور فرمایا۔

"اس کے اوپر بیٹے کیونکہ مامول کارتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔مامول جان جس کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے اور وہ اس کا شکر ہے اوائہ کرے تو کم از کم اس کو اس احسان کا تذکرہ ہی کرلیما چاہئے کیونکہ جس نے کسی کے احسان کا تذکرہ ہی کر لیاتو کو یاشکر ہے اوا کیا ہے۔!"

بحرآب نے فرمایا۔

"كيامي آپ كواليى بات بتلادول جس كذر بعد ممكن ہاللہ تعالى آپ كوفا كدہ "بنجائے۔!" انہوں نے كہاضرور بتلائے۔ آپ نے فرملا۔

"سب ہے بر ترین ظلم ہے کہ کوئی تحقی بلاد جانے ہوائی کی عزت کے در ہے ہو۔!"

ایک بمادر خاتون کی نبی کے لئے جان فروش است حضرت ام ممارہ مازنیے ہے روایت ہے۔ ان کانام

سید تھا یعنی مشہور تول کے مطابق آن پر چی اور آن پرزیر کے ساتھ ۔ یہ حضرت زید ابن عاصم کی بیوی تھیں۔ ان

ہر دوایت ہے کہ فزدہ احد کے موقعہ پر جس یہ دیکھنے کے لئے دوانہ ہوئی کہ لوگ کیا کر دے ہیں۔ میر ہیا اللہ بالی ہے ہمرا ہوا ایک مشکیزہ بھی تھا جو جس نے ذخیوں کو پلانے کے لئے ساتھ لے لیا تھا۔ یمال تک کہ جس المخضرت میاف کے لیا تھا۔ یمال تک کہ جس را فظہ کے ہاں بھی تھا جو جس نے ذخیوں کو پلانے کے لئے ساتھ لے لیا تھا۔ یمال وقت مسلمانوں کو شکست ہوگئی (اور صحابہ افرا تفری جس ادھر ہوگئے۔ او هز مشرکوں نے جا تھا۔ پھر اچانک مسلمانوں کو شکست ہوگئی (اور صحابہ افرا تفری جس ادھر ہوگئے۔ او هز مشرکوں نے چاروں طرف ہے آنخسرت میافئی پر بیلغاد کر دی) جس جلدی ہے آنخسرت بھائے کے قریب آنے ہے دوک رہی تھی۔ ساتھ جی جس کمان ہے تیر بھی چلاد ہی تھی یماں تک کہ ای جس خود جس بھی ذخی ہوگئی۔

ان کے مونڈھے پر ایک بہت گراز خم لگا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے زخمی کیا تو نہوں نے کہا۔

"ابن قرر نے جب جا تھا کہ مسلمان آنخضرت تھی کے پاسے تر بتر ہوگئے تودہ یہ کتابوا آ کے بڑھا کہ جھے محرکی نشاندی کرووکیو نکہ اگر آجوہ نے کو سمجھو میں نہیں بچا سے نیا تو آج دور بیں مے ادریا میں رہوں گا۔ دو جب قریب آیا تو بیس نے اور مصحب ابن عمیر نے اس کار استدروکا اس و قت اس نے جھے پر تملہ کر کے بیاز خم گا۔ دو جب قریب آیا تو بیس نے اور مصحب ابن عمیر نے اس کار استدروکا اس و قت اس نے جھے پر تملہ کر کے بیاز خم نگایا۔ میں نے اس کے کئی اتھ مارے کر دو خداکا و سخمن دو ذر جیں بہنے ہوئے تھا (اس لئے اس کے زخم نہیں آیا)

چنانجہ معزت مدیق اکبر کی خلافت کے ذمانے میں جب مسلمان مسلمہ کذاب ہے جنگ کرنے کے

لتے روانہ ہوئے جو بمامہ کے علاقہ میں حکر انی کر رہا تعالور جبکہ عربول میں مرتد ہوئے لیعنی اسلام سے بھرنے کا

فتنه چل رہا تھا تو میں بھی مسلمانوں کے لفتکر کے ساتھ تھا۔ میں نے اپنا ہتھیار لینی تیر کمان لیالور جب میدان

جنگ میں مسلمہ کودیکھا تواس پر حملہ کرنے کے لئے نشانہ لیا۔ای دفت میں نے نشانہ لے کرتیر چلادیاجو تھیک

مسلمہ کے جاکر نگاای وقت اس انساری فخص نے مسلمہ پر حملہ کر دیالور تکوارے اس کاکام تمام کر دیا۔ (معنی

دونول کاحملہ ایک ساتھ ہوا)لنذااب آپ کارب ہی جانتا ہے کہ ہم میں ہے کس نے اس بدیجنت کو قتل کیا۔ بعض حضر ات نے کہا ہے کہ وہ انصار می شخص عبد اللّٰہ این زید ابن عاصم نتھے جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک ک منت استھم سے میں سے میں ک اُس شخصہ میں

. ممزور قول بير مجمى ہے كدان كے علادہ كوئى دوسر المخص تعاد

بعض علماء نے یوں لکھاہے کہ مسیلمہ کذاب لعنہ اللہ کے قبل میں حضر ت ابود جانہ ، عبداللہ ابن زید لور
وحشی متیوں شریک ہتے۔ او هر تاریخ ابن کیٹر یعنی البدایہ والنہا یہ میں صرف حضر ت ابو و جانہ اور وحشی کا ہی نام
ہے۔ گزاس اختلاف ہے کوئی فرق یوں ضمیں پیدا ہو تاکہ ہر رادی نے صرف اس شخص کا ہی ذکر کیا جس کو اس
نے حملہ کرتے و یکھا (جس نے تینوں کو حملہ کرتے و یکھا اس نے تینوں کا ذکر کیا اور جس نے دو کو د یکھا اس نے دو
کا ہی ذکر کیا ) کتاب تاریخ ابن کیٹر میں ہے کہ حضر ت ابود جانہ کی روایت سے ان کی طرف جو یہ بات منسوب ہے
کہ انہوں نے بھی اس کو کا ٹا۔ اس روایت کی سند کم ورہ ہاس لئے اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔

حضرت وحشی ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک و فعہ کیا۔

" میں نے اپنے اس ہتھیار ہے ایک بهترین انسان کو قتل کیا ( بینی حضر ہے ہمز ہ کو )ادر ایک بدترین انسان کو قتل کیا ( بینی مسیلمہ کذاب کو )۔"

مسلمه جس وقت قل ہوااس وقت اس کی عمر ایک سو بچاس سال کی تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں حضرت آبود جانہ رسول اللہ عظیظے کی حفاظت میں آپ کی وحال ہے ہوئے تھے چنانچہ وہ آنخضرت تعلیظ کے سامنے آپ کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوگئے آنخضرت تعلیظے پر بے تحاشہ تیر اندازی ہور ہی تھی مگر جو تیر بھی آتاوہ حضرت آبود جانہ کی کمر پر لگنادہ جھکے ہوئے کھڑے تھے اور تمام تیر اپنی کمر پر لے رہے تھے تاکہ آنخضرت تعلیق محفوظ رہیں یمال تک کہ ان کی کمر میں بے شار تیر ہوست ہوگئے۔

ایک مثالی موت .....ای طرح حفرت ذیاداین عماره بھی آنخضرت بین کی حفاظت میں مرواندوارا پناوپر زخم کھارہ سے متال می ان کوانے ذخم کیے کہ آخران کی قوت جواب دے گئی (اوروه گر پڑے) آنخضرت بین کھارے منے یہاں تک کہ ان کوائے ذخم کیے کہ آخران کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کو آپ کے قریب لاکر ذمین پر انایا کیا توانہوں نے اپنا منہ اور رخسار رسول اللہ بین کے قد مول پر رکھ دیئے اور ای حالت میں ان کا دم آخر ہو گیا کہ ان کے رخسار آنخضرت بین کے میارک قد مول پر رکھ دیئے اور ای حالت میں ان کا دم آخر ہو گیا کہ ان کے رخسار آنخضرت بین کے میارک قد مول پر رکھ ہوئے تھے۔

الله الله الله إبيه موت ہے جو حاصل زندگی ہے ادر جس پر لا کھوں زند گیاں قربان ہیں۔ میارک ہیں وہ ہتیاں جنہوں نے مرکر موت کو زندگی ہے سریاند کر دیا۔

> ماتی کے پاول پر ہم غش کھا کے گر پڑے ہیں اس بے خودی کے صدیقے دل آج قبلہ روہے

حضرت مصعب کی جال نثاری ....ای طرح حضرت مصعب ابن عمیر آنخضرت بیلی کیدا فعت اور بچاؤ کرتے کرتے ابن قملہ کے ہاتھوں شہید ہوگئے۔ ابن قمد حضرت مصعب کورسول اللہ بیلی سمجھ رہا تھا (کیونکھ حضرت مصعب میں آنخضرت بیلی کی شاہت آتی تھی) چنانچہ اس نے حضرت مصعب کو محمد مصطفے بیلی سمجھ کر بین قبل کیا اور پھر قریش کے ہاں جاکران کو اطلاع وی کہ میں نے محمد بیلی کو قبل کردیا ہے۔

ایک قول میہ ہے کہ حضر ت مصعب این عمیر کا قاتل الجابین خلف ہے کیو تکہ وہ یہ کہتا ہوار سول اللہ علیہ کی طرف بڑھ ر ہاتھا۔

" محد کہال ہیں۔ آج یا توہ ہر کے یا ہیں رہول گا۔!" امید کی آنخضرت علی پر حملہ کی کو مشق ..... گراس کا سامنا حضرت مصحب ہے ہوااور اس نے ان کو قبل کر دیا۔ اسکے بعد وہ پھر رسول اللہ علیہ کی طرف بڑھا تو بہت سے مسلمان اس کار استہ روکنے کیلئے آ کے بڑھے قبل کر ویا۔ اسکے بعد وہ پھر رسول اللہ علیہ کی طرف بڑھا تو بہت سے مسلمان اس کار استہ روکنے کیلئے آ گے بڑھے قبل کر آنفسرت علیہ ہے ان کو تھم دیا کہ اسکو میری طرف آنے دو۔ چنانچہ آپ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف

ار هے۔

"اے جمونے کہاں بھا گنا جا ہتا ہے۔!"
امیہ آنخضرت ﷺ نے دست میارک سے ذخمی ..... پھر آنخضرت ﷺ نے اپ محابہ میں سے
اکیک کے ہاتھ سے آیک جمعیار لیا۔ یہ صحابی حرث ابن صحنہ یا ذہیر ابن عوّام سے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔
آنخضرت ﷺ نے اس نیز وکی نوک ابی کی گردن میں بہت ہی آہتہ سے چجھاوی۔ آپ نے یہ نیز واسے آہتہ سے چجھاوی۔ آپ نے یہ نیز واسے آہتہ سے چجھاوی۔ آپ نے یہ نیز واسے آہتہ سے چجھایا تھاکہ اس کے خون بھی نہیں نکا۔ گراس بھی ی خراش کے لگتے ہی وہ چیختا ہولوہاں سے بھا گا۔

"خدا کی تشم محمر نے بچھے مار ڈالا۔!" اس پر مشر کول نے اس کورو کئے تی کو مشش کرتے ہوئے کہا۔

"خداً کی قتم تو تو بہت چھوئے دل کا نکلا۔ ایک دوایت میں یہ لفظ میں کد۔ خدا کی قتم تیم می عمل جاتی رہی ہے۔ تو این میں جس رہی ہے۔ تو این پہلو میں تیمر لئے بھر تا ہے اور تیمر اندازی کر تا ہے بھر یہ کیا ہے۔ یہ تو کوئی ایساز نم نہیں جس سے تو انتاجلاد ہاہے۔ ایک معمولی می خراش ہے جیسی خراش تیمرے لگی ہے اگر ہم میں سے کسی آنکھ میں بھی لگتی تووہ انس نہ کر تا۔"

الی نے جلاتے اور ور وہ تکلیف ہے بلبلاتے ہوئے کہا۔

اس زخم کی شدت و سوزش ..... "اات وعزی کی قتم بجھے اس وقت جتنی ذیر وست اور اذیت تاک تکلیف ہور ہی ہے آگروہ ذی البجاذ کے میلے کے سارے آدمیوں پر بھی تقسیم کر دی جاتی تو وہ سب کے سب مر جاتے۔ "ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ۔اگریہ تکلیف سارے بنی ربیعہ اور بنی معنر کے ہوتی تو سارے ختم ہوجاتے۔ "

ایک روایت میں یہ کہ ۔ "روئے ذمین کے سارے انسانوں کے بھی ہوتی وہ سب ختم ہوجاتے محد علی ایک روایت میں ایک دفعہ بھی ہے تو کر دوں گا۔خداکی قتم زخم تو ہزی چیزے گروہ مجھ بر تھوک بھی دیے تو میں ایک دفعہ بھی ہو جاتا (چو نکہ آپ یہ فرما چکے ہیں اس لئے آپ کا معمولی ساتھلہ بھی جھے جس کر دے گا)۔ "

یکھے جوذی البجاز کالفظ گزراہے ہے کے ان مشہور میلوں اور بازاروں میں سے ایک تھاجو جا ہمیت کے زمانے میں وہاں گئتے تھے اور جن کا تفصیلی بیان سیر ت طبیہ کے ابتدائی فشطوں میں گزر چکاہے۔
البی ابن خلف کے اس خوف کا سبب بیہ تھا کہ بیہ کے جس رسول اللہ علی ہے کہا کر تا تھا۔
"اے محمہ امیر سے پاس ایک بهترین گھوڑاہے جس کو جس روزاند ایک فرق بینی بارہ مد چارہ کھلا کر موٹا کر رہا ہوں اور اس پر سوار ہو کر جس تمہیس قتل کروں گا۔"

. . آنخضرت ﷺ اسے فرماتے تھے۔

"انشاء الله مين خود تجھے قبل كروں گا۔!"

چنانچہ آپ کے اس فرمان کے مد تول بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس بات کو حقیقت کر و کھایا۔ حضرت سعید ابن سینب ہے یول روایت ہے کہ غزوہ بدر ہیں ابی ابن خلف گر فقار ہوا تھا جب اس نے اپنا فعد ہداوا کر کے رہائی پائی تب اس نے اپنا فعد معلوم ہوئی تھی۔ آنخضرت پیلٹے کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا۔" نہیں بلکہ میں انشاء اللہ اسے قتل کرول گا۔"

ا قول۔ مولف کہتے ہیں۔ ان دونوں رواننوں میں موافقت اس طرح ممکن ہے کہ ابی نے بھی بات دونوں مو تعول پر کہی ہواور ای طرح رسول اللہ ﷺ نے بھی دونوں مرتبہ بھی جواب دیا ہو۔واللہ اعلم۔

ایک روایت میں ہے کہ جب ابی بن خلف آنخضرت ﷺ کے سامنے پہنچا تو آگر چہ وہ ذرہ بکتر اور خود

پنے ہوئے تھے جس ہے اس کا سارا جسم ڈھکا ہوا تھا گر اس کی گرون پر جو ذرہ کا حصہ تھااس میں آنخضرت ملک اللہ ایک جگہ ہے کہ اس کا سارا جسم ڈھکا ہوا تھا گر اس کی گرون پر جو ذرہ کا حصہ تھااس میں آنخضرت ملک ہے نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے کہ لاہوا ہے اور بسلی نظر آر بی ہے آپ نے اس جگہ نیزہ سے کچوکہ لگایا جس سے اس کی ایک پہنی ٹوٹ گئی۔ چنانچہ بھی بات اس روایت کے مطابق بھی ہے جس میں ہے کہ جب آپ نے اس کے بیہ خراش لگائی تو دہ بار بار اپنے گھوڑے پر لوٹ ہوٹ ہو کر گر الور اس طرح ڈکر انے لگا جسے ذریح ہوتا ہوا تیل ڈکر ایل

ے صرف الی این خلف کو قبل کیاورنہ اس کے سوا آپ نے تہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد بھی کسی کوائے ہاتھ

ے قتل نہیں کیا ( مینی میں وہ پہلااور آخری شخص ہے جو نبی کر پیم بیٹھنے کے باتھوں زخم کھا کر مرااس کے سوا بہی آب نے کسی شخص کو قبل نہیں کیا )

غرض آنخضرت علیجے کے ہاتھوں سے زخم کھاکر ابی بلیاد تااور چیخاہوانو نا۔ قریش مکہ اس کو لے کر داپس کے کو روانہ ہوئے گر وانہ ہوئے گر وانہ ہوئے گر وانہ ہوئے گر اس تکلیف سے سرف کے متام پر ہی الی ابن خلف نے وم توڑ دیا۔ یہ لفظ سرف ہے جو اسر اف سے بناہے جس کے معنی تضول فرچی اور ذیاد تی کے جس۔ یہ اس کے مناسب بھی ہے کیو نلہ ابی جسی حد سے بناہ جس کے متاسب بھی ہے کیو نلہ ابی جسی حد سے تناوز کر گیا تھا۔

۔اکیک قول ہے کہ یہ جگہ رائغ کے عین در میان میں واقع تھی۔

چنانچہ حضرت عبداللہ این عرائے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبکہ رات و حل رہی تھی ہیں رابغ کی داوی میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک میں نے و یکھا کہ میرے سانے ایک جگہ آگ کی لیٹی اٹھ رہی ہیں اور اس آگ میں سے ایک شخص جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اپنی ہیڑیاں کھنچتا ہوا آرہاہے اور پانی پانی چلارہا ہے بھر اس نے جھے اس عبداللہ کہ کر آواز دی۔ میں ضیں جانا کہ وہ محض میر انام جانا تھا یا اس نے یا عبداللہ نیخی اے اللہ کے بندے اس طرح کمہ دیا تھا جیسے (عرب کے لوگ) انجان آدمی کو یا عبداللہ کہ کر پکارلیا کرتے تھے۔ میں اس کی بندے اس طرح کمہ دیا تھا جیسے (الم ب کے لوگ) انجان آدمی کو یا عبداللہ کہ کر پکارلیا کرتے تھے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا مجھے پانی چا دو۔ میں نے اس کو پانی دینے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک مخض جو اس کو عذاب دینے یہ امور تھا۔ بچھ ہے اولا۔

"اس کو بانی مت پلانا۔ یہ منحض دہ ہے جس کور سول انٹر بھاتے نے اپنے اتھ سے قبل کیا تھا۔ یہ ابی این خلف ہے۔ خدااس پر لعنت کرے۔ !"

اس دوایت کو بینی نے دوایت کیا ہے اور یہ دوایت اس صدیث کی تائید کرتی ہے جس جی ہے۔
نی کے ماتھوں مفتول کاعبر تناک انجام ..... "ہر دہ شخص جس کو نبی نے قتل کیا ہویا جس کو نبی کی زندگی
میں نبی کے حکم پر قتل کیا مجاہواس کو اس کے قتل کے وقت سے قیامت کے صور تک عذاب دیاجا تارہے گا۔!"
ایک حدیث میں ہے کہ سب سے ذیادہ شخت عذاب اس کو دیاجا تاہے جس کو نبی نے خود قتل کیا ہو۔
ایک دوایت میں یول ہے کہ ۔اس فخفس پر حق تعالیٰ کا غضب بے حد شدید ہے جس کور سول اللہ سیالے
نے فی سیل اللہ قتل کیا ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ انبیااللہ کے بندول پر لطف و کرم اور شفقت کے لئے مامور ہوتے ہیں للذا کمی فخص کو قتل کرنے کی بہت بڑی خطامر زو ہوتی فخص کی طرف ہے کوئی بہت بڑی خطامر زو ہوتی ہے۔ گخص کو قتل کرنے پروہ جبی مجبور ہو کتے ہیں جب کہ اس شخص کی طرف ہے کوئی بہت بڑی خطامر زو ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ تمام نبیول میں رسول اللہ منتی اسے لطف و کرم اور شفقت ودر گزری میں سب ہے بڑھے ہوئے میں

کتاب شرح تقریب میں میہ حدیث جو بیان کی گئی ہے اس کی شرح میں مصنف نے ان او گوں کے لئے جن کو رسول اللہ ﷺ نے شرعی سز ایا قصاص اینی جان کے بدلے کے طور پر قبل کر ایا ہے فی سبیل اللہ کا لفظ استعال کرنے ہے گریز کیا ہے کیو تکہ جس کور سول اللہ ﷺ خود قبل فرما کیں گے وہ شخص وہی ہوگاجو خود نی کو آتی کو آتی کرنے کا اراد ہر کھتا ہوگا۔ اور میہ بات الی این خلف میں یائی جاتی تخی لعند اللہ۔

ادهر بیجے ابن مرزوق کے حوالے سے بیان ہواہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر بدر کے

میدان سے گزرے توانہوں نے ویکھاکہ ایک محص کو عذاب دیا جارہ جاور دہ بلبلارہ ہاہ اس نے ان کویا عبداللہ کہہ کر پکارا ہے اس کی طرف متوجہ ہوئے تواس نے پائی مانگا۔ انہوں نے پائی دینے کا ارادہ کیا توا یک سیاہ روشخص نے جو اس کو عذاب دینے پر مامور تھاان کو پائی دینے سے روکتے ہوئے کہا کہ اس کو پائی مت پلاؤ کیو تکہ یہ ان مشرکوں میں سے ہے جس کور سول اللہ علیج نے لیمی آپ کے صحابہ نے قتل کیا ہے۔ اس روایت کو طبرانی نے مشرکوں میں سے ہے۔ اس روایت کو طبرانی نے ساب اوسط میں نقل کیا ہے۔ اس روایت کو طبرانی نے ساب اوسط میں نقل کیا ہے۔ اگراس واقعہ کے دونوں مو تعول پر چیش آئے میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔

چنانچہ میں نے کتاب صغری میں بھی دیکھا جس سے معلوم ہو تاہے کہ یہ واقعہ ایک ہے زاکہ مرتبہ پیش آیاہے اس میں علامہ سیوطی نے آنخضرت کی ضرورت سے حضرت ابن عمر کے میدان بدر سے پیش آیا ہے اس میں علامہ سیوطی نے آنخضرت کی ضرورت نے ان کو ہتلایا کہ وہ شخص ابوجہل تھااور وہ اس کزر نے کا ذکر کیا ہے اور یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس بر آنخضرت بھی نے ان کو ہتلایا کہ وہ شخص ابوجہل تھااور وہ اس کا عذاب تھاجو قیامت تک اس کو دیا جا تا ہے۔ یہ نفصیل ہم غزوہ بدر کے بیان میں ذکر کر آئے ہیں۔ آنخضرت بھی ہے گئے جگہ کو وہ آئے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گرتے رہیں اور نفصان اٹھاتے دہیں۔ ان ہی میں سے ایک گڑھے وہ کے گڑھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گرتے رہیں اور نفصان اٹھاتے دہیں۔ ان ہی میں سے ایک گڑھے

میں رسول اللہ علی کریڑے۔

ایک باب اور ایک بینیا ..... به ابوعامر فاسق حضرت حنظله کاباپ تغاادر حضرت حنظله کامقام به ہے کہ ان کو فرشنوں نے عسل دیا تھا چنانچہ ان کوغسیل الملا ٹکہ کہاجاتا ہے۔ ابوعامر کانام عبد تمر د تھااور بیہ کفر کی حالت میں سر زمین روم میں مراکبو تکہ فتح کمہ کے بعد بیہ فرار ہو کرروم جلا گیا تھا۔

آنحضر تعلیق بے خبری میں ان میں ہے ایک گڑھے میں گریڑے آپ پر عشی طاری ہو گئی اور آپ کے دو تول گھنے زخمی ہوگئے۔ حضرت علیٰ نے جلدی ہے بڑھ کر آپ کو ہاتھوں میں لیااور حضرت طلحہ ابن عبید

التديية آب كواويرا تفاكر بابر تكالا

آ محضرت علی بر بیا ہے تعلی ..... آخضرت بیلی کے گر نے کا سب بھی وہی بد بخت ابن قمر بنا تھا کیو ظلہ اس نے آخضرت بیلی بر حملہ کر کے ملوار کاوار کیا، تلوار آپ کی گردن پر پڑی اگر چہ تلوار نے آپ پر کوئی انز منیں کیا مگراس کی چوٹ ہے آپ کی گردن مبارک میں انواسخت جھٹکا آیا کہ اس کے بعد ایک مید یااس ہے ذائد تک آپ کی گردن میں سے ایک پھر آپ تک آپ کی گردن میں سے ایک پھر آپ تک آپ کی گردن میں تھا ایک پھر آپ کے پہلویں لگا۔ او هر عتب این ابی و قاص ہے جو حضر سے سعد این ابی و قاص کا بھائی تھا آئی منہ پر لگا اور آپ کے بیٹو سے ایک پھر کیا۔ کو خضر سے نی ابی و قاص کا بھائی تھا آئی منہ پر لگا اور آپ کے بیٹو رائت ٹوٹ گئے ساتھ ہی اس سے نچا ہونٹ بھٹ گیا۔ آخضر سے منہ پر لگا اور آپ کے بیٹو رائت ٹوٹ گئے ساتھ ہی اس سے نچا ہونٹ بھٹ گیا۔ آخضر سے منہ پر لگا اور آپ کے بیٹو رائت ٹوٹ گئے ساتھ ہی اس سے نچا ہونٹ بھٹ گیا۔ آخضر سے منہ پر لگا اور آپ کے لئے ان الفاظ میں بود عافر مائی۔

"اے اللہ الکہ سال گزرنے سے پہنے ہی اس کو کافر کی حیثیت سے موت دے!" حملہ آور عنبہ استے انجام کو .....اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیر دعا قبول فرمائی اور اس کو ای دن حاطب ابن ابی باعد نے تل کردیا۔

حضرت حاطب کتے ہیں کہ جب میں نے عتبہ ابن الی و قاص کی یہ شر مناک جہارت و سکھی تو میں نے فور آ آن کضرت علی جسارت و سکھی تو میں فور آ آن کضرت علیہ سے بوجھا کہ عتبہ کد حر گیا ہے۔ آپ نے اس سمت اشارہ کیا جس طرف وہ گیا تھا۔ میں فور آئی اس کے تعاقب ہیں دوانہ ہوا یمال تک کہ ایک جکہ میں اس کویائے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے فور آئی

اس پر تلوار کادار کیا جس ہے اس کی گرون کٹ کر دور جاگری۔ میں نے بڑھ کراس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور اے لے کر آنخصرت علی کے پاس آیا آپ تھی ہے یہ خبر سن کر دو مرتبہ یہ فرمایار ضی اللہ عقل۔ رضی اللہ عقب لینی اللہ تم ہے راضی ہو گیا۔اللہ تم ہے راضی ہو گیا۔

بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ۔ پھر آنخضرت ﷺ کی بدوعا کو ذیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ عتبہ مرگیا۔ گر دونول روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت اس کے خلاف ہے جس میں ہے کہ فتی کمہ کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا اور پھر مرگیا۔ اور یہ کہ اس واقعہ کے بعد عتبہ کے جو بھی بیٹایابو تا ہو ااس کے سامنے کے چار دانت گر جاتے تھے نیز عتبہ کے منہ ہے اتنی شدید بد بو آنے لگی تھیٰ کہ اگر سے کمیں ہے گزر بھی جاتا تو

لوگ سمجھ لیتے کہ یمال ہے گندہ دہمن عتبہ گزراہے۔

ای جملے میں آئے ضرب بھانے کے سر پرجوخود تفاوہ بھی ٹوٹ گیا۔ نیزوششن کے مسلسل حملول میں آپ کاچیرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا اور کھال پیٹ گئے۔ آپ کے چیرہ مبارک پروار کرنے والے حصرت عبداللہ ابن شماب زہری تھے جو بعد میں مسلمان ہو محے تھے۔ بی عبداللہ امام زہری کے وادا ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نامیابی جد ایجی نام ہوں (کیونکہ عربی میں داوااور نایادونوں کے لئے جد کالفظ استعال ہوتا ہے)۔

آنخضرت علی حملہ آورکی نگاہ ہے او محمل سسان کو عبداللہ اصغر کہا جاتا تھا (جوامام ذہری کے نانا منظم کے نانا منظم کے نانا منظم کے باتا تھا (جوامام ذہری کے ماتھ منظم اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ عبداللہ آنخضرت علی کے برابر میں موجود منظم اوراس جگہ آپ کے ساتھ کوئی جال نثار نہیں تھا بلکہ آپ بالکل تنما تھے (عگر عبداللہ آپ کو نہیں دیکھ سکے) انہوں نے کہا۔

" بجهيے بتاؤ محمد كمال ہے۔ خداكى فتم آج يا تودەر بيں كے ياميل رہول گا۔!"

یہ کہ کر عبداللہ آنخضرت ﷺ کے پاس سے گزر کر آئے چلے گئے۔ اس پر صفوان این امید نے اکاوڈاٹنا اور کہا کہ تم محمد ﷺ کے پاس بی کھڑ ہے ہو کر رہے کہ در ہے شخصادر اٹکو چھوڈ کر چلے آئے۔ اس پر عبداللہ نے کہا۔ اور کہا کہ تم محمد ﷺ کے پاس بی کھڑ ہے ہو کر رہے کہا۔ اب میں قشم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم سے ان کی (غیبی) حفاظت کی جارتی سر ۔ ا"

اب بول کمناچاہئے کہ انہوں نے آنخضرت ﷺ کے چرہ مبارک پرجوز نم انگایا تفاوہ یا تواس واقعہ ہے پہلے کی بات ہے اور یابعد کی بات ہے (کیونکہ اس موقعہ پر توبیہ آپ کوچھوڑ کر چلے آئے تھے)

امام زہری کے داداکانام بھی عبداللہ تھا گران کو عبداللہ این شماب اور عبداللہ اکبر کماجاتا تھااور وہ الت قدیم مسلمان ہونے والے محابہ میں سے تھے جو مکہ سے حیشہ کو ابجرت کر کے گئے تھے ان کا انتقال کے میں ہوا تھا اور آنخضرت علیج کی ہجرت سے پہلے ہی یہ وفات یا بھے تھے۔

تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے آنخضرت بھائے کے چرہ مبارک کے ای ذخم کی طرف اپنے چند شعرول میں بھی اشارہ کیا تھا۔ ش بھی اشارہ کیا ہے کہ اس ذخم کے نشان سے آپ کا جمال کھ اور زیادہ ہو گیا تھا۔ مظہر شجة الجبین علی البوء کما اطہر الهلا البواء

> ستر الحسن منه فيا الحسن فاعجب لجماله له الجمال وقاء

فهو كا لزهر لاح من سجف الاكمام و العود شق عنه اللحاء

مطلب ..... آنخضرت و جمال کا کے جر ہ مبارک پر تینی جمین مبارک پر جو ذشم کا نشان ظاہر ہو گیادہ ہلائی شکل افتیار کر کے آپ کے حسن دجمال کا کی نشان بن گیا۔ تو گویائن ذشم کی دجہ ہے آپ کے اصلی حسن کے ساتھ ایک عارض لیجنی نو پیداشدہ حسن کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اس طرح بید عارض حسن آپ کے اصلی حسن کے لئے ایک خوا بیا ہور پر دہ بن گیا ہی خوا کہ حسن کے جھٹھ کے لئے ڈھال اور سپر کی حیثیت میں تھا۔ للذا ہول کمنا حیا ہے کہ اس ذشم کا اثر جو ظاہر ہواوہ اس پھول کی طرح تھا جو اپنے تجاب سے اجا تک نکل آئے یا جیسے وہ خوشبود امرکن ہوتی ہے۔ اس کی خوشیو کی لیٹیں پھوٹی ہیں۔

حضرت حسان ابن ثابت نے آئخضرت علیہ کی جبیں مبارک کے بارے میں ایک شعر کماہے۔

منى يبدو فى الداجى البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد

جس و قت انتائی تاریکیوں میں ان کی جیس روشن رونما ہوتی ہے تودہ اس طرح بھگاتی ہے جیسے اند جرول میں ستی ۔ این قمریہ کے لئے نبی کی بدد علی است این قمر کے جملے کی وجہ ہے آنخضرت تا بھٹ کے دونوں رخسار بھی زخمی ہوگئے تھے کیونکہ اس چوٹ کی وجہ سے زرہ کی دوکریال رخساروں میں ہوست ہوگئی تھیں۔ ابن قمد نے جب آنخضرت تا بھٹ پر دار کیا تو ساتھ ہی اس نے لاکار کر کہا۔

> "لوریہ سنبھالو۔ میں ابن قمیہ ہول۔!" " تخضر ت علیجہ نے فرمایا۔

" إقِمنِك الله عزوجل به ليني الله تحمية لين ديست ادر برياد كروي!"

ابن قمرے جنگلی بکرے کا شکار .... من تعالیٰ نے اس کے من میں آنخسرت علیہ کی یہ بدہ عاقبول قرمائی۔
چنانچے اس جنگ کے بعد جب دہ اپنی بحریوں کے گلے میں پہنچا تو انہیں لے کر پہاڑ پر چڑھے اور بجر بول
مینڈھوں کو گھیر گھیر کرلے جانے لگا جانک ایک مینڈھے نے اس پر حملہ کیااور اس زور سے اس کے سینگ مادا
کہ یہ بہاڑے نیچے لڑھک کیااور شکڑے ہو گیا۔

ایک روایت میں یول ہے کہ۔

"الله تعالیٰ نے اس پرایک بہاڑی ئیرامسلط فرمادیا۔وہ انجیل انجیل کر اس کے سینگ مار تارہا **یمال تک** کہ اس نے اس کو مکڑے مکڑے کر دیا۔

اقول۔ مولف کتے ہیں۔ ان دونوں روانیوں میں موافقت ممکن ہے کہ اس مینڈھے نے اس کواپنے سینگوں سے مار مار کر اور زخمی کر کے بہاڑی چونی سے بینچ د تھکیل دیا۔ ادر وہاں نیچے اللہ تعالیٰ نے اس برایک بہاڑی کمرا مسلط فرمادیا اور اس نے وہاں اس کواپنے سینگوں پر رکھ لیاجس کے بتیجہ میں اس کا بدن کرے کوڑے ہوا۔ اس طرح کویاس کی بد بختی اور جابی و بربادی زیادہ سے زیادہ کمل ہوگی۔ لعنہ اللہ علم۔ واللہ اعلم۔ قوم کی حالت پر افسوس سے خون بنے لگاور قوم کی حالت پر افسوس سے خون بنے لگاور آپ خون پو نے خون بنے سے دون پو نے ہوا تے ہے۔

"دہ قوم کیے فلا جور کا مگاری پائے گی جنہول نے اپنے بی کے چرے کواس لئے خون سے رہمین کر

دیا کہ وہ ان کو ان سے برور وگار کی طرف بالا تاہے۔"

ایک روایت میں ہے کہ ان او گوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے حد شدید ہے جنہوں نے رسول اللہ عظیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
کے چر وانور کو خون ہے رہنے کے بنانچہ ای واقعہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
لئن لُکُ مِنَ الْاَمْرِ مُنْیْنَ اَوْیَا وَ اِسْ مِنْ اِللّٰهِ مَا اَلْمَالُونَ کَ اللّٰ یہ ب اسور و آل عمر ان ع ۱۳ آیت ترجمہ ان کو کوئی مز اوے ویں کیو تکمہ ترجمہ ان کو کوئی مز اوے ویں کیو تکمہ و جادیں اور یاان کو کوئی مز اوے ویں کیو تکمہ و جادیں اور یاان کو کوئی مز اوے ویں کیو تکمہ و ماریں اور یہ اس کے دو قلم بھی بڑا کر دے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آنخضرت عظیمہ یہ فرمانے گے۔ "اے اللہ! قلال اور فلال برلعنت فرمان!"

لینی اے اللہ ابوسفیان پر لعت فرما۔ اے اللہ حرث ابن ہشام پر لیمنت فرما۔ اے اللہ سہیل ابن عمر و پر لعنت فرما۔ اے اللہ صفوان ابن امیہ پر لعنت فرما۔

اس وقت الله تعالى ئے بير آيت ياك نازل فرماني تھي۔

يمال آتخفرت على كذفى مون يرايك شبه موسكان و آن ياك يس كه

وَاللّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. إِنَّ اللَّهُ لَا يُهْدِى الْفُوْمُ الْكَفِوِ بُنَ الآب بِ اسره ما مُدُوعُ الأَيمِت عشد مَرْجمه . اور الله يُعْصِمُكَ مِنَ النَّهُ اللهُ لَا يَهْدِى الْفُومُ الْكَفِو بُنَ الآب بِ الولوكول عَراه نه وي كيد ترجمه . اور الله تعالى آب الولوكول عن تعالى الله تعالى النه تعالى النه تعالى الله تعالى ا

تعالیٰ نے آپ کو مل ہونے ہے تحفوظ فرمادیا ہے۔

تی نیم برول کا اجر و تو آب ..... شخ کی الدین این عربی کا تول ہے کہ واضح رہے کہ ہر نبی کے لئے تبلیخ کا اجر و تو آب ان شد توں اور تکلیفوں پر ہو تاہے جو اس کو اس تبلیغ وین کے متبجہ میں اپنے مخالفوں اور دشمنوں کی طرف سے بر داشت کرتی پڑتی ہیں۔ اور جو لو گ نبی پر ایمان الا کر ان کے اطاعت گزار بن جاتے ہیں ان کو ہدایت پانے کا اجر و تو آب ما مقابلہ کوئی دو مر انہیں کر سکتا۔ اس اجر و تو آب ما مقابلہ کوئی دو مر انہیں کر سکتا۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ تبلیغ کے متبجہ میں امت کے سر کشوں کی طرف سے آب کو جو تکلیفیں اور اذیتیں پنجیں وہ کی اور کو نہیں پنجیں وہ کی اور اس کی دو جہ یہ ہے کہ تبلیغ کے متبجہ میں امت کے سر کشوں کی طرف سے آب کو جو تکلیفیں اور ای طرح امت کے جتر ہوگئے۔ اس کو این سنان کا نبی تالیق کے زخموں کا حول جو سنا .... غرض ان ذنہوں کے متبجہ میں آپ کے چر ہ ما کہ این سنان خدر کی نے اس کو اپنے منہ سے چوس کر خشک کیا اور اسے مبارک سے جب خون بہنے لگا تو حضر سے مالک این سنان خدر کی نے اس کو اپنے منہ سے چوس کر خشک کیا اور اسے نگل گئے۔ اس و قت رسول اللہ میکٹی نے ارشاہ فر ملیا۔

"جس کے خون میں میر اخون شامل ہو کمیااس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔!"

ایک روایت میں آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرملیا۔ مالک کو جنت کی بشارت ..... 'جو شخص جنت کے باشندوں میں سے کسی کودیکمناجاہے وہ ان کودیکھے لے۔!'' اس کے بعد حضرت مالک این سنان خدری ای غزوہ میں شہید ہو گئے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری کے

والد تھے۔ایک روایت میں آپ کے یہ لفظ ہیں کہ۔

"جو خض ایسے آدی کو دیکے اور کے بینا جائے ہے۔ اس کو جنم کی آگ نہیں جموے گی تودہ الک این سنان کو دیکے لیے خون چوسا تھا آخضرت بیل چینتا ہے لیے کا واقعہ ..... ایس کوئی روایت نہیں ہے کہ اس شخص کو جس نے آپ کا خون چوسا تھا آخضرت بیل نے مند و حویا تھا۔ ای خون چوسا تھا آخضرت بیل کے بعد اپنا مند و حویا تھا۔ ای طرح آخضرت بیل کی والیہ حضرت اما ایمن برکہ حبثہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک وفعہ بے خبری میں آخضرت بیل ایما کر آپ نے ان کو مند و حویے کا حکم خمیں دیا تھانہ بی انہوں نے اس کے بعد مند و حویا تھا۔ چنانچہ خود حضرت ایما کر آپ نے ان کو مند و حویے کا حکم خمیں دیا تھانہ بی انہوں نے اس کے بعد مند و حویا تھا۔ چنانچہ خود حضرت اللہ ایک ہے بینگ کے دحویا تھا۔ چنانچہ خود حضرت اللہ وی تھی میں نے جبری میں جنوب کیا۔ اس کے بعد میں اٹھی جھے بیاس لگ و بی تھی میں نے جبری میں وہ برتن اٹھا کر مند ہے لگا اور جو کھا اس میں جیٹا ہے کیا۔ اس کے بعد میں اٹھی جھے بیاس لگ و بی تھی میں نے جبری میں وہ برتن اٹھا کر مند ہے لگا اور جو کھا اس میں تھاوہ فی لیا۔

صبح کو آنخضرت علی ایشی تو آپ نے مجھ سے فرمایا۔ "جاد کید ہر شن اٹھاد کاور اس کو باہر ایک طرف الث آد۔!" ام ایمن نے عرض کیا۔

"خدا کی قتم اس میں توجو کچھ تقادہ رات میں نے بی لیا تھا۔!"

اس پررسول انتاد ترفیخ بنس پڑے یمال تک کہ آپکے دیوان مبارک نظر آنے گئے۔ پھر آپ نے فرملا۔
"اب تمہارے پیٹ میں بھی کوئی تکایف نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں بول ہے کہ اب تمہارے بیٹ پر آگ اڑ نہیں کرے گی۔ ایک روایت میں اور جس آگ اڑ نہیں کرے گا۔!"
بیٹ پر آگ اڑ نہیں کرے گی۔ ایک روایت کے مطابق یہ لفظ میں کہ۔ اب تمہار اپیٹ کبھی نہیں بڑھے گا۔!"
شاید آنخضرت توفی نے یہ تینوں ہی یا تمی فرمائی میں اور جس راوی نے جو سناو ہی روایت کر دیاللہ اام
ایمن کواس کے بعد یہ تینوں ہی خصوصیات حاصل ہو کمیں۔

ایک روایت میں مٹی کے بیائے کے بجائے ہوں ہے کہ آپ کی چار پائی کے بیچے لکڑی کاا یک برش تھا۔ اب اگر دونوں روایتوں کو درست مانا جائے تواس کا مطلب ہے کہ ام ایمن کے ساتھ بیدواقعہ دومر تبہ جیش آیا۔ اس میں کوئی اشکال کی بات بھی نہیں کہ اگر اس داقعہ کوایک ہے ذائد مر تبہ مانا جائے۔

ای طرح آنخسرت بینی کا چیتاب فی لینے کا واقعہ ایک اور ت کے ماتھ بھی چین آیا ہے جس کانام برکہ بنت نظیہ ابن عمر و نقلہ میہ عورت ام المومنین حضرت ام حبیب کی خدمت گزار تھی اور حبشہ سے ان کے ساتھ ہی آئی تھی ای وجہ سے اس کو برکہ حبشیہ کہا جائے لگا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس فاومہ کانام برکہ بنت بیار تھا جو ابوسفیان کی باندی تھی اور حبثی تھی اور حضر ت ام المومنین حبیب کی فاومہ تھی۔ یہاں تک ابن جوزی کا حوالہ ہے۔

اس اختلاف ہے کوئی شبہ نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے تغلبہ کالقب بیار ماہو۔ بہر طال میہ حبشہ جی حضرت ام حبیبہ کے ساتھ سے آئی۔ اس عورت کالقب ام یوسف تھا۔ غرض جب حضرت ام حبیبہ کے ساتھ سے آئی۔ اس عورت کالقب ام یوسف تھا۔ غرض جب آئی۔ اس خضرت اللہ کے ساتھ کے آئی۔ اس عورت کالقب ام یوسف تھا۔ غرض جب آئی۔ اس نے تعلق کو معلوم ہوا کہ اس نے آپ کا پیٹاب پی لیاہے تو آپ نے فرمایا۔

اے ام یوسف! مہیں اب صحت می صحت ہے۔!"

چنانچراس کے بعد بیر مجھی بیار نہیں ہوئی۔ صرف آخر دنت میر مرض موت ہواجس میں!س کا انقال

ہوا۔ایکروایت میں یول ہے کہ۔

"اے ام بوسف! تم نے آگ ہے اپنے لئے روک لگائی ہے۔" متالفہ کی چیجہ میں کریڈ سال اردی اور ان کا ایک اس کا میں کا میں اور ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا

آنخضرت علی کے پہنچھوں کا خون کی لینے کاواقعہ ای طرح رسول اللہ علی کا خون کی لینے کو اقعات بھی ہوئے ہیں۔ ای طرح رسول اللہ علی کا خون کی لینے کو اقعات بھی ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ جنہول نے آپکا خون بیا ابو طیبہ تجام، حضرت علی لور حضرت عبد اللہ ابن ذہیر ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ ابن ذہیر سے دایت ہے کہ ایک بار میں رسول اللہ علی کے پاس پہنچا تو آپ بچھنے لگوارہے تھے دہم کاذا کہ خون نکال دیا جاتا ہے جس سے بہت کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں اس کوسٹی لگوانا بھی کہتے ہیں)۔

جب آباس سے فارغ ہوئے تو آپ نے بھے نے ملایہ

"اے عبداللہ! بہ خون لے جاؤادرائے! تی دور لے جاگر کس پیلیکو جہال تنہیں کوئی و کھے نہ رہا ہو!" حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خون پیسکنے کے بجائے خود پی لیا۔ جب میں داپس آیا تو آنخضرت منظافے نے یو جماکہ عبداللہ کیا کر آئے۔ میں نے عرض کیا۔

"میں نے وہ خون الی پوشیدہ آین جگہ پر پہنچادیا جہاں اس کو کوئی ضمیں دیکھ سکتا۔!" آپ نے فرمایا کہ شاید تم نے اسے پی لیا۔ میں نے عرض کیا۔ ہاں! آپ نے فرمایا۔ "تم جن پر حملہ کرو گے ان کے لئے بھی تباہ کن ثابت ہو سے لور جو تم پر حملہ آور ہوں مے ان کے لئے بھی تباہ کن ثابت ہو سے لور جو تم پر حملہ آور ہوں مے ان کے لئے بھی تباہ کن ثابت ہو سے لور جو تم پر حملہ آور ہوں مے ان کے لئے بھی تباہ کن ثابت ہو ہے کور جو تم پر حملہ آور ہوں مے ان کے لئے بھی تباہ کن ثابت ہو سے لور جو تم پر حملہ آور ہوں مے ان

چنانچہ حضرت عبداللہ ابن ذیبر "بے انتئام ادراور شجاع ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ کے شکے بھائی حضرت عروہ ابن ذیبر "، بینے کے سات فقہی ادر عالموں میں سے ایک تھے عبدالملک ابن مروان کی خلافت کے زمانے میں یہ مدینے سے چل کر اس کے پاس پنچے۔ایک دان حضرت عروہ کے عبدالملک ہے کہا۔

> "ميرى خوائش ہے كہ مير ہے بھائى عبداللہ كى تكوار آپ جھے وے ديں۔!" عبدالملک نے كہا۔ "وود دسرى تكوار دل كے ساتھ لل كئ ہے اور بيں اسے پہچان شيس سكتا۔!"

"اگرسب تلواریں میر ہے سامنے ہوں تو میں ان میں ہے اس تلوار کو پہچان سکی ہوں!"
عبد الملک نے تھم دیا کہ سب تلواریں سامنے لائی جا کیں۔ جب تلواریں آگئیں تو عروہ نے ان میں ہے ایک نمایت تیز اور آبدار تلوار نکال لی اور کما کہ میں میر ہے جمائی کی تلوار ہے۔ عبد الملک نے ہو چما کہ کیا تم اس کو پہلے تی پہچائے تھے۔ انہوں نے کما نہیں!اس نے کما پھر کیسے پہچائے۔ تو حضر ت عروہ نے کما کہ مشہور شاعر نابخہ دیانی کے ایک شعر کی مدو ہے ہے انہوں ہے اسے پہچانا ہے وہ شعر یہ ہے۔

ولا عب فیھم غبر ان سیوفھم
بھن فلول من قواع الکتانب
ترجمہ: میرے محبوب میں کسی کسی کاکوئی عیب اور پر آئی نہیں سوائے اس کے کہ مسلسل جنگ وجدل کی وجہ سے
ان کی مکواروں میں دیوائے بڑے ہیں۔

کیا نبی بھی ایک فضلات بیاک ہوتے ہیں ..... غرض ان گزشتہ وا تعات ہے ہیں۔ مسئلہ نکالا گیاہے کہ آئے ضرح بھی فضلات بیاک بھے۔ کیو نگہ آپ نے چنے والے کو منہ و حونے کا حکم نہیں ویالور نہ ہی چنے والے نے خود ا بنامنہ و حویا۔ اس سے نابت ہواکہ ان نضاات کا بینا جائزہے کیو تکہ آئے ضرت علیج کی طرف سے منہ و حونے کا حکم نہ و حیا خون بینے کے وقت نہ روکنے ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

اد حرکتاب استیعاب میں ایک روایت ہے کہ ایک و فعہ ایک تخص نے آنخضرت علی کے سیجینے لگا کی اور پھر جوخون نکلااس کو بی لیاتو آپ نے اس سے فرمایا۔

الماحمين معلوم خيس كه مرخون اليني اس كالبياحرام ب--

سمریہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند نا معلوم ہے للذا ہے حدیث کرشتہ قول کے خلاف نہیں ہے۔ اوراگر اس کو صحیح بھی مان لیاجائے تو ممکن ہے بیدواقعہ اس سے پہلے کا ہو جبکہ آپ نے اس فعل کی تصدیق فرمائی۔والنداعلم۔

د انتوال کے ذریعہ چیر د میار ک ہے ذرہ کی کڑیاں نکالنا ..... غرض جب آنخضرت تا انتھا کے چرہ میارک میں ذرہ کی کڑیاں نکالنا ..... غرض جب آنخضرت تا ان میں میارک میں ذرہ کی کڑیاں کھس گئیں تو ضرت ابو عبیدہ عامر ابن جراح نے آنخضرت تا گئے کے د خساد ہے ان میں ہے۔ ایک کڑی اپنے دانتوں ہے بکڑ کر کھینچی جس ہے ان کا سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی بھی دانت ہو ت گیا۔

ایک تول ہے کہ بیر کڑیاں کھینچنے والے عقبہ ابن وہب کلدہ تنے اورا یک قول کے مطابق طلحہ ابن عبیداللہ عند متے۔ عرم تنے۔ عمر ممکن ہے کہ تیزں بی نے اپنے اپنے طور پر کڑیاں نکالنے کی کو شش کی ہو لیکن سب سے زیادہ قوت حضر ت ابو عبیدہ نے صرف کی ہو۔

بعض علاء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ این جراح کے سامنے کے دانت ٹوٹ جانے کی وجہ ہے وہ بوڑے ہو گئے تھے مگر بوڑوں میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسر اشخص دیکھنے میں نہیں آیا کیو تکہ اس بوڑے ین نے ان کے منہ کے دھانے کو بڑاد لکشن بنایا تھا۔

ین نے ان کے منہ کے دھانے کو برداد کشن بنایا تھا۔

قبل کی افواد کبعد آنخضرت علیہ کا جاتک دیدار ..... (جنگ کے دور ان جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو مشرکوں نے یہ انواہ مشہور کر دی تھی کہ رسول اللہ علیہ قبل ہو تھے ہیں) حضرت ابو عبید ہوہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس وقت سب سے پہلے رسول اللہ علیہ کو پہلانا کہ آپ ذیدہ سلامت موجود ہیں۔ حضرت ابو عبید ہ جنہوں نے ہیں کہ میں نے آنخضرت تعلیم کو آپ کی آنکھوں کی دجہ سے پہلانا جو خود کے نیچ سے روشن لور منور نظر آر ہی تھیں۔ خودوہ خول ہو تا ہے جو جنگ کے وقت سپائی سر اور چر سے کی حفاظت کے لئے لوڑ حتا ہے۔ غرض میں نے جیسے ہی آب کو پہلانا تو بوری قوت سے جلایا۔

"اے مسلمانو! تمہیں خوش خبری ہو۔ بیر سول اللہ علی موجود میں!"

ای و قت آنخضرت علی نے میری طرف اشارہ کر کے بجھے روکا کہ خاموش رہو۔

البعض صحابہ ہے روایت ہے کہ جب شیطان نے یہ افواہ کرم کی کہ محمد علی تق جمیں اس خبر کی سے ان جمیں اس خبر کی سے ان بھی تو جمیں اس خبر کی سے ان بھی کوئی شک نہیں تھا (کیو نکہ اچانک جنگ کا پانسہ پلٹ جانے کی وجہ سے صورت حال اسی بی نازک اور ناگفتہ یہ جو گئی تھی) چنانچہ بست و مریحک ہم اس پریفین کے رہے کہ اچانک رسول اللہ سے تعمرت سعد این

معاذاور حفرت سعد ابن عبادہ کے در میان آتے ہوئے نمود اور ہوئے اور ہم نے آپ کی چال ہے آپ کو پہچان الیا۔ اس وقت ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھااور ایبالگا تھا جیسے نہ ہمیں شکست ہوئی اور نہ ہماراکوئی نقصان ہوا۔ بروانہ مائے نبوت آ تحضرت علی ہے گرو ..... بجر جب سب مسلمانوں نے آپ کود کیے اور پہچان ایا تو وہ آپ کے گرویر وانوں کی طرح جمع ہو گئے اور آپ ان سب کو لے کرایک گھاٹی کی طرف دوانہ ہوئے اس وقت آپ کے کر ویروانوں کی طرح جمع ہو گئے اور آپ ان سب کو لے کرایک گھاٹی کی طرف دوانہ ہوئے اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت ذبیر اور حضرت حرث ابن صمر ہے۔

سے دیورہ سریں میں میں میں میں میں میں میں میں سے ایک تواہد میں مشر کول کے سولہ دار میرے لگئے جن میں سے چار چوٹوں سے میں نہیں اسے چار چوٹوں سے میں زمین ہر گر بڑا۔ اسی وقت میر ے سامنے ایک حسین دخوش شکل انسان آیا جس کی داڑھی بھی ہوئی خوبصورت تھی اور اس شخص کے جسم میں سے خوشہو کیں چھوٹ دہی تھیں۔ اس نے میری بغلول میں ہاتھ

وے کر بچھے اینے سمارے سے اٹھلیالور پھر کما۔

"و شمن پر ٹوٹ پڑولور اللہ اور رسول کی اطاعت میں جنگ کرو کیونکہ دہ دونوں تم ہے راضی ہیں!" میں نے یہ واقعہ آنخضرت ﷺ کو سٹایا تو آپ نے بوچھاکہ علی کیا تم اس شخص کو نہیں پہچاہتے۔ میں نے عرض کیا نہیں گر مجھے اس میں وحیہ کلبی کی شاہت آر ہی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس پر فرمایا۔ "علی اللہ نتحالی نے تمہماری آنکھیں ٹھنڈی کیس کیونکہ وہ جر کیل تھے۔!"

رافقیوں کی چیش کی ہوئی ہے تمام روایتیں گفو ہیں۔ امام ابو العباس این تیمیہ نے ان سب کارد کرتے ہوئے ثابت کیاہے کہ تمام لوگوں کے نزد یک ہے سب قول اور روایات جھوٹ اور باطل ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اس سلسلے میں ایک کبی بحث کی ہے جس کاذکر یمال ضرور کی ہے۔

آ تخضرت الله برایک اور حمله ..... (قال) جبکه انخضرت الله مشرکول کے تھیرے نال کراپنے جال خارول کے میں ہے وہ سفید گوڑے پر جال خار کی طرف جارہے تھے عنیان این عبد اللہ این مغیرہ ایک سیاہ و سفید گوڑے پر آنکن مرت الله علی طرف بڑھادہ مرسے پیر تک لوے میں غرق تعاادر اس کھاٹی کی طرف بڑھ دہا تھاجہ حرسول اللہ الله علی طرف بڑھ دہ ہاتھا جد حرسول اللہ علی جارہ ہے تھے وہ کہ رہا تھا کہ یا تو وہ ذیم ہیں گے اور یا میں۔ آنخضرت میں گاوان کی خور کے ان کر حول میں سے ایک میں شو کر کی اور وہ اس میں کر بڑا۔ ای وقت حضرت حرث این صد اس کی طرف جیہئے تھوڑی دیر دونوں میں تموارد اس کے وار ہوئے کے جانے کے حضرت حرث نے اس کے این صد اس کی طرف جیہئے تھوڑی دیر دونوں میں تموارد اس کے وار ہوئے کی ایک حضرت حرث نے اس کے دارہ وہ کے اپنا کے حضرت حرث نے اس کے دارہ وہ کے اپنا کے حضرت حرث نے اس کے دارہ وہ کے اپنا کی طرف جیہئے تھوڑی دیر دونوں میں تموارد اس کے وارہ وہ کے اپنا تک حضرت حرث نے اس کے دارہ وہ کے اپنا تک حضرت حرث نے اس کے دارہ وہ کے اپنا تک حضرت حرث نے اس کے دارہ وہ کے اپنا تک حضرت حرث نے اس کے دارہ وہ کے اپنا تک حضرت حرث نے اس کے دارہ وہ کے دارہ وہ کے دارہ وہ کے اپنا تک حضرت حرث نے اس کے دارہ وہ کے دارہ وہ کے اپنا تک حضرت حرث نے اس کے دارہ وہ کے دارہ وہ کے دارہ وہ کے دارہ وہ کے دورہ کے دارہ وہ ک

باول پر مکوار ماری عثمان اس زخم ہے ایک دم بیٹے <sup>ع</sup>یااس و فت حضرت حرث نے اس کا کام تمام کر دیالور اس **ی زرہ** بکتر اتار لی آنخضرت ﷺ نے اس دشمن خدا کو کشتہ ہوئے دیکھے کر فرملا۔

"خداكاشكرے كه اس نے اس كو بلاك كرديا۔!"

ای وقت عبیداللہ ابن جابر عامری نے حضرت حرث پر حملہ کیالوران کے مونڈ سے پروار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ان کے ساتھی انہیں اٹھا کر لے گئے ساتھ ہی حضرت ابود جانہ نے لیک کر عبیداللہ پر حملہ کیالورا سے اپنی تکوار سے ڈزئے کر کے واپس د سول اللہ عبیجی کے پاس آگئے۔

آ پخضرت علی کے زخمول کی د حملائی .....رسول اللہ ﷺ بے محابہ کے ساتھ اس کھائی کے دہانے پر پہنٹی گئے حصرت علی جاکرا ہے مشکیزے میں پانی بھر لائے بھر انہوں نے آنخصرت علی کے چرہ میاد ک سے خون دھویا۔ ساتھ ہی دہ کہتے جاتے تھے۔

"ان او گول پر اللہ تعالیٰ کاغضب بہت سخت ہوگا جنہوں نے اسکے نبی کے چرے کوخون ہے ۔ تکمین کردیا۔"

گزشتہ تفصیل ہے معلوم ہو تاہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے یہ فرملیا تھا۔ تودہ قوم کیے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کاچیر ہ خون ہے رنگین کردیا۔ تواس کے بعد انہوں نے بھی دہ جملہ فرملیا تھا جو گزشتہ سطر ول میں قرموں نے بھی دہ جملہ فرملیا تھا جو گزشتہ سطر ول میں قرموں نے بھی دہ جملہ فرملیا تھا جو گزشتہ سطر ول میں قرموں نے بہلے کی ہے۔

شملے پر جڑ جینے کے لئے طلحہ کے شانوں کا سمار اسس (قال) پھر آنخضرت تا ہے اس جہان کے اور جانے کا ارادہ کیا جو کھائی کے اندر ابھری ہوئی تھی۔ گر جب آپ پڑ جنے لگے تو خون نکل جانے اور کر وری کی وجہ سے طاقت نے ساتھ نہیں دیا کیو نکہ ان زخوں میں سر مبادک کا بہت ساخون ضائع ہو چکا تھا پھر اس کے ساتھ میں آپ کے جسم پر دوزرہوں کا ہو جھ تھا یہ دکھے کر حضر سے طلحہ این عبید اللہ جلدی سے آپ کے سامنے بھٹے شکے اور آپ کو کا ند موں پر بٹھا کر جڑان کے او پر لے گئے۔ اس دفت آپ نے فرمایا۔

"طلحداس كاس نيك عمل كي وجد سان كي الح بنت واجب بوائي-!"

طلحہ کو اس خد مت کا انعام ..... ایک قول ہے کہ دھزت طلحہ کی ایک ٹانگ میں لنگر اہث تھی جس ہے وہ سے سے وہ سے کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے جب وہ آنخضرت ﷺ کو اپنے کا تدھے پر بٹھا کرلے ہلے تو وہ بہت کو مشت کو مشت کر کے اپنی چال اور اپنے قدم ٹھیک رکھ رہے تھے تاکہ لنگر اہث کی وجہ سے آنخضرت تالیہ کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد ان کے چال ہے ہمیشہ کے لئے وہ لنگ ختم ہو گیا اور وہ ٹھیک ہوگئے۔

ایک دواے میں ہوں ہے کہ در سول اللہ علی کھاٹی کی طرف دوانہ ہوئے اور صحابہ کا سے ہا تھے کہ قریب پہنے گئے جو چٹان پر چڑھ کر مور چہ بنا تھے ہے جٹان اس کھاٹی کے اندر تھی آپ چٹان کے نیچے ہی تھے کہ او پرے محابہ کی نظر پڑی مگروہ کھے تو فاصلے کی وجہ ہے اور کھے اس لئے کہ آپ ذرہ بکتر پہنے ہوئے تھے آپ کو پہنان نہیں سے چنا نچہ ان میں سے چنا نچہ ان میں سے ایک محابی نے آپ کو ویکھے ہی کمان میں تیم چڑھلا۔ وہ آپ پر تیم چلانے کا اداوہ ہی کر رہے متھے کہ آپ نے وہ کہ اللہ کار سول ہوں یہ ختے ہی وہ لوگ خوش سے مرشار ہوگئے ہی کہ زنامیدی میں جبکہ وہ آپ کے قبل کی خبر س چکے تھے ) آپ ذیدہ ملامت ل گئے۔ او حر آ تخضرت علی جی اسے جال شاروں کے در میان بھی کر مسر ورو مطمئن ہوگئے۔

اً تخضرت عليه كوبيال ..... ( قال) اى وقت الخضرت عليه كوسخت بياس لكي جوياني مصرت علي آپ كا

منہ و حلانے کے لئے اپنے مشکیزے ٹیل لے کر آئے تھے اس بیل آپ کو پچھ ہو محسوس ہو تی اس لئے آپ نے اس منہ و حلانے کے لئے گھاٹی بیل بھرے گر اس میں سے پائی نہیں بیا تھا۔ اب آپ کو بیاس آئی تو حصرت محد ابن مسلمہ پائی لینے کے لئے گھاٹی بیل بھرے گر کہیں پائی نہ مانہ۔ آخر و د ایک جشمہ پر گئے اور وہال سے آپ کے لئے محتذا اور میٹھا بائی لے کر آئے جسے آپ محضرت تھا بائی نے سر ہو کر بیااور حضرت محمد ابن مسلمہ کے لئے دعائے خیر فرمائی۔

حضرت فاطمہ کے ذریعے مرہم پی ہے۔ ۔ ۔ ایک دوایت میں ہے کہ آنخضرت اللے اور صحابہ کی خیریت معلوم کرنے کے لئے مدینے کی کچھ عور تیں احد کی طرف آنیں۔ ان خوا تین میں حضرت فاطمہ بھی تھیں جیسے می انہوں نے اپنے دالد ماجد رسول اللہ ﷺ کود یکھا ہے اختیار آپ سے لیٹ تنئی اور بھر آپ کوز خی د کھے کر آپ کے زخم دھونے لگیس حضرت علی پانی ڈالتے جاتے تھے مگر دھونے کی دجہ سے خون پہلے سے بھی ذیادہ نظنے انکا حضرت فاطمہ نے یہ دیکھاتو جلدی ہے اپنی چادر میں سے ایک مگڑا پھاڑ کر آسے جلایا جب دہ جل کر داکھ ہو گیا تو وہ داکھ انہوں نے آپ کے ذخموں میں بھر دی جو جلدی نہوں میں چیک گئی اور خون بند ہو گیا۔

اس کی وجہ رہے کہ کپڑے میں خون کورو کئے کی بڑی ذیر دست صلاحیت ہوتی ہے کیونکہ یہ راکھ ذخم میں جم جاتی ہے اور خون نکالنے والی رگول کا منہ ننگ ہو کر بند کر ویت ہے (ساتھ ہی جل جانے کی وجہ سے بید راکھ زخم کو CEPTIC ہونے لیٹنی فراب ہونے اور کئے ہے مجھی روکے ویت ہے)۔

ایک غریب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جلی ہوئی ہڈی سے اپنے ذنہوں کا علاج کیا۔ عمر اس حدیث کو صحیح ماننے کی صورت میں کہا جائے گا کہ رلوی نے جلے ہوئے کیڑے کو بیتنی اس کی راکھ کو جلی ہوئی ہڈی میں سیر

کیا آنخضرت علی کے زخموں کوداغا گیاتھا۔... آپ کے چرہ مبادک کے زخموں پر جلے ہوئے گیڑے
کی گرم کرم راکھ رکھے جانے کو بعض علماء نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ آپ نے اپنے چرے کے زخموں کا ماائ کرنے کے سلسلے میں ان کوداغنے کا حکم دیا تھا۔ اور اس طرح ان علماء نے اس دوایت کو اس سیح حدیث کے مخالف بناویا ہے جس میں ہے کہ ایسے ستر ہزار آدمی جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے جواپے جسوں پر داغ نہیں لکواتے۔ (کیونکہ بہت ہے لوگ شوقیہ یا آرائش کے طور پر جسموں کود غوالیتے ہیں)۔

جہم وغواتا جائز نہیں ہے۔ اس ای طرح یہ روایت بھی اس صحیح حدیث کے مخالف ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے دو مرتبہ زخم کو دانا تاکہ خون بند ہوجائے۔ ای طرح آپ نے حضرت سعد ابن معافی کے ذخم کے علاج کے سلیلے میں دو مرتبہ زخم کو دانا تاکہ خون بند ہوجائے۔ ای طرح آپ نے حضرت سعد ابن ذرارہ کے علاج کے سلیلے میں بھی ان کا جہم داغا جو ذبحہ کے مرض میں جتایا تھے (یہ ذبحہ حلق کے در دکی بیاری کو کہتے ہیں) چنا تی بعض علاء نے لکھا ہے کہ حضرت سعد ابن ذرارہ کی موت جس مرض میں دافاتھ ہوئی اس کو ذبحہ کہا جاتا ہے۔ ای کے علاج کے سلیلے میں آئخضرت علی ہے دان کو خود این خود این خود این کو خود این در ایک کے علاج کے سلیلے میں آئخضرت علی ہے دان

"ان يموديوں پر خدا كى مار بهودہ بھے كہتے ہيں كہ تم اپنے سائقى كامر ض بھى دورنہ كريكے۔ حالا نكہ ميں اس كے لئے تو كيا خود اپنے لئے بھى كوئى قدرت نسيس ركھتا۔"

الناروا بنول سے جواس حدیث سی پر اشکال پیداہو تا ہے کہ اس حدیث میں وہ داغنام او ہے جومر ض پیدا ہوئے کے خطرہ کے چین نظر ہو تا ہے۔ یا آپ کے زخمول کو اس لئے داننا گیا تھا کہ صحابہ کے نزدیک چونک آپ کا معالمہ بہت زیادہ اہم تھالور انہیں خطرہ تھا کہ بیاری پیدا ہو جائے گی اور اگر انہوں نے اس جھے کونہ داغا توب عضوشل ہو جائے گا۔

چنانچہ آنخضرتﷺ کی ایک اور حدیث ہے کہ جس نے اپنا بدن وغوایا یا جو شخص دوسر کی مدیریں ہونے کے باد جو د اس طریقہ کو اختیار کرتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ پر بھر دسہ نہیں کیا۔ اس حدیث کا مطلب بھی و بی ہے کہ بیہ طریقہ مجبوری کی صورت میں اختیار کیا جاسکتا ہے۔

اس طرح ایک اور دوایت ہے کہ فرشتے حضرت عمر ان این حصین کے ساتھ تمیں سال تک مصافحہ کرتے ہے گر کے ان پر سلام بیجے رہے جبکہ دوائی تکلیف بر داشت کرتے ہے گر پھر وہ اپنے بواسیر کے مرض کے لئے اپنا بدن دغوانے گئے تو فرشتوں نے سلام بھیجا چھوڑ دیااس طرح بدن وغوانے چھوڑ دیا اس طرح بدن وغوانے چھوڑ دیا (اور وغوانے نے ان کو وقتی طور پر آرام مانا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے اس عار منی آرام کی فاطر بدن دغوانا چھوڑ دیا (اور اپنی تکایف پر سیر کرتے رہے) تو فرشتے بھر ان پر سلام بھیجنے گئے۔ یہ بات تو کل کے خلاف تھی اس لئے اس دوایت سے بھی اس صحیح حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

علاج کے تین طریقے ....ای طرح بخاری میں حضرت ابن عبال ہے ایک روایت ہے کہ جناب رسول اللہ عظافے نے فریلا۔

" شفاء و صحت تین طریقول ہے حاصل ہوتی ہے (لیعنی علاج کے تین طریقے ہیں) شمد پہنے ہے ، پہنے آلوانے ہے اور آگ کے ذریعہ بدن کوداغے ہے۔ میں اپنی امت کوداغے کاعلاج افتیار کرنے ہے دو کتا ہول۔ ایک ردایت میں بید لفظ ہیں کہ میں دانے جائے کو پہند نہیں کرتا۔!"

جہم دغوانے کی ممانعت .....اس سے معلوم ہوا کہ یہ ممانعت کراہت کی حد تک ہے حرمت کی ہمیں ورنہ دھنرت تراف ہوئے کا جو بہار شاد ہے کہ مفر ت ترف کا جو بہار شاد ہے کہ بین امت کو دافتے کا طریقہ احتیار کرنے ہو د کتا ہوں۔ اس سے آپ کی مرادیہ ہے کہ داختے کا طریقہ صرف ای بین امت کو دافتے کا طریقہ صرف ای وقت اختیار کیا جائے دائر نہ کرے بینی علاج کی ابتداء ہی اس سے نہ کی جائے۔ اس کے وقت اختیار کیا جائے جب کوئی دوالور کوئی طریقہ اثر نہ کرے بینی علاج کی ابتداء ہی اس سے نہ کی جائے۔ اس کے آپ نے اس کو مب سے آخریش رکھا۔

ایک قول ہے کہ فصد کھلوانا بھی چینے لگوانے میں ہی شامل ہے گر گرم ملکوں میں فصد کھلوانے کے مقابلے میں بچینے لگوانے میں شامل ہے۔ مقابلے میں بچینے لگوانا نیادہ مفیداور نفع بخش ہے۔ یہاں تک اس قول کا حوالہ ہے۔ اس شیلے میر دستمن کا سما ممنااور نبی کی دعا ۔۔۔۔ غرض جب کہ رسول اللہ عظیم صحابہ کی جماعت کے ساتھ اس جہان پر قیام فرما شخصا جا تھا۔ یہ جماعت میں خالدا بن ولید بھی تھے۔ چہان پر قیام فرما شخصا جا تھا۔ کہ کہ دعا فرمائی۔ آئے ضریت میں خالدا بن ولید بھی تھے۔ آئے ضریت میں ہوائی کے ایک بھی اس بھیا ہو کہ بھی تھے۔ آئے ضریت میں ہوائی کے ایک بھی تھے۔ آئے ہو کہ بھی کو دیا فرمائی۔

"اے اللہ!ان کاغالب آجا تاہمارے لحاظے مناسب شیں ہے۔اے اللہ!ہماری طاقت وقوت مرف تیری بی ذات ہے۔"

ای وقت مفرت عمر فاروق نے مهاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیااور انہیں چھے و مکیل کر بہاڑی ہے۔ نیچ اتر نے پر مجبور کر دیا۔ ای واقعہ کے سلسلے میں حق تعالیٰ کامید ارشاو ناز لی ہوا۔ وَلَا تَبِهُنُوا وَلَا تَعْوَرُ مُوا وَالْتُهُمُّ الْاَعْلُولُولَالَ مُحْدَثُهُمْ مُومِرِنِيْنَ الْآبیہ پسم سورہ اَل عمر الن عمر السم المسلسلی میں اللہ میں اس میں اسلام میں ایست میں اسلام ترجمہ: اور تم ہمت مت بارواور رنج مت کرواور غالب تم ہی رہو گے آگر پورے مو من رہے۔

ایعنی نہ تو جنگ جس کنر وری و کھاؤلور نہ اس پر غم کرو کہ مشر کول کے مقابلے جس کا میاب ہوئے کے

بعد منہ میں نقصان اٹھانا پڑا۔ غالبًا یہ اس سے پہلے کاواقعہ ہے جب کہ آنخضر ت عیج ہے اس چٹان کے اوپر چڑھے تھے

جیسا کہ بیان ہوا۔ ور نہ مجر رہے مہاڑاس چٹیان ہے او نیجار ہا ہوگا۔

صرف آیک تیرے و ستمن وستے کی پیدائی ..... (قال) ایک روایت میں ہے کہ جب مشرک بہاڑیر نظر آئے تو آپ نے حضرت معلاّے فرمایا کہ ان کو پہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا۔

معیں اکیلا نمس طرح ان کو بسیا کرو**ں گا۔**"

آپ نے پھر فرمایا کہ ان کو پہا کر و۔ حضرت سعلا کہتے ہیں کہ اب ہیں نے اپنے ترکش ہیں ہے ایک تیم والا اور نشانہ لے کر ایک شخص پر جلایا جو کشتہ ہو کر گرا۔ اس کے بعد ہیں نے دوسر اتیم انکال۔ اب و بکھا ہوں تو یہ وئی تیمر ک وئی تیمر ہیں نے ابھی چالیا تھا۔ میں نے دہ تیمر جالیا اور ایک اور فخص قتل ہو کر گرا۔ پھر ہیں نے تیمر ک مر تبہ تیمر نکال تو پھر ہے وہ می تیمر تھا جو ہیں دو مر تبہ ابھی چالی چکا تھا ہیں نے پھر اسے چالیا اور تیمر ا آدی بھی قبل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے پھر اسے چالیا اور تیمر ا آدی بھی قبل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے پھر اسے جائیا اور چو تھا آدمی بھی نتم ہو گیا۔ اس کے بعد میں نتی ہو گیا۔ اس کے بعد میں تیمر کیون کی دو جماعت جو بہنڈ پر آئی تھی وہاں سے گھر السے جائیا اور چو تھا آدمی بھی نتم ہو گیا۔ اس کے بعد میہ تیمر کسی نیم موجود تھا) میں نے کہا یہ برا مہار ک تیم ہے۔ اس کے بعد میہ تیمر کسی تیمر میں موجود تھا) میں نے کہا یہ برا مہار ک تیم ہے۔ اس کے بعد میہ تیمر اس کی اواد کے پاس میں ہوا۔ حضر میں معد کے بعد میہ تیمر ان کی اواد کے پاس اسلول تک باقی رہا۔

اس روایت سے معلوم ہواکہ مشرکول کی اس جماعت کو حضرت سعد نے اکیلے ہی اس تیم سے بسپاکر دیا تھا جبکہ چیجے بیان ہواہے کہ ان لو گون کو حضرت عمر نے مهاجر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بہاڑ ہے بسپاکیا تھا۔ ان دونوں روا تیوں میں موافقت بیداکرنے کی ضرورت ہے (ورنہ ایک کو غلط ما نتا ہوگا)۔

حضرت سعد ہے ہی ایک روایت ہے کہ احد کے دن میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں ایک تیر جلاتا تھا جس کو فور آئی ایک گورے رنگ کا خوبصورت آدمی جو میرے لئے اجنبی تھاوایس لا ویتا تھا۔ وہ شخنس میرے لئے جنگ کے بعد بھی انجان بی رہا آخر میں نے سمجھ لیا کہ وہ کوئی فرشتہ رہا ہوگا۔

ان ہی ہے ایک روایت میں یہ بات اس طرح بیان کی گئے ہے کہ میں وہ تیم جلاتا تفالور رسول اللہ عظمی وہ ہی تیم جلاتا تفالور رسول اللہ عظمی وہی تیم ججھے والیس وے دیتے تھے وہ میر ای تیم تیم اس کو پہپان لیٹا تفاہ سد صورت تغریبا آٹھ یا نو مرتبہ میٹن آئی کہ میری تیم افکانسی کے بعد آپ جھے وہی تیم وے وسیتے تھے۔ میں نے کہا کہ سدیم وافونی تیم ہے چنانچہ میں نے اس کو ہمیشہ اسپینے ترکش میں رکھا۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: پچپلی دوایت میں یہ کما کمیا ہے کہ۔ پھر میں نے اور تیر لیا۔ اور یمال کما کیا ہے کہ بچھے آنخضرت علی نے نے تیر دیا۔ گراس سے کوئی شبہ نمیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ ضروری نمیں کہ سعد نے ترکش میں سے ہی تیر لیا بھو۔ ای طرح اس بات سے بھی کوئی ترکش میں سے ہی تیر لیا بھو۔ ای طرح اس بات سے بھی کوئی اشکال نمیں پیدا ہوتا کہ ایک گورے رنگ کا خوبھورت آوئی تیر دے رہا تھا جو میرے لئے اجنی تھاجو تیر دابس کر دیتا تھا کیونکہ ممکن ہے ہی شخص مرتے والے کے جسم سے تیر نکال کر لاتا ہوتا کہ ان کے ترکش کے تیر ختم

نه جوجائيں كيونكه وه تخنس تيرواليس لا كر سعد كو شيس ويتا تفايلكه آنخضرت علي كوديتا تفالور آپ ينظفوه تير سعد

ای طرح بیلی روایت مروانهول نے تیم جلانے کاجو ذکر کیا ہے ان کی تعدادیا بچ تک بینچی ہے جبکہ اس دوسری روایت میں آٹھ نومر تبہ تیر اندازی کاذکر کیا گیا ہے۔ یمال ممکن ہے یانچ مرتبہ توہر تیرے ایک ا یک آدمی مر ابولور باقی تیرول ہے دستمن کو نقصان نہ پہنچا ہو (لنذا پہلی روایت میں صرف ان ہی تیرون کاؤ کر کہا کیاجو نشائے پر کے اور جن ہے کوئی تخص ہلاک ہوا۔ بسر حال یہ اختلاف قابل غور ہے ، اللہ اعلم کمزوری کی وجہ ہے بیٹے کر نماز .....اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے بیٹے کر ظہر کی نماز پڑھائی کیونک ز خمول کی وجہ ہے آپ تر حال ہور ہے تھے آپ کے چیچے سحابہ نے کھی بیٹھ کر ہی نمازیر ھی۔ عالیّاب نماز و شمن ك والس چلے جائے كے بعد ير هي كئي جمال تك محاب كے مجى بيٹر كر نمازير سنے كا تعلق ب توانموں نے ايا اسلیے کیا تاکہ امام اور مقتدی کی نمازوں پیل مکسانیت رہے اس کے بعدیہ تھم منسوخ ہو گیا۔ یا یہ صورت ہو گی کہ جن لوگوں نے بیٹھ کر نمازیڑ ھی وہ بھی زشمی ہی رہے ہول کے لور چو تکڈا کثریت زخمی صحابہ کی تھی جنہوں نے بیٹھ كر نمازير هي اس ليخه به لفظ استعال كئے سيح كه مسلمانوں في بينه كريز هي (ميني ان ميں كھڑے ہو كر نمازير صف والے بھی ہتھے مگر وہ صرف وہ لوگ ہتے جوز خی نہیں تھے نور ایسے لو ٹول کی تعداد کم بھی اکثریت زخیول کی تھی المذااكثريت كالحاظ كرت بوع سب مقتديول كيار عي بي كدديا كياكه مقتديول في بينه كرتمازيزهي صحابہ کے زخمول کی کیفیت ..... محابہ کے زخمی ہونے کا نداز واس حدیث ہے ہو سکتاہے جس میں ہے کہ صرف حضرت طلخہ کے جسم پر کم و جیش ستر زخم ہتھے جن میں کیاتھ نیزوں اور بر چھوں کے ہتھے پڑھے تکوار کے لور کچھ تےرول کے بتھے۔ نیزان کی انگلیاں بھی کمٹ می تھیں۔ ایک روایت کے مطابق انگیوں کے بور ے کٹ مجے يتحراس وتتانهول نے کہاکہ بهت اچھاہواتو آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"اگرتم ہم اللہ کیتے تو ابھی فرشتے تمہیں اس طرح اٹھا کر لے جاتے کہ یہ لوگ حمیس آ سانوں کی بلندیوں میں کم ہوتے ہوئے کھلی آتھوں و کھے۔ ایک روایت میں میاضاف بھی ہے کہ اور تم و نیامی رہتے بوے اینادہ محل و او لیتے جو حق تعالیٰ نے جنت میں تمهارے لئے بنایا ہے!"

طلحه کا عشق رسول علی این عثر میں قیس این ابوجازم ہے روایت ہے کہ غروہ احدیس حفر مت طاح جس ما تھ سے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت فرمارے تھے وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو کریے کار ہو گیا لیعنی اس میں ایک تیر أكر ہوست ہو كيا تفا-ايك قول ہے كہ اس مين نيزه الگا تھا۔اس سے مسلسل خون بينے لگا يمال تك كه كمر درى كى وجہ سے حضرت طلح بیوش ہو گئے حضرت ابو بكر ان كے منديريانى كے جھنٹے دينے لئے جس سے انہيں ہوش آيا توانهوں نے فور ای پسلاسوال یہ کیا۔

> "ر سول الله عَلِينَةِ كَا كَمِياحال ٢٠٠٠" حصر ہابو بھڑنے کہا۔

حفرت طلخة في كمار

"الله تعالى كاشكر ہے۔ ہر مصيبت كے بعد آسانی ہوتی ہے۔ ا"

حضرت طلخہ کالقب فیاض تھاجو آتخضرت علی ہے ان کوغزوہ عشیرہ میں دیا تھا بیسا کے بیان ہوا پھر احد میں آپ نے ان کو طلخہ جُود کا خطاب دیا۔ افظ بُود کے معنی بھی فیاض کے بین۔ میہ خطاب آپ نے اس لئے دیا کہ اس غزوہ کے موقعہ پر حضر ت طلح نے مات مودر ہم اپنی طرف سے خرج کے جھے غزوہ احد ہی میں آپ نے ان کو طلحہ خیر کالقب عطافر مایا۔

ای طرح حضرت عبدالر حمٰن کے منہ پراس غزود میں ضرب آئی جس سے ان کے دانت ٹوٹ گئے اس کے علاوہ ان کے جسم پر جیس زخم تھے اور ایک روایت کے مطابق جیس سے بھی زائد ہی رہے ہوں گے ایک زخم ان کے ویر میں بھی آیا تھا جس سے وہ کنگڑے ہوگئے تھے۔

حضرت کسب این بانک کے دس زخم آئے متے اور ایک روایت کے مطابق ہیں زخم گے ہتے۔ (اس

اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ ہیں ہے اکثر حضرات بہت زیادہ زخمی حالت ہیں ہے اسلئے رہے بات بڑی حد تک
قریان آیک شہید قوم ..... حضر تعاصم این عمر این قادہ ہے روایت ہے کہ ہار بیاس آیک اجنبی آدمی
قریان آیک شہید قوم ..... حضر تعاصم این عمر این قادہ ہے روایت ہے کہ ہمار بیاس آیک اجنبی آدمی
رہتا تھا قرہم یہ مہیں جائے ہتے کہ دہ کن او گول ہیں ہے اور اس قوم ہے خاہر میں مسلمان ہی معادم ہو تا تھا
اس شخص کانام قزبان تھااور یہ بڑا بادراور بے توف شخص تھا گر جب رسول اللہ بھاتے کے سائے اس کا تذکرہ ہو تا
اس شخص کانام قزبان تھااور یہ بڑا بادراور بے توف شخص تھا گر جب رسول اللہ بھاتے کے سائے اس کا تذکرہ ہو تا
اس نے بڑی زبر دست جنگ کی۔ مسلمانوں کی طرف ہے سب سے پہلے جس شخص نے تیر چلایاوہ یک تھا۔ وہ
د صوال دھار تیر الگندی کر رہا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی تکوار کے جو ہر دکھانے شروع کے اور ذبر دست
مر فرد شی سے لڑا۔ وہ مشر کوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑااور آٹھ یاد س مشر کوں کو آن کی آن میں خاک و

قرمان کی سر فروشی اور محرومی ..... جب قرمان لڑتے لڑتے بہت ذیادہ ذخمی ہو گیا تواس کو میدان جنگ ہے۔ اٹھا کر بی ظفر کے شخصے بین بینچادیا گیا کیو تکہ سے بی ظفر کا حلیف تھا ( نیخنی بی ظفر ہے اس کا معاہدہ تھا کہ ان کی مصیبت کے وفت سے ان کا ساتھ دے گا) غرض یہاں مسلمان اس سے کہنے گئے کہ قزمان آج تم نے بڑی ذہر وست جان فروشی کا شوت دیا ہے اس لئے تہمیں خوش خبری ہو ( ایعنی تمہیں اس جاں فروشی کی جزاء ضرور ملے گی) میں کر قزمان نے کہا۔

، " بجھے کا ہے کی خوش خبری خدا کی قتم میں تو صرف اپنی قوم کی عزت د گخر کے لئے لڑا ہوں اگر قوم کا معاملہ نہ : و تا تومیں ہر گزنہ لڑتا۔!"

لیخی دہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لئے نہیں لڑا تقااور نہ اللہ **اور** رسول کے دشمنوں کو مٹانے کے لئے لڑا تھا۔

> ایک روایت میں ہے کہ حضرت قبادہ نے قزمان کوزخموں سے چور حالت میں وکیر کر کما۔ قزمان! تمہیں شہادت کامرتبہ مبادک ہو۔ اس نے کما۔

"ابوعمر و!خدا کی قشم میں کسی دمین و تد بہب کے لئے نہیں لڑا۔ میں نے تو صرف اس خطر ہ کے پیش نظر جنگ کی ہے کہ قریبی حملہ آور ہماری سر زمین کویامال کرو ہے ہیں۔!"

ز خمول ہے بیتا ہو کر قزمان کی خود ستی .....جب قز مان کے زخمول میں بہت زیادہ تکلیف اور سوزش ہو گئی تواس نے اپنے ترکش میں ہے ایک تیز نکال کر خود ہی اپنے آپ کو ملاک کر لیا۔ پینی اس نے اس تیر کے مچلے سے زرد کے نیچے ایک رگ کاف ذالی جس کو زواجین کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی تلوار کی نوک اینے سینے برر کھی اور پھر اہنا سار ابوجھ اس پر ڈال دیا جس سے تکوار اس کے سینے کے آربار ہو کئی اور یہ بااک ہو گیا۔ کتاب نور میں ہے کہ بی بات زیادہ سیجے ہے ممکن ہے کہ اس نے دونوں حر کتیں کی ہول۔

واقعہ ویکھتے ہی ایک محض رسول اللہ عظافہ کے یاس دوڑ اہرو آگیا اور کہتے لگا۔

"من گوانی دیتا جول که آب الله کر سول ہیں۔!"

آپ ئے فرمایا۔ کیا ہوا۔

"ا بھی آپ نے جس خفس کے بارے میں فرمایا تفاکہ وہ جنمی ہے اس نے ایساالیا کیا ہے بیعنی خود کشی

الك حديث من ب كه الك و فعدر سول الله علية ب تمن طرح ك آدميول كيار عين سوال كيا کیا۔ایک وہ جو مہادری کی وجہ ہے لڑتا ہے۔ دوسر اودہ جو حمیت وغیر ست اور خود واری کی وجہ ہے لڑتا ہے اور تیسر ا وہ جوریا کاری کی دجہ ہے لڑتا ہے۔ بعنی ان نتیوں قسموں کے لوگ اس لڑائی میں حصہ لیس جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو ر بی ہے۔ توان کے بارے میں کیامسنلہ ہے آیاان کی جنگ فی سبیل اللہ ہو گی۔ آپ نے فرمایا۔

"جو تخض اس نیت کے ساتھ لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہی سریلند ہونا چاہئے۔ای کی جنگ فی سبیل اللہ

اس طرح آپ نے اس محنس کے انجام کی تصدیق فرمادی۔ ممل کا ظاہر اور باطن .... بھر آپ نے ای شخص کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے فرملا۔

" لیتن د فعہ تم میں کوئی شخص ایسا عمل کر تا ہے جو ٹو گوں کی نظر و**ں میں** جنتیوں کا عمل ہو تا ہے مکر دہ تخض حقیقت میں جسنی ہو تاہے ادر بھی کوئی تخص ایساعمل کر تاہے جولو کول کے نزدیک جسمیوں کاعمل ہو تا ب ليكن وه مخض جنتي مو تاب-!"

اس فرمان میں بیہ اشارہ ہے کہ مجھی مجھی عمل کی حقیقت اس کی ظاہری شکل کے خلاف ہوتی ہے آتخضرت ﷺ كارشاد ہے كہ اللہ تعالىٰ اہنے وين كى حمايت ايك ايسے تخص سے بھى كراديتا ہے جو فاجر ہو تا ہے۔امام مبکی نے اس قزمان کے واقعہ کی طرف اپنے قصیدہ کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

بنار فا لقی نفسه للمنیة ترجمہ نیں نے کماکہ جو شخص کی کے بارے میں بیدد عوی کرتا ہے کہ قلال شخص جہنم میں ہے اسے خودا ہے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ نظامہ ابن جوزی نے حضر ت ابوہر بری کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول

الله ﷺ کے ساتھ غزود نیبر میں شخے۔ آنخضرتﷺ نے ایک ایسے مخص کے بارے میں جوخود کو مسلمان کہنا تفافر مایا کہ میہ جسنمی ہے۔ بھر جب جنگ شروع ہوئی تواس شخص نے ذبر دست جنگ کی اور وہ بست ذبیادہ ذشمی ہوگیااس دفت آنخضرت ﷺ سے کسی نے کہا۔

"یار سول الله ااس شخف نے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھاکہ وہ جہنمی ہے ، آج بڑی خول ریز جنگ کی ہے اور مرگیا ہے۔!"

آپ نے بچر پہلے کی طرح نرمایا کہ وہ جہنم میں بینج گیا۔ بھر آپ کو بتلایا گیا کہ وہ مرانہیں بلکہ بہت زیادہ زشمی حالت میں ہے۔ غرض بھر رات کو جب اس کے زشموں کی تکلیف نا قابل پر داشت ہو گئی تواس نے خود کشی کرلی۔اس وقت آپ کواس کی اطلاع وی گئی تو آپ نے فرمایا۔

"الله اكبر! من كواي وينابهون كه من الله كاين واوراس كار سول بهول..!"

نجر آپ نے حضرت بال کو او گول میں یہ اطلان کرنے کا تکم دیا کہ جنت میں سوائے مسلمان کوئی دوسر اشخص داخل نہیں ہوگاور ہے کہ اللہ اتحالی اپناس دین کی جمایت ایک فاجر شخص ہے بھی کر ادبتاہہاں شخص کا نام قزمان تھا فور یہ منافقوں میں ہے تھا۔ یمال تک این جوزی کا حوالہ ہے اور یہ اخسلاف قامل غور ہے کیونکہ یہ بات قرین قیاس نہیں کہ ایک شخص کے دونام ہوں اور دونوں کے ساتھ ایک بی واقعہ چیش آیا ہو ہاں یہ ممکن ہے راوی نے غلط فنمی کی وجہ ہے غزوہ احد کے بجائے غزوہ خیبر کمہ دیا ہو۔

جہاں تک آنخسرت میں کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپناس میں کی حمایت ایک فاجر خص ہے جمی کرادیتا ہے۔ تویدایک عام جملہ ہے جس میں ہروہ بادشاہ اور عالم بھی شامل ہے جس نے اپنا اقتداریا علم کو و نیاواری اور حرام خوری میں صرف کیا ہوں کو تکہ بسااو قات ان کے در بعیہ ہی اللہ تعالیٰ و لول کو زندہ فرماویتا ہے اور ان کے اعمال کے در بعد سید ھے راستے کی طرف ہوایت فرماویتا ہے حالا تک وہ وہ وہ وہ وہ میں قبل ہول ایک مشرک کو تو یتی خدوہ او ندی سید کی عبد الاشبیل کا ایک شخص امیر م بھی غزوہ احد میں قبل ہول بعض علمان ایک مشرک کو تو یتی خدوہ احد میں قبل ہول بعض علمان مواد کی مسلمان مواد کی کو مشش کرتا تھا اور خود بھی مسلمان مورک کی کو مشش کرتا تھا اور خود بھی مسلمان میں ہوا (گئر بی عبد الاشبیل کے لوگ مسلمان ہوگئے )۔

جس روزرسول الله على غزووا حدے کے مدینے سروانہ ہوئے۔ یہ میت آیااور اپنی قوم کے اوگول کی بنی بنی عبدالاشہل کے متعلق معلوم کیا کہ وہ لوگ کمال ہیں (بنی عبدالاشہل آنخضرت بھی کے ساتھ غزووا حدی کے لئے رواتہ ہو چکے ہے ) اس کو بتالیا گیا کہ وہ میدان احدی طرف کے ہیں۔ اس وقت اچانک اس کو بخی اسلام کی طرف دغیرہ کی روز دروو غیرہ اس کو بخی اسلام کی طرف دغیرہ کی روز دروو غیرہ بہن کر گھوڑے پر سوار ہوااور میدان جنگ میں بھی کر مسلمانوں کی آیک صف میں شامل ہو کر لڑنے لگا۔ یمال تک کر جنگ کر جنگ کر جنگ کے بعد جب بنی عبدالاشہل کے لوگ اپنے تک کہ جنگ کر جنگ کے بعد جب بنی عبدالاشہل کے لوگ اپنے مقانوں کو تلاش کررہے تھے اچا کے انہیں امیر م نظر آیا جوز خنوں سے چور پڑا تھا۔ وہ لوگ اسے دیکھتے ہی پچپان گئے کہ خدا کی قشم یہ توامیر م ہے (انہیں اس کو میدان جنگ ہیں ذخی و کھے کر چیر سے ہوئی کیونکہ وہ جائے تھے کہ امیر م اسلام کا و شمن اور آنحضر سے بھائے کا مخالف ہے ) انہوں نے اس سے کھا۔

"تم يمال كيم أئ من الوى جذب عااسلام مد غبت بيدا مون في بناء ير

امير م\_نے کہا

" نئیں۔اسلام ہے دغبت ہونے کی وجہ ہے۔ میں انڈ لور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر میدان میں آکر میں نے جنگ کی یمال تک کہ زنٹمول ہے چور ہو کر اس حال کو پہنچ گیا۔!"

یغیر نماز ہڑتے جنت کا حقد اور سساں کے تھوڑی ہود ہیر معد ہمر م کادم آخر ہوگیا۔ بن عبدالاشہل نے آگر رسول اللہ علی کو یہ سمار اواقعہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت ابوہر مرز ان کے بارے میں کما کرتے ہے کہ جھے ایسے تخص کے بارے میں بتلاؤ جس نے کھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں داخل ہو کمیا۔ ان کا اشارہ امیر م کی طرف ہو تا تھا۔ چنانچہ آنخضرت پھی کاوہ گزشتہ ارشاد اس واقعہ برصادق آتا ہے کہ بھی کوئی فخص ایسا عمل کرتا ہے جو اوگوں کے نزویک جنمیوں کا عمل ہوتا ہے لیکن وہ مخص جنتی ہوتا ہے۔

ای طرح ایسے لوگول میں جو بھی ثماز نہ پڑھنے کے باوجود جنتی ہیں اسود بھی ہے جو خیبر کے آیا۔ یہودی کاچر داہا تفا۔ دہ آیک دفعہ رسول اللہ تانیخ کے پاس حاضر ہو کر عرض گزراہوا۔

"يارسولالله!مير عسامة اسلام بين يجيد!"

چنانچہ آپ نے اس کواسلام پیش کیالور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ فور آئی جہاد میں شریک ہوا جہال ایک پھر لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ اس نے اس وقت تک ایک د فعہ بھی نماز نہیں پڑھی تھی ( مگروہ شخص جنتی ہے) جیسا کہ آگے غزدہ نیبر کے واقعہ میں اس کی تفصیل آئے گی۔

غرض ای غروہ احد میں حضرت حنظلہ این ابوعامر فاسق بھی شہید ہو گئے۔ان کا باپ ابوعامر جاہلیت کے زمانے میں ابوعامر راہب کملاتا تھا۔رسول اللہ ﷺ نے اس کالقب راہب کے بجائے فاسق رکھ دیا جیسا کہ سان صوا

آبو عامر قاست ... .. یہ ابو عامر قاست اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینے کے بڑے مر داروں ہیں ہے تھے اور مدین دالوں پر بادشاہی کے لئے اپنی تاجیوش کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ یہ ابو عامر قبیلہ اوس ہیں ہے تھا اور اس کو ابن صیفی کما جاتا تھا۔ دو مری طرف عبداللہ ابن ابی قبیلہ ٹرز ج ہیں ہے تھاان ہیں ہے عبداللہ ابن ابی نے لئے تو ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا گر ابو عامر فاس اپ کفر پر جمار ہا یمال تک کہ اس حالت میں وہ تن تنار اور بیکسی کی حالت میں مرحمیا۔ اس کی موت کے لئے آنخضرت تا ہے نے بدو عافر مائی تھی جس کے بعد جلد ہی ہے اپنام کو بہنچا۔ اس داقعہ کی طرف امام سکی نے اپنے تھیدے کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

ومات ابن صيفى على الصفة التي ذكرت وحيدا بعد طردو غربة

ترجمہ : این میٹی ای طرح ہے مراجیے آنخضرت ﷺ نے چیٹین گوئی فرمائی تھی لیٹی تن تنالور دائدہ درگا ہ ہو کرلور بیکسی دکس میری میں۔

ابو عامر قرایش کے دامن میں ..... یہ ابو عامر فائن آنخفرت تھے ہے کنارہ کٹی اور بیزاری کے جذبہ کے ساتھ مریخ ہے نکل گیا تھا۔ ایکے ساتھ بچائ قلام تھے۔ ایک قول ہے کہ پندرہ تھے جوسب کے سبائ کی قوم اوس کے خیس ای کی قوم اوس کے خیس قرایش کے پائل بھی تھا اس نے قرایش کو یقین دانایا تھا کہ (جب میں تمہادے ساتھ مسلمانوں سے الرنے کے لئے جاذب گا تھ) ساتھ مسلمانوں میں جو لوگ میری قوم اوس کے مول کے دہ

حنظلہ جنہیں قرشتوں نے عسل دیا ..... آنخضرت تلک نے حضرت حسل کے قتل پر فرمایا۔ "تمہارے ساتھی بیعنی حنظلہ کو فرشتے عسل دے رہے ہیں۔!"

ایک روایت میں بول ہے کہ۔

"میں قرشتوں کو و کیے رہا ہوں کہ وہ آسان وزین کے در میاں جاندی کے بر شول میں صاف وشفاف یانی کے در میاں جاندی کے بر شول میں صاف وشفاف یانی کے دنظلہ کو عسل و بر رہے ہیں۔!"

حضرت حنظلة كى بيوى كانام جميله تقانوريه سروار منافقين عبدالله ابن اليابن سلول كى بيني اور حضرت عبدالله ابن عبدالله ابن ابي ابن سلول كى سكى بهن تنفيس - حضرت جميله نه أنخضرت علي كابيرارشاوس كر عرض كيا۔

"وہ ایپنی حصر ت حنظلہ جنابت لینی نایا کی کی حالت میں ہی میدان جنگ میں آگئے تھے۔!" لیعنی ان کو غسل کرنے کی ضرورت تھی۔اس کی وجہ رہے تھی کہ احد ہے ایک دن نبیلے ہی ان کی شاد می ہو کی تھی اور اس رات میں انہوں نے حصر ت جمیلہ کے ساتھ عروی اور شادی کی پہلی رات منائی تھی جس کی سبح کو جنگ احد ہوئی۔ آنخضرت علیجے نے حضرت جمیلہ کی بات س کر فرملیا۔

"ای لئے فرشے اِن کو عسل دے دے ہیں۔!"

توشاہ حنظلہ اور نئی تو ملی دکمن جمیلہ ..... حضرت حنظلہ دات کو اپنی نئی نو ملی دلس کے ساتھ عروی منانے کیلئے رسول اللہ بھائے ہے اجازت لے کرکئے تھے۔ حسم کی نماز کے بعد جب وہ سول اللہ بھائے کے ہاں آنے کیلئے روانہ ہوئے تو ان کی بیوی بھی اصر ار کر کے ان کے ساتھ ہو گئیں اس طرح وہ ان کے ساتھ تحصیں اور حضرت حنظلہ کو خسل کی ضرورت ہوگئی کمرای وقت آنخضرت بھائے کی طرف ہے لشکر کے کون کا نطان ہو گیا اور حضرت جمیلہ کے بی جلدی میں عسل نہ کر سکے۔ ایک روایت میں حضرت جمیلہ نے آنخضرت بھائے ہوئے تھے۔ اور حضرت جمیلہ نے وغمن کے مقابلے کین کا اعلان ساتو بغیر عسل کئے بی نقل کھڑے ہوئے تھے۔ یوں کہا تھا کہ جب حنظلہ نے وغمن کے مقابلے کیلئے کون کا اعلان ساتو بغیر عسل کئے بی نقل کھڑے ہوئے تھے۔ یوں کہا تھا کہ جب حنظلہ نے وغمن کے مقابلے کین کا اعلان ساتو بغیر عسل کئے بی نقل کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں روایت میں نقط میں ایک ھاتفہ دوسر ا ھانعہ اور تیسر ا ھیعہ ان تمیوں کے منی ہیں وہ اسلان جو گھر اہم یا جاتھ کی ظاہر کرنے کے لئے ہو۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہترین فخص وہ ہے جو نگوڑے کی لگام پکڑے تیار کھڑ اہواازر جیسے ہی اعلان سنے فور اُمال کھڑ اہو۔ایک روایت میں یول ہے کہ حضرت حنظلہ نے عنسل شروع کر دیا تعالور ا بھی جسم کے ایک ہی جصے پر بانی ڈال بائے تھے کہ اعلان ہو گیا للڈاوہ بقیہ جصے پر پانی ڈالے بغیر ہی نکلے اور میدان جنگ کوروانہ

دولھا کے متعلق دلمن کاخواب ۱۰۰۰۰۰ میں حضرت جمیلہ نے خواب دیکھا تھا کہ اچانک آسان میں ایک دروازہ کھلا اور ان کے شوہر حضرت حنظلہ اس دروازے میں داخل ہوئے اس کے بعد فور آبی وہ وروازہ بند ہو گیا (جس ہے وہ تھی کہ ان کے شوہر کااس دنیا ہے رخصت ہونے کاوفت آگیا ہے)۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جمیلہ نے اپنی قوم کی جار عور تول کو اس بات کا گواہ بنایا تھا کہ حضرت حنظلہ میر ہے ساتھ ہم بستری کر چکے جیں ایساان کو اس لئے کرنا پڑا کہ ان کے حمل کے سلسلے میں لوگوں کو شبہات نہ پدا ہوں۔ حضرت جمیلہ خود کہتی جیں کہ ایسااس لئے کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان میں ایک درواز و کھلا جس میں وہ داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ چنانچہ میں سمجھ گئی کہ حنظلہ کا دفت آچکا ہے اور میں ان کے ذریعہ اس می درواز و کھلا جس می تھی اس می کا ایک میں سمجھ گئی کہ حنظلہ کا دفت آچکا ہے اور میں ان کے ذریعہ اس می درواز و کھلا جس میں ان کے ذریعہ اس می دروازہ کی تھے۔ یہ وہ عبداللہ بن حنظلہ ایس حمل سے عبداللہ این حنظلہ بیدا ہوئے تھے۔ یہ وہ عبداللہ بن حنظلہ جی جن کو یہ طرف کر دیا تھا۔ یہ واقعہ جی جن کو یہ طرف کر دیا تھا۔ یہ واقعہ جی جن بی دروازہ کی دیا تھا۔ یہ واقعہ بی دروازہ کی دروازہ کی سے دروازہ کی دیا تھا۔ یہ واقعہ بی دروازہ کی دروازہ کیا تھا ہی دروازہ کی دروازہ کی دوروزہ کی کا دوروزہ کی دروازہ کی دوروزہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کیا تھا کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دوروزہ کی دوروزہ کی دروازہ کی

ہر بہت روہ جب منظلہ کی لاش کے ساتھ رعایت ..... قریش نے حضرت منظلہ کو قبل کرنے کے بعد ان کی لاش کے حفظلہ کی الش کے ساتھ رعایت ..... قریش نے حضر ت منظلہ کی ان کے ساتھ تھا۔ بعد ان کی لاش کے کان اور ناک آنکھ کاٹ کرا ہے مثلہ نہیں بنایا کیونکہ ان کا باپ ابوعانر فاس ان کے ساتھ تھا۔ (یادر ہے کہ قریش کمہ نے دومر ہے تمام مقتول محایہ کی لاشوں کا مثلہ کردیا تھا)۔

ریادر ہے کہ سر سن ملہ ہے دوسر سے مہم سوں سی ہہ ہیں اسوں اسلمہ سردیا ہیں)۔

ال شوال کی ہے حر متی پر قیادہ کا غصہ ..... کتاب امتاع میں ہے کہ حضر ت ابو قیادہ انصاری نے جب دیکھا

کہ مشر کول نے مسلمانوں کی لاشوں کامثلہ کیا ہے تو انہوں نے مشر کول کی لاشوں کا بھی مثلہ کرنے کا ادادہ کیا۔
رسول اللہ ﷺ نے ال سے فرملیا۔

"ا بے ابو قادہ! قریش کے لوگ بڑے امانت والے ہیں۔ ان میں جو لوگ سرکشی اور سینہ ذوری کرنے والے ہیں۔ ان میں جو لوگ سرکشی کو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مار دے گا (ورنہ ان کا مقام سے ہے کہ ) شاید جلد ہی (ان کے ہدایت باجائے کے بعد ) تم ان کے اعمال کے سامنے اپنے اعمال کو اور ان کے کارناموں کے سامنے اپنے کارناموں کے سامنے اپنے کارناموں کے سامنے اپنے کارناموں کے سامنے اپنے کارناموں کے تو میں ان کوہتلا تاکہ کارناموں کو کھتے کے قومیں ان کوہتلا تاکہ اللہ تعالیٰ کے یمان ان کا کیامقام اور ورجہ تنفوظ ہے۔!"

حصرت ابو قبادة نے عرض كيا۔

"يار سول الله! جيمي اس وقت جوغسه آيا تفاده صرف الله اوراس كرسول كي خاطر آيا تخا!"
آب نے فرمایا۔

"تم نے بچ کما۔ میدلوگ اپنے نبی کے لئے بہت بری قوم ثابت ہوئے۔!"

بدوعاكا ار اوه اور مما نعت ..... (قال) ايك حديث بين آتائ كدرسول الله على في الناد شمنول كے لئے بد وعاكا ار اوه فرمايا اس وقت وه آيت نازل موئي تقى جو گزشته صفحات بين ذكر موئي ليس لك من الاموشيني۔ اس پررسول الله على الله من الاموشينی۔ اس پررسول الله على الله من الاموشينی۔ اس پررسول الله على الله على الدوعاكر نے ہدوعاكر نے ہدوك كئے۔

یمال بداختال ہو تاہے کہ یہ آیت آنخضرت علی کاس بدوعا کے بعد بی نازل ہوئی تھی کہ اے اللہ فاللہ فخص پر لعنت فرما۔ جدیما کہ چیچے بعض روایتوں کے حوالے سے بیان ہوا (نوگویا بدوعا آپ بہلے بھی فرما کے حوالے سے بیان ہوا (نوگویا بدوعا آپ بہلے بھی فرما کیے تھے جس پر آیت نازل ہوئی تھی)۔

اس کے جواب میں یہ ہی کہا جاسکتا ہے کہ آنخضرت آنے ان کے لئے مستقل اور وائمی طور پر بدوعا کرتا چاہئے ان کے لئے مستقل اور وائمی طور پر بدوعا کرنے کے چاہئے جس سے اس آیت نے آپ کوروکا۔ للذااب آپ کے بددعا کرنے اور بددعا کرنے کااراوہ کرنے کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں رہتا کیونکہ ممکن ہے مرادیہ ہوکہ آپ نے دوبار وان و شمنان خدااور رسول کے حق میں بددعا کرنے کاارادہ کیا ہو (اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی)۔

حضرت منظلہ کے بارے میں جیجیے حدیث بیان ہو گی ہے کہ ان کو فرشنوں نے عسل دیا تھا۔ ای لئے ان کو غشوں نے عسل دیا تھا۔ ای لئے ان کو غشوں نے عسل دیا تھا۔ ای لئے ان کو غشیل ملائکہ کما جاتا ہے) حضر ت ابو سعید ساعدی ہے روایت ہے کہ ہم حضر ت منظلہ کی لاش کے پاس سنجے تود کھاکہ ان کے سرکے بالول ہے پانی نبک رہاہے۔

ے پیر تک لوے میں غرق تھااس نے گویا مقابلہ کے لئے للکاریتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ میں ابن عویف ہوں۔ یہ من کر مسلمانوں میں سے ایک شخص آگے بڑھے جن کا نام رشید انصاری فارسی تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ابن عویف کی گردن پر تکوفر کاوار کیا جس سے اس کی ذرہ کٹ گئے۔ ساتھ بی انہول نے کہنے لے میر اوار سنبھال میں ایک فارسی غلام ہوں۔ رسول اللہ پہلے یہ سارا منظر و کھے رہے بتھے اور آپ نے ان وونول کے جملے بھی سنے تھے آپ پہلے نے حضر سے رشید سے فرملیا کہ تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ لے میر اوار سنبھال میں ایک انصاری شلام ہوں۔

اس کے بعد ابن عویف کا بھائی رشید انساری کے مقابلے کے لئے آگیا۔وہ بھی یمی کہتا ہوا آیا کہ۔ میں ابن عویف ہوں۔ یہ بھی اپنے سر پر لوہ کاخود لوڑھے ہوئے تھا۔ حضر ت رشید نے اس کے سر پر دار کیا جوخود کو کا شا ہوا اس کے سر کواڑا گیا۔ ساتھ ہی حضر ت رشید نے کہا۔ لے میر ادار سنبھال میں ایک انساری قلام ہول۔ اس بر رسول اللہ عظیم مسکراتے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ اتم نے خوب کہا۔

آنخفرت الله في عبدالله كونى بينايالولاد نهي موقعه پرابوعبدالله كماجيك معنى بين عبدالله كوبيك باپ حالاتكه اس وقت تك رشيدانسارى كونى بينايالولاد نهيس مفى (يعنى آپ نے يه لقب ان كوبيكے اى دے دياتھا)۔
ايك معندور صحافي كاجوش جماو .....اس غزدہ احد بين معنر سائم وابن جموح شهيد ہوگئے ان كى ناتك بين بهت سخت لنگ تھاان كے جار بينے بتھ جوشير كى طرح بهادرادر جنگ جوشے اور ہر غزدہ ميں رسول الله تھا كے باس ماتھ د معن تھے غزدہ احد كے موقعه بران چارول نے اپن والد معنر سائم دابن جموح كو جنگ ميں شركي ہو لے ساتھ د موجود ہے۔ حضر سائم والله تھا كے باس قدرتى عذر موجود ہے۔ حضر سائم والله تھا كے باس قدرتى عذر موجود ہے۔ حضر سائم والله تھا كے باس قدرتى عذر موجود ہے۔ حضر سائم والله تھا كے باس

"میرے بیٹے بھے آپ کے ساتھ جنگ میں جانے ہے رو کناچاہتے ہیں مرخدا کی متم میری تمناہے کہ میں اپنے اس لنگ کے ساتھ ہی جنت میں چنتے جاؤں۔!"

آ تحضرت الله في فرمايا-

"جمال تک تمہارا تعلق ہے تواللہ تعالیٰ نے تمہیں معذور کردیا ہے اسٹ تم پر جہاد فر من نہیں ہے!" پھر آپ نے ان کے بیٹول سے فرمایا۔ تمہر آپ نے ان کے بیٹول سے فرمایا۔

حميس أنكو جهاديس شريك موتے سے روكنا ميں چاہئے ممكن سرالة عمان ان كو شهادت نصيب قرما

دے۔! شمادت کی دعا اور قبولیت ..... یہ سنتے ہی حضرت عمر بے ایست سنبیار سنبھالے اور جماد کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔اس دفت انہوں نے قبلہ روہو کر دعا کی۔

"اے اللہ! مجھے شمادت کی نعمت عطاقر مالور والیس کھر والول کے پاس زندہ آنے کی رسوائی ہے بچا۔"

چنانچہ بیاس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اللہ جن کی قسمول کایاس کر تاہے ..... آنخضر تنگفے نے فرملا۔

الروہ می ایسے لوگ میں ہیں کہ آگروہ می ایسے لوگ میں ہیں۔ بات میں قتم کھا جا کی تو حق تعالیٰ ان کی قتم کو پور افر ماد یتا ہے۔ ان بی لوگوں میں سے عمر وابن جوح میں ہیں۔

اب آنخضرت عظی جب بھی یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن پاک میں قصاص کا تھم فرمایات تووہ ہر د فعہ میں جملہ فتم کھا کر کہتے کہ خدا کی فتم رہے کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ آخر اس باندی کے گھرو لے خود ہی دیت لینی مال لینے پررامنی ہو گئے۔ تب آنخضرت عظی نے فرمایا۔

"الله كے بندول ميں ايسے لوگ يمي بيل كه أكر دوالله كے نام يركوئي فتم كماليس توحق تعالى ان كى فتم

وری مربادیا ہے۔! معظیم المر تبدلوگ .... کی بات آنخضرت میں نے دھتر تانس این مالک کے بھائی براء ابن مالک کے فق میں بھی فرمائی تھی چنانچہ حضر ت انس سے دوایت ہے کہ آنخضرت میں بھی فرمایا۔

اکثر چھنے حال اور پر اگندہ مر آدی جن کی طرف اوگ توجہ بھی نہیں کرتے ایسے در جہ کے ہوتے ہیں کہ اگر کسی معالمے میں وہ اللہ تعالیٰ کانام لے کر قتم کھاجا ئیں تو حق تعالیٰ ان کی قتم جمعوثی نہیں ہونے ویتا۔ان ہی لوگوں میں ہے ایک براء ابن مالک بھی ہیں۔!"

لوگوں میں ہے ایک براء ابن مالک بھی ہیں۔!"

الله تعالی کے ممال حضرت براء کی قسم کاپاس ۔۔۔۔ چنانچہ حضرت براء این مالک کے ساتھ ایمانی ایک

واقعہ ویش آیا تھا جس سے اس حدیث کی تقدیق ہوتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ مسلمانوں کی جنگ فارسیوں لیعنی ایرانیوں سے ہور ہی تقی ان میں حضرت براء بھی موجود ہتھے۔ ایک موقعہ پر ایرانی فو جیس مسلمانوں پر غالب آنے لگیں۔اس وقت مسلمانوں نے حضرت براء سے کہا۔
مسلمانوں پر غالب آنے لگیں۔اس وقت مسلمانوں نے حضرت براء سے کہا۔
"اے براء ااسے بردر دگار کانام نے کر (ہماری فنجی) قتم کھا جاؤ۔ ا"

ا ہے براء! اپنے پردر دگار کانام نے کر (ہماری فنحی) قسم کھاجاؤ۔!" حصر میں مراث نے کہا

"اے اللہ ایس اس نام پر تیری فتم کھا تا ہوں کہ تونے ہمیں ان کے مقابلے کی نعمت عطافر مائی اور میہ کہ تو مجھے اپنے نبی محمد ﷺ کے ہاں پہنچادے گا۔!"

یہ کمہ کر حضرت برائے نے فارسیوں پر حملہ کر دیا نور ان کے ساتھ ہی مسلم فوجوں نے مجمی ایک زبر دست بلغار کی جس کے نتیجہ میں ایرانی کشکر کا ایک بڑا حصہ تو قتل ہو کیالور باقی نوگ شکست کھا کر بھاگ اٹھے ساتھ ہی معفرت براء مجمی شہید ہو کرر سول اللہ تھاتے ہے جالے۔

براء کا آیک اور واقعہ ..... حضرت براء این ہالک کا آیک نو ۔ واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں وہ اپنے بھائی دعمرت الس کے ساتھ شے عراق میں و شمن کے ایک قلعہ کے قریب مسلم الشکر فرد کش تھا۔ و شمن قلعہ ہے لوہے کی زنجر دل کے ساتھ لوہے کے آگرے انکا تا تھا اور مسلمان سپاہیوں کو ان آگروں میں الجھا کر ذبجیر کھینچتا تھا جس ہن ہے سپاہی کے جم کا بہت کوشت آگر ہے میں الجھ کر او حرم جاتا تھا۔ ایسے لوگوں میں جن کا گوشت اس طرح او حرا اتھا حضر ت انس بھی شے وہ اس میں الجھے ہوئے شے اچانک حضر ت برائے نے اپنے ہاتھ پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہاتھ کا تمام گوشت صاف ہو چکا تھا اور ہمیاں رہ گئی تھیں طراس طرح انہوں نے اپنے بھائی حضر ت انس کو بھائی۔

اولیس قرنی کی قشم کایاس ..... قتم کے متعلق ای قتم کا ایک ارشاد نبوی ﷺ حضرت اولیس قرنی کے بارے میں بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر سے مروایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کویہ فرماتے سنا کہ تابعین میں سب سے بہترین آدمی ایک فخض ہوگا جس کا نام اولیس ابن عامر قرنی ہوگا۔ تم میں ہے جو شخص بھی اس سے ملے وہ اس سے در خواست کرے کہ تمہاری مغفرت کے لئے و عاکر ہے۔

ا کے دوایت میں آنخضرت علی نے فور حضرت مرا کو مخاطب کر کے فرملا۔

تمہارے پاس اولیں این عام یمن واول کی الداد و جمایت کے ساتھ آئے گا۔ (اس کی پہپان ہے ہے کہ) اس کو بر مس کامر ض رہا ہوگا جس ہے اس کو شقا ہو جائے گی صرف ایک در ہم کے برابر جسم پر ایک واخ باقی ہوگا۔ اس کی بال زندہ ہوگی جس کادہ بے حد اطاعت گزار اور قربائیر دار ہوگا۔ وہ آئر اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی معالم طے میں کوئی فتم جموثی نہیں فربائیں گے۔ آگر تم ان ہے اپنی مغفرت کی دعا کر اسکو تو مشر در کر الیما۔ واللہ اعلم۔

ہندہ کے شوہر ، بھانی اور بیٹے کی شہادت ..... غرض غزوہ احدید صدحترت بمرواین جموح خود بھی شہید بوے اور ایک ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے جن کانام خلاد تھا۔ ای طرح ان کے سالے بینی ان کی بیوی ہندہ بنت حزام کے بھائی بھی قبل ہوئے ان کانام عبد اللہ تھاجو حضرت جابر ابن عبد اللہ کے بھائی تھے۔ ہندہ کا صبر لور عشق نبوی میں ہے۔ صدرت ہندہ ان تیوں بینی اپنے شوہر ، بیٹے اور بھائی کی لاشیں ایک ادنٹ پرر کھواکر نے چلیں تاکہ ان کو مدینے میں وفن کرائیں۔راہ میں ان کی ملاقات حضرت عائشہ ہے ہوئی جو کچھ عور تول کے ساتھ حالات معلوم کرنے کے لئے مدینے ہے آر ہی تھیں۔حضرت عائشہ نے ان ہے کہا کہ کیالشکر کی خبر آئی ہے۔حضرت ہندہ نے کہا۔

"جمال تک رسول الله علی کا تعلق ہے تو آب بخیریت بیں اور آپ کی خیریت کی طرف ہے اطمیمان اسے کے خیریت کی طرف ہے اطمیمان موجائے کے بعد اب ہر مصیبت نیج اور بے حقیقت ہے۔ اور الله تعالیٰ نے مومنوں میں سے پہلے لوگوں کو شماوت کامر تبہ عطافر مایا ہے۔!

پھر حصرت عائشہ نے ان کے اونٹ پر ااشیں دیجے کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں توانسول نے کہا۔ "میر ابھائی عبداللہ، میر ابٹا خلاد اور میرے شوہر عمر وابن جموح ہیں۔!"

ال شیس مدینے میں وقن کرنے کا ارادہ اور اونٹ کا جگئے سے انگار اسسای وقت وہ لا شوں والا اونٹ رہیں میں بیٹے گیا۔ اب اس کو کھڑ اکر کے جب بھی مدینے کی طرف ہا تکنا چاہتے وہ فور آمیٹھ جا تا لیکن جب میدان احد کی طرف اس کارخ کرتے تو فور آجئے لگتا۔ آخر حضرت ہندہ رسول اللہ سکتھ کے پاس واپس کئیں اور آپ کو پورا واقعہ ہتلایا۔ آب نے فرملا۔

" میہ نونٹ مامور ہے (لیعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مامور ہے یہ بین جائے گا)اس لئے ان تینوں کو مہیں میدان احد میں دفن کر دو۔!"

پھر آپ نے حضرت ہندہ سے فرمایا۔

"اے ہندہ! جب سے تمہار ابھائی قُتُل ہوا ہے اس وقت سے اب تک فرشتے اس پر سامیہ کئے ہوئے ہیں اور بیرد کیھ رہے ہیں کہ وہ کمال دفن کیا جاتا ہے۔!"

غالبًا میں بات اس اعلان سے پہلے کی ہے جس میں کما گیا تھاکہ ہر شہید کو اس مجکہ وفن کیا جائے جمال وہ قبل ہوا ہے۔ حضر ت جابر ابن عبد اللہ مجتے ہیں کہ اس غزوہ میں سب سے پہلے میر سے والد حضر ت عبد اللہ ابن حزام قبل ہوئے تنے جن کو ابوالا عور سلمی نے قبل کیا تھا۔

عائشہ صدیقہ اور ام سلیم زخیول کویائی بلانے پر ..... صحیح بخاری میں ہے کہ میدان جنگ میں حضرت عائشہ اور ام سلیم زخیوں کوپانی بلار ہی تھیں اور اس طرح کہ ہر زخی کے منہ میں وہ اپنے مشکیز دل ہے پانی ڈال ویتی تھیں۔

( پہنچے بیان ہوا ہے کہ حضر ت عائشہ میدان احد کی طرف خیریت معلوم کرنے کے لئے پہنے عور تول کے ساتھ آر ہی تھیں جس کامطلب ہے کہ وہ میدان احدیث موجود نہیں تھیں) مگر اس ہے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے میدان احدیث پہنچنے کے بعد ان کی یہ مصر و فیت رہی ہو۔

دو بوڑھول کا جذبہ جماد ..... مسلم نظر میں حضرت حذیفہ کے والدیمان اور عابت این و تس عور تول کے ،
پاس ان حیمول میں سے کیونکہ مید دونوں بہت زیادہ بوڑھے تنے اس لئے خود آنخضرت علیجے نے بی ان کو نشکر کے پیچھے عور تول کے باس چھوڑ دیا تھا۔ دہال ان میں سے ایک نے دوسر ے سے کما۔

"خدا کی ار۔ آخر ہم کس بات کا تظار کر رہے ہیں۔ خدا کی تھم اس عمر کو وینچے کے بعد اب ہم میں سے کے کے کے بعد اب ہم میں سے کسی کے لئے بھی کوئی کشش باتی نمیں رہی ہے۔ کیوں نہ ہم اپنی مکواریں اٹھا کر رسول اللہ علی کے پاس مین کے اس مین کا

جائیں۔ ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں شہادت کی دولت ہے سر قراز فرمادے!"

یہ کہ کر دونوں نے اپنی تلواریں سنبھالیں اور دہاں سے چل کر اس سمت سے جد حر مشرک تھے مسلمانوں کے ساتھ آلے۔ مسلمانوں کو ان دونوں کے آنے کا حال معلوم نہیں تھا۔ جمال تک ان میں سے حضر ت ثابت کا تعلق ہے توان کو تو مشر کول نے قبل کر دیااور حضر ت بمان کے ساتھ یہ جواکہ چو تکہ مسلمانوں کو خبر نہیں تھی کہ یہ بھی جنگ میں شامل ہو گئے ہیں اس لئے دہ ان کو مشرکوں کی سمت سے آتاد کھے کر تکواریں لئے ان پر ٹوٹ پڑے اور اس طرح نے خبری میں یہ مسلمانوں کے ہی ہا تھوں قبل ہو گئے۔

حضرت بمان کا غلط جمی میں قبل .....علام سیلی نے تغییر ابن عباس کے حوالے سے لکھاہے کہ ممان کو جس مسلمان نے غلطی سے قبل کیا تھاوہ عتبہ ابن مسعود تھے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بھائی تھے۔ یکی عتبہ بین جنہوں نے بہلی یار مصحف بینی قر آن پاک کا نام مسحف رکھا۔ غرض جیسے ہی مسلمانوں نے حضرت بران پر حملہ کر کے ان کو قبل کیا اور حضرت حذیفہ نے آن کو پہچاناوہ پکار اٹھے کہ یہ تو میر سے والد ممان ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم ان کو قطعاً پہچان نہیں سکے۔اس واقعہ پر رسول اللہ تھا نے خضرت حذیفہ کوان کے والد کا خون برائین جان کی قیمت اواکرنی چاہی گر حضرت حذیفہ نے مسلمانوں کے نام پر اس کو چھوڑ ویا۔ ان کے اس ایش کے خضرت تا گاؤی کے نزد یک ان کی وقعت اور ذیادہ بڑھ گئی۔

حضر ت بیمان مست حضرت بمان کااصل نام حسیل تھا۔ بمان اصل میں ان کے دادا بمان ابن حرث کانام تھاان میں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بمان کما جانے لگا تھا۔ ان کو بمان کہنے کے متعلق ایک قول بیہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی قوم میں سے بھاگ کر مدینے آگئے اور دفعہ انہوں نے اپنی قوم میں سے بھاگ کر مدینے آگئے اور یسال پہنچ کر انہوں نے بنی عبد الاشبیل کی بناہ کی اور ان کے حلیف یعنی معاہدہ بر دار بن گئے۔ اس بران کی قوم نے اس کو بمان کمناشر دع کر دیا کیو نکہ انہوں نے بمانیوں لیعنی مدینہ دالول سے معاہدہ کر لیا تھا۔

حضرت حذیفہ کے جو قول مشہور ہیں ان میں ہے ایک ہے کہ ان سے ایک و فعہ **پوجیما کیا کہ ذندہ** انسانوں میں مردہ مختص کون ہے۔ توانہوں نے کہا۔

"وہ فخض جو کہ برائی کواہے ہاتھوں ، اپی زبان اور اسے دل ہے برانہ سمجھے۔!"

کشاف میں حضرت حذیفہ ہے۔ دوایت ہے کہ انہوں نے ایک وفعہ جبکہ انتے باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے آنخضرت مقاب مسلمان نہیں ہوئے تھے آنخضرت مقابی سے باپ کو قتل کرنے کی اجازت ما تگی جو مشر کول کی صف میں نہے۔ آپ نے فرملا۔
"تم انہیں نہ چھیٹر و۔ان ہے تمہارے علاوہ کوئی دوسر انمٹ لے گا۔!"

یرال تک کشاف کا حوالہ ہے۔ گریس نہیں جانتا کہ یہ کون سے غزوہ کاواقعہ ہے۔ پیچیے حضرت بمان سے متعلق جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہو تاہے کہ وہ انصاری ہے اور بنی عبدالا شہل کے حلیف ہے گر ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ کسی بھی انصاری نے اسلام قبول کرنے سے پہلے آنخضر میں بیاتھے سے جنگ کی ہوللذا تفییر کشاف نے جو واقعہ لکھا ہے وہ قائل غور ہے۔

قریشی عور تول کے ہاتھوں مسلمانوں کی لاشوں کا مثلہ ..... غرض جب اجانک مسلمانوں کواحد میں شکست ہو گئی اور دہ منتشر ہو گئے تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور دہ سری وہ عور تیں جو تریشی نظر کے ساتھ آئی تھیں میدان جنگ میں مسلمانوں کی لاشیں ڈھویڈ ڈھویڈ کران کا مثلہ کرنے لیجنی ان کے کان ، ناک اور آ کھ کا شے

لگیں وہ ان اعضاء کو کاٹ کر ان کے بارینا تھی اور گلے میں ڈاکٹیں۔

شیر خدائم و کا جگر ہندہ کے منہ میں .....ابو سفیان کی بیوی ہندہ حضرت ہمز ہ کی لاش پر مینجی۔ اس نے شیر خداکا پیٹ چاک کر کے اس میں ہے ان کا جگر انکالاور اس کو منہ میں ڈال کر دانتوں ہے چہایا مگر وہ اس کو نگل نہ سکی۔ آخر اس نے چیا کر اس کو اگل دیا۔ ہندہ نے جاراس کو اگل دیا۔ ہندہ نے چاک اس کو اگل دیا۔ ہندہ نے جاراس کو اگل دیا۔ ہندہ نے جاراس کو اگل دیا۔ ہندہ نے حضر ت ہمز ہ کا جگر انکال کر دیا تھا تو آپ نے بی اوان کا جگرہ کھائے گی اور سول اللہ کھاتے کو جب یہ معلوم ہواکہ ہندہ نے حضر ت ہمز ہ کا جگر انکال کر دیا تھا تو آپ نے بی جھا۔

"کیاس نے کہ حصد کھا بھی لیاہے۔!" لوگوں نے کہا نہیں دہ کھا نہیں سکی۔

حضرت حمزه كايلند مقام ..... آپ نے فرمایا۔

"الله تعالی نے بمیشہ کے لئے جنم پر ترام کرر کھاہے کہ تمزہ کے گوشت کا کوئی حصہ مجی چھو ہے۔"
(ی) بیعنی آگر ہندہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی کھالیتی بیعنی اس کے پبیٹ میں بینچ جاتا تو ہندہ کو جسم کی آگ نہ چھوسکتی۔ایک نہ چھوسکتی۔ایک روایت میں بینچ جاتا تو ہندہ کو جسم آگ نہ چھوسکتی۔ایک روایت میں بینچ جاتا تو ہندہ کو جسم کی آگ نہ چھوسکتی۔ایک روایت میں جہم میں داخل کی آگ نہ چھوسکتی کیونکہ حق تعالی نے حمزہ کو یہ عزت عطافر مائی ہے کہ ان کے جسم کا کوئی جز بھی جسم میں داخل ہمیں ہوگا۔

محرمیں نے سیرت کی بعض کتابول میں دیکھاہے کہ ہندہ نے حضرت حمز ہ کاکلیجہ بھون کر اس میں ہے پچھ حصہ کھالیا تھا۔ محر کما جاتا ہے کہ اس ہے کوئی شبہ نہیں پیدا ہو نا چاہئے کیونکہ یمال کھانے ہے مراد صرف جہانا ہے نگٹنا نہیں ہے۔

و خشی کو ہندہ کا انعام ..... (قال)ا کے روایت میں ہے کہ حضرت تمزہ کا پبیٹ چاک کر کے جگر ڈکالنے والا خود و حشی تھا جس نے حضرت محز و کو قتل کیا تھا۔اس نے ان کا جگر اکالالور اسے سلے کر ہندہ کے پاس آیا۔ پھر اس نے ہندہ ہے کہا۔

> "أكريس تمهارے باپ كے قاتل كو قتل كردوں تو جھے كياانعام لے گا۔" بنده نے كما۔ ميرے جسم كاتمام سامان لور لباس وغيره۔ و حشى نے كما۔ تو سنجوالو به جمز ه كا جگر ہے۔!"

ہندہ کے گلے میں تمزہ کی آنگھ ناک اور کانول کا ہار ..... ہندہ نے ای وقت وحق کو اپنالباس اور ذیورات و حتی ہوئے ہیں تمزہ کی ۔ اسکے ابتد و سے جودہ پہنے ہوئے تھی۔ ساتھ ہی اس نے دعدہ کیا کہ کے جنج کر دہ دس دینار مزید دے گی۔ اسکے ابتد وحق اس کو دہاں لایا جمال حضر سے تمزہ کی لاش پڑی تھی۔ یمال پہنچ کر ہندہ نے لاش کی ناک اور کان کائے۔

ایک روایت میں یول ہے کہ اس نے لاش کے مر دانے اعضاء کانے اور اس کے بعد ناک اور کان
کانے۔ بجراس نے اعضاء کے ہار اور کئن بناکر ہاتھوں اور گلے میں پہنے وہ ان کو پہنے پہنے ہی مکہ تک پہنچی۔
ابو حیان کی کتاب نہر میں ہے کہ وحش کو یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ اگر اس نے حمزہ کو قبل کر دیا تواہے آزاد کر
دیا جائے گا گر جب اس نے حمزہ کو قبل کر دیا تو یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ اس وقت وحش کو اپنی اس حرکت پر سخت
شدامت اورا فسوس جوا۔

ہندہ کی خوشی اور ابوسفیان کا علان فنے ....اس کے بعد ہندہ ایک باند ٹیلے پر چڑھی جہاں کھڑے ہو کر اس نے اس خوشی اور ابوسفیان کہاڑ کر چند شعر پڑھے۔ اسکے بعد اس کا شوہر ابوسفیان بہاڑ پر جڑھا بخاری ہیں کی لفظ ہیں کہ دہ بہاڑ کے اوپر چڑھا۔ مگر ایک روایت میں ہے کہ دہ بہاڑ کے والمن میں تھا۔ ممکن ہے وونوں بی افظ ہیں کہ وہ بہاڑ کے اوپر چڑھا۔ مگر ایک روایت میں اوپر چڑھا ہو۔ غرض بھر ابوسفیان بوری آواز میں اوپر چڑھا ہو۔ غرض بھر ابوسفیان بوری آواز میں اوپر چڑھا ہو۔ غرض بھر ابوسفیان بوری آواز سے جلا کر کہتے لگا۔

" ہمارا نیک شکون صحیح نکلا۔ جنگ ایک ہار جیت کی بازی ہے۔ (ی) بور بازی تمہی تمہاری ہے تو تمہی ہماری ہے۔ آج جنگ احد میں جنگ بدر کا بدلہ چکاویا گیا۔!"

ابوسفیان اور یا نسبہ کے تیر ..... یہاں ابوسفیان نے انعمت کا افقا استعال کیا ہے یہ لفظ خودا ہے آپ کو مخاطب کرنے کے لئے بھی استعال ہو تاہے (جیسا کہ جا بلیت کے دور میں عربوں کا و ستور تھا کہ خانہ کعبہ میں کچھ تیر دکھے ہوئے تھے جو پانسہ کے تیم کملاتے تھے جن کو عربی میں از لام کما جا تاہے۔ ان پر مختلف جیلے لکھے ہوئے تھے مثانا ایک پر نکھا ہوا تھا۔ "کرو"۔ اور ایک پر نکھا ہوا تھا۔ "مت کرو"۔ ورایک پر نکھا ہوا تھا۔ "مت کرو"۔ ورایک پر نکھا ہوا تھا۔ "کرو"۔ اور ایک پر نکھا ہوا تھا۔ "مت کرو"۔ ورایک ہو نکھا ہوا تھا۔ "کرو"۔ ورایک پر نکھا ہوا تھا تو ای کا پانسہ ڈالا کرتے تھے۔ اگر پانسہ میں دہ تیم آگیا جس پر۔ کرو۔ کہما ہوا تھا تو ای کھا ہوا تھا تھا تھا تھی کہ کھی ہوں کے اور وہ تیر آگیا جس پر "مست کرو" کھا ہوا تھا تو ای کھا ہوا تھا تھا تھی ہوں کہا ہوں تھا ۔ اور دہ تیر نکلا تھا جس پر "کرو " نکھا ہوا تھا ۔ اور دہ تیر نکلا تھا جس پر "کرو " نکھا ہوا تھا ۔ اور دہ تیر نکلا تھا جس پر "کرو " نکھا ہوا تھا ۔ اور دہ تیر نکلا تھا جس پر "کرو " نکھا ہوا تھا ۔ اور دہ تیر نکلا تھا جس پر "کرو " نکھا ہوا تھا ۔ اور دہ تیر نکلا تھا جس پر "کرو " نکھا ہوا تھا ۔ اور دہ تیر نکلا تھا جس پر "کرو " نکھا ہوا تھا ۔

آئے ابوسفیان نے فعال کالفظ بولا ہے اس میں ف پر زبر ہے اور یہ کلمہ کاجز نہیں بلکہ لفظ عال ہے مراو یہ ہے کہ یہ معاملہ پانسہ اندازی یانفس کی ملامت سے بالاتر جو کمیا ہے۔ چنانچہ کما جاتا ہے کہ عال عنی لیجنی مجھ

\_ بلندر مو كيا-

ایک مدین میں بھی آتا ہے کہ آنخضرت ﷺ فرملاجنگ ایک بازی ہے۔ حق تعالیٰ کالرشاد ہے۔ بیری ایک بازی ہے۔ حق تعالیٰ کالرشاد ہے۔ بیری اِنْ بَنَمْ سَسْکُمْ فَرْحُ فَفَدُ مَتَى الْفَوْمَ فَرْحُ مِنْكُ أَلَا اَلْاَيَّامُ نُفُا وِلُهَا بَيْنَ النَّامِ واللَّيد بِ٣۔ سورہ آل عمر الناج ١ الَيت ترجمہ : اگر تم کو زخم پینے جاوب تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پینے چکا ہے اور الن لام کولوگوں کے در میان او لئے بدلتے رہا کرتے ہیں۔

علماء کااس بات پراتفاق ہے کہ رہے آیت غزوہ احد کے موقعہ پر نازل ہوئی ہے۔ غرض اس کے بعد ابوسفیان نے دیکار کر کھاجس سے مسلمانوں کو سنانام او تھا۔

مثلہ لاشوں کے متعلق ابوسفیان کا خطاب ..... " تہیں او گوں میں۔ اور ایک روایت کے مطابق۔
اپ مقتولوں میں کچھ لاشیں مثلہ کی ہوئی بھی ملیں گی۔ گراس کے لئے میں نے تھم نہیں دیا تھانہ ہی جھے اس
بات ہے کچھ نوشی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ۔ خداک قتم اس حرکت پرنہ تو میں خوش ہوااور نہ
ناراض ہی ہوں۔ نہ میں نے ایسا کرنے کا تھم دیااور نہ کرنے والوں کو اس سے متع کیا۔ نہ میں نے اسے پہند کیااور نہ
ناپند کیا۔ نہ نہھے یہ ناکوار گزرااور نہ خوشگوار ہی معلوم ہوا۔ ایک روایت میں یہ لفظ جیں کہ۔ تم اپنے مقتولوں میں
ناپند کیا۔ نہ نہھے یہ ناکوار گزرااور نہ خوشگوار ہی معلوم ہوا۔ ایک روایت میں یہ لفظ جیں کہ۔ تم اپنے مقتولوں میں

ابوسفیان کے سامنے آئے 'تواس نے فاروق اعظم ہے کہا۔ "عمر !کیادا قعی ہمارے کسی شخص نے محمد پیچھے کو قبل کر دیا ہے۔"

حقیقت کا انکشاف ..... حضرت عمر نے فرملا۔

"ہر گزنہیں۔بلکہ ای دفت حضور ﷺ تیری باتیں من ہے ہیں!"

(واستحرب که آنخضرت على كے قل كى خبرابن قمد فارائى متى ابوسفيان نے كما۔

"تم مير ئ زويك اين تمد ك زياده في اور قابل يقين مور!"

ابن قمند نے آنخصرت علی کے قبل کی قبراس لئے اڑائی تھی کہ وہ آپ کی تاک میں آگے بڑھاتھا محر آنخصرت تلیقہ کے بجائے اس کے سامنے حضرت مصحب ابن عمیر آئے ابن قمید نے ان کو قبل کرویا اور میہ سمجھا کہ اس نے آنخصرت آلیجے کو قبل کیا ہے۔ چنانچہ وہاں سے لوث کر اس نے سب سے کما کہ میں نے محمد اللہ کو قبل کردیا ہے۔

البوسفيان كي غلط فتمي كا سبب ..... ايك ردايت ميں ہے كه ( آئٹ خرت علي سے متعلق اس افواہ كے

بعد) ابوسفیان نے پہار پہار کر با آواز بلند کہا۔

۔ سری بو سین سے پیار ہوں میں محریظ افغے موجود ہیں۔ کیاتم لو گول میں محریظ موجود ہیں۔۔" ''کیاتم لو گول میں محریظ موجود ہیں۔ کیاتم لو گول میں محریظ موجود ہیں۔۔" ابوسفیان نے تمن مرتبہ یہ اعلان کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ آواز سی مگر آپ نے صحابہ کو اس کا جو اب د سینے سے دوک دیا۔

پھر ابوسفیان نے پکار کر ہو چھا کہ۔ کیاتم او گول میں این ابو قافہ لینی ابو بکر موجود ہیں۔ یہ اعلان بھی اس نے تمین مرتبہ لگائی۔ ایک رفت تمین مرتبہ لگائی۔ ایک رفایت میں ابوسفیان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ۔ این ابو کبود ہیں۔ یہ آواز بھی اس نے تمین مرتبہ لگائی۔ ایک روایت میں ابوسفیان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ۔ این ابوکبود کمال ہیں۔ این ابو قبافہ کمال ہیں۔ این خطاب کمال ہیں۔ (مگر ابوسفیان کوان میں ہے کی بات کا جواب ضمیں ملا تووہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ ہیں۔ (مگر ابوسفیان کوان میں ہے کی بات کا جواب تو یہ تو سب کے سب قبل ہو چکے ہیں اور تم نے ان کا کام تمام کر دیا ہے کیو ذکہ اگر مہلوگ ذیرہ ہوتے توجواب دیتے۔ !"

ابوسفیان کار جملہ حضرت عمر منے من لیا تووہ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے وہیں ہے پیکار کر کما۔ "اے اللہ کے وشمن فیدا کی قتم تو بکتا ہے۔ جن جن لو کول کو تو کہ رہا ہے وہ سب زیدہ ہیں اور تیری متابی کے لئے باقی ہیں۔!"

ابوسفیان کا اللّے سال میدان جنگ میں ملاقات کا وعدہ .... اس کے بعد ابوسفیان نے پکار کر مسلمانوں ہے کہا۔

"ا چیا۔ تو آئندہ میدان بدر بین ہم تم بھر ملیں گے۔!" اس پر آنخضرت ﷺ نے اپنے صحابہ بین ہے ایک فخص سے فرمایا۔ "کمہ دد کہ ہاں ہمارا تمہارا ملنے کادعدہ رہا۔" پھر جب قرایتی کشکر میدان احد ہے واپس روانہ ہو گیا تو آئخضرت ﷺ نے مصر ت علی این اتی طالب کو۔اورایک قول کے مطابق حضر ت سعد این الی و قاص کو ان کے پیچھے جانے کا تھم دیتے ہوئے فرمایا۔
و شمن کی والیسی اور حضر ت علی کو تعاقب کا تعلم ..... "و شمن کے پیچھے بیچھے جاؤادر دیکھو کہ دہ کیا کرتے
بیں اور کیا چاہتے ہیں آگر وہ لوگ او نئوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو اپنے ساتھ ہا نگتے ہوئے جارے ہیں تو سمجھ لوکہ وہ مکے ہی جارے ہیں آگروہ کو ڈول پر سوار ہیں اور او نئوں کو بر ابر میں ہانک رے ہیں تو سمجھو کہ وہ مدینے
جارے ہیں۔ گر تشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آگر انہوں نے مدینے کارخ کیا تو میں ہر
قبت برمدینے پہنچ کر ان کا مقابلہ کروں گا۔!"

مدینہ پر حملہ کاار اوہ اور صفوان کی مخالفت ..... حضرت علی یا حضرت سدا بن ابی و قاص کے جین کہ مجر میں ان کے چھچے یہ ویکھنے کوروانہ ہوا کہ وہ نوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ او نٹول پر سوار ہوئے اور محموزہ ان کو برابر میں مانکتے ہوئے کے کی طرف کوچ کر گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے آپس ٹیں مشورہ کیا تھا اور پہرہ لوگوں کی رائے تھی کہ یمال سے مدینے پر چڑھائی کر کے لوٹ مارکی جائے۔ تحر صفوان ابن امیہ نے انہیں اس سے دیا تہیں

معلوم نہیں تم بی کی لیبیٹ میں آجاؤلوگ اپنے مقتولوں کی دجہ ہے ویسے ہی پریشان ہیں!" ابن رہنچ کے متعلق سختیق حال کا تعلم ..... ادھر مسلمان اپنے مقتول کی وجہ سے پریشان تھے۔ آئن رہنچ آن سے فرمایا۔

"کوئی ہے جو جا کر سعد ابن رہے کا حال معلوم کر کے آئے۔ آیاوہ زندہ ہے یام وہ ہے۔ ایک روایت میں آئے یہ لفظ بھی جی کی۔ یہ تکد میں نے اس کے اوپر مکواریں جیکتے ہوئے دیکھی تھیں۔!"

ابن رہتے کو نبی کا سمال م سساس پر ایک انصاری مسلمان پینی ابی این کعب نے کما اور ایک قول کے مطابق وہ تھے۔ ممکن ہے محد ابن مسلمہ تھے۔ نیز ایک قول کے مطابق کوئی اور تھے۔ ممکن ہے تھے ابن مسلمہ تھے۔ نیز ایک قول کے مطابق کوئی اور تھے۔ ممکن ہے آپ نے ان سب کو بی بھیجا ہو۔ بسر حال ان میں ہے کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میں جاکر ویکھتا ہوں۔ ایک روایت میں بول ہے کہ آپ نے ان میں جاکر ویکھتا ہوں۔ ایک روایت میں بول ہے کہ آپ نے ان جائے والے شخص سے فرمایا۔

"آگرتم سعد این رکتے کوزند ہپاؤتوان ہے میر اسلام کمنااور کمناکہ رسول اللہ علیجے تم ہے یو چھتے ہیں کہ تم مار میں۔ "'

لب وم حالت میں ابن رہتے کی دریافت .....یہ انصاری مسلمان حضرت سعد کی خلاش میں سکے توایک جگہ انسول نے سعد کو زخمول سے چور پڑایایا اس وقت تک ان میں زندگی کی پھے دمق اور آثار ہاتی تھے۔انہوں نے فورا ہی حضرت سعد کے کہا۔

" بجھےر سول اللہ عظی نے تھم دیا تھا کہ تمہاد احال معلوم کردل کہ آیا تم زندول میں ہویامر دول میں ہو۔!" این رقتے کا نبی کو سلام اور قوم کو پیغام ..... حضرت سعد ؓ نے کہا۔

" میں اب مر دول ہی میں ہوں۔ میرے جسم پر نیزوں کے بارہ زخم لگے ہیں میں اس وقت تک لڑتارہا جب تک جھے میں سکت باتی تھی۔ اب تم رسول اللہ عظیقہ سے میر اسلام عوض کر نااور کمناکہ ابن ربھ آپ علیقہ کے لئے عوض کر تا تھا کہ انڈ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہی بمترین جزاعطا فرمائے جو ایک است کی طرف سے اس کے نبی کو مل سکتی ہے۔ نیزائی توم کو بھی میر اسلام پہنچاد بینااور الن سے کہنا کہ سعد ابن ربھ تم سے کہنا ے کہ اگر الیمی صورت میں تم نے وسٹمن کو اللہ کے نبی تک چنچنے دیا کہ تم میں جھیکنے والی ایک آنکھ۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ بننے والا ایک بھی ہونٹ موجود ہے۔ لیمن ایک شخص بھی ذندہ موجود ہے تو اس جرم کے لئے اللہ تعالیٰ کے یمال تمہار اکوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔"

ا بن رہے کادم واچیں ..... یہنے کے چند ہی کمحول بعد حضر ت سعد ابن رہے کادم آنز ہو گیا۔وہ انصاری مختص کہتے ہیں کہ اسکے بعدر سول اللہ ﷺ کے ہاں حاضر ہو ااور آ بکو سعد ابن رہے کے متعلق ساری تفصیل بتلائی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ جس شخص کو آنخضرت بیٹی نے سعد ابن رہے کا حال معلوم کرنے کے لئے بھیجا تھاوہ لا شول کے در میان!ن کو تلاش کر تا بھر رہا تھا۔ حضرت سعد نے جوزشمی پڑے ہے تھے اس شخص سے لیے بھیجا تھاوہ لا شول کے در میان!ن کو تلاش کر تا بھر رہا تھا۔ حضرت سعد نے جوزشمی پڑے ہے تھے اس شخص سے پوچھاکہ کیابات ہے تم کس کی تلاش میں ہو۔اس نے کہا کہ جمھے رسول انڈ بھی نے تمماراحال معلوم کر کے آپ کواطلاع دیے کے لئے بھیجا ہے۔ اس پر حضرت سعد نے وہی سب کماجو بیان ہوا۔

یر واند نبوت کا سوز و گذاز محشق .....ایک دوایت میں بول ہے کہ محدابن مسلمہ سعنہ کی تلاش میں آئے اور انہوں انہوں نے لاشوں کے در میان کھڑ ہے ہو کر اور کئی بار سعد ابن ربیج کمہ کر دیکار انگر انہیں جواب نہ ملا۔ آخرانہوں نے دیکار کر کما کہ مجھے رسول اللہ بھیج نے تمہار احال معلوم کرنے کیلئے بھیجا ہے۔ اس پر حضر ست سعد ابن ربیج نے نمایت کمز در آواز میں ان کوجواب دیا۔ ایک روایت میں حضر ست سعد ابن ربیج کے الفاظ اس طرح ہیں۔

"اپنی قوم ہے میر اسلام کمناور کمناکہ سعدا بن رئے کمتاہے۔اللہ اللہ۔تم نے عقبہ کے مقام پراس مرات رسول اللہ ﷺ کو کیسے کیسے عمد دیئے تھے۔ ان وعدول اور اس عمد کے بعد اب خدا کی قتم اللہ تعالیٰ کے یمال تمہاراکوئی عذر نہیں سنا جا سکتا۔"

"الله تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔اس نے صرف اللہ اور رسول کے لئے ذیمہ اور مر دووونوں حالتوں

ترجمه : اور اگر صرف لژکیال بنی مول گودو سے زیادہ مول توان لژکیول کودو نتمانی لے گانس مال کا جو که مورث چھوژ مراہے۔

یہ آیت ای بارے میں مازل ہوئی تھی کہ وہ بیٹیال ہول یادو سے زائم ہول۔ چو نکہ بیہ قر آن باک کا

صاف تھم ہے اس لئے اب اس کی شرورت شیں رہتی کہ دو بیٹیول کو دو بہنول پر قیاس کرتے ہوئے صرف اس لئے ان کا تھم کیسال مانا جائے کہ جب دونوں صور تول میں اکیلی کو آدھا ملتاہے تو دودو کی صورت میں بھی دونوں کا

خلفاء رسول علی کے دلول میں ابن رہتے کا احر ام ..... ان کی ایک صاحبزادی ایک مرتبہ حضرت ابو بكراً كيان ان كي خلافت كے زمانے ميں آئميں توانهول نے ان خاتون كے بھائے كے لئے اپني جادر بجيادي۔ ای و قت دہاں حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے فاروق اعظم نے صدیق اکبڑے ان خاتون کے بارے میں نو جھاکہ میہ کون بیں تو صدیق اکبر نے فر مایا۔

" میراس محض کی بٹی ہیں جو جھے ہے اور تم ہے بہتر تھا۔!"

حفرت عمر نے بوجھا۔ "اے خلیفیدر سول دہ کون شخص تھا۔۔"

صديق أكبر كي زباني ينت رأيج كالعارف ..... صديق أكبر في فرمايا "وہ تخص وہ نتیاجو ( سبقت کر کے ) جنت تشین بھی ہو گیالور میں اور تم رہ گئے یہ سعد ابن رکٹے کی بیمی

ہں۔؛ تا تخضرت علیہ حمز و کی تعش کی تلاش میں ..... غرض اس کے بعد جبکہ جنگ ختم ہو پیکی تھی اور مشركين جائي شے آنخضرت علي اپنے جياحضرت حمزه كى تعن كى تلاش ميں نكلے۔ اى وقت أيك شخص نے

شیر خدا کی آخری د عا ..... "میں نے ان کو ان چٹانوں کے قریب دیکھا تھا۔ اس دفت وہ یہ کہ رہے تھے کہ میں اللہ کاشیر ہوں اور اس کے رسول کاشیر ہوں۔اے اللہ! میں تیرے سامنے ان یا توں اور ان مقاصدے برات و بیزاری کا اعلان کر تا ہول جن کو لے کر ابوسفیان اور اس کے ساتھی اس لشکر کے ساتھ یمال آئے تھے۔ اور میں تیر ہے سامنے ان لوگول کی اس حرکت پر معذرت چیش کرتا ہول جو انہول نے اس شکست کی صورت میں کی

الس ابن نضر کی بھی د عا ..... بھی د عاحضر ت انس این نضر کے متعلق بھی نقل کی جاتی ہے جو آتخضر ت علیہ کے خادم حضرت انس ابن مالک کے بچاہتے۔اس کاواقعہ یہ ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نمیں ہوسکے نتھے اور اس یرا نہیں بے حدافسوں تھا۔اس کے بعد غزوہ احد ہوالور مسلمانوں کو شکست اٹھانا پڑی۔انہوں نے غزوہ بدر کے بعدآ تخضرت على الماء

"یار سول الله ایس مسلمانول کے اولین غزوہ میں شریک ہو کر مشر کول سے جنگ نہ کر سکا۔ خدا کی قشم اگر اللہ تعالیٰ نے جھے مشرکوں کے مقالبے میں لڑنے کا کوئی موقعہ عطافر مایا توہیں دکھاؤں گاکہ میں کیا کر تاہوں ا" بھرغزدہ احدیس مسلمانوں کی شکست (لور صحابہ کے آنخضرت ﷺ کے پاس سے تتر بتر) ہوجائے مر انہوں نے بیردعائی کہ اے اللہ اان لو گول مینی صحابہ نے جو کھے کیااس کے لئے میں تیرے سامنے معدرت بیش کر تا ہول اور ان لوگوں لیتنی مشر کول نے جو کھے کیااس سے بیس تیرے سامنے پر اُست و بیز اری کا اظہار کر تا ہول۔ نی کے قبل کی افواہ پر انس کارو عمل .....جب ان انس این نضر نے رسول اللہ علی کے قبل کی خیر سی تو

تجاہدول سے کمک

" انخضرت ﷺ کے بعد اب زندہ رہ کر کیا کرو گے۔ چلوتم بھی ای مقصد کے لئے مر جاؤجس کے لئے

ر سول الله عظاف نے جان دی ہے!"

سے خلد آشیال دو خیس ۔۔۔۔۔ یہ کر حضر تائی دغمن پر جھیٹے اور حضر ت سعد ابن مواذ ہے ہوئے۔

"د بیمویہ جنت نظر آتی ہے۔ رب کعبہ کی قتم جھے احد کے پاس ہے اس کی خوشبو کیں آر ہی ہیں!"

اس کے بعد انموں نے نمایت خون ربز جنگ کی یمال تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔ ان کے جسم براس ہے ذاکد زخم جھے جن میں تکوار کے بھی تھے، بر جھے کے بھی تھے، نیز ہے کہ بھی تھے اور تیروں کے بھی۔

انس کی لاش کا مثلہ ۔۔۔۔ جب یہ قل ہوگئے تو مشر کول نے ان کی لاش کو مثلہ کیا لیمنی اس کے کان اور ناک آئی کا ٹ ڈالے۔ بھی جہ ہے کہ ان کی بھن دیتے ان کی میں دیتے ان کی میں دیتے کی اور کہ بھی تھے۔ اور کوئی صورت نہیں تھی۔

اور کوئی صورت نہیں تھی۔

ان حضرت انس ابن نضر کے بیتیج حضرت انس ابن مالک اس آیت کے سلسلے میں کہتے ہیں۔ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ دِجَالٌ صَدُفُوا مَاعَاهَدُ وا اللهُ عَلَیْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ فَصَلّی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ بَنَتَظِرٌ وَمَا بَدَّ لُوْا بَیْدِیْلا لاّ بِی با ۲ سوره احزاب ۳۳ آبست مسسس

ترجمہ: ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کااللہ سے عمدہ کیا تھااس میں سے اترے پھر بعضے توان میں وہ ہیں جوا پی نذر پوری کر کیے لور بعضے ان میں مشاق ہیں لورا نہوں نے ذرا تغیرہ تبدل نہیں کیا۔ چھا کی مثلہ شدہ لاش بر نبی کی افسر دگی ..... جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے کہا کہ بیرانس این نصر لور مومنین میں ان جیسول کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

غرض اس تحض کے بتلانے پر دسول اللہ علی ان جنانوں کی طرف چلے جمال اس نے حضرت حمز ہوگو دیکھا تھا۔ آخروادی کے عین در میان میں آپ کوشیر خدا کی لاش اس حالت میں ملی کہ ان کا پیپ چاک تھاادر لاش کو مثلہ کر دیا گیا تھا لیمنی ناک کان وغیر و کاٹ و نے گئے تھے نیز ان کے مروانہ اعضاء کاٹ دیے گئے تھے۔ آنخضرت تابیج کے لئے یہ منظر اس قدر اندو ہمتاک تھاکہ الی قلبی اذبیت آپ کو بھی کی چیز پر نہیں ہوئی تھی۔ پھر آپ نے لاش کو مخاطب کر کے فرمایا۔

"آپ نیادہ اندوہ نا کہ داشہ کی کو نہیں چیں آیا۔ اس جسیانکلیف وہ منظر میں نے کوئی نہیں ویکھا!"

و ستمن کی لاشیں مشلہ کرنے کے لئے آنخضرت علیہ کی قسم .... اس کے بعد آپ نے فرمایا۔

"آپ پر حق تعالیٰ کی رخمیں مازل ہوں۔ میں نے آپ کے ہمیشہ نیکو کار لور رشتہ داروں کی خبر کیری
کرنے والابایا۔ خدا کی قسم میں آپ کے بدلے ان کے ستر آدمیوں۔ لورا یک روایت کے مطابق۔ تمیں آدمیوں کو مشلہ کروں گاتو میں
مشلہ کردں گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی لور موقعہ پر بچھے قریشی پر غلبہ عطافر مائے گاتو میں
آپ کے بدلے ان کے ستر آدمیوں کو مشلہ کروں گا۔ "
آخضر ست مقالیہ کے شد مد روح مل بر صحال کر امر کا حوث بالدیں۔ جسمان انٹر ہی گاتو کو میں انٹر ہی گاتو کو میں میں انٹر ہی گاتو کو میں میں انٹر ہی گاتو کو میں کے ستر آدمیوں کو مشلہ کروں گا۔ "

آ تخضرت علی کے شدیدرو عمل پر صحابہ کرام کاجوش!..... جب صحابہ نے رسول اللہ علیہ کو اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے لئے اس قدر حزین و مسلمان و علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے لئے اس قدر حزین و مسلمان و علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے لئے اس قدر حزین و مسلمان و علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے لئے اس قدر حزین و مسلمان و علیہ کی اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے لئے اس قدر حزین و مسلمان و علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے لئے اس قدر حزین و مسلمان و علیہ کا اللہ علیہ کی اللہ علیہ کے اس کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کی اللہ علیہ کے اللہ علیہ علیہ کے اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ کے اللہ علیہ کے ال

"اگرزمانے میں مجھی حق تعالی نے ہمیں قریش پر غلبہ عطافر مایا تو بے شک ہم لوگ ان کی لا شول کواس

میر مت طبید آردو جلد دوم نصف احمد طرح مثله نمین کیا ہوگا۔!" طرح مثله کریں سے که سر ذمین عرب میں آئ تک کیش کسی نے اس طرح کسی لاش کو مثله نمیں کیا ہوگا۔!" فسم پر وحی کا نزول ..... حضر ت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس یارے میں بیہ آیات نازل

وَإِنْ عَافَيْتُمْ فَعَا فِيْوًا بِعِنْلِ مَاعُوْ فِبُتُمْ بِهِ. وَلَئِنْ صَبَرُ تُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصّبِوِيْنَ وَ اصْبِرْ وَمَا صَبُرُكَ إِلاّ بِاللّهِ وَلَا تَحْزُنْ عَلَيْهِمْ وَ لَاتَكُ فِي صَنْيِقِ مِنَا يَهْ كُورُونَ لِلاَبِيسِ السوره كُلُ مَا الْيمت عليهم

تر بهد : اور اگر بدله لينے لگو توا تنابى بدله لوجتنا تمهارے ساتھ برتاؤ كيا كيا سيا اگر صبر كرو تووه صبر كرت والول ے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور صبر کیجے اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا تعالیٰ ہی کی تو فق ہے ہوران پر عم نہ کیجے اور جو پکھ میہ مذہبریں کیا کرتے ہیں اس سے تک ول نہ ہو ہے۔

نبی کی طرف ہے عفواور قسم کا کفارہ ....اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آنخسرت علی نے مشرکوں کو معاف فرمادیااور آب نے صبر فرمایا۔ ساتھ ہی آب نے لاشوں کو مثلہ کرنے کی مسلمانوں کو ممانعت فرمادی۔ نیز آپ نے حفر ت حمزہ کا بدلہ لینے کے لئے جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ او اکرویا۔

ان آیتوں کانزول اس داقعہ کے بعد ہوا تھاجب رسول اللہ عظی نے ان لو گوں کی ایک جماعت کو قتل کرا کے ان کی لاشوں کا مثلہ کرایا تھا کیو تکہ انہوں نے بے وجہ چند مسلمانوں کے ساتھ میں سلوک کیا تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل آئے محایہ کی فوجی مہات کے بیان میں آئے گی۔

علامہ ابن کثیر نے جمال ہے اعتراض کیا ہے کہ ہے آیتیں کے میں نازل ہوئی تھیں جبکہ غزوہ احد کاواقعہ مدینے میں بجرت کے تین سال بعد پیش آیابذان آیوں کواس دافعہ کے ساتھ کیے جو ژاجا سکتا ہے۔ یہال علامہ كاحواله بـــاس كے جواب ميں كماجاتا ہے كہ ممكن ہے يہ آيات ان ميں سے ہول جواكي سے ذاكد مرتبه نازل ہو تیں۔ تاہم ہیات قابل غورہے۔

یجا کی لاش پر کریہ ہے اختیار ..... حضر ت این مسعود ہے وایت ہے کہ ہم نے آنخضر ت تالیج کو اتارو تے ہوئے بھی تمیں دیکھا تھا جتنا آپ مفترت تنز "پرروئے۔ آپ نے الاش کو قبلدرو کر کے دیکھا پھر آپ جنازے کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس قدر زار و قطار روئے کہ آپ پر عشی ی طاری ہونے لگی۔اس وقت آپ لاش کو مخاطب کر کے کہتے صاتے تھے۔

"اے رسول خدائے پیا۔اے اللہ کے شیر۔اے رسول خدا کے شیر۔اے حمزہ۔اے نیکیول کے كرية والله الما تمزه اله اليول كو كوية والله الهرسول خداك محافظ !"

العنی آپ نے یہ کلے اس وقت نہیں فرمائے جبکہ آپ دور ہے تھے لہذا یہ نہیں کہا جاسکیا کہ میہ تووہ توجہ و شیون ہے جو حرام ہے۔ بلکہ میہ میت کی خوبیوں کو گنانا تھا کیو نکہ وہ نوحہ وماتم جو حرام ہے رونے کے ساتھ خاص ہے۔ بیات جاہلیت کے دور کی دہ فغان و ماتم بھی نہیں تھی جو اسلام میں ناپہندیدہ سمجھی تی ہے کیو تک اس صورت میں میت کادلی مردے کے سربانے کھڑے ہو کر چی جی کر اور بین کر کر کے سردے کی خوبیال بیان کیا کرتا تھا جس کو ندا کہا جاتا تھا کیو مُلدایسے موقعہ پر بول ندا کر نانا پیندید داور ناجائز فعل ہے کیو نکہ دہ ندافخر و غر در اور تعظیم کے لئے کی جاتی تھی کسی نیک مقصد کے لئے نہیں ہوتی تھی کہ اس کی خوبیاں س کر لوگ ان پر عمل کرنے کی کو مشش کریں گے۔ بهن کو لاش نه و کھانے کی کوشش ..... پھر آنخضرت ﷺ نے حضرت زبیر کو تکم دیا کہ وہ اپنی والدہ حضرت زبیر کو تکم دیا کہ وہ اپنی والدہ حضرت صفیہ کو جو حضرت حمز ہ کی بمن تھیں حضرت تمزہ کی لاش نہ دیکھنے دیں (کیو نکہ ان کی لاش کی اس قدر بے حرمتی ہو چکی تھی کہ اس کو دیکھ کروہ قابو میں نہ رہ سکتی تھیں) چنانچہ حضرت ذبیر نے آپنی والدہ کے پاس جاکر ان یہ سرکھا

"مال-ارسول الله على في في من ما يه البيل جلى جائيس.!" اس يرحضرت صفيه في في ك سين يرباته مادكر كما

شیر دل بھائی کی شیر دل بھی ہے۔۔۔۔ 'کیوں آخر۔ جھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کو مثلہ کر دیا گیا ہے۔ مگریہ سب چھے فداکی راہ میں ہے لہذا جھے اس حرکت سے ذیادہ یہ بات عزیز ہے کہ یہ سب چھے اللہ کی راہ میں ہوا ہے۔ مگریہ سب چھے فداکی راہ میں ہوا ہے۔ لیخنی میں اس پر دوسر ول سے ذیادہ راضی برضا ہول۔ میں انشاء اللہ اس حادث پر مبر ورضا کا دامن ہاتھ سے نہیں دول گی۔''

حضرت ذہیر یہ س کر آنخضرت بھائی کی لاش دیکھی۔ اناللہ پڑھی ان کی گفتگو بتلائی۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا انہیں آنے دو۔ چنانچہ حضرت صفیہ نے آکر بھائی کی لاش دیکھی۔ اناللہ پڑھی اور پھر ان کیلئے مغفرت کی دعاک ۔ صفیہ کے صبر و شاہت کے لئے نبی کی دعا ۔۔۔۔ ایک روایت میں یول ہے کہ حضرت صفیہ کی مان قاب حضرت علی اور حضرت و نبیر ہے ہوئی۔ انہوں نے ان دونوں ہے یو چھا کہ حمزہ کا کیا ہوا انہیں حضرت صفیہ کی حالت پر رحم آیا اور انہوں نے ان سے یہ ظاہر کیا گویاان کو معلوم نہیں ہے۔ تب وہ رسوا اللہ سے کے پاس حالت پر رحم آیا اور انہوں نے ان سے یہ ظاہر کیا گویاان کو معلوم نہیں ہے۔ تب وہ رسوا اللہ سے انہوں کے ان ان سے یہ ظاہر کیا گویاان کو معلوم نہیں ہے۔ تب وہ رسوا اللہ سے انہوں کے ان ان سے مبارک ان کے سینے پر رکھا اور ان کے لئے دعا فرمائی۔ اس کے بعد حب مینر سے صفیہ نے کی لاش دیکھی تو اناللہ پڑھی اور دونے لگیں ...

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت ذبیر نے ن کودیجنے ہے روکا توانہوں نے کہا "میں اس و فت تک نسیں جاؤل گی جب تک رسول اللہ عظینے ہے نہ لی لوں۔!" پھر جب وہ آنخضرت علین تو کئے گئیس۔ "یار سول اللہ !میر امال جایا تمزہ کمال ہے۔"

آپ نے فرمایاوہ لوگوں کے در میان میں ہیں۔ یہ من کروہ غم وائدوہ کی ہاری کئے لگیں کہ جب تک میں ان کو ایک نظر نہ و کچھ لول گی ہر گزیمال ہے واپس نہیں جاؤل گی۔ اس پر حضرت علی اور حضر ت زبیر نے ان کو کیک نظر نہ و کچھ لول کی ہر گزیمال ہے واپس نہیں جاؤل گی۔ اس پر حضر ت علی اور حضر ت زبیر نے ان کو دو۔ کپھٹے کپڑ نمیا اور وہ ان کی اس کئیں اور اے د کچھ کر بے اختیار رو پڑیں۔ آنخضر ت کھٹے ان کور و تے سکتے و کیمنے و خود بھی رونے گئے۔ آخر آپ نے جاور ہے لائی کو وہ مکو اویا۔

تو خود بھی رونے گئے۔ آخر آپ نے چاور ہے لائی کو وہ مکو اویا۔

کفن کی جنجو اور دو انصار یول کی پیشکش .....ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کیاان کیے کوئی کفن

یعنی ڈھکنے کو چادر نہیں ہے۔ اس پر ایک انصاری شخص آئے بڑھالور اس نے اپنی چادر ڈال کر لاش کو ڈھانپ دیا۔ پھر ایک دوسر اشخص اٹھالور اس نے بھی اپنی چادر میت پر ڈال دی۔ آنخضرت بھی نے حضرت جاپڑے فربایا۔ "جابر اان میں ہے ایک چادر تنہارے والد کے لئے ہوگی اور دوسر کی میرے بچپا کے لئے رہے گی۔!" اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت تک حضرت جابر کے والد کی لاش بھی دفن نہیں کی گئی تھی محربہ بات گزشتہ تفصیل کے ظاہر کی الفاظ کے خلاف ہے۔

، ایک روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ حضرت تمزہ کے لئے دوجاد رس لے کر آئی تھیں۔ پھران میں سے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عفر ت تمزہ کے لئے دوجاد رس لے کر آئی تھیں۔ پھران میں سے ایک حضرت جزہ کے لئے استعمال کی گئی۔ عالبًاوہ ی حضرت جابر کے والد ہوں گئے۔

عالباالیا ہوا ہے کہ (پہلے ان دو آدمین ل نے اپنی چادریں حضرت حمز ہ پر ڈھانپ دیں جن میں سے آیک آپ نے حضرت حمز ہ کے لئے رکھ کر دوسری آیک انساری شہید کے لئے رکھ لی) بھر جب حضرت صفیہ دو چادریں لے کر آگئیں تو آپ نے ان دونوں آدمیوں کی بی ہوئی چادریں چھوڑ دیں اور ان کی دوچادریں ان دونوں شہدول کے لئے سالے لیں۔

یے سر وسمامانی ۔۔۔۔۔ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہم ہوا کی دھاری دار چھوٹے سے اوتی کپڑے میں کفن دیا گیا۔وہ کپڑا انتاجھوٹا تھاکہ اگر اس ہے سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے اور اگر پیرڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر جادر سے سر ڈھانک دیا گیا اور پیرول پر جنکے دغیر ہ اور چھال ڈال کر انہیں ڈھانپ دیا گیا۔ ایک روایت میں پیرول پر ڈالنے کے لئے جو چیز استعمال کی گئی اس کو حریل کما گیا ہے۔

شہروں کا گفن .....اب آگران، ونول روایتوں کو درست اناجائے توان میں مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت ہوگا۔ مشہور روایت ہیں ہے کہ ایک چھوٹے ہے اولی کپڑے کا گفن دیا گیا تھا۔ اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنحضر ت علی نے بڑی چاور کے مقابعے میں اس چھوٹے ہے کپڑے کو اس لئے ترجیحوی کہ اس پر شہادت کا خون لگا ہوا تھا (بعنی یہ پیڑا یا چھوٹی چاور خود حضر ہ جزہ گی ہی تھی جو وہ اس وقت اوڑ ھے ہوئے تھے جب ان کو شہید کیا گیا) تو غالبًا آنحضر ت تھا تھے نے ان کو اس کیڑے میں اس لئے کفنایا کہ ان پر کسی کا کوئی احسان نہ رہے۔ جب کہ شہید کیا گیا) تو غالبًا آنحضر ت تھے نے ان کو اس کیڑے میں اس لئے کفنایا کہ ان پر کسی کا کوئی احسان نہ رہے۔ جب کہ شہیدوں کو ان بی کپڑوں میں گفتا دیا گیا تھا جن کو بہنے ہوئے وہ قبل ہوئے تھے۔ بسر حال یہ بات قابل غور ہے کیو تکہ اس واقعہ کی تفصیل ہے معلوم ہوتی ہے کہ ایسا ضرور خاکیا گیا تھا۔ آگے جو روایات آر بی چیں ان سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے اور تروید بھی جوتی ہے اور تروید بھی ہوتی ہے۔ لذا ایہ بات قابل غور بی رہی ہے۔

مصعب ابن عمير كاكفن ..... حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف بروايت بكه احد كه دن مصعب ابن عمير قال بوئ ابن عمير قال بوئ أبن عمير كاكفن كرا من التاجمونالولى كرا اميسر آياكه اكر مرد همكته سنته توپير كل جائة الكه التاجمونالولى كرا اميسر آياكه اكر مرده محلت سنته توپير كل جائة عاد اكر بير د محل جائة تقاد الدوايت مين اولى كير مدك لئه ويرة كالفظ استعال بروايم)

ایک دوایت میں ہے کہ وہ قبل ہوئے توان کے پاس صرف ایک لوتی چادر (نمر ق) کمی جس سے ال باکی لاش کے پاؤل ڈھکے تو سر کھل گیا۔ بید دکھے کر آنخضرت علقہ نے فر ایا۔ "اس کپڑے ہے سر ڈھانپ دواور پیرول پر چھال اور پھونس ڈال کر ڈھک دو!" مصحب اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد ..... یہ حضر ت مصحب ابن عمیر اسلام قبول کرنے ہے پہلے کے کے بڑے شوقین مزاج نوجوانول میں سے تھے۔ یہ ایک خوبصورت جوان رعنا تھے اور ہمیشہ نمایت عمدہ اور بمترین لباس پہنا کرتے تھے جو خوشیوول سے ممکنار ہتا تھا۔ پھر جب یہ مسلمان ہوگئے تو شوقین مزاتی ختم کرکے نمایت سادہ اور یر آگندہ حال رہنے گئے۔

مصعب کا زھد اور خوف خدا۔۔۔۔۔حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف کے متعلق روایت ہے کہ ایک ون وہ روزے سے تنے افطار کے دفت ان کے سامنے کھانالایا گیادہ کھانے کودیکھے کر کہنے لگے۔

"مصعب ابن عمير قتل ہو گئے جو مجھ سے کہيں بہتر انسان بھے گر ان کو ایک چھوٹی می جادر (بردة) کے سواکفن مجمی میسر نہ آیا جس سے سر ڈھا نکتے تھے توپاؤل کھل جائے تھے اور پاؤل ڈھا نکتے تھے تو سر کھل جا تا تھا۔اور ہمارے سامنے اتنی دنیا بھیلی ہوئی ہے اتنی نعمتیں جنی ہوئی ہیں۔ جھے ڈر ہے کہ کمیں ہمارے لئے میہ سب نعمتیں آخرت کے بجائے اس دنیا ہی میں نہ پوری کردی جائیں۔!"

اس کے بعدوہ زار و قطار رونے لگے اور کھاناوایس کر دیا۔

مشترک گفن اور مشترک قبریں.....حضرت انسٹے ہے روایت ہے کہ غزوہ احد کے موقعہ پر میں نے کہا کہ کپڑے موجود نہیں اور شہیدا تنے ہیں۔ آخر ایک ایک کپڑے میں دود داور تمن تمین لا شوں کو کپیٹ کرا یک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔

ر رسول الله علي ن حضرت حمزه كى لاش د مكير كر فرمايا-

پہنے کی بیکسی پر آ تخضرت علی کے شدید جذبات ..... "اگر صفیہ اور خاندان کی دومری عور تول کے صدمہ اور علم کا خیال نہ ہوتا کہ صفیہ اس بات کو بہت ذیادہ مسدمہ اور علم کا خیال نہ ہوتا کہ صفیہ اس بات کو بہت ذیادہ مسرم کے خیال نہ ہوتا کہ صفیہ اس بات کو بہت ذیادہ مسرم کے جو فن بھی نہ مسرم کے اس بات کو سنت نہ بنالیں۔ تو ہم ممزہ کی فاش کو دفن بھی نہ کرتے بلکہ اول چھوڑ دیے یہاں تک کہ حشر کے دن وہ پر ندول اور در ندول کے پیٹ میں سے نکل کر حق تعالی کے سامنے حاضر ہوتے یہاں تک کہ جنگی جانور ان کو کھا لیمتے اور حشر کے دن وہ ان کے بیٹ سے بر آیہ ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہوتے تاکہ ان او گول پر حق تعالی کا غضب سخت ہوجاتا جنہول کے بیٹ سے بر آیہ ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہوتے تاکہ ان او گول پر حق تعالی کا غضب سخت ہوجاتا جنہول کے بیٹ سے بر آیہ ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہوتے تاکہ ان او گول پر حق تعالی کا غضب سخت ہوجاتا جنہول کے بیٹ سے بر آیہ ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہوتے تاکہ ان او گول پر حق تعالی کا غضب سخت ہوجاتا جنہول کے بیٹ سے بر آیہ ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہوتے تاکہ ان او گول پر حق تعالی کا غضب سخت ہوجاتا جنہول سے ان کی لاش کی ہے ہو ہاتا جنہول کے بیٹ سے بر آیہ ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہوتے تاکہ ان او گول پر حق تعالی کا غضب سخت ہوجاتا جنہول سے ان کی لاش کی ہے ہو ہوں کے سامنے حاضر ہوتے تاکہ ان اور گول پر حق تعالی کا غضب سخت ہوجاتا جنہول سے خان کی لاش کی ہے ہو ہوں کی ہوئے کی سے بر آیہ کو کی ان کی لاش کی ہوئے کی ان کی لاش کی ہوئے کی سے بر آیہ ہوئے کی ہوئے کی کے سامنے کی ہوئے کی برون کی کی ہوئے کی ہوئے کی سے بر آیہ ہوئے کی ہوئے کی

حمز ہ اور دوسر ہے شہیدول کی نماز ..... پھر آنخضرت علیہ نان پڑھی اور چار تخبیرات کہیں۔
اس کے بعد دوسر ہے محابہ کی لاشیں لاکر حضر ت حمزہ کے برابرایک کے بعد ایک رکھی جاتی رہیں اور آپ نے حضر ت حمزہ کے ساتھ ہر ایک کی نماز پڑھی۔ پھر وہ لاش ہٹادی جاتی اور دوسر کی لاش حضر ت حمزہ کے برابر رکھ وی جاتی۔ اس طرح آپ اس طرح کویا ۔ اس طرح آپ اس طرح کویا ۔ اس طرح آپ نے ہم ایک نمازیں پڑھیں ایک روایت ہیں بانوے نمازوں کاذکر ہے مگر یہ غریب روایت ہے۔ حضر ت حمزہ پر آپ نے ایک نمازیں پڑھیں ایک روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ غروہ اصدیس جو صحابہ شہید ہوئی ان طرح سے کی کل تعداد ۲۲ تھی اور دوسر کی روایت کے مطابق ۹۲ تھی۔

یجھے بیان ہواہے کہ حضرت جمزہ کے برابرایک کے بعد ایک لاش کی جاتی رہی۔ مگریہ بات حضرت انس کی اس گزشتذروایت کے خلاف ہے کہ ایک ایک ایک کفن میں دوددواور تین تین لاشیں گفتائی ممثنی بیات قامل

- - 138

ایک روایت بین ہے کہ آپ نے دس سے میں اپنی المائی المائی اور آپ سب کی مشتر کے نمازیں پر حیس ۔ بینی تو لاشیں وسرول کی لائی جاتی اور دسویں حسر سے جمز وہ کی جوتی تھی اور آپ سب کی مشتر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر وہ نو لاشیں جٹادی جاتیں اور آپ انہز و اور حسر سے جمز وہ کے برابر رکھ وی جاتیں اور آپ انہز و سمیت سب کی نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ نے سات باد کمیا۔ اس حساب سے کل لاشیں ۱۳ بنتی ہیں۔ شمداء اور کی تعداویر آگے گفتگو آر بی ہے۔

آیک قول ہے کہ ان بنازوں پر آپ نے قویار ، سات باراور پانچ بار تخبیرات کیں جبکہ اس ہے پہلے آپ نے سے آپ نے نشاه عرت حزق پر چار تخبیرات کی تحص ۔ ہر حال ہے بات کہ شنہ خول کے خلاف، نمیں ہے گر شکے سے خیس سعلوم ، و رکا کہ آپ آپ لائی مرتبہ میں تخبیرات کی تعین جیسا کہ گذشتہ سطرون میں اس کاؤگر ، واہے۔
کیا شہد اء احد کی تجییز و تعقین اور نماز نمیں ہوئی ۔ ۔ ۔ ایک حدیث میں ہے کہ فروہ احد کے جمہدول کو نہ سلام دیا گیا ارتبال کی نماز پر حی گئی۔ ان کا جو کفن تھاوہ بھی صرف و من کپڑے شخص جن میں وہ شہید ہوئے من سوائے چڑے ہے کی چیز دل کے (جیسے ڈھال و غیر ولباس)۔ یہ بات آگ آنے والی روایت کی بنیاد پر کسی سے گئی ہے۔ جمال تک ان میں ہے بعض کے جسمول کے کھلے ہوئے صول کو جمال دغیر ہوئے منا اُن میں ہے۔ جمال تک ان میں ہے بعض کے جسمول کے کھلے ہوئے صول کو جمال دغیر ہوئے منا اُن میں ہے۔

اب اس حدیث کی روشن میں کہاجائے گا کہ «هترت نتز ہ کی شفین ان کی جادر (نمر ۃ ہت)اور «هنرت مصب این عمیر کی شفین ان کے کیڑے (بردۃ) سے ضرورت کے مدین نہیں کی تھی جیسا کہ گذشتہ سطروں میں عبدالر حلن این عرف اورانس کی روایتول میں کہا گیا ہے۔

علامہ مغلطانی نے کہاہے کہ حضرت حمزہ اور دوسرے شہید والیا کو بغیر عشل دیتے ان پر نماز مزجمی کئی تشی اور یہ بات کہ ان شہید دن کو بغیر تختیل دیتے ہی و قزایا گیا الیم ہے جس میں ایک، آدرہ ہے ہواسب ان علماء کا اجماع اور انفاق ہے اختلاف کرنے والے حضر ات بعض تا بعین ہیں۔ ٹکریہ باٹ یقیناً قابل نورہے۔

ایک حدید میں آنخضرت ﷺ کار شاد ہے کہ میں نے فرضتوں نوہ یکھاکہ وہ جمزہ کو عسل و سے رہے ویں یہ بات بیان ہو جل ہے کہ اس تفصیل سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت والی کابید دیکھنا فواب کی بات تھی چنا نجہ حضرت ابن عباس کی بیر روایت قابل غور بن جائی ہے کہ جب حضرت جمزہ شہید ہوئے افوہ جنی تھے ایمن ان کو عسل کی حاجت تھی اس لئے رسول اللہ علی نے یہ بات فرمائی تھی کہ میں نے فرشتوں کوانسیں عنہ ان و بیت و یکھا۔ (لیعنی اس تفصیل کے بعد اب آنخضرت علی ہے اس ارشاد کو خواب کی بات سجمنا مناسب نہ ہوگا)۔ ایمن و یکھا۔ (لیعنی اس تفصیل کے بعد اب آنخضرت علی کے اس ارشاد کو خواب کی بات سجمنا مناسب نہ ہوگا)۔ ایمن وظاہر ایسا معلوم ہو تا ہے کہ جمل داوی نے حضرت این عباس ہے یہ روایت نقل کی اس نے فلطی سے حفظا۔ کے بنا ہے جزہ کہ دیا رہ و بی ہے کہ شادت کے وقت وہ جنی سے بیات میں جو بی ہے کہ شادت کے وقت وہ جنی

شرراء کی تجہیز و تکفین کے متعلق شافعی مسلک ..... جمال تک شداء احد پر نمازیز ہے کامسکلہ ہے تو اس بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مخلف متواتر سندول سے اتن حدیثیں ہیں کہ اب یہ بات گویا چشم دیر چیز کے درجہ میں آئی ہے کہ آنخضرت میکھنے نے شداء احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اب جہال تک اس روایت کا تعلق ہے کہ آنخضرت اللہ نے حضرت میں اور ایت کا تعلق ہے کہ آنخضرت میں اور بحث اور کتہ جینی کرتاہے جن نمازیں) پڑھیں تو یہ روایت ورست نہیں ہے۔ اب جو شخص ال صحیح حدیثیوں پر بحث اور کتہ جینی کرتاہے جن سے نمازنہ پڑھنا ابت ہے تواس کے لئے شرم کا مقام ہے کیونکہ وہ مدیث جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے شہراء احد کی نماذ پڑھی ہے۔ اس کے راویوں میں ایک شخص سعید ابن میسرہ بھی ہے جس نے حضرت انس کے حوالے میں ایک شخص سعید ابن میسرہ کے متعلق امام بخاری نے کہاہے کہ یہ شخص موضوع لینی میں گھڑت حدیث مقل کرتا منظر حدیث سے این حبان نے کہاہے کہ یہ شخص موضوع لینی میں گھڑت حدیث مقل کرتا ہے۔ ابن حبان نے کہاہے کہ یہ شخص موضوع لینی میں گھڑت حدیث مقل کرتا ہے۔ اس نے یہ حدیث ابن عبال کے اس نے یہ حدیث ابن علی کرتا ہے۔ اس نے یہ حدیث ابن عدیث ابن کے بارے میں بھی امام بخاری نے کہاہے کہ وہ مشرحدیث ہے۔

جس میں ہے کہ آپ نے ان کی نماز پڑھی تھی۔ اس بارے میں ایک حدیث عقبہ ابن عامر کی ہے جس کو شیخین اور ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے احد کے شہیدوں پر آٹھ سال بحد نماز جنازہ پڑھی۔ لیعنی آپ نے ان کے لئے اس طرح وعا کی جیسے میت کے لئے دعا کی جاتی ہے اور اس طرح جیسے زندوں اور مردوں ہے رخصت ہونے والا کیا کر تاہے بیتنی آپ کی وفات کاوفت قریب آگیا تھا۔ تو گویا آپ کی بیدوعا شمدائے احدے ایک طرح کی رخصتی ملاقات

علامہ سیلی کہتے ہیں کہ آنخضرت بیاتے کی کوئی الی تعدیث نہیں ہے جس ہے معلوم ہو کہ آپ نے سے معلوم ہو کہ آپ نے سے سی بھی شہید کی نماز جنازہ پڑھی۔ عمرف میں ایک حدیث ہے جو غزوہ احد کے متعلق ہے پھرای طربی آپ کے بعد کی جبیرای طربی آپ کے بعد کی جبیرای طربی آپ کے بعد کی جبیر نماز نہیں پڑھی۔

کناب نور میں ہے کہ آپ نے ایک دوسر سے غزوہ میں ایک دیماتی تحف کی نماز جنازہ پڑھی تھی بخلای میں حضرت جا مبڑے سے روایت ہے کہ آنخصرت تنافظ نے احد کے شہیدوں کوان کے خون آلود کپڑوں میں بغیر عنسل دیئے اور بغیر نماز دفنانے کا تھم دیا تھا۔

یمال حضرت جابر کی حدیث کو اس بنیاد پر رونہ کیا جائے کہ یہ تفی کرنے والی بیعنی انکاری قول ہے کور اقرار قول کے مقالے میں انگار کی شمادت کیے تکہ انگار کی شمادت مر دود ہوتی ہے کیو تکہ انگاری شمادت اس معادت اس معادت اس معادت میں مروود بیانا قابل قبول ہوتی ہے جبکہ اس شمایت کا علم بھی شامل نہ ہمو کورشام ہے سامنے وہ دواقعہ خبی نہ آیا ہو۔ درنہ انگاری شمادت بھی متفقہ طور پر قابل قبول سمجھی گئی ہے۔ یہ صورت السی ہے کہ اس معالے میں جابراور دومر سے داویوں کا صحیح علم بھی شامل ہے۔

اوحر حضرت منظلہ کے واقعہ کو شافعی علماء نے اس بات کی دلیل بتایاہے کہ شہید کو عسل ہمیں دیا جائے گا چاہے وہ جنات ایجنی تایا کی کی حالت ہی میں کیوں نہ شہید ہوا ہو۔ کیو نکہ حضرت حنظلہ کواگر چہ فرشنوں نے عسل دے دیا تھا (جیسا کہ حدیث سے تابت ہے) گر انسانوں میں جولوگ شر کی احکام کے مکلف ہیں جن پر شرکی احکام لا کو ہو سکتے ہیں ان کے لئے فرشنوں کا عسل دے دیتاکافی نہیں ہو سکتا کیو تکہ وہ خود غیر مکلف ہیں اس کے بر خلاف آگر کسی اتسان کو کوئی جن تنسل دے دے تو در ست ہو گا کیو نلد خود جنات بھی اس تھم کے اور دو سرے شرعی احکام کے مکلف ہیں۔

غرض مفترت جابر کی ردایت میں آگے ہے کہ نیمران شہیدوں کوان کیٹروں میں دفن کر دیا گیا جودہ مہنے ہوئے تنجے البتہ لوہالیتی زرہ بکتر اور خودو نیبر وان کے جسمول سے اتار لئے گئے (جیسا کہ مخمذ بہتہ سطر دل میں الدروں)

لہو ایکارے گا آسٹین کا ۔۔۔۔ایک قول ہے کہ مسلمان ہوئے سے پہلے اور کئے سے فرار ہوئے کے بعد دعشی کی زندگی اجبر ن ہوگئی تھی اور دیاان کے لئے بنگ تھی۔اس دفت ان سے کسی نے کہا۔ "ہم مجیب آدمی ہو۔ خدا کی قتم جو شخص محد بیائے کے دین بین داخل ہو جاتا ہے۔اس کووہ قتل نہیں

رہے۔ اور حتی کا اسملام اور آنخضرت علی ہے۔ ملاقات سود حتی کتے ہیں کہ بھر سیخضرت علی ہے۔ میرا سامنا صرف ایک ہی دفعہ ہوا تھا جبکہ میں نے آنچے پاس کھڑے ہو کر حق و صدافت کی شمادت دی آپ سے لوچیا تم ہی و چھاتم ہی وحتی ہو۔ بھر دریافت کیا کہ تم نے مزہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ میں نے آپ کو دووافعہ جمالیا۔ تو آپ لے فرمالا۔

> "تیرابراہو۔میرے سامنے ہے دور ہو جا۔ میں تخیے دیکھنا نمیں بیابتا۔" ایک روایت میں بیر لفظ میں کہ۔" جھے اپنی صورت مت دیکھانا۔!"

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تین مرتبہ میرے مند پر تھو کا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے زمین پر تھو کا۔ اس وقت آپ سخت غصے میں تنے بھر وحشی یہال سے تکل کر ملک شام کو چلے گئے۔۔ حمز و کا قاتل اور فطر ت کا انتقام ..... حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں وحشی کو برابر شراب پہنے کے جرم میں شر کی مزادی جاتی رہی یہاں تک کہ دیوان خلافت (مینی مجاہدول کے رجسر) سے ان کا نام بی کا ف دیا گیا۔ حضرت عمر کے ان کے متعلق فرمایا۔

"میں جات تو اللہ تعالی حزہ کے قاعل کوبول بی میں چھوڑے گا۔!"

لیعنی حزہ کے قاتل کو مصیبتوں میں جتاا کے بغیر منیں چھوڑ ۔ گا۔ ظاہر ہے ان پر شراب پینے کے جرم میں بار بار حد بعین شرعی سز اجاری جو نااور دیوان مجاہدین سے ان کانام کاٹ دیا جانا بتلاء اور مصیبت کی بدترین مشم ہے من تعالیٰ ہم سب کواس ہے محفوظ رکھے۔

علامہ دار قطنی نے اپنی صحیح میں حضرت سعید ابن سینب کی روایت بیان کی ہے جو کہا کرتے ہے کہ جمیعے کہ جمیعے تعجیب ہو تا تقاکہ ہمز ہ کا قاتل کیسے مصیبتیوں وابتلاول سے نجات پائے گا۔ آخر جمیعے خبر کی کہ وہ شراب کے نشتے میں دوبا ہموامر کیا۔ فاہر ہے گزشتہ سطر دل میں جس ابتلاء و مصیبت کا بیان ہوا ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔

ا بن مجش کی لاش ان کی آرزو کے مطابق ..... "غزوه احد میں جن سحابہ کی لاشوں کو مثلہ کیا گیاان میں حضر ت عبد اللہ ابن جش محملا ہے۔ حضر ت عبد اللہ ابن جش محملا ہیں اور سے بات ان کی دعا کے مطابق متنی جووہ اپنے لئے کیا کرتے تھے چنانچہ غزوہ احد سے ایک دن مہلے انہوں نے بیول وعالی تقی۔

"اے اللہ! کل کی نمایت بمادر اور طاقتور آدمی کو میر امقابل بنادیتا ہو جھے قبل کرے۔ پھر میری الاش اٹھا کر میری ناک کانے اور میرے کان کانے اور پھر جب قیامت میں میں تیرے روبرو حاضر ہوں تو تو مجھے سے فرمائے کہ۔ اے عبداللہ! تیری ناک اور کان کس وجہ ہے کائے گئے۔ تو میں کموں کہ تیری اور تیرے رسول کی وجہ ہے۔ اور اس وفت حق تعالیٰ کاار شاد ہو کہ ۔ تو نے بچ کما۔!"

موت کی تمناکب ناچائز ہے ..... (قال) موت کی تمناکر ناآگر چد ناجائز ہے تکرید تمنااس میں شامل نہیں ہے جس کی ممانعت کی تمناکہ باگر چد ناجائز ہے تکرید تمنااس میں شامل نہیں ہے جس کی ممانعت کی تئی ہے کیونکہ موت کی جو تمنانا جائز ہے دہ یہ ہے کہ کسی آفت یا بیاری ہے گھبر اگر آدمی موت کی دعا میں مائلنے لگے۔ یہ بات قابل غور ہے۔

ابن بخش کی مکوار آیک مجرز ہ نبوی .....ایک حدیث میں آتاہے کہ غزوہ احدیث عدرت عبداللہ ابن بخش کی مکوار آوٹ کی تھی آتخضر ت علیج نے ان کو مجبور کیا لیک شنی دی جوان کے ہاتھ میں پہنچ کرا لیک آبدار مکوار بن گئی۔ اس مکوار کانام انہول نے عرجون کھ حیوان کے باتھ میں شنی کو عرجون کہتے ہیں) یہ عبداللہ اور ان کے امول حضر ت حمز ان کے خالواس لئے بتنے کہ حضر ت عبداللہ کی مامول حضر ت عبداللہ کی والدہ امید خبدالمطلب کی بیٹی اور آنخضرت بیج کی بجوئی تھی۔ عبداللہ این اخس انتان جش کا قاتل ابوالحکم ابن اخس ابن شریق تھا۔ یہ ابوالحکم خود بھی اس غزوہ اور میں کفر کی حالت میں قتل ہوا۔

ابن عمر واور ابن جموح ایک قبر میں ..... پھر آئخضرت بھی نے حکم دیا کہ عبد اللہ ابن عمر واور عمر وابن جموح حصر ت جموح کوایک ہی قبر میں دفن کیاجائے۔ یہ عبداللہ ابن عمر دحضرت جابر کے والد تھے اور یہ عمر وابن جموح حصر ت جابر کی پھوپی کے شوہر تھے۔ آپ نے الن دونوں کوایک قبر میں دفن کئے جانے کا تھم الن کی آپکی محبت و تعلق کی وجہ سے دیا تھا۔

ابن عمر و کاخون شمادت ...ان عبدالله ابن عمر الله ابن عمر الله ابن عمر الله ابن کا الله ابن عمر و کاخون شمادت ... ان عبدالله ابن عمر الله ابن کی لاش الله الله الله الله عمر سے سالا و م آخر ہوا توان کا ہاتھ اس زخم کے اوپر رکھا ہوا تھا چنا نچہ جب ان کی لاش الله انگی توان کا ہاتھ چر سے سالا گیا مرباتھ کے بنتے بی پھر خون جاری ہو گیااس پر ہاتھ کو پھر اس جند رکھ دیا گیا تو خون رک گیا۔

کماجاتا ہے کہ ایک و فعہ احد کے علاقہ میں ذہر وست سیلاب آیا جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر واور حضرت عمر واور حضرت عمر واور حضرت عمر وابن جموح کی قبر کھل گئی ( یعنی پائی کے زور سے مٹی بھہ گئی اور لا شیس سامنے آگئیں۔ بید واقعہ غروہ احد کے ایک طویل مدت کے بعد کا ہے مگر ، ان کی لاشیس و یکھی تنئیں تو ایس نگلیس کہ ان بیس کوئی فرق یا تغیر نہیں ہوا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے کل ہی وفن کی گئی جیس۔ (حضرت عبداللہ ابن عمر و کا باتھ اس طرح ان کے چمرے سے مثاکر برابر میں رکھا مگر جیسے ہی چھوڑ اہا تھ چرے سے مثاکر برابر میں رکھا مگر جیسے ہی چھوڑ اہا تھ بھر جرے ہے ہٹاکر برابر میں رکھا مگر جیسے ہی چھوڑ اہا تھ بھر جرے ہے۔

پھر چرے پر جاگر رکھا گیا۔ بیدواقعہ غزوہ احد کے چھالیس سال بعد کا ہے۔ چاکیس سال بعد شہر اء احد کے ترو تازہ لاشیس ..... حضرت جابر ابن عبد اللہ ابن عمر اللہ عمر سے روایت ہے کہ۔ امیر معادیہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں میدان احد میں شمداء احد کی قبروں کے در میان نہر کھدوانے کا ارادہ تھیا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو تھم دیا کہ دہ اپنے اپنے مردے وہاں موجود قبروں میں سے انکال کر دوسری حکہ دفن کر دیں۔ چنانچہ ہم روئے ہوئے اپنے مقتولوں کی قبروں پر پہنچ جب ہم نے قبروں میں سے لا شوا کو انکالا تودہ بالکل ترو تازہ لور ملائم تھیں جن کے جسم کے تمام جو ڈنرم جے۔ یہ داقہ احد کے بورے جالیس سال احد کا ہے۔

( یکھے جو ایک روایت گزری ہے کہ حصرت عبداللہ ابن بحرو کی قبر سیاب کی وجہ ہے کھل گئی تھی اور جب ان کے چرے برے ان کاہا تھ بٹا کر الگ رکھا گیا تو وہ دوبارہ اپنی جکہ بہتج گیا۔ اس کے بارے میں بہ شبہ بوت ہو سکتا تھا کہ پچھ وقت گزر جانے کے بعد مردہ کا جسم سختا جاتا ہے اور بھر لاش کے اعضاہ میں حالت میں ہوتے ہیں ای طرح رہ ہے جی ابد ااگر چھیالیس سال بعدان کا ہاتھ برنانے کی کو شش کی گئی اور وہ دوبارہ اپنی جگہ بہتج گیا تو یہ کوئی بجیب بات نہیں ہے کیونکہ جسم سختا چکا تھا۔ لیکن اس دوایت کے بعد یہ شبہ باتی نہیں رہتا اور اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات غیر معمولی اور قدرت خداوندی کا مظاہر تھی کیونکہ شہداء احد کے جسم سختائے نہیں تھ بلکہ جائیس سال گزر جانے کے باوجود بھی ترو تازہ او دلائم تھے)

غالبًا ہے واقعہ اور اس ہے بہلا سیلاب والاواقعہ علامہ سمبکی کے اس قول کے خلاف شمیں جس میں ہے تعلیم میں تندید اور اس کے بہلا سیلاب والاواقعہ علامہ سمبکی کے اس قول کے خلاف شمیں جس میں ہے

لا تاکل الارض جسما للنبی ولا لعالم و شهید قتل معتوك ترجمہ: زمین کی بھی نبی کے جسم کو نہیں کھا آلی اور نہ ہی کی عالم اور ایسے شہید کے جسم کو کھا سکتی ہے جو جماواور معرکہ میں قتل ہوا ہو۔

در جداریای ہے جیسے اینے خوان میں است بت مخص لیعنی جماد میں قبل ہونے والے شہید کادر جدہے کہ قبر میں اس

کی لاش گفتی اور سروتی شیس لیعنی اس کو کیڑے نہیں کھاتے۔ایے نوگوں کو شیخ تائی مالکی نے اسپیے ان شعروں میں

تظم کیاہے۔

ولا لقاري قران و محسنب . اذانه لا له مجري القلك

تر جمیہ : شدیمی قار می قر آن اور وفت پر اذان دینے والے موؤن کے جسم کو کھانی ہے جو او قات کی رعایت سے اذان کتا ہے۔

باره ذخم آئے اور سے کرمیڑے۔

خارجہ کے قبل پر نعقوان کا اطمیران .... جب کہ یہ زخی عالمت میں بڑے ہوئے تھے ان کے پاس سے صفوان ابن امید اس کے باس سے صفوان ابن امید اس کے باس نے کہا۔ مفوان ابن امید ابن فلف گزراس نے ان کو پہچان لیالور نور آئ ایک وار کر کے ان کو ختم کر دیا۔ پھر اس نے کہا۔ اس میری تسلی ہوئی ہے جبکہ میں نے محمد عظیقہ کے ساتھیوں میں سے اپنے برابر کے ایک آدمی کومار

" قبرين ڪنورواور انهيل كيٽاد ديناؤاور خوب گري بناؤ-!"

لی میں حافظ فر آن کو آئے رکھنے کا تھم ....ای طرح دفن کے دفت آپار شاد فرماتے۔ "دیکھوان میں (لینی ایک قبر میں دفن ہونے دالول میں) قر آن پاک جس کویاد ہواہے قبر یعنی کار میں

آ کے رافو۔!" الا شول کو مدینے سے احد والیس لانے کا تھم ..... ( مینی اس قبلہ رو کر دواور دوسر ہے کو اس کے پیچیے کر دو) بعض او گیا ہے مقتولوں کو مدینے لے گئے تھے تحر آپ نے ان کی دالیس کا تھم دیا تاکہ ان کوو ہیں دفن کیا

جائے جمال وہ قبل ہوئے ہیں۔ کیامیت کو ایک ہے وہ سری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے ۔۔۔۔۔ای بات ہے جمارے ثافعی علاء نے یہ ولیل اصلی کی ہے ہے کہ سروے کی جگہ ہے گہ منتقل کیا ہے گہ ہوئی ہے گہرتان نے اور میر و ختام منتقل کیا جا سکتا ہے ۔۔۔۔ یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ شافعی علاء نے میت کو کھے مدینے اور میرو ختام منتقل کیا جا سکتا ہے ۔۔۔۔ یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ شافعی علاء نے ہی کہنا ہے کہ کیا آگر وہ جگہ جمال وہ مختص مراہے کے یا یہ نے یا بیت المقدس سے قریب ہو تو مروے کو دہاں نے جا کہ و فن کرنا جا تزہے (لیکن غزوہ احد کے شہیدوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا حال ظکہ وہ مدینہ منورہ سے بالکل قریب تھے) اس بات کے لئے اہام شافعی نے ولیل بھی وی ہے۔

اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ یہ مسئلہ کہ مروے کو کے مدینے اور بیت المقدی لے جاکر وفن کیا جاسکتا ہے صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو شہید نہ ہول لیکن شہید کے لئے میں افضل ہے کہ اسے و بیں وفن کیا جات جمال وہ قتل ہوا ہے جا ہے وہ جگہ کے وغیرہ کے قریب بی کیوں نہ ہو۔ شافعی علماء میں سے بعد کے علماء ہے میں سے بعد کے علماء ہے کہ سلطے میں میں شخصی جو بین کی ہے اور یمان لیعنی غزوہ احد کے شہیدوں کی تدفین سے کی بات تابت ہوتی ہے۔

مشترک قبر کامسکہ .....ای طرح ایک قبر میں دود داور تین تین لا شوں کو دفانے کے متعلق بھی کوئی شبہ مشترک قبر کامسکہ متعلق بھی کوئی شبہ میں ہونا چاہئے جو ہمارے بیعن شافعی فقهاء کے اس قول سے پیدا ہو سکتا ہے جس میں انہوں نے ایک قبر میں دد مر دے دفتانے کی حرمت بیان کی ہے چاہوہ باب اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ گریہ مسکلہ اس صورت میں ہے کہ بے ضرورت ایسا کیا جائے لیکن جمال بہت سے مردے ہوں تو ہر ایک کے لئے خلیحد ہ قبریں کھود تا مشکل ہوگا اس لئے ایسی حالت میں یہ بات جائز ہے۔

پھر میں نے سیرت کی بعض کتابیں دیکھیں جن میں ہے کہ ریہ بات صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک ہی قبر میں وود داور تین تین مر دول کود فن کر ارہے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے مسلمانول کے لئے یہ رعامت اس لئے فرمائی تھی کہ اگر ہر مر د کے لئے علیحدہ قبر کھودیں گے توان کو زحمت اور آنکیف ہوگی۔

ایک روایت میں ہے کہ بچھ لوگ اپنے مقتولوں کو میدان احد سے مدینہ منورہ لے گئے اور وہاں ان کو د فن کر دیاس کے بعدر سول اللہ علی کی طرف سے اعلان کر نے والے نے آکر کہا کہ مفتولوں کو ان کے مقلوں میں واپس لے جاؤ ( لیعنی اعلان کر نے والا اس وقت پہنچا جب کہ لوگ مقتولوں کو وفن کر چکے ہتھے) صرف ایک میں واپس لے جاؤ ( لیعنی اعلان کر نے والا اس وقت پہنچا جب کہ لوگ مقتولوں کو وفن کر چکے ہتھے) صرف ایک لاش ایسی باتی تھی جو اس وقت تک وفن نہیں کی گئی تھی چتانچہ اس لاش کو واپس احد لے جایا کمیااور جو دفن ہو پکی تھیں ان کو چھوڑ دیا گیا۔

<u> آنخضرت علی شمداء احد کے گواہ .... جب آنخ</u>ضرت علی غزوہ احد کے شہیددل کے پاس آکر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرملیا۔

" میں ان سب کا گواہ ہول۔جوزخم بھی کسی کواللہ تعالیٰ کے رائے میں لگاہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زخم کو دوبارہ اس حالت میں پریہ افر مائے گا کہ اس کارنگ خون کے رنگ کا ساہو گالور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔"

اس روایت میں زخم کے لئے جرح کالفظ استعمال کیا گیا ہے اور ایک ووسری روایت جو ای مضمون کی ہے۔ ہے اس میں زخم کے لئے جرح کالفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہے اس میں زخم کے لئے جرح کے بجائے کلم کالفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وہ شہرید ان و فاریہ طائز ان خوشنو است معزیت ابن عبائ ہے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ علی فیرمایا۔ فرمایا۔

" تمہارے جو بھائی غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز رنگ کے پر ندول کے جسموں میں ڈال دی ہیں جو جنت کی شہرون پر آگر اترتے ہیں، جنت کے کچل کھاتے ہیں اور سونے کی ان قد ملیوں پر بسیر اکرتے ہیں جو عرش کے سائے میں لکلی ہوئی ہیں! جب وہ شہید اپنے بہترین مشروبات اور بہترین کھانے اور بہترین کلام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں۔

"کاش ہمارے بھائی ( بینی دنیاوالے ) جانے کہ حق تعالیٰ نے ہم پر کیے کیے انعام فرمائے ہیں تا کہ وہ جماوے تی نہ چرائیں اور جنگ سے نہ بجیں۔"

اس پر حق تعالی ان سے فرماتے ہیں کہ۔" تمہاری طرف سے بدبات ان تک میں پہنچادوں گا۔" چنانچہ حق تعالی نے اپنے رسول بر سے آیت نازل فرمائی۔ مرایک و لا تنخسبن الگین فیلوافی سیبل الله اموانا - بمل الحیامی عند ربیهم نیوز فون لا سهب ۱۳ سوره ال عمر ان ع مه الیت ترجمه : اوراے مخاطب جولوگ الله کی راد میں قبل کئے گئے ان کو مرود مت خیال کربلکہ وہ لوگ ذیرہ میں اینے

يرورد كارك مقرب بي ال كورزق بعي ما إ-

شہید احد ابو جا برے کلام خداد ندی ..... غرض غزدہ احد میں قبل ہونے دالے محابہ میں حضر ت ابو جا بڑا مجمی ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ اس موقعہ پر رسول اللہ ﷺ نے ان کے بینے جابرے فرملا

"اے جابر اکیا میں تہمیں ایک بات نہ بتلادوں۔ کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کئی ہے۔ ایعنی کی شہید ہے۔
کلام فرماتا ہے تو تجاب اور پر دول میں سے کلام فرماتا ہے مگر اس ذات حق نے تہمارے باپ سے روبر و کلام کیالور
فرمایا۔ جھ سے پچھ سوال کر میں تجھے عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا۔ میں تجھ سے یہ سوال کر تا ہوں کہ میں
بھر د نیا میں تو نادیا جاؤں تا کہ وہاں بین کر میں ایک بار پھر تیری را او میں قبل ہو سکوں۔

حق تعالی جل شانہ نے فرمایا یہ میری عاوت

کے خلاف ہے کہ مر دول کو دوبارہ و نیایش لوٹاؤل۔ انہوں نے عرض کیا! اے پر دردگار! توجولوگ میرے پیچھے لیے دنیایش باتی جی انعامات سے نواز اجارہاہے)۔
اس پر حق تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جو پیچھے تحریر ہوئی۔ ولا تحسین الح ممکن ہے یہ آیت ایک سے زیادہ بار نازل ہوئی ہواس لئے اس موجودہ روایت اور گذشتہ روایت کے در میان کوئی اختلاف نمیس رہتا۔
میرے والد فق ہوئے تو جس رور ہا تھا اور بار بار والد کے چرے سے کہ انہا کر ان کی صور ت دیکھا تھا۔ صحابہ مجھے میرے والد فق ہوئے تو جس کے در میان کی صور ت دیکھا تھا۔ صحابہ مجھے

رو کنے اور منع کرنے لکے محر آنخضرت ملک نے جھے اسے منع نہیں کیا۔ پھر آپ نے جھے سے فرمایا۔

میر مت طبیہ اُردو آنکھ میں ہی ہو تی تخی اس آنکو میں کمھی کوئی تکایف شہو تی۔ آنکھ میں ہی ہو تی تخی اس آنکو میں کمھی کوئی تکایف شہو تی۔

اُنکی جائے رہے پر قادہ کا طال .... حضرت قادہ کے سے اور کے دن آنخضرت ﷺ پرجو تیر اندازی ہوری تھی آؤیں نے آپ کے چرے کو بچانے کے لئے اپناچر و آپ کے سامنے کرد کھا تھا آخری تیر جو آپ کے لئے جلایا گیادہ میری آنکھ میں آکر لگا۔ ٹیں نے است اپنے ہاتھ سے بجر کر تھینے لیا تھا۔ بھر میں نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا۔

"یار سول اللہ! علی این بیوی ہے زیادہ محبت کرتا ہوں اور بجھے ڈر ہے کہ دہ اس حال میں و کیھے کر جھے ہے۔ ت کرے گی۔!"

آنخفرت على فرمايا

"اگرتم جاہو تو صبر کروجس کے بدلے میں تنہیں جنت کے گاور جاء و تو میں اے اس کی جگہ دی کھ دول۔ (جس سے میاصلی حالت بر آجائے گی)اور تممارے ملئے دعا کرول۔"

حصرت قادہ نے عرض کیا۔

"یار مول الله ! جنت بڑی زیر دست جزاادر ایک عظیم انعام ہے جبکہ میں عور تول کی محبت میں ہویا ہوا ہوں۔اب میں ڈرتا ہوں کہ دہ بجھے کانا کہیں گی ادر بجھے منہ نہیں نکا کیں گی۔ آپ میبری آنکھ اصلی حا<sup>ا</sup>ت پر لوٹا د ہجئے ادر اللہ نعالی ہے میر ہے لئے جنت کی دعا فرما ہے۔!"

"ا ۔ اللہ! قادہ کو عافیت عطافرہائے جیسے اس نے اپنچ چنرے کے ذریعہ تیرے نبی کے چنرے کو بچارے کو بچارے کو بچارے کو بچلا۔ پس اس کی آتکھ کو بہترین بنادے اور اس کی بینائی کو پہلے ہے بھی زیادہ تیز فرمادے!"

یہ دعا آپ نے حضرت قباد ، کی آئلہ کواپی سینیکی ہے اسکی جگہ دیکتے کے بعد فرمائی۔ای واقعہ کی طرف قصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے اپنے اس شعر میں اشار ہ کیا ہے اور آپ کی میارک ہتھیلی کاوصف بیان فرمایا ہے۔

واعادت على فنادة عينا فهى حتى مماته النجلاء

مطلب ..... آپ کی سخیلی نے حصرت قادہ کی دہ آتھ دوبارہ اس کی اصلی حالت پر لوٹادی اور مجر دہ ایسی تیز ہوئی کہ پہلے بھی اتنی تیز تہیں تھی ..

اس دوایت پین دو تون آنکھوں کاذکر ہے۔ ابن جمر بھی نے ان بین موافقت پیداکر تے ہو ہے کہاہے کہ کسی داوی نے یہ سمجھاکہ ان کی ایک آنکھ گئی تھی ادر کسی داوی نے یہ سمجھاکہ دو توں آئکھیں نکل گئی تھیں۔ لبذا دو تول نے اپنے اپنے علم کے مطابق دوایت بیان کر وی۔ اب محد ثین کا اصول یہ ہے کہ جو داوی زیادہ نقتہ اور قابل اعتباد ہو تا ہے اس کی دوایت کو قبول کر لیتے ہیں اور دوسری کو چھوڑو سے ہیں۔ یسال تک علامہ بھی کا کلام

سيريت حلبيه أردو حِلدِ دوم نصتِ ٱحَ ے۔ ریہ بات قابل غورہے۔ قبادہ کی نسلوں کا اس واقعہ پر فخر ..... حضرت قبادہ کی آنکھ کے اس واقعہ کے سلسلے میں مشہور قول تو یہی ہے کہ یہ غزوہ احد کاواقعہ ہے تگر آیک تمز در قول کے مطابق میہ غزوہ خند ق کاواقعہ ہے۔ (لہذا) مشہور قول کی بنیاد یراس کوغزوہ احد کاواقعہ ہی تسلیم کیا گیاہے) ابوعمر وابن عبدالبر کہتے ہیں کہ ایک د قعہ حضر ت قباد ہ کی اولا دمیں ہے ایک شخص حضر ت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آیا (جفرت عمر اس کو پہیانے نہیں تھے)انہوں نے یو جیماکہ تم کون ہو تواس شخص نے اپنا تعارف اس طرح كرايا الله الله المن الله على المعد عينه فردت بكف المصطفع احسن الود ترجمہ: میں اس سختص کا بیٹا ہوں کینی اوا او میں ہے ہوں جس کی آتھ اس کے رخساروں میر انگ آئی تھی اور پھر حصرت تی کریم کے وست مبارک ہے پہلے ہے تھی بمتر انداز میں اسلی حالت پر آگئی تھی۔ فعادت كما كانت لا ول امرها فيا حسن ما عين ويا حسن مارد تر جمہ : پھر اس کے بعد وہ بالک ایس ہی ہو گئی جیسے شروع میں تھی۔ کتنی ممترین وہ آنکھ تھی اور کتنے بهنترین انداز میں اس کو دایس و تیں رکھ دیا گیا۔ یہ تعارف شکر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے یہ شعر پڑھا تلك المكارم لاقعبان من لين شيبا بماء فعاد ابعد ابوا لا ترجمه : بيدوه فضائل بين جو بهت بلندين بين بيريان سے شاداب بين اور ده يائي بينتاب سے بهت دور ہے۔ آیک اور زخمی کی معجز انه مسیحاتی ....اس کے بعد حضرت عمر ابر مجالعزیز نے اس کا بہت اعزاز واکر ام کیااور اس کا مقصد پورا کیا۔ اسی طرح حضرت کلتوم ابن حصین کی گردن میں ایک تیر آکر نپوست ہو گیاوہ فور آر سول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو ہے۔ آپ نے اس زخم پر اینالعاب دہمن ڈالا جس سے وہ زخم اس وقت ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ احد میں فرشتوں کی شر کت ..... (غزوہ بدر کے بیان میں گزراہے کہ اس موقعہ پر فرشتے مدد کے کئے بھیجے گئے تھے اور انہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ چنانجہ بہت سے مشر کین کی لاشیں ایک ملیں جن پر تکوارول وغیرہ کے زخم کے بجائے آگ ہے جلنے کے ساہ نشان سے )غزوہ احد میں بھی فرشتے نازل ہوئے تھے گر اس موقعہ پرانہوں نے بنگ میں حصہ نہیں لیا۔ (قال)اس بات كى تائد مجامد ك اس قول سے بھى ہوتى ہے كه فرشتوں نے غردہ بدر كے سوالسى دوسری جنگ میں عملی شرکت نہیں گی۔ حکر حضر ت سعد ابن انی و قاص سے روایت ہے کہ میں نے غز وہ احد میں ر سول الله على ك واكي اور باكين سفيد لهاى مين وو آدى و كي جو انتائي شديد انداز مين لزت ہوئ آ تخضرت الله كاو فاع اور بياد كررب يتهان دونول شخصول كونه بم ني يهلي بمحى ديكها تعااورنه بعد من ويكها ليعني ده دونول حفترت جبرئيل اور حفزت ميكائيل تتهيه شر کت کی تو عیت ..... تکر اس دوایت ہے کوئی افٹیال نہیں پیدا ہو تا کیو نکہ علامہ بیہ تی نے اس بارے میں کہاہے کہ غزوہ احد میں فرشتوں نے مسلمانوں مینی عام مجاہدین کا بچاؤ تور د فاع نہیں کیا۔ لبذااب بہ بات در ست

میرت علیہ آردو میرت علیہ آردو جو جاتی ہے کہ وہ صرف آسخصرت علیے کی طرف ہے لائے تھے۔ ( تو گویاد و تول روایتیں ورست میں اور الن میں جلدووم نصف آخر عبد الرحمٰن ابن عوف کو فر شنول کی مدو .....ا قول مولف کہتے ہیں: اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ فر شنوں کے اڑنے ہے مراد صرف میہ ہو کہ وہ آنخضرت علیا کاد فاع اور حملوں ہے بیجاد کررہے نھے (لیعنی خود کسی پر مملیہ آور ہو کر خون ریزی نہیں کر رہے تھے) مگر اس بیں ایک اشکال ہو تاہے لیمنی حضرت حرث ابن صمیہ ے ایک روایت ہے کہ جس وقت آنخضرت علی جنگ قتم ہونے کے بعد کھاٹی میں پہنچ گئے تھے تو آپ نے مجھ ے حضرت عبدالر حمٰن ابن عوف کے متعلق ہو جبلہ میں نے عرض کیا کہ میں نے ان کو بہاڑ کے بازو میں دیکھا تقا۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے ان کے ساتھ ساتھ لڑرہے تھے۔ حضرت حرث کہتے ہیں کہ میں وہال سے فور أ «عشرت عبد الرحمٰن ابن عوف کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے سات لاشیں پڑی ہیں۔ میں نے ان ے كها "آبيا في كمال كرويا - كياان سب كو آب في فل كيا ہے -" اتہوں نے ان از شول میں ہے دو کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ "جہاں تک اس کااور اس کا تعلق ہے توان دونول کو تو میں نے ہی قتل کیا ہے مگر رہ جو باقی لاشیں میں ان كوان لو كول ية قل كياب جن كويس في محمى تمين ويكها.!" اس پر حضر ت حرث نے کہا کہ اللہ بوراس کے رسول نے بچے فرمایا تھا۔ (ی) یہاں فرشتوں کا خاص طور ہے حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف کی طرف ہے لڑتا اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ غزوہ بدر میں وہ سب مسلمانول کی طرف سے کڑے تھے۔ فر شنتوں کی عام مدونہ ملنے کا سبب ..... کتاب امتاع میں ہے کہ رسول انتد بھے کے میدان احد کوروانہ ہوتے سے مسلے سے آبت مازل ہوئی تھی۔ اَلَنْ يُنْكُفِيَكُمُ اَنْ يُتُولَدُ كُمُ رَبُّكُمْ بِطَلْئِةِ اللِّي مِنَ الْمَلْنِكَةِ مُنْزَلِينَ . بَلَيْ إنْ تَصْبِرُوا وَ تَنَقُوا وَيَا تُو كُمْ مِنَ فُورِهِمُ هَٰذَا يُمْدِدْ كُمْ زَبْكُمْ بِنَحَمْسَةِ أَنْفِي مِنَ الْعَلْمِكَةِ مُسَوِّمِينَ - ٥١-الآيب ٣ سوره اَلْ عمر الناع ١٣ البيت ترجمہ : کیاتم کو سے امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارار ب تمہاری امداد کرے تین ہزار فرشتوں کے ساتھ جو ا تارے جاویں کے ہاں کیوں نہیں آگر مستقل رہو کے اور متنی رہو کے لور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آپنجیں تو

تمهار ارب تمهاری امداد فرمانے گایا نے بزار فرشتول سے جوایک خاص وضع بتائے ہوئے ہول کے۔ حكر مسلمانوں نے اس غزوہ میں صبر شیں کیا اور منتشر ہوگئے۔ نتیجہ سے ہواکہ احد کے وان رسول الله على كواكب فرنت كى مدو بھى شمين دى گئى۔ (جيساك اس غزوہ كے انجام سے ظاہر ہوتا ہے) بھر حال سے بات

اسلامی برجم کو فرشتے کا سمار ا.... جنگ کے دور ان جب حضر ت مصب ابن عمیر شہید ہوئے اور اسلامی ہر چیم گرنے لگا تو فور ای ایک فرشتے نے جو حضرت مصعب کی شکل میں تھا آگر اسلامی پر چیم کو سر بلند کر ویا (ی) کیونکہ جب ایک حملہ میں حصرت مصعب کادایاں ہاتھ کٹ گیا توانہوں نے پر چم کویا کیں ہاتھ میں سنیسال لياراس وفت وه آيت حلاوت كرتے جاتے ہے۔

وَهَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رُسُولٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ لاّ بيب الموره آل عرال عا أيست علام ترجمہ : اور محمد ﷺ زےر سول ہی تو ہیں آپ سے مسلے اور بھی بہت ر سول گزر بھے ہیں۔ مصعب کی زبان پر مزول سے پہلے آیت قرآئی ... اس کے بعد جب ان کابایاں ہاتھ جس کرنہ کیا تو انہوں ہے نہ کو اپنے بھی کرنہ کیا تو انہوں ہے نہ کو اپنے بھی کار میں اوقت بھی اور کے ساد سندو کے دکھا۔ اس وقت بھی وہ کئی آیت طاوت کر رہ جھے اس وقت تک یہ آیت ناذل نمیں ہوئی تھی بلکہ جب انہوں نے جنگ کے دوران کسی کویہ کہت سناکہ محمد بھی تو گئے تا ہوگئے توا جانک رہ کا کہ ان کی زبان پر جاری کلمات آیت کی صورت میں اس کے بعد ای روز نازل ہوئے جیسا کہ کتاب الدویش ہے۔ گویاریہ آیہ وہ قر آن ہے جو پہلے ہی کی صورت میں اس کے بعد ای روز نازل ہوئے جیسا کہ کتاب الدویش ہے۔ گویاریہ آیہ وہ قر آن ہے جو پہلے ہی حق میں ان کے بعد ای روز نازل ہوئے اس کے بعد حصر سن مصورت انسید ہوگئے۔

یہ بات اس گذشند روایت کے خلاف نیس ہے اس شل گزراہے کہ حضر میں مصوب آنخضر میں مقابلہ کی حضر میں مقابلہ ہیں۔ کی مدا فعت بیں لزرے نئے بہال تلک کہ ان کوابین قمیر نے بہر سمجھ کر قبل کر دیا کہ وہ آنخضر میں آگئے ہیں۔ بابید کہ ان کوابین قمیر نے بہر سمجھ کر قبل کر دیا کہ وہ آنخضر میں آگئے ہیں۔ بابید جو ان کوابی خلف نے قبل کیا خواجو ان کی کیا ہوجو ان کو این خلف نے قبل کیا خواجو کہ حضر میں مستحب کوابین قمیر نے قبل اس حال کو ہنچا یا تھا (کہ فرار میں دیکھا ہے کہ حضر میں مستحب کوابین قمیر نے قبل اس حال کو ہنچا یا تھا (کہ ان کا میں دیکھا تھا کہ ان کا میں دیکھا تھا کہ جو ان کو ان کی تعالی کو ہنچا یا تھا کہ ان کا ان کا ان کا کے این تھا کہ دو ان کی میں دیکھا تھا کہ ان کا ان کا دوار کیا دیکھا تھا کہ ان کا ان کا کہ دوار کیا دیکھا تھا کہ ان کا کا نے ان کا کہ دوار کیا دیکھا تھا کہ کا دوار کیا دیکھا تھا کہ کا کہ دوار کیا دیکھا کہ دوار کیا دیکھا تھا کہ کا کہ دوار کا کہ دوار کیا دیکھا تھا کہ کا کہ دوار کا کہ کا کہ کا کہ دوار کیا کہ کا کہ دوار کیا کہ کو کا کہ دوار کا کہ کا کہ دوار کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ دوار کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ دوار کا کہ کا کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر دوار کیا کہ کو کا کہ کا کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ ک

مصعب کی شکل میں فرشتہ ۔۔۔ آنخضرت آنے اس فرشنے ۔۔۔ جس نے مصحب کی شکل میں اُلم پر تھم سنبھالیا تفا۔ یہ فرمار ہے شنے کہ مصحب آگے بڑھو۔اس وفت وہ فرشند آنخضرت تالیج کی طرف منوجہ ہو کر بولا کہ میں مصحب نہیں ہول۔ اس وفت آنخضرت تائیج کو معلوم ہوا کہ وہ فرشنہ ہے جس کے ذریعہ حق تعالیٰ نے کہ فرمائی ہے۔۔

ایک، دایت ش ہے کہ جہ حضرت عبدالرحمٰن این عوف نے آنخضرت علیہ کویہ کئے سنا کہ مصوب آ گے بڑا ھو۔ تو انہوں نے آپ سے کما کہ بار سول اکیا مصوب این تمییر قتل نہیں ہوئے ہیں۔ اس وقت آنخضر میں میکھیے نے ان سے فرمانا۔

''بے شک۔ گرا کیک فرشتے نے ان کی جگہ لے لی ہے جوان ہی کے نام سے پکادا جارہا ہے۔!'' یہ بات فرشتے کے اس قول کے فلاف نہیں ہے جواس نے آنحضرت پہلے ہے کہا تھا کہ میں وصوب نہیں ہوں کیو نکہ (اگر چہ اس کا نام مصعب ہی تھا نگر)اس کے کئے کا مقامد یہ تھا کہ میں وومصعب نہیں ہوں جو آپ کے مما تھی تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب اسلامی پر تیم گر گیا ( تواس کو حضرت مصحبؓ کے بھائی ابوروم نے اٹھالیا اور آئی سے بعد سیاس وقت تک النامی کے ہاتھ میں رہاجپ تک کہ وہ مدسینے میں واقفل نہیں ہو گئے۔اس روایت کی روشنی میں گذشتہ ہات قائل غور ہو جاتی ہے۔

ﷺ کتاب احتان کے موالے سے بیان ہواہے کہ احدیث ایک بھی فرشتے کے در بعد رسول اللہ علی کی ایک بھی فرشتے کے در بعد رسول اللہ علی کی ایمد و نسیس کی تنی این ایمان اس فرشتے کے دجو و سے دہبات علام ہوتی ہے۔ (کہذا سیات بھی قائل غور ہے)۔
مید ان احدید و الیسی اور نبی علی کی دعا ۔۔۔۔ غرض جنگ ختم ہونے کے بعد جب رسول اللہ علی ہم یہ والیت ہوئے میں ان احدید بات کے قوت ہو جام طور والیت ہوئے ہی ساتھ تھے جو جام طور والیت ہوئے گئی تھے۔ آپ کے تمام محابہ بھی ساتھ تھے جو جام طور بین بھی تھیں۔ جب یہ لشکر احدید کے دامن میں پہنچا تو آپ بین انتکار کے ساتھ چودہ تور تین بھی تھیں۔ جب یہ لشکر احدید امن میں پہنچا تو آپ نے فرمایا۔ "صفیں باندھ کر کھڑ ہے ہوجوہ تاکہ میں ایسے پرور دگار کے سامنے اس کی حمد و تاکہ سکول۔!"

آ تخضر ت اللياني كي عمر و كي والده كي لعزيت .....ان وقت آپ نے ان كے اور ان كے بچول كے لئے

مير متاحلييه أروو جلددوم نصف آخر وعافرمائی۔ عصر بت حمنہ کے بہال معفر مت طلحہ این عبیداللہ ہے محد این طلحہ پیدا ہوئے تھے۔ (قال)ای طرح حفرت سعد این معاد کی والدہ بائین کائین رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آنخضر متنطیج کھوڑے ہر سوار تھے اور حضرت معد ابن معاذ گھوڑے کی انگام بکڑے ہوئے تھے۔ حضرت سعد ا نے ان کود کیے کر آنخضرت ﷺ سے کماکہ یار سول اللہ إمير ى دالدہ ہيں۔ آپ نے فرماياان كو فوش آمد ير كهو-آب أن كادب سابالكور اروك ليا- يمال تك كدوه قريب آكر آنخضرت علي كود يكف لكبس- آب أب کوان کے بیٹے حضر سے عمر وابن معانی کی شیاد نئے پر تعزیب پیش فرمائی توانہوں نے کہا۔ جب میں نے آپ کو سیخ سلامت و کیے لیاتو بس اب میری مصیبت اور عم محتم ہو کیا۔!" شداء کے عزیزوں کوبٹارت ..... آخسرت اللے نام معلائے فرمایا۔ "اے ام سعد! تمہيں خوش خبري ہو۔ اور سب شهيدول کے گھر والول كو تھي خوش خبري و ے دوك ان سب کے منتولین جنت میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور سب نے اپنے اسے اور الوں کے لئے (حق تعالی ہے) شفاعت اور سفارش کی ہے۔ ا" لیسماند گان کے لئے صبروسکون کی دیا .....ام سعد نے عرض کیا۔ "يد سول الله إنهم سب رامني بر صنالور خوش بين لوراس خوش خبري کے بعد بھلاان پر کون روسکتا ہے۔!" مجر انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ یار سول اللہ اسب شہیدوں کے بیماندگان کے لئے دعا فرمائي چنانچه آپ نے سب شداء احد کے گھر والول کے لئے دعا کرتے ہوئے فرمایا۔ " اے انٹد!ان کے ولول ہے عم وائم کو متادے ،ان کی مصیبتول کو دور فرمادے اور شہیدول کے جو جا الشين بين النهيس الن كا بمترين جالشين بناد منهيه!" حمره کی ہے کسی بر آ محضرت ملی کی ولکیری ....ای دوران میں آمخضرت ملی نافساری عور تول كواسيخ شوہروں،اسيخ جيون اوراسيخ بھائيوں كے لئےروستے ہوئے سنا۔اس وقت آب نے فرمايا۔ " حزه - كے لئے كوئى روئيدوالا بھى نميں ہے۔!" یہ کتے کتے آنخضرت ﷺ خودرویزے۔ غالبًا ہے میں حضرت حمزہ کی نہ کوئی بیوی تھی اور نہ بنی بھی۔ چنانچ حضر ت سعد ابن معاد ہے این معاد ہے ایے گھر کی عور توں اور اپنی توم کی عور توں کو حکم دیا کہ وہ مغرب اور عشاء کے در میان رسول اللہ ﷺ کے گھر جا تھی اور حصر ہے تمز ہ کی شمادت پر اپنے عم کا اظلمار کریں اور رو تھی۔ خوا تین کے رونے کی آواز اور آپ کی طرف ہے دیما ..... غرض جب رسول اللہ ﷺ اپنے سحابہ کے ساتھ مینے میںا ہے مکان پر منتج تو چونکہ آپ سخت زخمی ہتے اس لئے حضر ت سعد این معاذ اور حضر ت سعد ابن عبادہ نے آپ کوایتے ہاتھوں پر اٹھا کر تھوڑے ہے اتارا۔ پھر آپ ان کا سارا لئے ہوئے اپنے مکان میں تشریف لے گئے اس کے بعد کچھ ہی دیر میں حضرت بلال نے مغرب کی اذان کھی اور آتخضرت علی اس طرح باہر تشريف لائے كه آب معدابن معاذاور سعد ابن عباده كاسمارا النے بوئے تھے پھر آپ نے مغرب كى تمازير هي۔ اس کے بعد جب آپ محبدے واپس تشریف نے جانے لگے تو آپ کورونے کی آواز آئی۔اپ نے یو تھا یہ کیا ہو ر ہا ہے۔ کی نے کہا کہ انصاری عور تمی مصرت حمز " پر رور ہی ہیں۔ آپ نے ان خوا تمین کے لئے وعا کرتے ہوئے فرملیا۔ "اللہ تعالیٰ تم ہے اور تمهاری اولادے راضی ہو۔!"

بھر آپ نے علم دیا کہ وہ خوا تین اپنے گھر دل کوواپس جا نمیں۔

ایک روایت میں ایول ہے کہ پھر جب ایک تمائی رات گزرگئی تو حضر تبلال نے عشاء کی اذان کی جب کیو نکہ وہ عشاء کی اذان اس وقت ویے تھے جب شغق کی سر فی غائب ہو جاتی تھی۔ اذان کے بعد و سر تک جب رسول اللہ عظی ایسے تجر ہے میں نظلے اور ایک تمائی رات کے بھی بعد کا وقت ہو گیا تو حضر ت بلال نے (تجر ہے کے قریب جاکر) آپ کو پکاراکہ یار سول اللہ عظی نماذ تیار ہے۔ تب ایمی جب کہ ایک تمائی رات کے بعد کا وقت ہو بی اللہ تمائی رات کے بعد کا وقت ہو بی اللہ تارہ جر ہے ہا ہر تشریف لائے اس وقت تک انساری عور تمیں مسجد کے دروازے پر کھڑ می ہوئی حضر ہے تمزہ کی یاد بیس رور بی تھیں۔

انصار کے جذبۂ ہمدردی کی قدر دانی ..... یہ روایت گذشتہ روایت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ حضر مت عائشہ کا تجرہ مسجد کے در دازے سے ملاہوا تھا۔غرض اس وقت آپ نے ان عور تول سے فرملیا۔

ے میں ہوں جبر سے در کر سے سے موجوں میں ہے۔ تم نے میر ہے ساتھ ہمدر دی کی۔اللہ تعالیٰ ان**سار یوں پر** ''واپس جاؤ۔اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ تم نے میر ہے ساتھ ہمدر دی کی۔اللہ تعالیٰ ان**سار یوں پر** رحمتیں نازن فرمائے۔ کیو فکہ جین ماکہ میں جانتا ہوں ان میں ہمدر دی کاجذبہ بمیشہ ہی ہے ہے!''

ان دونوں رواغوں میں کوئی اختلاف سیں ہے لیونکہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے جن عور توں کو ر خصت کر دیا تفاوہ شاید دوسر می تحمیں اور پھر ایک تنائی رات گزر جانے کے بعد آپ نے جن کوواپس جانے کا تکم ویادہ دوسر کی رہی ہوں۔

اس واقعہ کے بعد ان میں ہے ایک انصاری عورت نے یہ عادت بنالی تھی کہ اگر اس کے بیمال کوئی موت ہو جاتی توا پی میت پر روتی ہے۔ یمال کوئی موت ہو جاتی توا پی میت پر روتی ہوں کے بعد اپنی میت پر روتی ہوں کے بعد اپنی میت پر روتی ہوں کے دیا ہوں کے بعد اپنی میت پر روتی ہوں کے دیا ہوں کے بعد اپنی میت پر روتی ہوں کے متعلق سئلہ آگے آر ہاہے۔

مسجد کے دروازے پر تمام رات پہرہ ..... غرض مدین دالیں کے بعد اس پہلی رات میں اوس و خزرج کے انساریوں نے تمام رات مسجد کے دروازے آنخضرت اللہ کی حفاظت کے لئے پہرہ دیا کیو نکدیہ ڈر تھا کہ قر لین کے انساریوں نے تمام رات مسجد کے دروازے آنخضرت اللہ کی حفاظت کے لئے پہرہ دیا کیو نکدیہ ڈر تھا کہ قر لین کے لوگ جو میدان احد ہے دالیں کے کے لئے روانہ ہو چکے تھے کہیں اچانک لوث کر مدینے کارخ نہ

<u>نوصرو شیون کی ممانعت .....ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انصاری عور توں کو نوحہ و ماتم</u> کرنے ہے منع فرمایا۔اس پر انصاریوں نے عرض کیا۔

" یار سول الله 1 ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آب نے نوحہ اور ماتم سر انی کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ ور اصل اس کے ذریبہ ہم اپنے سرنے والول کی خوبیال بیان کرتے ہیں جس سے (بے چین دلول کو) کچھ سکون ملتا ہے۔لہذا ہمیں اس کی اجازت عطافر ماد بچئے!"

آنخفرت ﷺ نے فرمایا۔

"اگر عورتیں ماتم کریں تینی روئیں نونہ نواپنا سہ نوچیں ہنہ سینہ کوئی کر کے چینیں ہنہ بال بھ**ر انمیں اور** 

نہ پیرے چاریں۔! صحابہ کے جوش جنماد کی تعریف....ایک حدیث میں آتا ہے کہ احد کے دن حضرت علیٰ نے اپنی ملوار حضرت فاطمہ کو دی اور کما کہ اس کی نوک چھوڑ کر ہاتی ساری مکوار و صودو۔ آنخضرت ﷺ کرغزوہ احد کے سلسلے میں حصرت علیٰ کی کار گزاری کا اندازہ کرتے ہوئے ان ہے فرملی۔

"اگرتم نے جنگ میں بہتر کار کر دگی کا مظاہر و کیا ہے تو قلال قلال او گول نے بھی خوب جہاد کیا ہے!"

آپ نے کئی سحابہ کے نام گزائے جن میں سمل ابن صنیف اور ابود جانہ بھی شامل تھے۔

ای طرح عکر مہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احد کے دن لیمنی جنگ کے بعد اپنی

مکوار جس کا نام ذوالفقار تھا، صاحبز اوی حضر ت فاطمہ کو دی اور فرمایا۔

"اس پرے خوان و مودو آج اس نے میر الور اساتھ دیا۔!" لینی اس نے اپنا حق او اکر دیا۔

بھر حضرت علی نے بھی پی ملوار ان کودی اور یہی کماکہ اس پر سے خون دعودو خدا کی قتم آج اس نے میر احق اواکر دیا۔ اس پر آنخضرت علی نے حضرت علی ہے فرمایا۔

"آگرتم نے جنگ کاحق اوا کیا ہے تو تمہارے ساتھ سل این حنیف اور ابود جانہ نے بھی جنگ کاحق او! بیا ہے۔!"

ابن عقبہ سے دوایت ہے کہ جسبد سول اللہ عقبہ نے مطرت علیٰ کی تھوار خون سے رتگین ویکھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے جنگ کا حق اوا کیا ہے تو عاصم ابن ثابت ابن ابی افلی مرشد ابن صمہ اور سل ابن صنیف نے بھی کیا ہے۔

امام ابوالعباس این تھید نے اس بات کی تردید کی ہے کہ آنخضرت تابیخ نے اپنی مکوار د هلوائے کے فئے حضرت فاظمہ کودی۔ ابن تھید نے کہاہے کہ اس دن رسول اللہ میک نے نکوارے بنگ ہی نہیں فرمائی۔ مگر کتاب نور میں ہے کہ علامہ ذہمی نے اس حدیث کو کمز دریا غیر صبح نہیں بتلایا ہے (حالا نکہ دہ سب سے بڑے ناقد حدیث ہیں) انہوں نے کہاہے کہ اس سے ابن تھید کی تردید ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کتاب نور کا حوالہ ہے۔ اور بید اختلاف قابل غور ہے۔

شهداء احد کی تعداد ..... جمال تک غزوہ احد میں مسلمان شمداء کی تعداد کا تعلق ہے تواکٹر علماء کا قول ہے ہے کہ اس دن کل مقتولین کی تعداد ۴ میں جن میں سے جار مهاجرین میں سے جعے جن کے نام ہے ہیں: حضرت محزیّہ، حضرت مصعب معتبر ، حضرت عبدالله ابن مجری الور حضرت شاں ابن عثمان ا

ایک قول ہے کہ شدائے احد کی کل تعداد ۸۰ تھی جن میں ہے ۷۴ حضر ات انصاری ہے اور جھے مہاج مسلمان ہے۔ علامہ این جمر کہتے ہیں کہ (اگر جھ مهاجر شهید ہے تو) شاید پانچویں حاطب این بلیحہ کے غلام سعد اور جھٹے تقیف ابن عمر و تتے جو بن عبد مشمس کے حذیف لینی محامدہ پر دار ہے۔

اوحرکتاب اصل یعنی عیون الاثر نے ان کی کل تعداد ۹۹ ۔ بنائی ہے گریہ بات آنخضرت علی اللہ کے اس قول کے مناسب نہیں ہے جو بدر کے موقعہ ہے۔ آپ نے فرملا تھا کہ اگر تم چاہو تو ان قید ہوں ہے فدیہ لے کرانہیں چھوڑ ددادراس کے بدلے میں تم میں ہے ستر آدی اس کے بعد شہید ہو جا کیں گے۔ مشرک مقتولین کی تعداد ۲۲ تھی۔ مشرک مقتولین کی تعداد ۲۲ تھی۔ مشرک مقتولین کی تعداد کی تعداد ۲۲ تھی۔ اقول۔ مولف کہتے ہیں :اگر مشرکوں میں میں اور دوالوں کی تعداد کی تھی دہ گذشتہ ردایت قابل فور بن جاتی ہے کہ اس جگ میں تنا دعر سے تمزوا بن عبد المطلب نے ۳۱ مشرکوں کو تیل کیا تھا۔

كيااوليس قرنى احد ميس شركيك تنص

ت عبد الوہاب شعر الی کی کتاب طبقات میں ایک روایت ہے کہ حضر ت اولیں قرنی ابی والدہ کی ضد مت میں مصر دف منے اس لئے دہ آنخضر ت اللہ کے پائ نہ آسکے۔ ادھر میہ روایت ہے کہ غروہ احد میں وہ آنخضر ت اللہ کے ساتھ شریک منے اور اس غروہ کے سلسلے میں انھوں نے کہا تھا۔

خدا کی متم احدیث جب تک میرے سامنے کے دانت نہیں ٹوٹ گئے اس وقت تک آنخضرت الحافی کے دانت نہیں ٹوٹ گئے اس وقت تک آنخضرت الحافی دانت نہیں ٹوٹ گئے اس وقت تک آنخضرت الحافی دائند هلیدوسلم دانت نہیں ٹوٹ گئے اسس وقت تک آنخصرت میں اللہ هلیدوسلم کا چراہ مبارک زخمی نہیں ہوالور جب تک میری کمر (وشمنوں کے پیرون تلے) نہیں پال ہوئی اس وقت تک آنخضرت تلاقی کی کمریا مال نہیں ہوئی۔!"

علامہ شعرانی کہتے ہیں کہ یہ قول میں نے ای طرح دیکھاہے حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانے

ولا ہے۔ یمال تک سے عبدالوماب شعر انی کی کتاب کا حوالہ ہے۔

اولیس قرنی کی روابیت ..... مریس نے الی کوئی روابت نہیں و یکھی کہ غزدہ احدیث آنخضرت تھا کی کمر پالی گئی تھی۔ احادیث اور روابیت ہیں کے نہر معلوم ہوا ہوہ صرف اتنانی ہے کہ آپ کاچرہ مبارک ذخی ہوا، دندان مبارک شمید ہوئے ، دونول ر خسار زخمی ہوئے اور نچلا ہونٹ اندر سے زخمی ہوا تھا۔ نیز آپ کا مونڈھا کی جگہ سے پھٹا اور اس کے علاوہ آپ کا گھٹناز نمی ہوا تھا۔

فاروق اعظم کی روایت ..... بعض مور خین نے لکھاہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد ایک مرتبہ حضر ت عمر فاروق کوروتے ہوئے یہ کہتے سنا گیا۔

مَنْ يَبُطِعِ الرِّسُولُ فَفَدْ اَطَاعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ٥ سوره نساء ١٤ أيمت ٤٠٠ ترجمه يتبع مخض نے رسول الله كي اطاعت كي اس نے خدا تعالیٰ كي اطاعت كي۔

آپ پر میرے مال باپ قربان ہول یار سول اللہ عظیم وقت کے نزدیک آپ کی فغلیت اس درجہ ہے کہ اس نے آپ کو گناہول کی خبر دی ہے پہلے آگی بخشش کی خبر دی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے۔
عفا الله مختل ج لم اَوْفَتَ لَهُمْ حَتَى بَعَيْنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَ قُوْاوَتَعْلُمَ الْكَذِينِينَ اللّه بِنَا سورہ تو ہے کا ہم سی کے مناف تو کردیا لیکن آپ نے ان کوالی جلدی اجازت کیول دے دی تھی جب تک ترجمہ ۔ اللہ تعالی نے آپ کو معاف تو کردیا لیکن آپ نے ان کوالی جلدی اجازت کیول دے دی تھی جب تک کہ آپ کے سامنے سے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور جمو اول کو معلوم نہ کر لیتے۔

یمال تک کہ حضرت عمر فی آخر میں کہا۔ آپ کی کمر کوبامال کیا گیا، آپ کے چروہ مبارک کوخون سے
ر نگین کیا گیااور دیدان مبارک کوشہید کیا گیا گر آپ نے پھر بھی ان دشمنوں کے حق میں
کے سوا کچھ نہیں فرمایا۔ آپ نے اسوفت بھی بھی فرمایا کہ۔اے اللہ تعالیٰ امیری قوم کو معاف فرما کیونکہ وہ
باوا قف اور نے بنر ہے۔"

کیا اولیس قرنی صحابی نتھے۔۔۔۔جہاں تک حضرت اولیس قرنی کے انخضرت ﷺ سےنہ ملنے کا تعلق ہے تو اس کی دلیل وہ گرزشتہ روایت ہے جس میں آنخضرت ﷺ کالرشاو ہے کہ بہترین تابعی ایک شخص ہوگا جس کانام اولیں قرنی ہوگا۔ ( یا بعی اس مخص کو کہتے ہیں جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں تمسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ اور تائی کی زیارت کرنے والے کو تنع تائی کہتے ہیں)۔

اولیں کے متعلق آنحضرت علیہ کی پیشنگوئی ....ای طرح علامہ بیتی نے حضرت عمر سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا عنقریب تابعین میں قرن کا کی مخص ہوگا جس کا نام اولیس ابن عامر ہو گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حصر ت فاروق نے حضر ت اولیں قرنی ہے کہا کہ میر معنوت کی دعا قرطیف اولیق ف نے كہا ميں آپ كے لئے كيام خفرت كى دعاكرول آپ تور سول اللہ عظاف كے صحافي ميں"

"مين ترسول الله ﷺ كو فرمات مهو ئے سناہے كه وه بهترين تابعي ايك تخص مو گاجس كانام اوليس مو گا۔!" يمال مراويه ہے كہ تابعين ميں بهترين تابعي ہو گاجيساك بعض روايات سے معنوم ہو تاہے۔ابذااب بدروایت اس کے خلاف نہیں ہے جس کواہام احمد این جنبل دغیرہ نے روایت کیا ہے کہ تابعین میں سب ہے النفتل تابعی حضرت سعیداین مییب ہول گ۔

لعض روايت سے معلوم ہو تا ہے كه حضرت اولين قرنى نے رسول الله عظم كاذمانه ملين بايا بلكه آب ك بعد ہوئے ہيں چناچہ كتاب جامع صغير ميں أيك روايت ب جس ميں آئفضرت الجائي فرماتے ہيں كہ عنقريب میرے بعد میری امت میں ایک مخص ہوگا جس کانام اونیں قرنی ہوگا۔ میری امت کے لئے اس کی شفاعت استن بیشار لو گول کے لئے ہو گی جتنے بیشار آومی قبیلہ رتے اور معتر کے ہیں۔

ایک سخص کا اولیں کے ساتھ مسٹحر ..... کتاب اسد الغابہ میں یوں ہے کہ حضرت اولیں کور سول لوگ ان كانداق از ایا كرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک تخص جو حصرت اولیس قرنی كانداق از ایا كرتا تھا كوفہ والوں كى ا یک جماعت کے ساتھ حصر سے عمر کی معیس ماصر موادی می قت خلیف رسول تھے ہمتر عرفے ہی امست کے داکوں سے مخاطب ہو کہا

"کیااس جماعت میں قرفی محض (مینی قرن کار ہے والا تھی ہے۔

اس وقت وہی تخص سامنے آیا۔حضر بت عمر نے اس سے فرمایا۔

فاروق اعظم كى زبانى اوليس كے مقام كاعلم .....رسول الله ﷺ نے فرمایا ہے كہ تم میں يمن كاا يك شخص پیدا ہو گا جس کا نام اولیں قرنی ہوگا۔ اس کے جسم پر بیاری کی سفیدی ( بینی سفید دیہے ہوں گے )وہ اللہ تعالی ے دعاکر یگا تو دہ سفیدی فتم ہو جائے تکرا کی دیناریا ایک در ہم کے برابر باتی رہ جائیگے۔ پس تم میں ہے جو تخفس مجھیاس سے مطے دواس ہے در خواست کرے کہ دہ تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرے۔!''

اولیں ہے دعا کی در خواست ..... تخص جب کوف دابس پہونے اتواہے گھر دانوں کے پاس جانیے بھی پہلے حضرت اولیں قرنی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت اولیں نے اس سے کماکہ بدیات تو تمہاری عادت کے خلاف ہے (کہ تم اس طرح میرےیاس آؤ)اس تخف نے عرض کیا۔

"میں نے حضرت عمر کوالیاالیا کہتے سنا۔اب آب میرے لئے مغفرت کی دعا فرماہیئے۔"

" میں اس وقت تک تمهارے لئے دعا نہیں کرول گاجب تک تم بیروعدہ نہیں کروگے کہ آئندہ میر ا نداق منیں اڑاؤ کے اور میرکہ هنرت عمر" کی بیات کی اور سے منیں کہو ہے۔ [" اس شخص نے ان سے میہ و عدہ کیا تو انھوں نے اس کی مغفرت کی دعائی۔ حضرت اولیس قرنی جنگ صفین میں حضرت علیٰ کے ساتھ کڑتے ہوئے قبل ہوئے۔

احد کی شکست پر بہود و منافقین کی خوشیال ..... غرض جب رسول اللہ علی غزدہ احد کے بعد مدینہ منورہ بہونچھے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور بہودیوں کی ذیا نمین در از ہو گئیں اور دہ کھلے عام مسلمانوں کو برا بھلا کہنے اور اس خوشی میں بغلیں بجائے گئے۔ اب دہ لوگ آنحضرت علی کے متعلق انتمانی گستا خانہ با تمیں کرتے بھلا کہنے اور اس خوشی میں بغلیں بجائے ہوئے۔ اب دہ لوگ آنحضرت علی متعلق انتمانی گستا خانہ با تمیں کرتے بھی کہتے۔ "محد تعلق انتمانی گستا خانہ با تمیں کرتے اس طرح نقصان نہیں انتھاں بھی انتمان نہیں انتھاں نہیں انتمان نور ساتھاں بھی انتمان نہیں انتمان نہیں انتمان نور ساتھاں نہیں انتمان نور کو دو بھی زخمی ہوئے لورا ہے اس قدر ساتھاں کی جانوں ہے بھی ہاتھ دو دوئے۔!"

مجمی مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے۔" تمہارے جو آدمی قبل ہوے آگر ہمارے ساتھ رہتے تو بول

این جانیں نہ گنواتے۔!"

ور بیرہ د بنول پر عمر کاغصیہ ..... حضرت عمر نے ان در بدہ د بنول کی بید گنتاخانہ بایش سنیں تو انھوں نے آئخضرت تا تخضرت تا تھے ہے۔ در خواست کی کہ انھیں ان لوگوں کے قتل کی اجازت دین۔ (کیونکہ بیودی تو کھلے عام بددین اور مسلمانوں کے دعمن تھے تحر منافقین آستین کاسانپ ثابت ہورہے تھے) تکر آنخضرت تا تھے نے فرملیا۔

"کیابہ لوگ (پینی منافقین) ظاہر میں یہ شہادت نہیں دیتے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بید کہ میں اس کار سول ہول۔ حضرت عمر" نے عرض کیا" بیٹک لیکن صرف تکوار کے خوف سے ...اب ال کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے اور ان کہ دلول میں جو کینہ و فساد ہے وہ سامنے آگیا ہے۔" آنمعنرت نے منسر مایا!

"جو شخص ظاہری طور پر ہی میں اسلام کا علان کرے بھے اس کے قبل کی مما نعت کی گئی ہے۔!"

این ابی کا مو من میٹے پر غصہ .....اد حر منافقول کا سر دار این ابی اینے بیٹے حضرت عبداللہ این ابی کو ڈانٹ پیٹنکار رہا تھا جو زخمول سے چور چور ہو کر لوٹے متے اور رسول اللہ علی کے لئے اپنی جان جو کھول میں ڈال آیا تھا) محرباب کی ڈانٹ پیٹنکار کے جواب میں حضرت عبداللہ نے صرف انتاکہا۔

"الله تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ جو کھھ کیاد ہی ان کے حق میں بهتر ہے۔"

این انی کی ظاہر واریال ..... ہمیشہ سے عبداللہ این انی ابن سلول کی عادت تھی کہ جمعہ کے وان جب رسول اللہ علی خطبہ وینے کے لئے منبر پر جیٹھے۔ تو کھڑ ہے ہو کر کہنالو کو! یہ رسول اللہ علی تمہارے در میان موجود بیں جن کے ذرایعہ حق تعالی نے تمہیس عزت وسر بلندی عطافر مائی ہے ،لہذا آپ کی مدد کرد، آپ کا احرّام کرو آپ کے ارشادات توجہ سے سنواور آپ کی اطاعت کرد۔!"

صحابہ کی ابن الی کو بھٹکار ..... کہ کریہ عبداللہ بیٹھ جایا کر تا تعاباط ہے دالیس کے بعد بھی اس نے جمعہ کے دن اپنی عادت کے مطابق ایسا کرنا جاہا تو مسلمانوں نے اس کے کیڑوں کادامن پکڑ کر کھینچالور (اس کوڈا شخے جوئے)اس سے کہنے گئے۔

"کوخدا کے دشمن بیٹے جاخدا کی قتم توان باتول کالل نہیں ہے۔ تو نے جو پچھ کیاہے سب کو معلوم ہے۔"

یہ سن کر عبداللہ ابن ابی صحام کی گر د نول پر سے بچلا نگتا ہواصفول سے نکلالور مسجد سے یہ کتا ہو چلا گیا۔
"کویا میں تو فراق میں مر جاؤں گا۔" بعض انصار یول آل سے یہ کما۔

ابن الی کی خود سرکی ..... "تم رسول اللہ علی کے پاس جاکر معانی مانگ لو۔ آنخضرت علی تمہارے لئے

سرت طبيه أودو

مغفرت کی دعاکریں ہے۔!"

عبدالله این انی نے کہا۔

" مجمی ضروت منی که وہ میری مغفرت کی وعاکریں!" (ان تغییات کے ساتھ غزدواحد کابیان آنام موا) حق تعالی نے اُصر کے واقعات کے سلے میں سور ، آل عمر ان میں آیات ناذل فرمائی ہیں جوبہ ہیں۔
موا) حق تعالی نے اُصر کے واقعات کے سلے میں سور ، آل عمر ان میں آیات ناذل فرمائی ہیں جوبہ ہیں۔
وَرِاذُ عَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ ثُبُوّ مَنْ الْمُوْمِنِيْنَ مَقَاعِدٌ لِلْفِعَالِ طَوْ اللّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ بِهِ اسورہ ، آل عمر ان عمرا آئیت ترجمہ اور جبکہ آپ میں کے وقت اپ گھر سے چلے مسلمانوں کو مقاللہ کرنے سے لیٹے مقالت پر جمار ہے تھے اور الله تعالی سب من رہے تھے سب جان رہے تھے۔

باب پنجاه (۵۰)

## غزوه حمراء الاسد

قرینی کشکر کے تعاقب کا ارادہ ..... آنخضرت ﷺ کے غزدہ احدے داپس تشریف لانے کے بعد اکلے ہی داکھے ہیں دن کتبے کورسول اللّٰہ کا قاصد مدینے میں اعلان کر رہا تھا کہ مسلمان قریش کا پیچھا کرنے کے لئے روا تھی کو تیار بوجا میں اور یہ کہ مرف وہ کا لوگ چلیں کے جو غزدہ احد میں شریک تھے۔

سے ادادہ قریش کوڈرانے اور مرعوب کرنے کے لئے کیا گیا تا تاکہ ان کو معلوم ہوجائے کہ آنخضرت ملک ان کو معلوم ہوجائے کہ آنخضرت ملک ان ان کو معلون کی طافت و قوت باتی ہے ان کا مسلمانون کی طافت و قوت باتی ہے احد کی حکست کی وجہ سے دوو شمن کے مقالے میں کمزور نہیں ہو گئے ہیں۔

قریش کے خطر ناک ارادے ..... (قال) ایک قول کے مطابق آنخفرت ﷺ کویہ معلوم ہوا تھا کہ ابو معنان مستسریشی مشکر ہے کرمدینے پرمحارک نے کے لئے راستے میں والیسس ہونے کی

ارادہ کررہاہے تاکہ آنخضرت ﷺ کے جو محابہ زندہ نے گئے بیں ان کا بھی مغایا کردے (اس ارادے بیں قریش کے کہا ان کا بھی مغایا کردے (اس ارادے بیں قریش کے کہا ہوں کے معام کے معام کے معام کے دوسروں میں کہا۔ سے کہا۔

ہے ہو۔
"نہ تو تم نے محمد منطقہ کوئی قبل کیاور نہ دہاں ہے دوشیز اور کو پکڑلائے کیا حمافت ہے۔ چلووا پس چلو۔" ایک روایت میں ہے کہ میدان احد سے واپس ہونے کے بعد کھے عی دور چلے تنے کہ وہ لوگ رک کر ساتھیوں ہے کہنے لگے۔

"کیا تمانت کا کام کیاہے۔ تم نے ان کو قبل کیا اور جب ان کی تعور ٹی می جماعت باقی رہ می تو تم انھیں چھوڑ کر دالیں چلے آئے۔ ان کو نیست و نیست و نیست و نیست و نیست و نیست و نابود کردو۔!"

مراوكون في السيات كو نسي مانا بلك حق تعالى في ان كرداول من مسلمانون كاخوف اور وعب بدا

آن تحضر ت المنظمة كواطلاع .....ا يك روايت بي كه جس رات من آنخفرت المنظم المعرفة بيني المنظم والبيل هي بيني اس كي منع كو حضرت عبد الله ابن عوف آب كياس حاضر موئ نور كيف لك كه بنس اب كمر والول كياس اس كي منع كو حضرت عبد الله ابنام بربهو نها توجس في ياس حاكم قريش وبال براؤدا في موث بير بالرانهول في البول المال المنام بربهو نها توجس في مناكمة قريش وبال براؤدا المالية المول في المناه المنا

"تم نے کی ہی نہ کیا۔ ان کے بیخی مسلمانوں کے تمام بڑے بڑے سر دار توزندہ ہیں جو پھر تمہادے خلاف لشکر جن کر لیس کے۔ آؤ پھر واپس چلو ہم ان سب کا بھی تیا نچہ کر دیں۔ "اگر مفوان این امیہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان لوگوں کی رائے ہے اختلاف کر رہے تھے اور کہ رہے تھے۔ "لوگو اامیانہ کرو۔ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان لوگوں کی رائے ہے اختلاف کر رہے تھے اور کہ رہے تھے۔ "لوگو اامیانہ کرو۔ مسلمان جو لشکر کے ساتھ نہیں تھے تم پر حملہ آور نہ ہوجا کیں اس لئے واپس لوٹ چلو۔ ابھی تو فتح اور کامیانی تمہارے ساتھ ہے مگر ڈرہے کہ اگر تم نے پھر مذیبے کا رخ کیا تو کمیں میہ فتح وکامر انی تمہارے خلاف نہ بڑجائے۔"

تعاقب كامشوره ادر فيصله ....اس كے بعد حصر تابو بكر اور حصر ت عر كوبلايا اور ان كو عبد الله ابن عوف كى دى ہوئى خبر سنائى ـ ان دونول نے عرض كيا ـ "يار سول الله علي اوستمن كا پيچھا كيج تاكه ده لوگ الله ي عور تول اور بجول ير حمله آورنه ہو سكيں ـ "

صرف شرکااحد کو تیاری کا تھم ..... پھر جب آنخضرت تھے میچ کی نماذ ہے لوٹے تو آپ نے لوگوں کو جو شرکااحد کو تیاری کا تھی ہے اعلان کرنے کا تھی دیول اللہ تھے تھیں و شمن کا بیچا کرنے کا تھی دیول اللہ تھے تھیں و شمن کا بیچا کرنے کا تھی دیول اللہ تھے۔ تھی دیول دیا ہیں شرکے میں شرکے ہے۔ حاجر کے احد میں شرکے نہ ہو سکنے کی وجہ .....جب آپ روائی کی تیاری فرمارے تھے تو جابر این عبد الله تاری کی تیاری فرمارے تھے تو جابر این عبد الله تاریک کے اس حاضر ہوئے اور کئے گئے۔

"یارسول الله ایس غزوہ احدیث اس لئے شریک نہیں ہوسکا تھا کہ میری سات بہنیں ہیں اور میرے والدینے بھی اس اللہ میں اس لئے شریک نہیں ہوسکا تھا کہ میری سات بہنیں ہیں اور میرے والدینے بھے وژویا تھا۔ ایک قول کے مطابق سمجے سے کہ ان کی بہنوں کی تعداد نو تھی۔ غرض جا بڑنے کہا کہ میرے والدینے بچھے تھم دیا۔

"بنے ایہ بات میں کے مناسب ہاور نہ تمہارے لئے کہ ہم ان مور توں کو اس حال میں چھوڑ جائمیں کہ ان کے پاس کوئی مر دنہ ہو۔ ادھر میں رسول اللہ بھٹ کے ہمر اوجہاد کے لئے اپنے مقابلے میں حمیس ترقیج نہیں دے سکتا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ جھے شہادت کی دولت میسر فر مادے۔ البند اتم اپنی بہنوں کے پاس مور۔ ا"
تعاقب میں ہمر اہی کی در خواست اور اجازت ..... چنانچہ اس طرح میں بہنوں کی تحراف کے مہال رہ کیا تھا اور انھوں نے شہادت کے لئے اپنے آپ کو بھے پر ترقیج دی البند ایار سول اللہ جھے بھی اپنے ہمراہ چلنے کی اجازت عطافر ماکیں۔ ا"

اس پر آنخفرت ﷺ نے حضرت جابراین عبداللہ کواپے ساتھ جلنے کی اجازت عنایت فرمادی۔وہ کتے بیں کہ آپ کے ساتھ میرے سواکوئی ایسا نہیں تھا جوغز دہ احد میں شریک نہ ہوا ہو۔ سر دار منافقین کی در خواست رو ....اس کے علادہ پچے ددسر ہے ایسے لوگوں نے بھی آنخضرت علیقے کے پاس آکر ساتھ چلنے کی اجازت مانگی جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے ان ہی میں سر دار منافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تفاراس نے آپ سے آکر عرض کیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ اگر آنخضرت علیقے نے اس کواورایسے دوسر سے لوگوں کورد کردیا۔

اسلامی پر جم اور مدینہ بیس قائم مقامی .....اس کے بعد آپ نے بنا جھنڈا منگایاجو ای تک جول کا تول رکھا جو اتھا تینی وہ کپڑا کھولا تہیں گیا تھا۔ آپ نے یہ پر جم حضرت علی ابن ابو طالب کی سپر د فرمایا ایک قول ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم کو ابنا جال نشین بنایا۔ پھر آپ ہے متحب مامی محضرت ابن ام مکتوم کو ابنا جال نشین بنایا۔ پھر آپ ہے متحب مامی محصورت بیائے ذرہ محصورت پر سوار جو کر روانہ ہوئے آئے فضرت کے صحابہ میں سے کسی کے باس محوز انہیں تھا۔ آئے ضرت بیائے ذرہ مجتر ذیب تن فرمائے ہوئے تھے اور سوائے آئے کھول کے چر ہ مبارک کا کوئی حصہ نظر نہیں آرہا تھا۔

آپ کے ساتھ وہ تمام جان نثار محابہ بھی دوانہ ہوئے جو احد میں آپ کے ساتھ شریک ہے۔ قر آن یاک میں حق تعالیٰ کاار شاد ہے۔

ُ ٱللَّذِينَ اسْتَجَابُو ْ رِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَ**الْصَابِهُمُ ا**لْفَرْحُ طرللَّذِينَ اَحْسَنُوْ مِنْهُمْ وَاتَّفُوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ـ اللَّهِ بِ٣ سوره ٱل*حر*انع ١٨ كيمت ع<u>لايك</u>

ترجمہ جن لو کول نے اللہ در سول کے کہنے کو قبول کر آبیا بعد اس کے کہ ان کوز خم لگا تھاان لو کول میں جو نیک اور متقی میں ان کے لئے تواب عظیم ہے۔

اس آیت کے ذیل میں حضرت عالم عیر است عالم کے اس آئیں کے انھوں نے ایک و فعہ حضرت عروہ ابن زبیر " ے (احد کا حال بتلاتے ہوئے) کہا تھا۔

" بھانج إجب غزوه احديث رسول اللہ عظفے کوزخم كے اور پھر جبكہ مشركين ميدان احد ہے جلے گئے (اور آنخضرت عظفے بھی واپس مدينے تشريف لے آئے) تو تمهارے والد زبير اور ابو بكر كوۋر تفا كه كميس مشركين بھر بليث كر مدينے ير حملہ نه كرديں۔ چنانچه آنخضرت عظفے نے فرمایا كه كون ہے جو ہمارے ساتھ )و خمن كا پيچاكرنے كے لئے چاناہے۔ اس پر مسلمانوں بس سے ستر آدى تيار ہوگئے۔!"

علامہ ابن کیٹر اس دوایت کے متعلق کتے ہیں کہ یہ تفصیل غریب ہے کیونکہ مور ضین غروات کے نزدیک مشہور قول بی ہے کہ جمراء اسمد کے مقام تک آنخضرت ﷺ کے ساتھ اس موقعہ پر جولوگ گئے تھے وہ سب لوگ تھے جوغردہ اصد میں شریک تھے۔ اور ان کی تعداد سات سو تھی جیسا کہ بیان ہواان میں سے ستر آدمی شہید ہوئے اور باقی زندہ رہے۔ یہاں تک ابن کیٹر کاحوالہ ہے۔ اس کی دوشنی میں وہ گذشتہ دوایت قابل غور ہے۔ اس کی دوشنی میں وہ گذشتہ دوایت قابل غور ہے۔ (قال) مگر بظاہر ان دونوں روایتوں میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشہ کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آنخضرت تھے تھے کہ رشاد پر سب سے پہلے ستر آدمیوں نے لیک کی اور اس کے بعد پھر باقی لوس نے آپ کے حکم پر دضامندی خطاہر کی۔

ز خی صحابہ اور رسول کے علم کی بچا آوری ..... غرض تمام محابہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئے سب لوگ زخی محابہ کی بعن سوائے اس سب لوگ زخی تھی عرک بین سوائے اس کے علاج اور دوادارد کی طرف توجہ نہیں کی بعنی سوائے اس کے کہ انھوں نے کیڑا جلا کر ذخم پرد کھااور ہا تدھ دیا بار بار ایسا کرنے سے ذخم کی تکلیف اور درد میں کی ہو جاتی ہے

محابہ نے اپنے ذخوں کا حرف میں علاج کیا اس ہے ذائد پڑھ نہیں کیا۔ لنذاان کے پچھ نہ کرنے اور یہ تد ہیر کرنے ہے در میان کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ پینی اس رات محابہ نے آگ جلائی اور اپنے ذخموں کا یہ علاج کیا ان بیل سے بعض محابہ کے جسموں پر نونو ذخم تھے جھے حضرت اسید بان حفیر اور عقبہ ابن عامر تھے بعض کے وس وس ذخم تھے جھیے حضرت حراش ابن حمہ اور بعض کے اس ہے بھی ذائد ذخم تھے جھیے حضرت کعب ابن مالک تھے۔ ایک محابی ایس ہے جس کے بدن پر سرت سے بھی ذیادہ ذخم تھے دہ طلحہ ابن عبید اللہ تھے ان کیا کیا انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ اور ایک قول کے مطابق کن انگلی کے برابر دائی انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ اس کی وجہ سے اس ہاتھ کی باتی تمام انگلیاں بھی شل ہو کر بیکار ہو گئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ انگلیوں کے پور سے کہ خوج سے حصرت میں انگلیوں کے پور سے کٹ تھے جھیے کہ رابر دائی محابہ کے جسم پر جیس ذخم تھے جھیے حصرت انگلیوں کے پور سے کٹ جسم پر جیس ذخم تھے جھیے حصرت عورا ایک محابہ کے جسم پر جیس ذخم تھے جھیے حصرت انگلیوں کے پور سے کٹ جسم پر جیس ذخم تھے جھیے کہ رابر دائی محابہ کے جسم پر جیس ذخم تھے جھیے حصرت عورا الے دائریں بھوئی شکل ہو گئی تھی۔ الرحمٰ میں بھوئی اللہ بھوئی سے کہ جسم پر جیس ذخم تھے جھیے حصرت عورا اللہ موئی اللہ بھوئی سے دھر ت

آ نخضرت علی کاز خمی حالت میں کوج ..... بنی سلمہ میں ہے چالیس اوی ذخی ہوئے ہے۔ انخضرت علی کہ علیہ بنا ہوئے ہیں ہے جالیں اوی ذخی ہوئے ہے۔ انخضرت علی ہے جب کہ سیان کو کو ایک کو دیکھا تو فرمایا۔ "اے اللہ! بنی سلمہ پر اپنی رحمت ناذل فرما۔ غرض اس موقعہ پر جب کہ سیاذ خمی صحابہ احد ہے والہی کے اگلے ہی دن آنخضرت علی ہوئے تھم کی تغییل میں بھر جنگ کے لئے روانہ ہوئے تو اس وقت خود آنخضرت علی بخت ذخی تھے اور انسی حالت میں صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ ذخول کی صورت سے بھی کہ آپ کا چر ہ مبارک زروکی اربی گر کا ایک کی صورت سے بھی کہ آپ کا چر ہ مبارک زروکی اربی گر جانے کی وجہ سے ذخی تھا۔ چر ہ مبارک پر پھر کا ایک ذخم بھی تھا نیز آپ کے سامنے کے چارول وائٹ ٹوٹ کئے تھے اور نجل ہونٹ اندر کی طرف سے ذخی تھا۔

کتاب منتقی میں بریحہ اوپر کا ہونٹ اندر سے بھٹ گیا تھا۔ ای طرح دلیاں شاند ذخی تھا جس پر ابن قفہ نے وار کیا تھا نیز گڑھے میں گر جانے کی وجہ سے آپ کے دونوں کھنے ذخی تھے۔

نی کی پیشن گوئی ..... غرض پھر آنخضرت بیٹے کو طلحہ ابن عبید اللہ طلح۔ آپ نے ان سے فرمایا۔ "طلحہ تہمارے ہتھار کہاں ہیں۔"

حضرت طلحہ نے عرض کیا کہ قریب ہی ہیں یہ کہہ کروہ جلدی سے گئے اور اپنے ہتھیار اٹھالائے۔ حالانکہ اس وقت طلحہ کے صرف سینے پر ہی نوزخم ہتے۔ان کے جسم پر کل مااکر ستر سے او پرزخم ہتے جیسا کہ بیان ہوا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں۔

"میرے نزدیک آنخضرت ﷺ کے مقابلے میں اپنے زخوں کی کوئی حیثیت نہیں تقی اور خود ذخم کھا کر آپکا بچاؤ کر رہاتھا۔ پھر آنخضرت آنگے میرے پاس تشریف لائے اور پوچھنے لیے کہ تم نے دشمن کو کہال دیکھا تقابیں نے عرض کیا کہ نشیمی علاقے میں۔"

آپ نے فرمایا۔

" کی میر البحی خیال تفاد جهال تک ان کالیعنی قریش کا تعلق ہے توان کو ہمارے ساتھ آئندہ مجھی اس طرح کا معاملہ کرنے کا موقعہ نہیں مل سکتا ہیمال تک کہ اللہ تعالیٰ مکہ کو ہمارے ہاتھوں آئے کردیگا۔!"

ای طرح آنخضرت تعلقہ نے حضرت میں سے تعلق نے نرملیا۔

"اے ابن خطاب! آئندہ مجھی قریش ہارے ساتھ ایسا معالمہ نہیں کریا کیں مے یہاں تک کہ ہم (فارچ کی حیثت ہے لے اور حرم میں داخل ہو کر) کن یعنی جراسود کو بوسہ دیں گے۔!" جبیر کے بھائی ثابت نہیں تھے۔اگر چہ ایک قول ہے کہ بیدوئی ثابت تھے جو جبیر کے بھائی تھے۔ خبیر کے بھائی ثابت نہیں تھے۔اگر چہ ایک قول ہے کہ بیدوئی ثابت تھے جو جبیر کے بھائی تھے۔ غرض بیہ لشکر مشر کول کے تعاقب میں آگے بر حتاد ہا بہاں تک کہ حمر اء اسد کے مقام پر چکھے کر فروکش ہوا۔ بیہ تمر اء اسد جس جگہ کانام ہے وہ مدینے می آٹھ میل فاصلے پر ہے۔ ایک قول کے مطابق وس میل کے

صلے ہرہے۔

دو انصار ہوں کا ذوق اطاعت ..... ایک انصاری شخص ہے روایت ہے کہ غزوہ احدیث میر ابھائی اور میں دونوں شریک تنے جمال ہے ہم زخی حالت میں دالیل آئے احد ہے والیس کے بعد فور آئی جب رسول اللہ علی ہے ۔ خوت کے تعالی میں روانہ ہونے کا اعلان کر لیا تو میر ہے بھائی نے جمعہ سے کمالہ

"کیا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ میں شریک ہونے کی معادت سے محروم رہ جائیں گے۔" ای میں مصرف اللہ علیہ میں

ا يك روايت على بير لقظ عين كه ..

"اگر ہم نے آنخضرت علی ہمر کافی میں غزوہ کی نعمت کو چھوڑ دیا تو یہ بہت بری ہات ہو گی۔خدا کی متم ہمارے پاس توسونری کے لئے کوئی جانور بھی نہیں ہے!۔"

ز ختی حالت میں پیدل سفر .....(او حر دونوں زخی نبھی تنے گر پھر بھی پیدل ہیں دولنہ ہو گئے) یہ انصاری انحض کہتے ہیں کہ اپنے بھائی جاتے تھک جاتا تو میں اس کو اپنی پیٹے پر اٹھا کر چلنا اور پھر خود تھک جاتا تو ایس کو اپنی پیٹے پر اٹھا کر چلنا اور پھر خود تھک جاتا تو اتار دیتالور پھر دونوں پیدل چلنا شروع کر دیتے۔ آخر ای طرح خلتے جلتے اس مقام بینی تمر اء اسد تک پہنچ گئے جہاں بہنچ کر مسلمانوں نے پڑاؤڈ الا تھا۔

یہ عشاء کاوقت تھالور مسلمان آگ جلارے تھے جب بید دونوں انعماری لشکر کے قریب پہنچ تو پسرہ و بینے والے دستے نے ان کو ٹو کا اس رات پسرے پر حضرت عباد این بشر ایک دستے کے سر براہ تھے حضرت عباد ان دونوں کو لے کر آنخضرت تھی کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے فرملیا۔

"تم لوگ كوچ كے وقت كس كئے رك كئے تھے!۔"

ان دونوں نے اپنی مجبوری ہتلائی (کہ زخموں سے چور ہونے کی دجہ سے چلنا دو بھر ہور ہاتھا اور مواری بھی نہیں اس لئے کرتے پڑتے یماں بہنچ ہیں)۔

نی کی طرف سے دعاء خیر ..... ین کرر سول اللہ ﷺ نے ایکے حق میں دعائے خیر فرمائی اور پھر فرملا۔ "اگرچہ آنے میں دیر لکی گرتم دونوں کو گھوڑے، نچر اور اونٹ ملیں کے اگرچہ وہ تمہارے لئے اس ے بہتر چیز نہیں ہیں!۔"

یہ دونوں انصاری مختص حضرت عبداللہ اور حضرت رافع این سمیل ہتے اور ان میں جس کے لئے چلنا

زیادہ دو بھر ہور ہاتھادہ حضر ت راقع تھے اور ان کو اٹھا کر چلنے والے حضر ت عبد اللہ تھے۔

حکمت عملی سے قریش بررعب سساس مقام پر مسلمانوں نے تمن رات قیام کیا۔ ہر رات اپنے بڑاؤ
میں محابہ بانچ سو جگہ آگ روش کرتے تاکہ بہت دور سے بھی روشنی نظر آتی رہے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ سے
مختلف آواز ہیں اور آگ کی روشنی دور دور تک پہنچتی تھی اور اس کے بتیجہ میں دشمن کے داوں میں خوف اور
رعب بعینہ کیاتھا (کیونکہ دشمن کے جاسو س ہرقتم کی خبر ہیں اپنے آقاؤں تک پہنچاتے تھے۔

حضرت جابراین عبداللہ کہتے ہیں کہ اس غزوہ میں عام طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو ڈادراہ اور کھاناتھا وہ تھجوریں تھیں۔حضرت سعد ابن عبادہ اپنے ساتھ تمیں لونٹ لے کر چلے تھے جو حمراء اسد تک پہنچ مسئے۔ قربانی کے لئے جو جانور ساتھ تھے ان میں سے کسی دن دولور کسی دن تین کانے جاتے۔

اد حر قریشی کشکر کواحدے چلنے کے بعد راہ میں معبد نزاعی لے جواس ونت تک کا فریضے قرایش سے ان كى ملا قات روحاء كے مقام ير بوئى۔ انہول نے رسول اللہ عظے كو محابہ كے نشكر كے ساتھ قريش كے تعاقب میں کوئ کرتے بھی دیکھا تھا۔جب قریش نے احدے واپسی میں اچانک مدینے پر حملہ کرنے کااراوہ کیا تو معید خزاعی نے ان کو ہتلایا کہ ان سے پہلے خود آنخضرت اللے ان کا پیچھاکرتے ہوئے آرہے ہیں۔ یہ س کر قریشی لشکر خوفزدہ ہو گیالور انہول نے ای میں عافیت مجنی کہ سیدھے کے کوئی واپس طے جائیں۔ معید خزاعی کی طرف سے احد کے نقصال پر تعزیت ..... (قال)جب رسول اللہ عظیم اء اسد کے

مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے معبد خزاعی آپ سے آکر ملا۔ یہ معبد بی خزاعہ کا تخص تھا بی خزاعہ کے لو گول میں مسلمان بھی تھے اور کافر بھی۔ مرسب کے سبد سول اللہ علیہ سے محبت رکھتے ہے۔ غرض معبد نے الخصر تنظف آكرع ض كيار

"اے محمد عظافہ اس جنگ لیعنی احد میں آپ کی ذات کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو تقصال اعمام برااس ے ہمیں بے صد تکلیف مینجی ہے۔ ہماری آرزو تو یمی ہے کہ اللہ تعالی آپ کی شان بلند فرمائے اور آپ کے د شمنول كومبتلا فرمائي!-"

معبد کی ابوسقیان سے ملاقات .... (اس طرح گویامعبد خزاعی نے غزدہ احد کی فکست پر آنخضرت علاق کے سامنے تعزیت اور اظہار افسوس کیا تھا) معبدیلے آنخضرت میں سے ملا تھالور ان کے بعدوہ یمال ہودانہ ہوا یہاں تک کہ روحاء کے مقام پر پہنچا۔ ابوسفیان نے معبد کودیکھا تو فور آخودے بولا کہ بیر معبد آرہاہے اس کے یاس یقینائی خبریں ہول گی۔ چراس نے معبدے کما۔

> "معبداتم این پیچے کیاحالات چھوڑ کر آرے ہو۔" معید مسلمانول کا ایک مشرک بهدر د ..... معبدنے کہا۔

میں اپنے پیچھے محمہ ﷺ اور ان کے محابہ کو چھوڑ تاہوا آرہاہول۔ان کا نشکر تمہارے تعاقب میں نکلاہوا ہے۔ان کے ساتھ انتا پڑالشکرے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔وہ سب کے سب تمہارے خلاف غیظاد غضب كا پتلا ہے ہوئے ہیں۔اس د فعد ان كے ساتھ قبيلہ اوس اور خزرج كے وہ مسلمان بھى آئے ہیں جو كل كى وجہ سے جنگ احدیث شریک نہیں ہوسکے تھے۔ان سب نے آپر ایس یہ عمد کیا ہے کہ وہ تم سے ظرائے اور انتقام لئے بغیر کسی قبت پروایس نہیں جائیں کے سب اوگ اپنی قوم پر بھی ناراض ہیں اور خود قوم کے لوگ اپنی بسائی برنادم بیں۔ان میں اس قدرجوش و غضب ہے کہ میں نے آئ تک بھی نہیں دیکھا!۔" مسلمانوں کے جوش پر ابوسفیان کاخوف درہشت .....ابوسفیان نے یہ (وحشت ناک خبر) من کر کہا۔

> "تيراناس بو-كياكدرباب!-" معیدنے کمک

"خدا کی متم بھے یقین ہے کہ تم لوگ اس طرف کو چلو کے تو فور اپنی حمیس ان کے محور دل کی

بيشانيال نظر آئ لكيس في إ."

ابو سفیان نے کہا۔

"خدا کی قتم ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم میم سے لوٹ کر مدینے پر حملہ کریں اور بیجے کچھے مسلمانوں کا صفایا کر دیں۔"

معیدنے کھا۔

"میں تمہیں ہر گزاس کامشور ہ نہیں دول گا!۔"

مسلمانوں کو ابوسفیان کا جھوٹا پیغام ..... معید کی ذبانی یہ خبر سن کر قریش لشکر افناں و خیزاں دہاں ہے کے کی طرف بھاگ کھڑ ابوا۔ جس وقت ابوسفیان اپ لشکر کو لے کر وہاں سے جارہا تھا توا ہے کچھ لوگ ملے جو مدینہ کو جارہ ہے اس قافلے کے ذریعہ آنخسرت تھنے اور آپ کے سحابہ کے پاس کہ لایا کہ ہم لوگوں نے کو جارہ نے پر چڑھائی کرنے کے لئے راہ میں سے ہی لوٹے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ جب ان لوگوں نے آنخسرت تھائے کے پاس جنج کر آپ کو ابوسفیان کے یہ بیغام پہنچایاتو آپ نے فرملیا۔

عَنْهُ ؟ اللَّهُ وَ رَمْعُ الْوَرِكِيْلِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَى جَمْسِ كَا فَى ہے اور وعى بهترين سهارا ہے۔ اور اس وقت حق تعالىٰ نے

پیرو حی نازل فرمانی۔

" قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں نے ان کے لئے پھر دل کا ایک نشان مقرر کر دیا ہے۔ آگر وہ نوٹے تو اس نشان پر بہنچ کر دہ سب کے سب اس طرح نیست و نابو و ہو جانبیں گے جیسے گزری ہوئی کل کادن۔!"

ابوعزہ کو کر فقار کیا۔ یہ دہ ابوعزہ ہے جو غزدہ بدر کے وقت مسلمانوں کے ہاتھ گر فقار ہوا تھا اور پھر اس کی ابوعزہ کو گر فقار کیا۔ یہ دہ ابوعزہ ہو غزدہ بدر کے وقت مسلمانوں کے ہاتھ گر فقار ہوا تھا اور پھر اس کی درخواست اور گریہ وزاری پر آنخضرت علیقے نے اس بریہ احسان فرمایا تھا کہ اس کو بغیر فدیہ بعنی جان کی قیمت لئے بوں بھارہ اور جس فریب اور جہید ست لئے بوں بھارہ اور جس فریب اور جہید ست آدی ہوں فدیہ کی د قمارہ اس نے منت ساجت کی تھی کہ میرے کی بیٹیاں جس اور جس فریب اور جہید ست آدی ہوں فدیہ کی د قمارہ اس کے منت ساجت کی تھی کہ میرے کی بیٹیاں جس اور ہی قوال آئدہ وہ اس کے خلاف کر اس کو رہا کر دیا تھا کہ آئیں ہیں کہ میرے گا گیا) جیسا کہ اس نے کا۔ (اس نے رسول اللہ علی کے ان سب باتوں کا دعدہ کیا اور دہائی حاصل کر کے کے چلا گیا) جیسا کہ جھے گن ا

ابوعزہ کی گزشتہ بدعمدی ..... عراس کے بعداس نے اپناعمد نوز دیاازر جنگ احد میں قریش کے ساتھ پھر

آیا۔ یہ لوگوں کو جوش و لا تا تقالور اپنے شعروں کے ذریعہ اسمیں بھڑ کا تا تھا کہ آنخسرت ﷺ کے خلاف جان کی بازی لگائر۔ جنگ کریں۔ یہ تفصیل چھے گزر چکی ہے۔

آ تخضرت الله ناد ما فی که به مخف اس دفعه فی کرنه نظنے پائے چنانچہ یہ چر کر فار ہو گیا۔ ایک فول ہے کہ جنگ احد کے بعد جب مشر کین دہاں ہے دالیق میں تمراء اسد کے مقام پر تھمرے تو یہ ابوعزہ سو گیا۔ قبل سے گیا۔ نی افتر رہاں ہے آ کے روانہ ہوا تو کسی کواس کا خیال نہ آیا اور اسے یو نمی سو تا چھوڈ کر لشکر آ کے براہ کیا۔ یہ دوسر ہے دن ہی آ مخضرت عظی اسلامی لشکر کے میا ہے دوسر ہے دن ہی آ مخضرت عظی اسلامی لشکر کے ساتھ ممراء اسد کے مقام پر پنچ اور اس کو گر فار کر ایا گیا ) اس کو گر فار کرنے دالے شخص حفرت عاصم این طابعت تھے۔ اس غزوہ ممراء اسد میں بہت ہنا مشرک تھا جو گر فار ہوا۔ ایک قول ہے کہ اس کو گر فار کر نے دالے عبد اللہ عبد اللہ تابی کو میں نہیں جانا۔
علیہ ابن عبد اللہ تھے۔ گر کتاب نور میں ہے کہ خمیر ابن عبد اللہ تامی کی صحابی کو میں نہیں جانا۔ حال اللہ تابی جانا۔ حال بہت کے لئے ابوعزہ رسول اللہ تابی حال بہتی کے دیا ہے کہ اس کو گر فی دو بار دوخوشا میں او کر در کر اس کے کہا۔ حدید شخص ابوعزہ رسول اللہ تابی حال بہت کے سات لایا گیا۔ آ مخضرت تابی کور کی کر اس نے کہا۔

"اے تھے! بچھے چھوڑد سیجے۔ بچھ پراحسان فرمائے۔اور میر می بیٹیوں کی خاطر بچھے رہا کرد ہیجے میں آپ کے سامنے عمد کر تا ہوں کہ آئندہ بہتی اس فتم کی حرکت نہیں کردن گا!۔"

آبياني فرمايا

" نئیں۔ خداکی متم اب تیرے چرے کو مکہ ویکھنا نصیب نہ ہوگا۔ ایک روایت کے لفظ ہول ہیں کہ۔ اب تواپنی اس دار حلی کے ساتھ جر اسود کے پاس بیٹے کریے نہیں کہ سکے گاکہ میں محمد کود ہو کہ دے آیا۔ کور ایک روایت کے مطابق۔ کہ میں سنے محمد پر دونول مرتبہ جادو کر دیا۔ پھر آپ نے حضر ت ذید کی طرف متوجہ ہو کر تھا دیا۔ ایک روایت کے مطابق۔ کہ میں نے محمد پر دونول مرتبہ جادو کر دیا۔ پھر آپ نے حضر ت ذید کی طرف متوجہ ہو کر تھا دیا۔ ایک روای مار دو۔"

<u>ابوعز دکا قبل .....ایک دوایت میں ہے کہ بیہ تن</u>م آپ نے حضرت عاصم ابن ثابت کودیا تھااور آیک دوایت کے مطابق حضرت ذیبر کودیا تھا۔ بھر آپ نے فرمایا۔

"مومن کوایک سوراخ . ہے دومر تبہ شیں ڈسا جاسکتا!۔"

اس کے بعد ابو عزہ کی گردن ماردی گئی۔ کماجاتا ہے کہ اس کامر ایک نیزے پر لگا کرمدینے لے جایا گیا۔ تھا۔اور یہ کہ یہ پہلاانسانی سر ہے جواسلام کے ذمائے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا۔ بعض علماء نے میں لکھاہے۔

آگے ایک قول آئے گاکہ اسلام کے دور میں سب سے پہلے جوانسانی سر ایک جگہ سے دوسری جگہ سلے جایا گیادہ کھ سالے جایا گیادہ کھند اس میں میں میں میں میں میں میں ہوتا گئے ہیاں ہو گا جہال سحابہ کی فوتی مسمات کا ذکر ہے۔ محر گزشتہ روایت اور اس روایت میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یسال مرادیہ ہے کہ ابوعزہ کامروہ پہلا میں ہے جو نیزہ پررکھ کرمدینے لیے جایا گیا۔

ای طرح آگے ایک روایت بیان ہو گی کہ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے ذمانے میں جب ان کے مخالفین ان کے مکان میں گھیے تو ان چارول آد میول میں چو نقط فخف عمر وابن جموح تقطے لور یہ حضرت علیٰ کے مکان میں شریک ہوئے تھے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا دور آیا تو یہ فرار ہو کر عراق ما تھ تمام جنگوں میں شریک ہوئے تھے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا دور آیا تو یہ فرار ہو کر عراق

چلے گئے۔ دہاں ان کو ایک سانپ نے ڈس لیا۔ یہ گھبر اکر ایک غار میں تھس سنے لور وہیں مرکئے۔اس واقعہ کی اطلاع عراق کے حاکم زیاد کو ہوئی تو اس نے ایک شخص کو غار میں بھیج کر ان کاسر کٹواکر منگایالور پھروہ سر امیر معاویہ کے پاس بھیجاگیاد

اس طرح اسلام کے دور میں میہ پملاس ہے جوایک جگہ ہے دوسری جگہ لے جایا گیا۔ گراس سے بھی گزشتہ روایت کی تردید نہیں ہوتی جیسا کہ ظاہر ہے ( یعنی گزشتہ روایت میں مراد ہے کہ آنخضرت علیج کے

دور میں وہ بہلامر تھا جبکہ میداس دور کے بعد کی بات ہے)۔

نبی کے آبک اُر شادگی وضاحت .... یکھیے ایک مثل گزری ہے کہ مومن کو ایک موراخ ہے دوم تبد نہیں ڈسا جاسکنا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ (ایک بار دھو کہ اٹھائے کے بعد) انسان کو چاہئے کہ وہ پوری طرح ہوشیار اور مخاط ہوجائے۔ یہ مثل آنخضرت ملائے کے سواکسی دوسرے سے سننے ہیں نہیں آئی۔ اس مثل کے استعمال کا موقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک و فعہ ایک شخص نے اچانک تکوارسو نتی اور آنخضرت منافع یہ وار کیا مگراس کا وار خالی گیا۔ اس نے فور آئی کہا۔

"ا \_ عمدا مي تومداق كررما تقاا\_"

آنخضرت ﷺ نے اس کو معاف فرملیا۔ تکراس کے بعد پھرا کیک دفعہ اس شخص نے بھی حرکت کی اور دار خالی جائے ہے۔ اس کو معاف فرملیا۔ تکراس کے تعلی کا تعلیم دیاادر فرملیا کہ مومن کو ایک ہی سوراخ سے دومریت نہیں ڈسا جا سکتا۔

معاویہ کو عثمان غنی کی بیاہ کی تلاش ..... غرض واپسی کے وقت یہیں جمر اء اسد کے مقام پر آپ نے معاویہ این مغیرہ این ابوالعاص کے قل کا عظم دیا۔ یہ عبد الملک ابن مر وان کا نانا تھا۔ اس نے اپنے چیازاد بھائی حضرت عثمان ابن عفان کی بناہ ڈسونڈ می تھی لیعنی جان بچائے کے لئے اس نے حضرت عثمان کی بناہ ڈسونڈ می تھی لیعنی جان بچائے کے لئے اس نے حضرت عثمان کی بناہ ڈسونڈ می تھی لیعنی جان کی سیدھ میں چل پڑا۔ پھر یہ حضرت عثمان کی سیدھ میں چل پڑا۔ پھر یہ حضرت عثمان کے مکان کے دروازے پر آیا اور وستک دی۔ حضرت عثمان کی بیوی لینی رسول اللہ انتہاؤ کی صاحبز اوی حضرت ام کاٹوئٹ نے پو تھاکون ہے ؟اس نے کہا عثمان کا چیازاد بھائی۔ انہوں نے کہا عثمان اس وقت گھر میں موجود میں ہیں۔ معاویہ نے کہا۔ میں موجود میں ہیں۔ معاویہ نے کہا۔

"ان کوذراا بھی بلوا بھیجو کیو تکہ ان کی ایک رقم میرے اوپر واجب ہے۔ میں نے ان کے مال سے پہلے تجارتی سامان خریدا تھا!۔"

ا بھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عثمان آگئے جیسے ہی انہوں نے معاویہ کودیکھا تو کہنے لگے۔ "تم خود مجمی تباہ ہوئے اور جیسے بھی ہلا کت میں ڈال دیا!۔"

" بھائی۔ کل تک تم ہے ذیادہ میر ابھ ر داور خیر خواہ کوئی نہیں تفاہ بجھے بناہ دے دو!"

معاویہ کی تلاش کا تھے ۔۔۔۔ آخر حضر ت عثمانؒ نے ان کو گھر میں بلالیالور مکان کے آیک حصہ میں اس کو چھیا
کر خود آنخضرت عَنِیْنَۃ کے پاس حاضر ہوئے تاکہ اس کے لئے آپ ہے امان اور جال بخش کا دعدہ حاصل
کر خود آنخضرت عَنِیْنَۃ کے پاس حاضر ہوئے تاکہ اس کے لئے آپ سے امان اور جال بخش کا دعدہ حاصل
کرلیں۔ جیسے بی حضرت عثمان آنخضرت عَلِیْنَۃ کے پاس پنچے توانہوں نے سنا آنخضرت عَلِیٰۃ یہ فرمارے عظے۔

"معاديدان وقت مين موجود الدوال علاق كرك لادًا-"

گر فراری اور مشر وطر بائی ..... اوگ فور امعاویه کی تلاش میں نکل کھڑ ہوئے اور پچھ اوگ حضرت عمان کے مکان میں داخل ہوئے (کیونکہ وہ جانے تھے کہ معاویہ حضرت عمان کا پچازاد بھائی ہے) جیسے ہی یہ لوگ مکان کے مکان میں داخل ہوئے آنخضرت عمان کے مکان کے اندر گھے آنخضرت عمان کی صاحبزاوی حضرت ام کلوم نے ان او گول کو اشارہ سے ہتلادیا کہ معاویہ اس حجرے میں جمیا ہوا ہے۔ او گول سے آنان کو باہر نکالالور رسول الله عمان کی ضد مت میں لے کر آئے۔ آپ نے اس کے قبل کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت عمان عمان نے آنے کو ضرت عمان کی نے تاکہ کو باہر نکالالور رسول الله عمان کے قبل کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت عمان کی نے آنکو کی نے مرض کیا۔

فرار کے لئے تین دن کی مہلت ..... "فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق و صدافت دے کر جمیجا میں اس وقت صرف اس محص کے لئے امان حاصل کرنے آیا تھا اس لئے اس کو جمعے عنایت فرماد ہے ؟ !۔ "

چنانچہ آنخصرتﷺ نے معاویہ کوان کے حوالے کر دیالور تمن دن کے اندر اندر اس کو بدیے ہے۔ اکال دینے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی آنخصرت ﷺ نے متم کھائی کہ اگر تمین دن بعد آپ نے اس شخص کو یمال موجود مایا تواہے قبل کرادیں گے۔

معاویہ کی خلاف ورزی اور قبل .....اس کے بعد آنخفرت ﷺ ہم اء امدی طرف روانہ ہو گئے۔او حر معاویہ بین خلاف ورزی اور قبل .....اس کے بعد آنخفرت ﷺ کے متعلق خبریں معلوم کر تارہا تاکہ یمال ہے جاکر اپنی جاسوسی کا حال قریش کو پنچاوے۔ چو تھے دن آنخفرت تھے کے متعلق ضروری خبری قریش کو پنچاوے۔ چو تھے دن آنخفرت تھے کے متعلق ضروری خبری قریش کو پنچاوے۔ چو تھے دن آنخفرت تھے کے متعلق من دوری خبری قریش کو پنچاوے۔ چو تھے دن آنخفرت تھے کے متعلق من دوری خبری کر بینے موجود تھا۔ رسول آنکو تھے کے ایک خبر معاویہ اس دونت تک بھی مدینے میں موجود تھا۔ رسول اللہ تھے کی آمدی خبرین کردو مدینے معاویہ کو آنخفرت تھے گئے کہ ایک جگہ انہوں نے معاویہ کو جالیا اور اس پر تیم جلاکرا ہے قبل کردیا۔ الن دونوں صحابہ کو آنخفرت تھے گئے کی معاویہ کے تعاقب میں دوانہ کیا تھا۔ نے بی معاویہ کے تعاقب میں دوانہ کیا تھا۔

"تم دو تول كوده فلال جكد مل جائے گا۔"

یہ جگہ ہدینے ہے آٹھ میل کے فاصلے پر تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے اے وہیں جا پکڑااور قتل کر دیا۔ ایک قول ہے کہ اس کا پینچا کر نے والے حضرت علی شے اور انہوں نے ہی معاویہ کو تش کیا تھا!۔"
وو مسلم جاسوسول کا قبل ......رسول اللہ بھٹے نے غروہ ہمراء اسد کو روائی کے وقت نی اسلم کے تین آو میوں کو دغمن کے دقت فی اسلم کے تین آو میوں کو دغمن کو دغمن کو حمراء اسد کے مقام پر جالیا (گر و خمن نے ان کو پکڑلیااور قبل کر کے وہیں ڈال گئے۔ جب آئے مفر سے تھٹے وہاں پہنچ تو آپ کو ان دونوں کو ایک ہی قبر میں و فن کرا آخضر سے تھٹے وہاں پہنچ تو آپ کو ان دونوں کو اللہ ہے۔ ان دونوں کو ایک ہی قبر میں و فن کرا دیا۔ مقولین اور محدر نامی دو مسلمانوں کا واقعہ ..... ہمراء اسد سے آخضرت تھٹے کی والی کے بعد جبکہ آپ مرحت لور محدر نامی دو مسلمانوں کا واقعہ ..... ہمراء اسد سے آخضرت تھٹے کی والی کے بعد جبکہ آپ مرجود ہے ہذا وہاں پہنچ کر اس سے اس مسلمان کا تھا می اور جدلہ لیج جے اس نے غداری کر کے احد کے دن قبل موجود ہے ہذا وہاں پہنچ کر اس سے اس مسلمان کا تھا میں اور جدلہ لیج جے اس نے غداری کر کے احد کے دن قبل کیا تھا۔ حر شاہن موجود ہے ہذا وہاں پہنچ کر اس سے اس مسلمان کا تھا میں اور جدلہ لیج جے اس نے غداری کر کے احد کے دن قبل کیا تھا۔ حر شاہن موجود ہے ہذا وہاں پہنچ کر اس سے اس مسلمان کا تھا میں اور جدلہ لیج جے اس نے غداری کر کے احد کے دن قبل کیا تھا۔ حر شاہی موجود کے بینے تھے۔ اس موجود کے بین تھو کر کے ایک دفتہ جا بلیت کیان ہو جو کے کہ دو موجود کے بینے تھے۔ اس موجود کے بینے تھے۔ اس موجود کے بین موجود کے بین موجود کے بینے تھے۔ کو ایک دفتہ جا بلیت کیان ہو تھی ہے کہ دو کو تو کیا کے دفتہ جا بلیت کے ذائر فیلی موجود کے بین موجود کے بیات کے دو موجود کے بین موجود کے ب

ذیادہ کو قبل کردیا تھا۔ اس کے بعد ایک دن مقتول کے بینے مجذر کو موید پر قابوحاصل ہو گیاادراس نے اپنیاب کے بعد کے قاتل کو مارڈ اللہ دونوں واقعے اسلام ہے پہلے کے جی اور بھی واقعہ جنگ بعاث کا سبب بنا تھا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ سی ہے تشریف لے آئے تو دونوں مقتولوں کے بینے لینی حرث ابن سوید اور مجذر ابن ذیادہ مسلمان ہو گے اور دونوں ہی غزوہ بدر جس بھی شریک ہوئے (طران نوگوں کے دلوں جی اس واقعہ کا ذشم موجود تھا لینی حرث کا باپ سوید ، مجذر کے باپ نیاد کا قاتل تھا اور مجذر ، حرث کے باپ سوید کا قاتل تھا ، لہذا غزوہ بدر کے دوران بھی حرث اپنے سوید کا قاتل تھا ، لہذا غزوہ بدر کے دوران بھی حرث اپنے باب کے قاتل مجذر کی خلاش جی رہا تاکہ موقعہ لے تواس کو اپنے باب کے بدلے جس میں قبل کرے۔ گرغزوہ بدر میں اے اپنے اس مقصد جس کا میابی نہیں ہو سکی۔

حرت کے ہاتھوں مجزر کا قبل .....اس کے بعد غزوہ احد کا موقعہ آیا۔ جب مسلمان جنگ میں معروف سے اچاک حرث این موید خامو تی ہے۔ ایک حرث این موید خامو تی ہے کہ در شامو تی ہے کہ ایک وار میں مجذر کی گردن کا شددی۔ ایک قول ہے کہ حرث این موید نے قبیم ابن زید کو بھی قبل کردیا تھا۔

حرث کے قبل کا آسانی تھیم ..... فرض جر کئل کے خرد ہے کے بعد آنخضرت ﷺ فور آئی قبا تشریف کے اس روز آپ بالکل ناوقت قبا ہے۔ دو پسر کاوقت تھااور سخت کر می پڑر ہی تھی۔ آپ ایسے وقت بھی وہال منیں جایا کرتے تھے۔ آپ ایسے وقت بھی وہال منیں جایا کرتے تھے۔ آپ ایسے ہوئے ان میں حرشا بن سوید بھی تھا جو ایک ٹرم کیڑا ہے ہوئے تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق ایک ٹرم چادر کیٹے ہوئے تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق وو نقشین لیمنی کا مدار کیڑوں میں تھا ہی وقت اچانک رسول اللہ تھاتھ نے عویمر ابن ساعدہ کو تھم دیا کہ حرش کی گردن مارویں آپ نے ان سے فرمایا۔

" حریث این سوید کو مسجد کے دروازے برجا کر بکڑواوراس کی گرون مارووا۔" حریث کی گرفتاری …… ایک قبال ہے کہ بیہ تھم آپ نے حضرت عثمان غنی کو دیا تھا چنانچہ وہ حرث کوان کی گرون مارینے کے لئے مسجد کے دروازے کے پاس لائے۔اس وفت حرث ابن سوید نے رسول اللہ ﷺ سے مرض کیا کہ یارسول اللہ بھانے! آخر کیول (میری گردن ماری جاری ہے) آپ نے فرمایا۔

"تمہارے مجذرابن ذیاد اور قیس ابن زید کو قتل کرنے کا وجہ ہے!۔" ریاضنے کے بعد حرث نے ایک لفظ مجمی منہ ہے نہیں نکالا۔اس کے بعد ان کی گرون ماروی گئی۔ اقبال جرم اور معافی کی در خواست ..... (قال) ایک روایت میں ہے کہ یہ سن کر حرث نے کہا۔

اسلام سے پھر گیا ہوں انہ ہی اس لئے کہ بھے اسلام کی جائی ہیں (خدانخواستہ) کوئی شک و شہر ہے ، بلکہ صرف اسلام سے پھر گیا ہوں انہ ہی اس لئے کہ بھے اسلام کی جائی ہیں (خدانخواستہ) کوئی شک و شہر ہے ، بلکہ صرف اس لئے کہ شیطان نے بھے غیر ت اور عار داائی تھی۔ اور اب ہیں اپناس فعل سے جس کا آپ کو علم ہے خدا رسول کے سامنے توبہ کر تا ہوں۔ اور متعقل کا خون بما یعنی جان کی قیمت اواکر نے کو تیار ہوں ( ٹیز اس جرم کے کفارہ کے طور پر) مسلسل وو مہینے کے روزے رکھوں گااور ایک غلام آزاد کرول گا۔ "

حرث كا قلل ..... عرر سول الله علي في حرث كاس معانى كو قبول نهين فرمايا ( ـ چنانچه حرث كود بين قتل كر ويا كيا) ـ

اس روایت میں حرث نے صرف مجذر کے قبل کاذکر کیا ہے قبیش این ذید کے قبل کاذکر نہیں کیا

آ تخضرت علی کارشاد ہے کہ شراب ان دودر ختول ہے حاصل کی جاتی ہے تھجور اور انگور ایک روایت میں خلہ لیتی تھجور اور عنبہ کا لفظ ہے اور ووسر ی روایت میں عنبہ کے بچائے کرمہ کا لفظ ہے۔عنبہ اور کرمہ دونوں افظ انگور کی نیل کے لئے بولے جاتے ہیں۔ای طرح ایک روایت میں کرم اور نخل کے الفاظ استعمال ہوئے یں۔ مسلم میں ای طرح ہے۔

غالبًا تكورك لئے كرم كالفظ اس حديث بين اس وقت استعال كيا كميا جبكه كرم كوا تكور كے لئے استعال کرنے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی۔ کیونکہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی تخص انگور کو ہر گز کرم تہ کے (کیونکہ کرم کے معنی شریف کے ہیں اور) کرم لیعنی شریف وبلند مرتبہ صرف مرد مومن ہوتا ہے۔ ایک

روایت میں ہے کہ کرم مسلمان کادل ہو تاہے۔

(اب یا تواتمور کے لئے اس مدیث میں کرم کا نفظ اس کی ممانعت سے پہلے کا ہے اور) کیا قصد أحدیث میں یہ لفظ استعمال کیا گیا تا کہ میہ طاہر ہو جائے کہ مہ ممانعت صرف تنزیمی ہے ( یعنی اعمور کی بمل کو کرم کمہ ویتا

شر اب کی ممانعت کے لئے تین حکم ..... شراب کی ممانعت و حرمت تین مرتبہ کی گئ (جس ہے اس بارے میں شریعت کی محق کا ندازہ ہوسکتا ہے ، سب سے پہلے حق تعالیٰ کے اس ارشاد میں مما نعت ہے۔ يَسْنَكُوْنَكَ عَنِ الْنَحْمُرِوَ الْمَنْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَنِيرٌ لِلَّابِ سِي ٢ سوره يقره ع ٢٥ أيمس م٢٩٣ ترجمہ: جولوگ آپ سے شراب اور قمار (جوئے) کی نسبت دریافت کرتے ہیں آپ قر او بیجے کہ ان

وونول کے استعمال میں گناہ کی بڑی بری باتن بھی ہیں۔

دوسری مرتبہ کی تفصیل بیہ ہے کہ ایک وفعہ ایک شخص نے دوسرے کچھ صحابہ کو مغرب کی نماز پڑھائی اس وقت وہ مرس کے مختص نے کہ ایک وفعہ ایک شخص نے دوسرے کچھ صحابہ کو مغرب کی نماز پڑھائی اس وقت وہ شخص نئے کی حالت میں تھا جس کے متیجہ میں وہ قر آن پاک کی تلاوت میں گڑ بڑا گیالور او ھرکی آیت او ھرکر کے پڑھ گیا۔ تب حق تعالی نے یہ تازل فرمائی۔

یکا آیگا الَّذِیْنَ امْنُوْ الاَ تَفُورُنُوْ الصَّلُوةَ وَانْتُمْ مُسُكُوٰى حَتَى تَعْلَمُوْا مَاتَقُوْلُوْنَ ۔ اُلَّا بِدِب ۵ مورہ اُساء ع کے آبست ترجمہ: اے ایمان والوتم نماذ کے پاس بھی الی حالت میں مت جاد کہ تم نشہ میں ہو بہال تک کہ تم سجھنے لگو کہ منہ ہے کیا کئے ہو۔

يمرالله نعالى في آيت نازل قرمائي ــ

يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوِّ النَّمَا الْمُحَمِّرُو الْمُنْسِورُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجُسُ فِيْنَ عَمَلِ السَّيْطِينَ فَاجْتِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُعْلِيحُونَ لاَ يدي عودها تدوع ١٤ أيست عشاف

ترجمہ: اے ایمان والوبات یک ہے کہ شراب اور جوالور بت وغیر واور قرعہ کے تیربہ سب گندی با تیں شیطانی کام بیں سوان ہے بالکل الگ رہوتا کہ تم کو قلاح ہو۔

حضرت تمزہ کی ایک بارشر اب نوشی ..... چنانچ اس تاکید کے بعد لوگ شراب پینے ہے دک گئے۔ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت تمز ہ نے ایک بارشر اب پی لی تو انہوں نے دسول اللہ علی اور آپ کے پاس موجود لوگوں ہے کہا۔

"تم سب مير ب باب ك خلامول كے سواكيا ہوا۔"

مد ہوش حمزہ کانبی سے کلام .... جنانچہ بخاری شریف میں صدیث ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت ہمزہ ۔۔۔ شراب بی لی تووہ گھر سے نکلے راہ میں ان کو حصزت علی کی دولو نتیال نظر آئیں حضرت ہمزہ دنے فور اُان او نشیول پر اپنی تکوار بلند کی اور ان کے پہلوکاٹ ڈالے۔ پھر انہول نے ان کے جگر گردے نکالے اور کوہان چیر ڈالے۔

حضرت علیٰ کہتے ہیں کہ ہیں نے یہ تعکیف وہ منظر دیکھااور فور آ انخضرت علیٰ کی فدمت ہیں عاضر ہوا۔ آپ کے پاس اس و قت زید این حارہ بھی موجود تھے۔ ہیں نے آپ کو سمار لواقعہ کہ سنایا آ نخضرت بھی ای وقت مکان سے نکل کر روانہ ہوئے اور زید آپ کے ساتھ ساتھ شھے۔ ہیں آنخضرت علیہ کے ساتھ ہی جا۔ آنخضرت علیہ کے ساتھ ہی اس کے باس میں ان کے پاس مینے لور آپ ان پر ناراض ہوئے اس وقت ہمزہ نے نگاہ انھائی لور کہا۔

"تمسب ميرے باب كے غالا مول كے سواكيا موا-"

مے سنتے ہی آنخضرت ملے وہاں ہے النے قد موں بیجے لوٹے یمال تک کہ باہر نکل آئے۔ یہ واقعہ شراب کی ممانعت سے پہلے کا ہے۔ اب چو تک اس وقت تک نشہ جائز نھااس لئے حضر ت تمزہ کے اس قول سے وہ متر اب کی ممانعت سے پہلے کا ہے۔ اب چو تک اس وقت تک نشہ جائز نھااس لئے حضر ت تمزہ کے اس قول سے وہ متیجہ مرتب نہیں ہوگا جو مسئلہ کے مطابق ہے۔ حالا تکہ مسئلہ ہے کہ جس فخص نے آنخضر ت تھے کے کہ یہ اکہ

تومير اغلام يامير عباب كاغلام بده كافر موجائكا-

حرمت کا تقلم اور صحابہ کا دوق اطاعت .....ایک تول ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی ممانعت کا تقلم ہو میں ہوالوریہ کہ حضر تانس اس وقت کچھ ساتھیوں کے لئے ساتی لیتی شراب چلانے والے کے فرائفن انجام دے رہے تھے جب انہوں نے آنخضرت تانئے کی طرف ہے یہ اعلان سنا کہ شراب حرام ہوگئ ہے تو انہوں نے وہ منکہ جس میں شراب بھری تھی گراکر شراب بمادی۔ بخاری میں حضرت انس ہے ہی روایت ہے کہ میں ایک روز کھڑ ا ہوا ابوطلحہ اور فلال ایتن ابوایوب، ابود جائے، معاذ ابن حبل، سمیل این بیضاء ، ابی ابن کھی اور ابو عبدہ ابن جب کے میں ایک بیضاء ، ابی ابن کے شراب بار ہاتھا کہ اجا تھی ابوا کے انہوں آباد کہنے لگا۔

"کیاتم لوگول تک خبر نہیں کینی ۔" میں نے کہا کیسی خبر تواس نے کہا "شراب حرام ہوگئی ہے!۔"

چنانچہ میں نے تمام شراب بماوی۔

ایک روایت میں حفترت انس کے یہ لفظ میں کہ۔ میں یہ سنتے ہی فور انٹر اب کے منکے کی طرف بردهالور میں نے اس کی تلی میں چوٹ ماری جس سے دہ منکہ ٹوٹ گیا۔

دوا کے لئے بھی شراب سازی کی حرمت .....مسلم میں ابوطارق سے روایت ہے کہ انہوں نے اسکوں نے اسکوں سے میں ابوطارق سے روایت ہے کہ انہوں نے اسکون سے کہ انہوں نے اسکون سے کہ انہوں ہے کہ انہوں ا

"يار سول الله إليس دواك لئے شراب بنا تا ہول ا۔"

آپ نے فرمایا۔

"وہ دوا نہیں ہے بلکہ وہ خود بیاری ہے۔"

گزشتہ روایت کے مطابق حفرت الس نے شراب بہادی تھی حالا تکہ اس وقت وہ جائز تھی کیونکہ آنخضرت اللے نے اس کو بہانے کا تھم نہیں فرملا تھا تو یہاں اس کو بہانا شراب کی حرمت اور ممانعت میں سختی کو ظاہر کر تاہے تاکہ لوگوں کو اس سے بیز ارمی پیدا ہوجائے۔

ایک دفعہ لوگوں نے علامہ جلال سیوطی ہے پوچھ کہ رسول اللہ ﷺ معفرت حزہ کے پاس ہے الئے قد موں کیوں واپس تشریف کے وجہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ شاید حملہ کے خوف کی وجہ ہے انہا کیا تاکہ اس بارے میں ڈر نے والوں کور ہنمائی ہو سے (بعین خود آپ خوفزدہ نہیں سے بلکہ لوگوں کو اس کاجواز ہنلانا مقصود تھا اور یا یہ مقصد تھا کہ آپ کی نگاہیں ان پر دہیں۔) لوریہ بھی ممکن ہے کہ یمال راوی نے الئے قد مول سے مراد صرف واپس کھر جلے جانا مراد نیا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ چینے چھیرے بغیر الئے قد مول دہاں سے نکلے ہے۔

او هربیات نابت ہے کہ حضرت اس مجھ تک رسول اللہ تابیجہ کے خادم منیں ہے تھے بلکہ اس کے بعد خادم ہیں اس کو انامشکل ہوگا۔

احتیٰ ابن قیس کا اسلام اور شراب سے توبہ ۔۔۔۔۔ پھراس سے بھی زیادہ مشکل وہ دوایت ہو جاتی ہے جس کو ابن بشام نے اعتیٰ اسلام اور شراب سے توبہ کہ اعتیٰ اسلام قبول کرنے کے لئے آنحضرت بھی کے کہ اعتیٰ اسلام قبول کرنے کے لئے آنحضرت بھی کے پاس حاضر ہوئے کے لئے روانہ ہوا۔ جب وہ کے پہنچا تو بعض مشر کول نے اس کورو کنا چاہا اور پو چھا کہ کمال اور کس مقدم سے جارہے ہو۔ اعتیٰ سے بتلادیا کہ وہ رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کا اور دور کھتا ہے۔ اس پر اسلام قبول کرنے کا اور دور کھتا ہے۔ اس پر اسلام قبول کرنے کا اور دور کھتا ہے۔ اس پر اسلام قبول کرنے کا اور دور کھتا ہے۔ اس پر اسلام قبول کرنے کا اور دور کھتا ہے۔ اس پر اسلام قبول کرنے کا اور دور کھتا ہے۔ اس پر اسلام قبول کرنے کا اور دور کھتا ہے۔ اس پر اسلام قبول کرنے کہا۔

"ا ــابونصير إوه توزنا كو حرام قرار ديية بيل! ـ. " .عيث: ... . . . .

"فداکی تشم به توابیامعامله ہے جس سے جھے خود ہی کوئی و کچیبی نہیں ہے۔"

پھراس متحص نے کہا۔ "مگروہ شراب کو بھی حرام کہتے ہیں!۔"

اعشیٰ نے کہا۔

"جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو بے شک ننس کے داسطے اس میں و گانٹی ہے اس لئے اب تو لوٹ کر اپنے گھر جلا جاتا ہوں اور بجر اس پورے سال تن بھر کر شراب پیوں کا تاکہ شراب ہے سیر ہو جاؤں۔اس کے بعد میں محمد کے ہاں جاکر مسلمان ہو جاؤں گا!۔"

چنانچہ اس کے بعد وہ وہیں ہے واپس اپنے وطن جلا گیا بھر ای سال اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو آنخضر مشتقظ کے پاس آنے کا موقعہ نہیں ا۔ یمال تک ملامہ ابن ہشام کا کلام ہے۔

مگر اس سے اندازہ ہو تاہے کہ بیاداقعہ آئے ضرت ﷺ کی ہجرت سے پہلے کے کا ہے حالا تکہ شراب کے میں حرام نہیں ہوئی بلکہ ساھ یاساھ میں مدینے میں حرام ہوئی۔

بعض علماء نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہاہے کہ اعتیٰ حقیقت میں مدینے ہی جار ہا تھار استے میں دہ کے سے گزرا تووہاں بعض قریشیوں نے اسے روک کریہ گفتنگو کی۔

اس ردایت پر ایک شبہ اور ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق اعتیٰ سے یہ گفتگو ابو جہل نے کی تھی۔اور میہ بات چیت عتبہ ابن ربیعہ کے گھر میں ہوئی تھی۔حالا نکہ ابو جہل ماھ میں غزوہ بدر میں ہی قبل ہو چکا تھا (اور ابو جہل کی زندگی میں شر اب کے حرام ہونے کا تھم نازل نہیں ہوا تھا)۔

اب آگر اس روایت کو در ست مانا جائے تو اس شبہ کا جواب بید دیا جا تا ہے کہ شاید اس موقعہ پر ابوجہل نے جان ہوجھ کریہ جموث بولا تاکہ اعشیٰ اسلام سے بیز ار ہو جائے کیو نکہ ابوجہل جانیا تھاکہ اعشیٰ کو شر اب کا بے صد شوق ہے لور وہ اسے چھوڑ تا گوارا نہیں کر سکتا۔ لبذا ابوجہل نے شر اب کی حر مت کی اطلاع اپنی طرف سے و سے دی تاکہ اعشیٰ اسلام نہ قبول کر لے۔

مرحوم صحابہ کے متعلق اضطر اب .....اقول۔ مولف کتے ہیں: جب شراب کی ممانعت کا تھم نازل ہوا تو بعض مسلمانوں نے کما کہ پچھ لوگ آخ اس صالت میں قتل ہو چکے جیں کہ شراب ان کے بیٹ میں ائتی۔ کیونکیہ آچھ مسلمانوں نے غزوہ احد کی صبح میں شراب پی تھی اور پھر اس دن وہ لوگ شہید ہو گئے۔اس پر اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

لَيْسَ عَلَى الْنَبِينَ امْنُوا وَ عَبِلُوْا الصَّلِحْتِ جَمَاحٌ فِيمَا طُعِمُوا إِذَامَا التَّقُوْا وَالْمُنُوا وَعَبِلُوَا الطَّلِحْتِ لَيْسَاطُعِمُوا إِذَامَا التَّقُوْا وَالْمُنُوا وَعَبِلُوا الطَّلِحْتِ لَيَسَانَ عَلَى الْنَبِينَ الْمُنْوَا وَعَبِلُوا الطَّلِحْتِ الْمُعَنِينَ عَلَى الْلَّهِ لِي عَصَورَهِ مَا تَعَمِعُوا إِذَامَا الْيَعْنِينَ عَلَى الْأَيْدِينِ عَلَى اللَّهِ لِي عَصَورَهُ مَا تَعْمِعُوا الْمُعَنِينَ عَلَى الْمُنْ الْمُعْنِينَ عَلَى الْمُنْ الْمُعْنِينَ عَلَى الْمُعْنِينَ عَلَى الْمُنْ الْمُعْنِينَ عَلِيلًا الطَّلِحْتِ جَمَاحُ فِي إِنْهَا الْمُعْنِينَ عَلَى الْفَلِولُولُولُوا وَعَبِلُوا الطَّلِحِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ عِلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمہ: ایسے لوگول پرجو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کووہ کھناتے ہے ہوں جبکہ وہ لوگ پر ہمیز رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں۔ حدمہ مدالے میں اور مطابقہ میں میں تبدید کرتے ہوں۔

حضرت الس خادم رسول علی است جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ حفرت انس مہد کے بعد ہی انخضرت علی کے بعد ہی انخضرت علی مدینے بنج کے خادم بنے بار توبیہ قول اس گرشتہ دوایت کے خلاف ہے کہ جب آنخضرت علی مدینے بنج توحضرت علی مدینے کے خادم کے طور پر لے آئی تھیں تاکہ وہ آپ کی خدمت لیا کریں۔

بخاری میں حضرت انس ہے ہی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینے پنچے تو آپ کا کوئی خادم نہیں تھا۔ پھر ابوطلحہ نے میر اہاتھ پکڑا اور جھے رسول اللہ بھلا کی خدمت میں لے کر آئور آپ ہے کہے۔ "
یار سول اللہ اانس ایک نمایت عمدہ خادم ہیں جو آپ کی خدمت کیا کریں گے ا۔"
چنانچہ اس کے بعد میں نے سنر اور قیام دونوں مو قعوں پر آنخضرت بھی کی خدمت کی۔
یسال کی روایت کے مطابق انس کی والد وان کو لے کر آئی تھیں۔ ان دونوں روایتوں میں موافقت کا بیان گڑر چکا وسر ی روایت کے مطابق انس کی والد وان کو لے کر آئی تھیں۔ ان دونوں روایتوں میں موافقت کا بیان گڑر چکا

' بخاری میں حصرت انس سے بھا ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حصرت طلحۃ سے فرمایا۔ ''اپنے غلاموں میں سے میرے لئے ایک غلام تلاش کروجو خیبر کو میرے سفر کے وقت میری مت کر سکے!''

چنانچہ ابوطلحہ بجھے ساتھ لے کر چلے۔ میں اس وقت کم عمر نقااور بلوغ کی عمر کو پہنچ رہا نقا چنانچہ انخضرت میں جب بھی سواری ہے اتر تے تو میں ان کی قد مت کر تا۔

ان دونوں روایتوں میں کوئی شبہ نہیں ہونا جائے کیونکہ ممکن ہے کہ آنخضرت بھی نے حضرت النی النی داندہ بینے کے حضرت النی داندہ بینے کے حضرت النی مربحر دانی داندہ بینے کو اجازت نہ ویں مگر بھر بیال ہوا ہوکہ شایدان کی دالدہ بینے کو اجازت نہ ویں مگر بھر ب آپ نے ساتھ اللہ ہے۔ دانشداعلم۔

باب بنجاه و مکم (۵۱)

## غروه بني نضير

تاریخ غروہ ..... بنی نضیر مدینے کے میں دایوں کا بی ایک خاندان تھا۔ بعض مور خین نے لکھا ہے کہ یہ بی نضیر خیبر کے میں داور کا ایک قبیلہ تعااور ان کی بستی کو ذہرہ کما جاتا تھا۔ یہ غروہ رکھا اول مہم میں چیش آیا۔ ایک قول ہے کہ یہ غروہ احد ہے پہلے کا واقعہ ہے اور راوی کے مطابق امام بخاری کا قول بھی میں ہے۔ تکر علامہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ غروہ بی نضیر کو غروہ احد کے بعد ذکر کرنا بی ورست اور صحیح تر تیب ہے جیسا کہ ابن اسماق و غیرہ نے کہا ہے جو غروات کے علم میں امام ہے۔

اس غروہ کا سبب ....رسول اللہ عظی نے لوگوں کو تھم دیا کہ بن نضیر کے یمودیوں ہے جنگ کے لئے تیار ہوجا نیں اوران کے مقالبے کو چلیں۔اس غروہ کے سبب میں اختلاف ہے۔

ایک قول ہے کہ آنخسرت میکا ان لوگوں کے پاس اس لئے تشریف لے سے تاکہ یہ معلوم کریں کہ ان یمود ہوں ان دو آد میول کے قبیلے کے کریں کہ ان یمود ہوں ان دو آد میول کے قبیلے کے در میان میان اور معاہدہ تھا جن کو عمر دا بن امید ضمری نے آئی وقت قبل کردیا تھا جب دہ بیر معونہ سے دا ہی مدینے

عمروکے ما تصول بہود کے دو حلیفول کا قبل ..... (اس داقعہ کی پوری تفصیل آئے صحابہ کی فوجی مہمول میں ذکر ہوگی۔ یمال مختر الناجان لیناکائی ہوگاکہ عمر دابن امیہ ضمری ہیر معونہ ہوگئے۔ چلتے بیہ قنات کے مقام پر ایک باغ دانے میں فہرے۔ یہ دونول مشرک بھی ان کے ساتھ ہوگئے۔ چلتے چلتے یہ قنات کے مقام پر ایک باغ میں ٹھہرے۔ یہ دونول مشرک یمال بیخ کر بڑتے ہی سوگئے۔ عمر دابن امیہ ضمری نے اس دقت یہ سوچاکہ ان کے سرداد عامر ابن طفیل نے سر مسلمانوں کو قبل کر دیا ہے ابداان کے بدلے میں کم اذکم ان دونوں کوئی ماردیا جاتے۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں آدمیوں کو قبل کر دیا مگر دسول اللہ تھانے نے اس فبیلہ کے ساتھ معاہدہ کر کھا تھا جس کی عمر دابن امیہ ضمیر کو خبر نہیں تھی۔ دہاں ہے مدینے آتے ہی عمرونے آئے خضرت تھانے کو یہ سارا دافعہ جلادیا۔ آپ نے فرملیا کہ ان سے تو جاز امعاہدہ ہے اس لئے ان کا خون بما دیا ضروری ہے ادھر بنبی عامر کا قبیلہ بنی نضیر کے میودیوں ہے بھی معاہدہ تھا ابد ا

اس معاہدہ کی روت بنی نفیم کو بھی خون بھاادا کرنے ہیں مسلمانوں کے ساتھ شرکت کرنی ضروری تھی)۔
چنانچہ ایک قول ہے کہ آنخضرت بھاتھ ای مقصد ہے بنی نفیم کے منظے ہیں سمنے تھے تاکہ
بنی عامر کو اواکی جانے والی دیت لیمنی خون بہا کی رقم میں یہودیوں ہے بھی مدد لیس جیسا کہ معاہدے کی
روے وہ اس کے پابند تھے کیونکہ آنخضرت بھاتھ نے یہودیوں سے یہ معاہدہ کررکھا تھا کہ جب کسی کا خون بہا
وین کا موقعہ ہوگا تووہ اس کی فراہمی میں آپ کی مدد کیا کریں گے۔

ایک قول سے ہے کہ آپان دونوں بنی عامر کے مقنولوں کی دیت بن وصول کرنے کے لئے بنی نصیر کے پہلے بنی نصیر کے پہلے ہی نصیر کے بیاس تشریف کے بی خصیر کے بیاس تشریف کے بیٹے بی نصیر ان دونوں مقنولوں کے قبیلے کے معاہدہ بردار تھے۔

كتاب اسل يعني عيوان الاثريس اس طرح ب تكريه بات قابل غورب كيونكداس كے مطابق مقول

کے صلیفوں سے بھی خوان برالیاجار ہاہے۔

آنخضرت علی مشورہ کیلئے بی نفسیر میں ..... آنخضرت علیہ صابہ کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ بی نفسیر کے بیال تشریف لے گئے جن کی تعداد دس ہے کم تھی۔ان میں حضر ت ابو بکڑ، حضرت مراور حضرت علیٰ بھی ہے (آنخضرت علیٰ ہے نے وہاں بہنے کر ان ہے رقم کی بات کی تو) میود یون نے کہا۔

"بالبال ابوالقايم! آب يهل كهاناً كها الجيئة بهر آب كاكام بهي كرويا جائة كال-"

آنخضرت علی کے مثل کے لئے بہودی سازش ..... (اس طرح بهودیوں نے ظاہری طور پر تو بردی خدہ بیثان ہے آپ ہات کی اور اندراندر آپ کے مثل کی سازش کی )اس وقت آنخضرت علی ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودیوں نے آپ میں سازش کی اور کہنے گئے کہ اس شخص کو بینی آنخضرت میں کہ ختم کرنے کے کہ اس شخص کو بینی آنخضرت میں کہ ختم کرنے کے لئے تمہیں اس سے بہتر موقعہ نہیں ملے گا۔ اس لئے بناؤکون ہے جو فور آاس مکان کی چھت پر چڑھ کر دیوار پر سے ایک بڑا پھر ان کے اوپر گرادے تاکہ جمیں ان سے نجات مل جائے۔ اس پر بہودیوں کے آب سر دار عمر وابن جاش نے اس کام کا بیڑ ااٹھایا اور کہاکہ میں اس کام کے لئے تیار ہوں۔ مراسی وقت سلام ابن مشتم مامی ایک دوسر سے بہودی سر دار نے اس ارادہ کی مخالفت کی اور کہا۔

" بير تركت ہر گزمت كر نا۔خداكى فتم تم جو پہلے مون رہے ہواس كى انسيں ضرور خبر مل جائے كى۔ بير

بات بدعمدی کی ہے جب کہ ہمارے اور ان کے در میان معاہدہ موجودہے۔!"
وی کے ذریعہ آنخضرت علی کے ورایعہ آنخضرت علی کے سازش کا علم سسال کر یہودی نہیں مانے) پھر وہ فض جب اوپر پہنی گیاتا کہ آنخضرت علی کے باس آسان ہان ش کی خبر آئی کہ یہودی کی ایک کے ایک آسان ہان ش کی خبر آئی کہ یہودی کی کیا کر نے دالے ہیں۔ آپ فور آپی جگہ ہے اٹھے اور اپ سا تھیوں کو وہیں جیفا چھوڈ کر اس طرح روانہ ہوگئے ہیں آپ کو گئی کہ سے ایسے اور اپ سا تھیوں کو وہیں جیفا چھوڈ کر اس طرح روانہ ہوگئے ہیں آپ کو گئی کے ساتھوں کو پکھ خبر نہیں ہوئی کہ آپ کہ سال اور کیوں چلے گئے۔ آپ کے ساتھوں کو پکھ خبر نہیں ہوئی کہ آپ کہ ال ان میں ایسے درائے میں ان کو مدینے ہو آتا ہوا آیک شخص ملاصحابہ نے اس کے آخر جب دیر ہوگئے کے متعلق پو چھا تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو مدینے میں آپ کو مدینے ہیں دیکھا تھا۔ صحابہ فور آمدیے میں آپ کے پاس پنچے۔ تب آپ نے ان ان کو کو بتلایا کہ بی نضیم نے کیا سازش کی تھی اور کیوں آپ این کیور کیوں آپ این کو کہا تھے۔

المام سكى في الله السيده من السرواقعه كي طرف اليناس شعر من اشاره كياب

## وجاك وحي بالذي اضمرت بو النضير وقدهموا بالتاء صخرة

شرچسہ نی نضیر کے یہود ہوں نے جو سازش کی اور آپ پر پھر پھینکنے کا ارادہ کیا تھا اس کے متعلق آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع مل تنی تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ جب آنخضرت علی صرف پانٹی سات سحابہ کے ساتھ بنی نفیر کی سے سے سے ساتھ بنی نفیر کی سے میں ہے کہ جب آنخضرت علی صرف پانٹی سے بنے تو یہود یول نے استے کم محابہ کود کیے کر کہا کہ آؤہم محمد بھی کو قبل کر دیں اور ان ساتھیوں کو قبد می بناکر کے بدلے جا کیں اور قریشیوں کے ہاتھوں نیج دیں۔ بہر حال بید دونوں باتیں ممکن ہیں۔

یہ و کا فریب سب اور بھی بیان کیا گیا ہے۔ بی تفیر کی بہتی میں جانے کا ایک سب اور بھی بیان کیا گیا ہے۔ کہ یہ دولوں نے آئخضرت آئے کے پاس کملایا تفاکہ آپ اپنے تمیں محابہ کے ساتھ ہمارے یہاں آئے اور ہم میں سے تمیں نے ہم میں آئر ان سب نے آپ کی نبوت کی تعدیق کروی اور آپ پر ایمان لے آئمیں گے۔

چنانچ اس کے دن آنخضرت بیلیج تمیں سی ہے ساتھ ان کے یہاں پنچ اس وقت یہودی آپس میں کنے گئے کہ ان کی ساتھ تو تہمیں آدی ہیں تم کیے ان پر ہاتھ ڈالو کے جب کہ ان کا ہر ساتھی چا ہتا ہے کہ ان کے لئے کہ ان کی بازی لگادے۔ اس لئے اب محمد سے کہوکر اپنے سمین صحابہ کے ساتھ آئمیں اور ہمارے بھی تین ہی عالم آپ جات کی بازی لگادے۔ اس لئے اب محمد سے کہوکر اپنے سمین صحابہ کے ساتھ آئمیں اور ہمارے بھی تین ہی عالم آپ سے ملیں گے آگروہ آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی آپ کی بیروی کو قبول کر لیس کے۔

ایک مسلمان کے ذریعیہ آنخضرت علیہ کو اطلاع ..... آنخضرت علیہ اس برتیار ہو گئے اوھر یہودیوں کی طرف سے جو تین آدمی سامنے آئے انھوں نے اپنی سنجر چھپار کے تھے۔ اس وقت بی نضیر کی ایک عورت نے اپنی مسلمان ہو چکا تھا۔ اس مخص نے یہ واقعہ عورت کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا۔ اس مخص نے یہ واقعہ آنخضرت علیہ کو بتا اور آئی اضیر کے بہال سے والیس لوٹ آئے۔

اس طرت آنخضرت علی نفیر کے یمال جانے کا دہ سب بھی رہا ہوجو پہتے ہیاں ہوا در یہ بھی کوئی شہر پیدا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ رہے بھی ممکن ہے کہ دہاں جائے کادہ سب بھی رہا ہوجو پہتے ہیاں ہوااور یہ بھی رہا ہو ۔ دونوں باتوں کے بیش آنے ہی ممکن ہے کہ دہاں ہو ۔ گر سرت مش شای ہیں یہ بھی ہے کہ اس ماذش کی خبر آنخضرت علی نفیر کے ہمال پیخف ہے پہلے ہی ہوگی تقی ابذا آپ پہلے ہی لوٹ گئے تھے۔ ماذش کی خبر آنکی وخوار کی سن خرص ادھر دہ خنص مکان کی چست پر یہو نچاادر ادھر آنخضرت علی خاموشی میں موئی۔ دہ لوگ کے ماتھ دیوار کے نیچ سے المحکر دیے تشریف کے میدو یوں کو آپ کے جائی خبر نہیں ہوئی۔ دہ لوگ جست پر پہنچ کر چھر تول دے ہے کہ دینے کے میدو یوں جس سے ایک شخص ان کے پاس پر بہنچا۔ اس نے چست پر پہنچ کر چھر تول دے ہودیوں جس سے ایک شخص ان کے پاس پر بہنچا۔ اس نے لوگوں سے پوچھاکہ کیا کر دے ہو۔ میدو یوں نے بتایا کہ ہم نے اس د تت ایک پھر لا معاکر محمد صلی اللہ علیہ دسلم کو ختم کرنے کالو دہ کر لیا ہے۔ اس فخص نے لوگوں سے کہا۔

"اور محمد كمال بين!"

یمودیوں نے (غالبًاویرے جمائے بغیر) کہا کہ یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔اس فخص نے کہا تندا کی قتم میں توا بھی محمہ ﷺ کو مدینے کے اندر چموڑ کر آرہا ہوں۔!" میں توا بھی محمہ ﷺ کو مدینے کے اندر چموڑ کر آرہا ہوں۔!"

يد سنت بي يمودي حران ويريشان اس مخفس كامند ويصف كله \_ آخر من بوليد" المعين بماري سازش

يهود كوجلاد طني كا حكم .....اد حرر سول الله ﷺ نے اپنے بدیے یا ہمتی کے بعد حضرت محمد این مسلمہ كو

بنی تضیر کے یاس بھیجااور سے پیغام دیا۔ "ميرے شهر يعني مدينے ہے نكل جاؤ۔ كيونكديہ شهر مسلمانوں كى علمبر دارى بيس تفا۔ تم لوگ اب

میرے شہر میں نہیں و سکتے۔اس لئے تم نے جو پچھ منصوبہ بنایا تحادہ غداری تھی۔" شہر خالی کرنے کے لئے دس دل کی مہلت ....اس کے بعد آتخضرت ﷺ نے ان کو ان کی بوری سازش بتلائی کہ کس طرح عمر وابن تجاش مامی میود کر، جھت پر گیا تھا تاکہ آنخضرت بھٹے پر پھر بھینک مارے (حالا تکه اس سازش کا حال ان چند میمودیوں کے سوائسی کو معلوم نسیں تھا، آپ کی زبانی بیہ تغییلات سنگر وہ لوگ خاموش رہ کئے اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ بول سکے نے پھر حصرت محد ابن مسلمہ نے ان سے کہا۔

آنخضرت النافع كا علم ہے كہ تم لوگ دس دن كے اندر اندر يمال ہے نكل جاؤجو تحفق مجھى اس مەت کے بعد میمال بایا گیااس کی گرون ماروی جائے گی۔

یمال آنخضرت ﷺ نے ان لوگول کے پاس جو پیغام مجھولیاس میں صرف پھر بھیننے کی سازش کو فاش کما گیا آپ کے قبل کے اردہ کاذ کر نہیں کیا گیا مگر اس ہے کوئی شبہ نہیں ہونا جائے (کیونکہ ممکن ہے روایت بالمعنی ہو)۔

ایک قول ہے کہ اس موقعہ پر حق تعالیٰ نے یہ آبیت نازل فرمانی يَا آيَهُا الَّذِيْنَ أَمُنُوا ذُكُرُ وَالِمُسَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَنْسُطُو الِلِيكُمْ ٱبْدِيَهُمْ فَكُفَّ آبْدِيكُمْ عَنْكُمْ ترجمه: اے ایمان والول الله تعالیٰ کے انعام کویاد کروجوتم پر ہواہے جب کہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر وست ورازی كريس سوانغه تعالى في ان كا قابوتم يرشه حلنه ديا.

یمال بیہ شبہ نہیں ہونا چاہیں کہ بیہ آیت جیسا کہ جیھیے غزوہ ذیام کے بیان میں گزراد عثور نامی مختص کے دافعہ میں نازل ہوئی تھی کیونکہ بیربات ممکن ہے کہ ایک ہی آیت مختلف موقعول پر نازل ہو۔ منافقول کی طرف سے یہود کو سہار ا.....غرض آنخضرت ﷺ کا میہ تھم ہبونیجنے کے بعد بنی نضیر کی یمود بول نے مدینہ ہے جلاو طنی کی تیاری شروع کر دی اور او نٹول کا انتظام کرنے لگ سے مگر اس وقت منافقین نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے تھر مار اور وطن چھوڑ کر ہر گڑ کہیں میت جاؤ ہم اوگ تمہارے ماتھ ہیں۔ اگر تم سے جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مرد کو آئیں کے اور اگر تم لو گول تعیمال سے نظنے اور جلاو طن ہونے برہی مجبور ہوبارڈا تو ہم تم ہے چیجے تسیں ہیں گے۔

ابن الی کی طرف سے مدد کاوعدہ ..... میں دیوں کورد کنے میں سب ہے پیش پیش منافقوں کاسر دار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اس نے یمودیوں کو پیغام بھیجا۔" اپنے گھر دل کو چھوڑ کر ہر گز کمیں مت جاؤ بلکہ اپنی حویلیوں میں ہے رہو۔ میر ہے ساتھ دوہر اجال باز موجود ہیں جن میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں اور عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں وہ لوگ وفت پر تمہاری حولیوں میں تمہارے ساتھ آملیں سے اور آخر دم تک تمارے لئے جنگ کریں گے۔ تم پر آئج آنے سے پہلے دوائی جائیں چیش کریں گے۔ای طرح بی قریط کے لوگ اور قبیلہ غطفان میں ان کے حلیف کینی دوست بھی تماری طرف مدد کا ہاتھ بڑھائے ہیں۔" جلدووم نصف آخر

يهود كو دُهارس اور جلاوطني سے انكار .... ابن اني كاب پيغام ملنے پريني نضير كو زبر دست دُهارس بند هي الا بنوں نے جلافتی کا لا دفیم کر دیا ہما تھ کانہوں نے آنصر میں کے اس کہلایا ہم ابناوی ہرگزنہیں جوڑی سے ۔ آپ کا بو دل جا ہے کر دیکھنے یہ

ر پیغام من کرر مول خدا ﷺ نے کلمہ تھمیر بلند کر فرمایااور مسلمانوں نے آپ کے ساتھ تھمیر کی۔

پھر آپ نے فرمایا کہ بہود برسر پیکار ہو چکے ہیں۔

بیر اب نے فرمایا کہ یمود برہر پریار ہو چھے ہیں۔ ابن مصحم کی چنی کو فہماکش .....اد حراس سر کشی میں جو شخص یمود**یوں**کی سر براہی کر رہا تھاوہ حی ابن اخطب تفاجوام المومو منین حضرت صغید کاباب تفااور بن تنسیر کامر دار تفال بنی تضیر کے ایک دوسر سے سر دار لیمنی سلّام

این متعظم نے حیی کواس سر کشی ستے رو کالور کہا۔

" حی اخدا کی متم اینے اس سر کش ارادہ ہے بازر ہو کیو تکہ این الی کی بات لور وعدے کا کوئی محروسہ نہیں ہے وہ صرف جاہتاہے کہ تہیں محد ﷺ ہے ازا کر ہلاکت میں ڈال دے اور خود گھر بیٹو کر تماشہ دیکھے۔ دیجیجے نہیں اس نے بی قریظ کے سر دار کعب این اسد قر عمی کے پاس پیغام بھیجاتھا کہ بی قریظ کے لوگوں کو اس موقعہ پر تہماری لیعنی بنی تضیر کے یہود یوال کی مدد کرنی جائے تکر کھی نے جواب دے دیاہے کہ ہم میں سے ایک محتص بھی مسلمانوں کے ساتھ کئے ہوئے اپنے معاہدے کو نہیں توزے گا۔اس پر دہ نی قریطہ ہے ایوس ہو گیا۔ جیسا وعدہ اس نے تم ہے کیا ہے ایسا ہی وعدہ بی قبیقاع کے اپنے حلیفوں سے بھی کیا تھا ( چنانچہ بنی قدیقاع کے لوگ اس کی باتول میں آگئے اور )انمول نے محمد ﷺ سے بھی جنگ کی اور معاہدہ توژ کر اپنے آپ کو قاعہ بند کر لیا اور ابن الی اور اس کی مد د کا نتظار کرنے لکے مگروہ اپنے گھر میں چھیا جیضار ہالور محمد علی اینالشکر کے کری قدیقاع کی مركوبي كے لئے بنتے كئے يمال تك كه محمد اللي كے تكم يرين قنقاع كو جلاد طنى اختيار كرنى يرس اب خود موج لو جب ابن الی خیان لو گول کی مدد شمیں کی جو اس کے حلیف لور ودست ہتے لور جو اس کے و شمنول ہے اس کی حِفاظت كرتے منے تو ہم ان لوكوں من سے ہي جو ہميشہ سے قبيلہ اوس كى حمايت من قبيلہ خزرج سے لڑتے آرہے

سیحت مانے ہے جی ابن اخطب کا انکار ..... کیونکہ قبیلہ اوس قبیلہ خزرج کے در میان جب بھی جنگ موئی تھی تو بی قنیقاع کی یمودی تو قبیلہ خراج کی حمایت میں میدان میں تطلعے بھے اور بی تضیر اور بی قریط کے يهودي قبيله اوس كى حمايت ميں نطقة تقد غرض يه سب كنے كے بعد سلام نے حي سے كما

اب تم خود سون لو کہ اہل ابی کی بات پر کیے اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ " زمارے سامنے تحد علی و شمنی اور انے جنگ کے سوالور کوئی مقصد نہیں ہے۔"

بھیانک نتائج کی طرف اعتباہ .... سلام نے کہا۔

" تو پھر خدا کی قشم اس کا نتیجہ صرف میہ ہو گا کہ ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیتے جائیں ہے ، ہمار 1 مال وو ولت اور عزت واعزاز فنا ہو جائےگا ، ہمارے گھر والے قیدی اور غلام بناھے جائیں گے لور ہمارے جنگ آزما توجوان قمل ہو جائیں گے...."!

حی کے لئے بنی تضیر کی تابعد اری ..... مرحی انخسرت ﷺ ہے جنگ کرنے پر تلاد ہا۔ اوحری تضیر کے بہود اول نے اس سے کما۔

"ہمارامعاملہ تمہارے تا بع ہے ہم کی حال میں مجی تمہاری مخانفت شیس کریں ہے۔!"

مسلمانوں کا نبی تغییر کی طرف کوئ ..... چنانچہ جی نے دسول ﷺ کے ہاں وہ پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنا وطن ہر گزنسیں چھوڑیں کے اس لئے ہو تمہارے بی بیں آئے کرد کیمو۔ اس پیغام پر مسلمان جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے ۔ جب تمام مسلمان جمع ہو گئے تو آنحضرت ﷺ کے ساتھ ٹی نفیر کے مقابلے کے لئے کوئ فرمایا اس موقع پر آپ نے دیے میں حضرت ابن ام مکوئم کو اپنا قائم مقام بنلید جنگی پر جم حضرت حضرت علی این ابو طالب نے اٹھایا۔ آنخضرت علی مسلم لشکر کے ساتھ آگے بڑھے یمان تک کہ شام کے قریب آپ نے تی نفیر کی بہتی کر بڑاؤڈ الالوران کے چوک میں عصر کی نماذ اوافرمائی۔ اوھر یمودی اپنی حویلیوں میں قلعہ بند ہوگئے تھے اور چھول یرے تیم لور پھر برسانے گئے۔

میں آئے گا یمودی کررہے تھے۔

"اے محمد عظی معد مول پر صدے دیکھنے بڑر ہے جیں اور ایک کے بعد دوسرے پر روناپڑ رہاہے روئے روتے ہماری آنکھیں خٹک ہوچکی ہیں۔ مگراب تم اپنی فکر کر لو۔ "!۔

غرض آپ نے میںودیوں سے فرملیا۔ "تم لوگ میمال سے نکل جاد کاور مدینہ خالی کر دو۔!" میںود نے کہا۔

"ہارے نزدیک اس سے کہیں ذیادہ آسان بات یہ ہے کہ ہما پی جا نمیں دے دیں ....!"

اس کے بعد یمویوں نے جنگ شروع کردی ۔ یمان تک ان بعض علماء کا کلام ہے۔ (قال) غرض جب عشاء کا وقت ہوگیا تو آنخضرت تنظیفہ ویں صحابہ کے ساتھ والیں اپنے گھر تشریف لے گئے اس وقت آپ ذرہ بینے ہوئے تتے اور گھوڑے پر سوار تتے۔ لشکر میں آپ نے اپنا قائم مقام حصرت علی کو بنادیا تھا اور ایک قول ہے کے دنئر ت ابو بکر کو بنایا تھا۔

میمود کا محاصر و ..... مسلمانوں نے رات ای حالت میں گذاری کہ دہ یمود یوں کا محاصر ہ کئے ہوئے تھے لور بار بار نفر ہ تنجمیر بلند کر تے رہتے تھے یہاں تک کہ شن کا اجالا ہونے لگا حضر ت بلال نے فبر کی اذان وی۔ ای وقت استخضر ت بلال نے فبر کی اذان وی۔ ای وقت استخضر ت بلال نے فبر کی اذان وی۔ ای وقت استخضر ت بلال نے خشر ت بلال کو حکم دیا کہ وہ آپ کے آئے جن کے ساتھ گئے تھے اور آپ نے فبر کی نماذ پڑھائی۔ پھر آپ نے حضر ت بلال کو حکم دیا کہ وہ آپ کے لئے آیک قبہ بناویں۔ یہ قبہ لکڑی کا تعالور اس پراونی کپڑاڈال دیا گیا تھا۔ آئے خضر ت بلال کو حکم دیا کہ وہ آپ کے لئے آیک قبہ بناویں۔ یہ قبہ لکڑی کا تعالور اس پراونی کپڑاڈال دیا گیا تھا۔ آئے خضر ت بلاگ اس قبہ میں قیام فرما ہوئے۔
قریم کی سرغرول کی تیم اندازی ..... یمود اول میں ایک فضی تھا جس کا نام غرول تھا۔ یہ مخض نما یہ

قبہ نبوی پر غزول کی تیر اندازی .... یہودیوں میں ایک فخص تھاجس کانام غزول تھا۔ یہ فخص نمایت بہترین اور پرزور پرانداز تھا۔ اس کا پھینکا ہوا تیر دوسر دل ہے کہیں دور تک جاتا تھا (چٹانچہ اس نے حو کمی کی جست پر ہے ایک تیر جلایا)جو آنخضرت تھا کے اس قبہ تک بہونچا۔ اس پر آنخضرت نے قبہ کودہاں ہے ہٹا کر دوسر کی جگہ نصب کرانے کا حکم فرملا۔ چنانچہ محابہ نے آپ کے حکم کی تھیل کی۔

ای دوران ایک رات معزرت علی نظر اس عائب اے مے او کول نے آپ سے عرض کیا۔

"یار سول انتد عظی اعلی کمیس تظر ضیں آرہے ہیں۔"! آ۔ نے فریالہ

"ان کی قکرنہ کرو کیو نکہ وہ تمہارے ہی ایک کام ہے گئے ہیں۔"

غرول کاسر نیزہ حیدری پر ....اس کے بعد تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ حضرت علی اس شخص کاسر لئے ہوئے آئے جس کا نام غزول تھا اور جس کا تیم رسول اللہ علی ہے قبہ تک بہنچا تھا۔ حضرت علی اسی وقت غزول کی گھات میں بیٹے تھے جب وہ مسلمانوں کے تسی بڑے سر دار کو مذنے کے لئے چا تھا اس کے ساتھ ایک جماعت ہیں بیٹی تھی اس دیتے کے ساتھ وہ تسی بڑے مسلمان کے قبل کی فکر میں تھا) حضرت علی نے اس پر حملہ کیا جماعت میں تھی اس کے ساتھ وہ تسی بڑے وہ سلمان کے قبل کی فکر میں تھا) حضرت علی نے اس پر حملہ کیا اور اسے قبل کردیا س کے ساتھ جو دو سر بے لوگ تھے وہ سب فرار ہو گئے۔

اسلامی ستر برود کی تلاش میں ..... پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیٰ کے ساتھ دس آد میوں کی ایک جماعت روانہ فرمائی جس میں حضرت ابود جانہ اور حضرت سل این حنیف پھی تھے۔ان لو گوں نے اس جماعت کو جا پکڑا جو غزول کے ساتھ تضی اور حضرت ملی کو د کھے کر بھاگ گئی تھی ان لو گول نے ان سب کو قتل کر دیا۔

العدید میں مختلف کنوؤں میں ڈال دیا گیا۔ اس جماعت میں دس آدمی نتے مسلمان ان کو قبل کر کے سر لیکر آئے جنھیں بعد میں مختلف کنوؤں میں ڈال دیا گیا۔ اس روایت ہے ان رافھیوں کی تروید ہو جاتی ہے جو کہ بید و عوی کرتے ہیں کہ غزول کے ساتھ جولوگ تتے ان کو حضرت علی نے ہی قبل کرویا تھا۔

نی انسیر کے باغات کا شنے کا تھکم ..... غرض جب یہودیوں کا محاصرہ کے ہوئے مسلمانوں کو چیدرا تمن گزر گئیں تو آنخصرت عظیم دیا کہ ان کے باغات کاٹ ڈالے جا ئیں اور انھیں جلادیا جائے۔ایک قول ہے کہ یہ تعلم پندرہ دن تک محاصرہ کرنے کے بعد دیا گیا۔ایک قول میں رات ایک قول تمیں رات اور ایک قول پجیس دا۔ کا بھی ہے۔

باغات کی مشہور تھجوریں ..... ماصرہ کی اس پوری مدت میں دعنر ت سعد ابن عبادہ مسلمانوں کے لئے تجھوریں ایا کرتے تھے تینی ان کے یمال سے تجھوریں لائی جاتی تھیںں۔

(قال) بھور کے باغات کانے پر آنخضرت بیلی نے دھنر تا بولی ماذنی اور دھنر ت عبداللہ ابن ملام کو متعین فرملیا حضر ت ابولیلی تووہ کھجوریں توڑتے ہے جو بچوہ کملاتی تھیں اور دھنر ت عبداللہ وہ تھجوریں توڑتے ہے جو بچوہ کملاتی تھیں۔ ان فرم تھجوروں کولون کماجاتا ہے جو بچوہ بین خشک تھجوروں اور برنی کے عااوہ ہوتی ہیں۔ یہ دونوں میں ہیں۔ یہ یہ بیا۔ یہ بین کی تھجور کی ایک اور قتم ہے جس کو میجافی کما جاتا ہے (یہ لفظ میں اور صیاح ہے جس کو میجافی کما جاتا ہے (یہ لفظ میں اور صیاح ہے جس کو میجافی کما جاتا ہے (یہ لفظ میں اور صیاح ہے جس کے معنی چینے اور بیکار کر کہنے ہیں)۔

فضلیت نبوی سے تھجور کانام ،.... حضرت علی ہے روایت ہے کہ ایک د فعہ میں رسول اللہ عظی کے ساتھ جار ہاتھ کے ساتھ کے ساتھ جار ہاتھ کے ساتھ کیا گئی کے ساتھ کے سا

''علی!میری فضلیت ہے مدینے کے اس در خت کانام صحافی رکھدیا گیا۔'' لیعنی کھجور کی اس قتم کا نام صحافی رکھ دیا گیا جس کی مصنے میں جینئے اور پکار نے دالا۔ کیونکلہ میہ در خت معان اس کے سرور کی اس میں کا اس معان رکھ دیا گیا جس کی مصنے میں جینئے اور پکار نے دالا۔ کیونکلہ میہ در خت

ميري فضليت كي وجه سے پكارا كيا ہے۔ ميہ حديث مطعون فيه ہے اور ايك قول ہے كه اس ميں كذب اور جموث

ہے۔ تھجوروں کی اقسام ..... لفظ برن فاری زبان میں عمدہ اور بابر کت شمر باری کو کہتے ہیں۔علامہ نودی کی شرح مسلم میں ہے کہ تھجور کی ایک سو ہیں فتمیں ہیں۔ .

علامہ سیدسمہودی کی تاریخ المدینۃ الکبر میں یوں ہے کہ مدینے کی تھجوروں کی جو تشمیں شارکی جاسکی بین ان کی تعداد شمیں سے پڑھ او ہر ہوئی ہے۔ چنانچہ بعض دوسر ے علاء کا قول ہے کہ ہم نے ان قسموں کو شار کرایا توان کی تعداد سے ذیادہ جو توان کی تعداد سے ذیادہ جو تعداد سے ذیادہ جو تعداد سے ذیادہ جو تعداد اس تعداد سے ذیادہ جو تعداد ہائے بعد سامنے آئی ہو۔!

جمال تک مدینے کے علاوہ دوسر کی جگہول کی تھجورول کی قسمول کا تعلق ہے جیسے مغرب کاعلاقہ ہے تو وہ شار سے باہر ہیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ فاس کے ایک عالم محمد این غازی نے سلجماسہ کے ایک عالم ابر ہیم این ہلال کے پاس آومی بھیج کر معلوم کرایا کہ اس شہر لیمنی فاس کی تھجوروں کی قسموں کی تعداد معاوم ہو تو ہتلاہے علامہ ابر اہیم نے علامہ محمد کے پاس ایک جمول یادو جھول تھجوریں تیجیس جن میں تھجور کی ہر قسم کا ایک ایک وانہ تھا۔ ساتھ بی انھول نے لکھا۔

"فقیر کاعلم بہیں تک ہے اور اگرتم اللہ کی تعمقول کا شار کرنے بیٹے جاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے!"۔

اوھر میں نے یہ کتاب نفق الازبار میں و یکھا اس شہر میں ایک تر تھجور ہوتی ہے جس کا نام تبوتی بیر مبرز رنگ کی ہوتی ہے ۔

رنگ کی ہوتی ہے اور ذائفہ میں شہد سے زیا وہ میٹھی ہوتی ہے اور یہ کراس کجور کی ٹھیلی ہہت زیادہ ہجموق ہوتی ہے ۔

یہ بجوہ کھجور بی نفیر کی سب می بڑی دولت تھی کیونکہ ود لوگ اس کو (سال بھر کے لئے ) ذخیرہ کر کے رکھا کرتے تھے۔ بجوہ کہ بارے میں ہے کہ بجوہ کھجور کاور ضت جنت کا ہے اور اسکا پھل بھترین غزافر اہم کر تا ہے ۔ یہ بات بیچھے گذر بھی ہے کہ آوم علیہ السلام بجوہ کھجوروں کے ساتھ جنت سے اتارے گئے تھے۔

گر تا ہے ۔ یہ بات بیچھے گذر بھی ہے کہ آوم علیہ السلام بجوہ کھوروں کے ساتھ جنت سے اتارے گئے تھے۔

گر تا ہے ۔ یہ بات بیچھے گذر بھی ہے کہ آوم علیہ السلام بجوہ کھوروں کے ساتھ جنت سے اتارے گئے تھے۔

گور کی تا شیر ۔ ۔ بہا سات بجوہ مجھوریں میں صدیت ہے کہ جو شخص رو ذانہ صح سب سے پہلے سات بجوہ مجھوریں گھا لے تواس روزاس پر ندز ہر کا اثر ہوگا اور نہ جادو کور تحرکا۔

ایک اور عدیث میں ہے کہ بالائی مدینے کی مجوہ میں شفاہ ادروہ نمار منہ کھانے کی صورت میں ترباق ایسی نہار کا کا خال ہے جو شخص ضح ہی صبح سات مجوری کھالیں تواس دن اس پر جادوز ہر کا کوئی اثر نہیں ہو گا۔ بعض النے کھا کے مجود کی گوئی اور میں ہوگا۔ بعض کے مجود کی گوئی کے مجود کی اور بیان قسموں میں ہے بعض کے مجود کے میں سابی مائل ہوئی ہے۔ اور بیان قسموں میں ہے جو آنخضرت علیقے نے خود اپنے و ست مبارک ہے مدینے میں بوئی تھیں۔ (ی) مگریہ بھی بیان ہوا ہے کہ بیہ مجبود بی نفیر کے باغات میں ہے تھی۔

جلدوه م نصف آخر سير ت حلب أردو لے مغفرت مانکی ہے۔ یہاں تک کتاب عرائس کاحوالہ ہے۔ تھجور کی فضلیت..... آنخضرت ﷺ نے ان سے میہ فرملیاجو پیجیے بیان ہوااور فرمایا کہ برنی تھجور تمہاری سب سے بہترین مجورے اور یہ کہ وہ مجور دوائی دواء ہے اس میں کوئی بیاری ممیں ہے۔ ا کی حدیث میں ہے کہ دو گھر جس میں کوئی تھجور نہ ہواس کے مکین بھو کے ہوتے ہیں۔ میہ بات آپ مجوري كنتے ير يهود كى آه ديكا ..... غرض جب مسلمانوں نے بن نفير ك باغات ميں جوه تجورول كى الصل كالمتى شروع كي تو يهودي عور تول نه مار ب ريحوعم كان الين كير مه مجاز واليه والين منه نوت والله اوررو رو کرداویلا کرنے لکیں۔اور دد چندور خت جو جلائے گئے اس مقام پر تھے جو بو ریوں کام میشہور تھا۔ یہ لفظ بورہ کی تصغیر سیج حس کو میمال حفر ہ لینی گذھا کہا جاتا ہے۔ نیز اس کو بوا۔ بھی کہا جاتا ہے۔ غرض مسلمانوں کوباغات کا یتے اور جلائے دیکی کر یمود یول نے آئے ضرت عظفے ہے ایکار کر کما۔ يهود كى طرف سے امن وانصاف كى دہائى ..... "اے تھر!اككروايت بيں يول ہے كه اے ابوالقاسم آب توفسادے منع کیا کرتے بھے اور جو کوئی کر تاتھا اس کو براکها کرتے تھے اب بیرباغات کیوں کا مداور جلار ہے ہو۔ایک روایت میں ہے کہ۔ بھراب یہ قساوخود کیون بھیلارے ہوں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ ''اے محرا آپ کاد عوی توب تفاکہ آپ صلاح اور اس کے لئے آئے ہیں۔ کیابا عاست کا شاہمی آپ کی امن پہندی میں شامل ہے اور جس کلام کے متعلق آپ کاوعویٰ ہے کہ وہ آپ پر نازل ہوتا ہے کیااس میں بھی ہے کہ روئے جو اب میں وحی کا نزول ..... تم تو نساد کو ناپسندیده چیز قرار دیتے ہو۔ بھر خود میں فساد کیوں بھاارہے ہیں۔ " یہود یوں کی ان با توں کی وجہ ہے بعض مسلمانوں کے دلوں میں خیال اثر کرنے لگا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے میر مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِينَهِ إِوْتُورُ كَتْمُوهُ مَا فَانِعَهُ عَلَى أَصُولِهَا فِيادُنِ اللَّهِ وَلِينَحْزِيَ الْفَسِقِينَ الْآمِينِ اللَّهِ وَالنَّمِينَ ترجمه : جو تحجورول كدر خت تم في كاث والله إن كوال كى جُلد ير كور ارب وياسودونول بالتي خداى ك تحکم اور ر شاکے موافق ہیں اور تاکہ کا فروں کو ذکیل کرے۔! (ی) کیونکہ میرو ہوں کے قول کے مطابق مسلمانوں کابیہ فعل فساد تھا۔ بعض علماء نے اس کی تشریح كرتے ہوئے لكھاہے كہ دوتمام باغات اور ور خت جو مسلمانوں نے كافے ياجلائے ان كى تعداد جور تھى۔ ا بن انی کی بہود کو یقین دہانیال ..... ادھر منافقوں کا سر دار عبد اللہ ابن انی ابن سلول برابر بنی نضیر کے یاں بیغام بھیجنار ہاکہ تم لوگ اپن جگہ برڈ نے رہواور مقابلہ کرتے رہو کیونکہ اگر تم نے جنگ جاری رکھی توہم بھی تمهاری حمایت میں لزیں کے اور آگرتم میمال سے تکالے کئے توہم بھی تمهارے ساتھ تکلیں ہے۔ این الی کی د غابازی ..... عبدالله این الی کے اس وعدے میں اس کی قوم کے پچھ لوگ اس کا ساتھ وے رہے تھے۔ یہود کا ابن آئی کے وعدے پر بھروسہ کر کے اپنی حویلیوں میں ہے رہے اور اس کی عدو کا انتظار کرتے رہے مكر ابن الى نے ان كے ساتھ وغاكى اور ندان كى مدوكو آيالور نداس سے يموديوں كوكوئى سهار املا۔ او هر سلام ابن

پر جلاد طن ہونے کی اجازت وے دی جائے اور جان بخشی کر دی جائے کہ سوائے ہتھیاروں کے اسیس الیا تمام سامان ساتھ لے جانے دیا جائے جو او نٹول پر لاوا جاسکتا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے ان کی بیہ شر طالور ور خواست قبول فرمانی۔ چنانچہ یمودیوں نے اپنے لوشوں پر عور تول اور بچوں کے ملاوہ ابناوہ سامان بھی لاد لیا جو اونٹ لے جا کتے ہیں صرف ہتھیار چھوڑو نے ان کے ساتھ کل ملاکر چھ سواونٹ تجھے۔ سوائے ہتھیاروں کے کل سامان کے ساتھ یہود کی روائٹی .... ہر مختص خود ابنا مکان ڈھاکراس کی

سوائے انھیاروں کے عن سامان کے ساتھ میں وہ اس میں اور میں اور اس میں ہر میں مودانیا معان دھا مراس و لکڑی جیسے دروازے اور کھڑ کیان وغیر و تک نکال کراو نون پر لادیے گیا۔

ایک روایت میں بول ہے کہ ان انو گول نے اپنے مکانول کے ستون اور چنتیں تک تو (ڈالیس، کواڑ تختے حتی کہ چولیں تک مندم کر دیں تاکہ وہ اس حتی کہ چولیں تک مندم کر دیں تاکہ وہ اس قابل نہ رہ جا کی رہاں تک مندم کر دیں تاکہ وہ اس قابل نہ رہ جا کی دان کے جلاو طن ہو جانے کے بعد ان مکانوں کو مسلمان آباد کر سکیں۔

یمودی عور تول کی آن مان است ایک روایت میں ہے کہ مسلمان ودمکان اور حویلیاں ڈھانے گئے جوان کے قریب ہے اور دوسر نے مسلمان اپنے قریب کی حویلیاں مندم کرنے گئے۔ (قال) ایک روایت میں ہے کہ یمودی عور تیں ہو جول میں اس شان سے بیٹر کر روانہ ہو کیں کہ ان کے جسموں پر دیباج ور ایشم لور سبر مرت رنگ کے اون اور رایشم کے لباس تھے اور سونے جاندی کے کام والے دو شالے ہے۔ ان کے جیجے بمودی عور تول کا جتھا تھا جو دف اور بائے گاہ ہوئی چاں دہی تھیں۔

سلمی اور عروہ ..... بجربی نفسیر کے یہودیوں میں ہے ایک فخص نے سلمی ام وہب کو عروہ ہے خرید لیا
اس یہودی نے یہ کیا کہ پہلے عروہ کو خوب شراب پلائی اور جب وہ شراب کے نشے میں مدہوش ہو گیا تواس سے
سلمی کی خریداری کی بات کر لی۔ بعد میں جب عروہ کا نشہ اترا تواہے اپنی حمالت پر سخت افسوس اور دی ہوا۔ عروہ
نے اب اس یہودی ہے بات کی۔ آخر دو توں میں اس بات پر انقاق ہوا کہ خود سلمی کو اس بات کا اختیار دے وہا
جائے کہ وہ دو توں میں ہے جس کے ساتھ ر بہنا پہند کر لے دہی اس کو نے جائے چنا نچہ سلمی کو میہ اختیار دے کر
اس سے یہ جھا کیا تواس نے ای یہودی کو پہند کر لیا جس نے اسے عروہ سے خرید افغا۔

عروہ کے لئے سلمی کے جذبات الیک قول ہے ہے کہ سلمی کی قوم کے لوگ عروہ کے پاس آئے تھاور سلمی کا فدیہ بینی آزادی کی قیمت ساتھ لائے تھے تاکہ عروہ سے اس کو خرید کروائیں اس کی قوم میں لے جائیں (انہوں نے عروہ سے بات کی) عروہ کو یہ یقین تھا کہ اب سلمی میر اساتھ چھوڑ تاہر گز پہند نہیں کرے گی اور میر سے لئے اپنی قوم کو بھی چھوڑ و سے گی۔ چنا نچہ اس بھروسہ میں اس نے سلمی کو اختیار دے ویا کہ وہ فیصلہ کر لے کہ وہ میر سے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا پی قوم کے ساتھ وہا پائد میں اس خوائی قوم کے ساتھ جانا پہند کر لیا۔ اس وقت عردہ کو سخت اِفسوس ہوا۔ پھر جب سلمی عروہ کو چھوڑ کر جانے لگی توعروہ سے بولی۔

جلا وطنی کا عبر مناک منظر .... اس کے بعد ام وہب نے بن نظیر میں ایک شخص سے شادی کرئی۔ فرض بن نشیر کے لوگ اس شان سے مدینے سے جلا وطنی کے وقت لکلے کم مدینے کی سر کیس ان سے بھر آئیں۔ لوگ سر کول میں وونول طرف کھڑ ہے ہوئے اس منظر کو وکھ دہ شے اور یہووی تطار اندر قطار گزر دہ جھے۔ سلام ابن ابوائنیں نے اونٹ کی کھال کا ایک تھیلاا ٹھار کھا تھا۔ ایک تول ہے کہ خل کی کھال کا اور ایک قول نے مطابق گدھے کی کھال کا تقار و زیورات سے بھر اہوا تھا اور سلام پکار پکار کر کمہ رہا تھا کہ بیال و متائج ہم نے سر ووگر محالات کے لئے جمع کر رکھا تھا۔ اور جمال تک باغات کے ہاتھ سے جانے کا تعلق ہے تو ہاغات نے ہم میں فیبر میں بھی ال جائیں گر۔ منافقول کو بنی نظیم کے جلاو عن ہوجانے پر ذیر وست رہے وصد مہ تھا۔ یہ و کو لیول بہوو کی وولت اور سونا جاندی اس سود کی کارو بار کا تھا بود وہ کے اور دوس کے عربول بہور کی وولت ابوائھیں کی اولاد کے پاس رہا کرتی تھی۔ آگے غروہ خیر کے بیان میں آئے گا کہ سے کہ خوار سونا جائیں ہے۔ کہ خوار سے خواد کی اس میا کہ تھی۔ آگے غروہ خیر کے بیان میں آئے گا کہ سے کہ خوار سونا جائیں کی اولاد کے پاس رہا کرتی تھی۔ آگے غروہ خیر کے بیان میں آئے گا کہ سے کہ خوار سے بھیا دیا آئی سے کہ خوار سے بیان میں آئے گا کہ سے کہ میں جھیا دیا آئی سے دو بیٹے نے اس میال وہ وات کو سازہ سامان اور خزانہ کے لفظ سے تعبیر فربایا تھا اور ای دولت کی ویو۔ سے ابوائیس نے میں جھیا دیا

مدینے کے بعد خیبر میں بہود کا مسکن ..... غرض بنی نفیر کے یہ بہودی مدینے سے جلا وطن ہو کر پہلے تو خیبر میں میں بہودیوں کے بڑے نور سر کردہ لوگ تھے جیسے حی ابن اخطب، سلام ابن ابو الحقیق المن ابو الحقیق وغیرہ۔ جب یہ لوگ خیبر پنچے تو دہاں کے لوگوں نے ان کواپنے قدم جمانے کے لئے قرضے دغیرہ دیئے۔

يہود كے ساتھ انصار يوں كى اولاد .....اى طرح كھ لوگ دينے نكل كر ملك شام كى طرف چلے كے اينى كھيتى بازى كے علاقول ميں پہنچ گئے۔ان يهوديول ميں کھ انصارى مسلمانوں كے بينے بھى تھے جس كى وجہ میہ تھی کہ اگر کسی انصاری عورت کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی تواسلام لانے سے پہلے ان میں ہیر دستور تھا کہ وہ عورت میہ منت مان لیاکرتی تھی کہ اگر اس کا بیٹازندہ رہا تو وہ اس کو یہودی بنادے گی (چنانچہ ایسے کئی لوگ تھے جو انصاریوں کے بیٹے تھے گروہ یہودی بنادیئے گئے تھے )۔

لَا إِكْوَاهُ فِي اللَّهِ بِنِ اللَّهِ بِ اللَّهِ بِ اللَّهِ بِ اللَّهِ بِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

بنی نفسیر کے دو مسلمان ..... تویہ آیت ان بی لوگوں کے لئے خاص طور پر بازل ہوئی تھی جواسلام سے پہلے ہودی ہو جے متھے ورن حربی کا فرون کو اسلام کے لئے مجبور کرنا جائز ہے۔ بنی نفیر کے یمودیوں میں سے سلے ہودی و آدمی مسلمان ہوئے ان میں سے ایک کانام پامین ابن عمیر تھالور دوسر سے کانام ابوسعد ابن وہب تھا۔ ان کے اسلام کی تفصیل ہے کہ ایک مرتبہ ان میں سے ایک نے دوسر سے کہا۔

" تهس یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر آخر ہمیں اسلام قبول کرنے میں کس بات کا تظار

ہے۔اس ہے ہمادی جانیں اور ہمار امال مجھی محقوظ ہو جائے گا۔"

(اس پر دونوں متنق ہو گئے اور مسی ہی آنخضرت بیلی کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔اس طرح ان کا جان و مال بھی محفوظ ہو گیا۔اس کے بعد یامین نے بنی قیس کے ایک شخص سے معاملہ کیا کہ اگر ہم عمرو ابن خیاش ابن جیاش کو قتل کر دو تو میں تہمیس و س و بیتار۔اور ایک قول کے مطابق پانچ و سق تھجور دوں گا۔ یہ عمروا بین خیاش و بی شخص تھا جس نے چھت برے آنخضر یہ بیلی کے اوپر پھر پھینک کر آپ کی جان لینے کاار او ہ کیا تھا۔

وئی شخص تھا جس نے چھت برے آنخضر یہ بیلی کے اوپر پھر پھینک کر آپ کی جان لینے کاار او ہ کیا تھا۔

ما طین کے با تھوں بہود کی بد نماو کا قبل ....اس معاملہ کا سبب یہ ہوا تھا کہ یا مین کے مسلمان ہوئے کے اوپر ایک دوز آنخضر یہ بیلی کے ایک مسلمان ہوئے کے اوپر ایک کی دوز آنخضر یہ بیلی کے اس کے مسلمان ہوئے کے اوپر ایک کی دوز آنخضر یہ بیلی کے ایک کی ایک کے ایک کی مسلمان ہوئے کے اوپر ایک کی دوز آنخضر یہ بیلی کے ان سے کہا۔

"تم جانے ہو گے کہ تمہار اچیاز او بھائی لیعنی عمر وابن حجاش میر ہے ساتھ کیامعاملہ کرنا جا ہتا تھااور کس طرح میری جان لینا جا ہتا تھا۔!"

اس پریامین نے بی قبیں کے اس شخص سے عمر د کو قبل کرانے کا معاملہ کیا۔ جنانچہ ایک **روز** موقعہ پاکراس شخص نے د صوکہ سے عمر د کو قبل کر دیا۔ آنخضرت پھیجھے کو جب اس د شمن خدا کے قبل کی خبر ملی تو آمہ برید - میں در مدر پر

بنی نفسیر کے متعلق سورت قرآئی ..... بن نفسیر کے متعلق حق تعالی نے سورہ حشر نازل فرمائی۔ چنانچہ ای بناء پر حضرت ابن عباس تواس سورت کو سورہ بنی نفسیر ہی کماکرتے تھے جیسا کہ بخاری میں ہے۔علامہ سکی نے لکھا ہے کہ اس بارے میں کئی اختلاف نہیں ہے کہ سورہ حشر بنی نفیر کے معالمے میں بی نازل ہوئی تھی۔ بنی نفیر کے معالمے میں بی نازل ہوئی تھی۔ بنی نفیر کے اس بارے متعلق قصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے اپنان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

خدعوا بالمنافقين وهل ينفق الاعلى السفيه الشقاء

ونهيتم ومسأ انتهت عنه قوم

فابيد الامار و النهاء

اسلمو هم الاول الحشر لا.... ميعاد هم صادق ولا الايلاء

سكن الرعب و الخراب قلوبا وبيوتا منهم نعاها الجلاء

مطلب ..... بن تفیر کے یہودیوں نے منافقوں کے اس وعدے میں دھوکہ کھایا کہ وہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کی پور کی بدر کریں گے۔ جہال تک بدیختی کا اثر ظاہر ہونے کا تعلق ہے تو وہ بے و قوف لوگوں پر ہی ہو تا ہے۔ یہاں منافقین سے مراد عبداللہ ابن الی بور اس کے دوساتھی تتے جو نفاق میں اس کے ساتھ ستے۔ کیو تکہ جساکہ بیان ہوا ابن الی برابر یہودیوں کے پاس یہ پیغار ہاتھا کہ تم لوگ بی جہ برڈ نے رہواور مقابلہ کر سے بی تمہار سے ساتھ میں آگر تم مقابلہ کر و گے تو ہم بھی تمہار سے ساتھ مقابلہ کر یہ اور اگر تم اکالے گئے تو ہم بھی تمہار سے ساتھ جلاوطن ہوں گے۔ او حرسلام ابن شخم نے نی نفیر کے سر داروں کو ابن ابی کی بات ماتے اور اس کے وعدوں پر بھروسہ کرنے سے روکا تھا اگر لوگوں نے اس کی بات شیر کے مالی۔ چنانچ ان منافقوں نے یہودیوں کو ان کے اور اس کی جلاوطن ہوں اس کے اس خراد اس کی جلاولی میں حشر دانجام ان کی جلا مالی جموٹ تا بت ہو ہے۔ ای مالی بین میں منافقوں نے جو تھوں کے اور رسول اللہ بیاتی کے خلاف تمہار کی حمایت کریں گے بائی جموٹ تا بت ہو ہے۔ ای تمہار اساتھ ویں گاور ہونے اور بہ بنیاد نکلے۔ سے بیال آباد ہو نے بیاد نکلے۔ یہودیوں کو جسب سے بیال آباد ہو نے بیاد نکلے۔ یہودیوں کو جسب سے بیال آباد ہو نے تھی جلالی میں حشر دانجام کو لوگین حشر کھا گیااور وہ حشر ان کی جلاد طنی اور گھر بونا تھا۔

مگرایک قول کے مطابق حشر ہے مراد میدان محشر ہے کیونکہ جبان کومد ہینے ہے نکلنے کا علم دیا گیا تو انہوں ناکہ انتدا

> "اے محمد اہم آخر کمال نگل جا کیں۔۔" آب نے فرمایا۔

"حشر لیعنی میدان محشر کی طرف<u>"</u>"

دو مراحشر ..... غرض بیان کالولین حشر تھااوران کادو مراحشر آگ کا حشر ہوگاجو (قیامت کے قریب)عدن سے بھوٹے گی جس کے بتیجہ میں بیلوگ (بدحواس ہو کر) بھالیس کے اور اس مقام پر جمع ہوں گے جہال قیامت میں حساب کتاب کا نظار ہوگا۔

آیک قول ہے کہ ان کادوسر احشر حصرت عمر فاروق کے ہاتھوں ظاہر ہوا تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو خیبر سے بھی جلاوطن کر کے تھیاء لورار بحاء کے علاقوں کی طرف د تھیل دیا تھا جیسا کہ آئے اس کا بیان آئے گا۔ میہود ہر مسلمانوں کی مصیبت ..... غرض میودیوں کے دلوں پر آنخضرت تقطیع کا خوف طاری ہو گیامر اور یہ ہے کہ ان کے دلول میں یہ ڈر بیٹے گیا کہ رسول اللہ ﷺ ہم ہے زبر دست انقام لیں مے اور ای طرح ان کے گھر دان کے گھر دل پر بربادی و تناہی طاری ہوگئا ان گھر دال کو گویا یہ خبر دے دی گئی تھی کہ ان کے کمین اس طرح ہلاک ہول کے کہ ان کے علاقول سے انہیں نکال کر جلاد طن کر دیا جائے گا۔

اس موقعہ پر حق تعالی نے بیدوحی نازل فرمائی۔

ترجمه : كيا آپ نے ان منافقين تيني عبد الله ابن ابي وغير ه كي حالت نهيں ويلهي كه اسے ہم مذہب بھا کول ہے کہ کفار اہل کتاب ہیں لیعنی بن تضیر ہے کہتے ہیں کہ والله اگر تم نکالے سے تو ہم تمهارے ساتھ نکل جادیں کے اور تمہارے معالمے میں ہم کسی کا بھی کمنانہ مانیں مے اور اگر تم ہے کسی کی اڑائی ہوئی تو تمہاری مدد كريس كے اور الله كواہ ہے كه وہ يا أكل جمعونے ہيں۔ دانله أكر ابل كتاب نكالے سئے توبيہ منافقين ان كے ساتھ نہیں نگلیں کے اور اگر ان ہے لڑائی ہوئی تو ہے ان کی مددنہ کریں کے اور اگر یفر من محال ان کی مدد بھی کی **تو پیٹے** مچیر کر بھاکیں کے پھران کی کوئی مدونہ ہوگی۔ بے شک تم لوگول کاخوف ان منافقین کے دلول میں اللہ ہے میمی زیادہ ہے اور میدان کاتم سے ڈرناخداے نہ ڈرنااس سب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ بیں کہ سجھتے نہیں۔ میدلوگ تو سب بل كر بهى تم سے ند لزيں ہے۔ كر حفاظت والى بستيوں ميں ياديوار قلعدوشهر بناه كى آژميں۔ان كى لزائى آپس ہی میں بڑی تیز ہےاہے مخاطب توان کو ظاہر میں متفق خیال کر تا ہے حالا نکہ ان کے قلوب غیر متفق ہیں۔ میہ اس وجہ ہے ہے کہ وہ ایسے لوگ بیں جو دین کی عقل نہیں رکھتے۔ ان او گول کی بی مثال ہے جوان ہے کچھ ہی ملے ہوئے ہیں جو و نیامی بھی اسینے کر دار کامزہ چکھ سے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لئے در د ناک عذاب جونے والا ہے۔ شیطان کی مثال ہے کہ اول توانسان سے کہتا ہے کہ توکا فر ہو جا۔ پھر جب وہ کا فر ہو جاتا ہے تو اس وقت ماف كه ويتاب كه مير التجويب كوئي واسطه نهيس من توالله رب العالمين ي تابول. بني تضير حاصل شده في كامال!.... بني نضير جوجو ہتھيار جموز كئے تنے ان ميں آنخضرت ﷺ نے پياس ذر ہیں، پچاس خود اور تین سوچالیس تلواریں یا کیں۔اس مال غنیمت کا آتخضرت ﷺ نے یا نجوال حصہ نہیں تکالا جیساکہ آپ نے تی قدیقاع کے یمود ہوال کے مال غنیمت میں ایج تھے کئے تھے۔

(قال) معرات عرائے آپ ے عرض کیا۔

"یار سول الله اجومال آپ کو طلام کیا آپ اس کے پانچ جھے نمیں فرمائیں مے۔ جیساکہ آپ نے بنی قدیقاع کے مال میں کیا تھا۔!"

نى كامال مخصوص ..... آپ على نے فرملا۔

۔۔۔۔ "میں اس میں کچھ شیں کروں گاجو اللہ تعالیٰ نے بغیر مومنین کے میرے لئے اپنے اس ارشاد کے ۔۔۔۔۔

ذر بعِه خانس فرماد یاہے۔"

مَا اَفَاءُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَغْلِ الْقُولِى اللَّهُ لِلَّهِ سِهِ ٢ م سوره حشر عَ الْبِمت مسك

ترجمہ: جو پنھ اللہ تعانی اس طور پراہتے رسول کودوسری بستیوں کے کا قرلو گول ہے دلوادے۔ (جے فدک اور ایک جصہ نیبر کا)سووہ بھی اللہ کا حق ہے اور رسول کا۔ انٹ

اہل قرکی ..... لیعنی اس مال کے طور پر جس میں دو جھے ہے ہول۔ چنانچہ بنی نضیر کا مال و متابئ اور سا سامان خاص رسول اللہ علی ہے گئے گئی کی حیثیت رکھتا ہے (فئی و شمن کا وہ مال ہے جو بغیر لڑ۔ بخشے اور جنگ کئے حاصل ہو)۔

اس بارے میں خصوصی تنبیہ غزوہ بی قیقاع میں گزر چکی ہے۔ مفسرین نے قرن کی جو تفسیر کے ہاں کے مطابق اس سے صفر اء اور دادی قرئی مر اوجیں بینی اس کا تمائی جیسا کہ کتاب انتاع اور بینی میں ہے اور قرئی کی تفسیر بنی نفسیر اور خیبر بھی کی گئی ہے بینی ان علاقوں کے تین قلعے یا حویلیاں جن کے تام تحیب دور اور ملالم متے جیسا کہ کتاب امتاع میں ہے۔ اور ای طرح فدک بینی اس کا نصف آپ کا تھا جیسا کہ کتاب احتار میں ہے۔ اور ای طرح فدک بینی اس کا نصف آپ کا تھا جیسا کہ کتاب احتار میں ہے کہ اس کور افعی نے شرح مندام شافعی میں لکھا ہے۔

اقول مولف کھتے ہیں: لیمن علاء نے کہا ہے کہ یہ پسلافئی کا بال ہے جو آنخضرت تنگافی کو حاصل مول ہے جیجے غزوہ بنی قیمتاع میں جو روایت گزری اس ہے اس کی تردید ہوتی ہے۔ لہذا اس اختلاف کو وہ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ مراویہ ہے کہ یہ نئی کا وہ بسلا مال ہے جو رسول اللہ تنگاف نے اپنے لئے خاص فرمایا اور جس کو مال نتیمت کے طور پر تقیم نہیں فرمایا جیسا کہ گزشتہ روایت سے فلاہر ہوتا ہے (کیونک فوکا کو کامال نبی ہوئے کے لئے اللہ تفائی نے خاص فرماویا تھا کہ آپ اس کے مالک ہوئے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں ہے اپنے گھر والوں کا سال بھر کا فریق ویتے تھے اور باتی مال ان مقاصد کے لئے فریق فرماتے تھے جن آپ آپ آیت میں آگے ذکر ہواہے)۔

تقسیم مال کے لئے انصار سے مشور واور تعریف اسلامی بعد رسول اللہ ﷺ نقیلے ہوں او قبیلہ ہوں او قبیلہ ہوں او قبیلہ خزرج کے مسلمانوں کو بایا اور حق تعالیٰ کی حمد و شاکر نے کے بعد آپ نے انصاری مسلمانوں کی ان خدمات اور ایثار و قربانی کا ذکر فرمایا جو انہوں نے مساجر مسلمانوں کے سلسلے میں کیس کہ انہیں اپنے گھر دل میں نحسر ایا اور ایشار و قربانی کا ذکر فرمایا جو انہوں نے مرابی ہوئے ہوئے ان کے لیجھ آپ نے انصاری مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

"تمہارے مہاجر مسلمان بھائیوں کی حالت رہے کہ ان کے پاس کی قشم کا مال وا سباب نہیں ہے اس کے اگر تم چاہو تو میں رہ مال جو اللہ نعائی نے فور پر بھے مرحمت فرمایا ہے اور جسے میرے لئے اگر تم چاہو تو میں رہ مال جو اللہ نعائی نے ہوئے ہوئے تمہارے ہی در میان تقشیم کر دواں اور اگر تم راحتی ہو تو اپنا مال تم اپنے پاس رکھو اور میں یہ مال صرف مهاجر مسلمانوں میں تقشیم کر دول۔ اس پر الصاری مسلمانوں میں تقشیم کر دول۔ اس پر الصاری مسلمانوں نے عرض کیا۔

" نہیں بلکہ آپ یہ مال مجمی مهاجر بھائیوں میں تنتیم فرماویں اور ہمارے مال میں سے بھی جتنا جائیں الے کر ان کو عنامیت فرماویں۔!"

ساجروں کے لئے انصار کی قربانیاں ..... ایک روایت کے الفاظ کے مطابق آنحضرت الفاظ کے مطابق آنحضرت الفاظ کے مطابق آن کے طور صاربی کے طور صاربی کے طور صاربی کے طور الفاظ سے اور نمایا تھا کہ آگر تم بہند کروں تو میں یہ مال جو بی نضیر سے حق آنی کے طور . ججھے عنایت فرمایا ہے میں تمہارے اور مہاجروں وونوں کے در میان تقسیم کر دول جبکہ مهاجروں کی ربائش کا سند یہ ہے کہ وو تمہارے مکانوں میں رور ہے ہیں اور تمہارے ہی بال پر گزر کررے ہیں۔

مها جرین جب نے ہے جرت کر کے مدینے آئے تھے تو دہ بالکل جبید ست اور ہے سروسامان تھے جبکہ صاریوں کے پاس زمینیں اور جائید اوی اور دوسر اسازوسامان موجود تھا۔ اس وقت انصاریوں نے اپنے باغات اور ختوں کے ذریعہ مها جرول کی مدوئی۔ اب بعض مها جرول نے توانصاریوں کی اس پیشکش کواپئی امداد کے طور پر ول کر آبیا کہ محنت مزدوری بھی انصار خود کرتے تھے اور ان کی پرورش کرتے تھے اور لیعض نے اس مدوکواس شرط کے ساتھ قبول کیا کہ دہ باغ اور کھیتوں میں کام کریں کے اور فصل یا براد کا آدھا حصہ ان کا ہوگا۔ ان لو گول نے اس میں کے ساتھ قبول کیا کہ دہ باغ اور کھیتوں میں کام کریں کے اور فصل یا براد کا آدھا حصہ ان کا ہوگا۔ ان لو گول نے اس حی اس کے خلاف سمجھا کہ وہ اس طرح محض امداد کے طور پر کوئی چیز قبول کریں جس سے کوا پی حیثیت بہت ہو جائے اور وہ اوجو بن جا کیں۔

غرض آنخسرت عظی فے اوس و خزرن کے لوگوں سے فرمایا۔

"اور اگرتم جاہو تو میں بید مال مهاجروں کو دیدوں۔ (ئ) تاکہ وہ تمھارے مکانات خالی کرویں اور مهارے مال و متاع لیعنی باغات وغیر ہوا پس کر دیں۔!"

ضار کی سیر چیشی ..... "اس پر حضرت سعد عباده اور حضرت سعد این معافی نوش کیایار سول الله "آپ سیال کو مهاجرول میں ہی سبتے دیں کہ آپ اللہ کو مهاجرول میں ہی سبتے دیں کہ آپ اللہ کو مهاجرول میں ہی سبتے دیں کہ آپ الرے مکانات ، زمین ، جائید اور اللو و متاع کو بھی ان ہی میں تقسیم فرمادیں کیونکہ وہ سرف اللہ اور اس کے سول کی محبت میں اینے گھر بار ، مال د متاع اور خاند انوں کو چھوڑ آئے ہیں ہم تمام مال نتیمت میں بھی ان کو ہی ۔ جے و یہ بیں ایناکوئی حصہ جمہیں جائے۔!"

اس پر تمام انصار یون نے ایک زبان ہو کر کہا۔" یار سول الله! ہم اس بات پر رامنی ہیں اور سر تشکیم خم

رے ہیں۔ خصار کے جذبہ ایمانی پرنبی کی وعامیں۔"رسول اللہ ﷺ نے انصاریوں کے جذبہ ایمانی پر وعافر مائی۔ "اے اللہ اانصاریوں اور انکی اولا و پر رحمت فرما۔"

ایک دوایت میں بیاضافہ بھی ہے کہ۔ اورائی اولاد کی اولاد پر بھی دحمت فرید" مدیق اکبر کی طرف سے شکر ہیں ۔۔۔۔ بھر حضرت ابو بکر صدیق نے انصاریوں کو خالف کر کے انکاشکر ہے اگری میں برفریں "

"اے گروہ انصار۔ اللہ تعالی حمیں جرائے خمر عطافر مائے۔!

عمار کی تعریف میں وی کانزول ..... حق تعالی نے اس موقع پر انصار کے حق میں یہ آیت نازل فرمانی وی گئر نوگ کے تعریف کانزول میں ہے۔ کہ کانکہ ہم المعقب کو کانکہ ہم المعقبہ کی کانکہ ہم المعقبہ کی کانکہ ہم المعقبہ کی کانکہ ہم المعتبہ کی کان سے دو و حض اپنی طبیعت کے کان سے نفو خار کھا جائے ایسے نوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لیعنی ایسے وی بھا کیوں کمیلے وہ انصاری مسلمان جس چیز اور مال کا نفو خار کھا جائے ایسے نوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لیعنی ایسے وی بھا کیوں کمیلے وہ انصاری مسلمان جس چیز اور مال کا

ایٹار کررہے ہیں جاہے اس کے دینے کے بعد خود کو فاقہ ہی کیول نہ کرنا پڑے (مگروہ اس میں ذرا پس دیا ہیں تہیں کر سی

مهاجروں بیں مال کی تقسیم ..... غرض اس کے بعد انخفرت نے دہ مال مهاجرین کے در میان تقسیم فرمادیا البیض علاء نے لکھا ہے کہ آنحضرت نے اس مال کوتمام مهاجرین بیس تقسیم نہیں فرمایا۔ جہال تک انصار بول کا تعلق ہے تو آپ نے اس مال بیس ہے دوانصار یول کے سوالور کسی کو کچھ نہیں دیا۔ وہ دوانصاری سمل این حفیف اور ابود جانہ تھے جو بہت زیادہ ضرور تمند تھے ۔ بعض علاء نے ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرے انصاری حرث ابن صدر کا بھی ذکر کیا ہے۔ مگر بعض علاء نے اس میں میہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ حرث بیر معونہ کے واقعہ میں اس ہے پہلے قال ہو تھے تھے۔ م

ے پہتے کی ہو چلے تھے۔ سعد ابن معاذ کو ابن ابو الحقیق کی مکوار ..... نیز آنخضرت ملطی نے بنی نضیر کے ایک بڑے سر دار ابن ابو الحقیق کی مکوار حضرت سعد ابن معاذ کو عنایت فرمائی۔ یہ ایک نمایت بهترین اور عمرہ مکوار تھی جس کا تمام

يمود يول ميل براج جا تقا\_

ی نظیر کی زمینوں میں ہے باغ کی جوز مین تھی آنخضرت علی کے استعال فرمایا اور اسکی قصل ہے اپنے گھر والوں کے لئے سال بھر کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے تھے۔ اور جو مال اس سے فرمایا اور اسکی قصل ہے اپند تعالیٰ کی راہ میں جماو کے لئے جنگی سامان بینی گھوڑے اور جھیار فراہم فرماتے ، اقول۔ مؤلف کہتے جیں اس دوایت میں اس بات کی تنسر تے ہے کہ آپ نے بی نفیر کے اس فئی کے مال کو مها جروں میں تقسیم نہیں فرمایا (کیو فکد اس دوایت کے مطابق زمینوں کو خود آپ نے ذراعت کیلئے ۔ استعال فرمایا) گراس میں بیداحتمال مجھی ہے کہ کچھ زمین کو آپ نے خوداستعال فرمایا ہواور باقی زمینیں تقسیم فرمادی ہوں)۔

ہ ہیں ہوئی ہے۔ اس میں اسے اس اللہ ایک روایت ہے بھی ہوتی ہے۔ ان زمینوں میں ہے قابل کاشت ما

دوسری زمینوں میں آنخضرت بھی کا ذراعت کی کیا کیفیت اور نوعیت تھی میں اس سے واقف نمیں۔
حصالف صغری میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ بنی نفیر کے باغات رسول اللہ علی کے لئے خاص شے جو حق تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائے تھے اور آپ کے لئے مخصوص کئے تھے گر آپ نے ان میں کا اکثر حصہ مہاجروں کو عنایت فرما دیا اور اسے ان کے در میان تقسیم کر دیا۔ ان میں سے کچھ حصہ آپ نے دو انساری مسلمانوں کو بھی عنایت فرما۔

اب اس تفصیل ہے **معلوم ہو تا ہے کہ یمال بنی نفیر کے باغات سے مرادان کامال ڈودلت ہے جیسا کہ** محمد شتہ سطروں میں رویات سے معلوم ہو تا ہے کہ خاص **باخات ہی مراد نہیں ہیں (بلکہ ان سے حاصل شدہ ساز** وسامان ہے)۔

' پھر میں نے بعض دوسرے علماء کا یہ قول دیکھا کہ اکثر روانتون ہے ہی معلوم ہو تاہے کہ بنی تضیرے حاصل شدہ مال و متاع بینی ان کے مولیٹی جیسے گھوڑے اور ان کے کھیت اور ان کا سازو سامان خاص رسول اللہ علیہ کا حق تھاجو حق تعالیٰ نے آپ کے لئے فاص فرمایا تھا۔ چنانچہ نہ آپ نے اس کے پانچ جھے کئے اور نہ اس میں ہے کہ کا حصہ لگایا بلکہ آپ نیمتنا جا بااس میں سے دیااور سازو سامان او گول کو بہہ فرمادیا۔
ز مینول کی تقسیم ..... حضر ت ابو بکر صدیق ، حضر ت عمر حص عبدالرحمٰن ابن عوف حضر ت صہیب اور

حصرت ابوسلمه ابن عبدالاسد کو آپ نے بی نضیر کی مشہور ضیاع لیجنی زمینیں عنایت فرمائیں (یہال روابیت میں ضیاع کالفظ استعمال ہواہے) عالمیاضیاع سے مرادز مینیں ہی ہیں۔اس بات کی تائید بخاری کی روایت سے مجمی ہوتی ے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت زبیر کو بنی نضیر کی زمینوں میں سے زمین کا ایک قطعہ عنایت فرملیا۔ جیسا کہ امتاع کے قول کے مطابق مراد میں ہے۔

غرض بی تضیر کامال آتخضرت علی کے لئے صفی تھاجس کور سول اللہ علیہ نے اپنی ضرور بات کے کے خاص فرمالیا تھا۔ آنخضرت ﷺ اس میں ہے اپنے کھر والول پر خرج فرمائے اور ای میں ہے صد قات دیتے

(اب بعض رونیات سے معلوم ہواکہ آپ نے اس فی میں سے زمینیں تقیم ہم اور بعض سے معلوم ہو تاہے کہ تنتیم فرمائی تھیں) گراس ہے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ شاید آپ نے ان میں ہے پچھ ز مینیں تو پہنے او کو ایت فرمادیں اور پہنے اسے لئے باقی رکھیں جن میں آپ کے لئے زراعت کی جاتی تھی۔ "انصار کے دیئے ہوئے مال کی والیسی کا حکم " ..... جب آنخضرت ﷺ نے بیدال مهاجرین میں تعلیم فرمایا تؤساتھ ہیان کو حکم دیا کہ انصار کاجوبال ایکے پاس ہے دہ اس کو دایس کر دیں کیو نکہ اس کے بعد انھیں اس مال كى ضرورت باقى نبيس رى اور دوسر ساس كے كه دواس كے مالك نبيس ہو گئے تھے جبكہ انسار يول ناسخ باغات مهاجرول كواس كير عشر عشر كرووان باغات كي فصلول اور بهار سے فائد واشعاتے رہي اور ان كي ضرويات

ام ایمن کی غلط فہمی اور ضد ..... حضرت ام ایمن کوانصاری مسلمانوں ہے جو کچھ ملائفاوہ اس کو بیہ سمجھے رہی تھیں کہ بیان کی ملک ہو گیا ہے۔اس لئے انھوں۔نے اس بال کووایس کرنے سے انکار کر دیا۔ صورت بیا تھی کہ صفرائن كالالدة كالحد باغ أتخضرت كودئ تن آب فرده ام ايمن كود دئ تنف اب ام ايمن سفاس كودايس كرنے ہے انكار كيا تو آنخضرت نے ان پر بياصرار نہيں فرمايا كه تمہيں وہ مال داپس كرنا بى پڑے گا كيونكه وہ آ تخضرت كى دايد تعين جنهول نے آپ كو كھلايا تھااس كے آپان كى رعايت فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ لاان یر پچھلے مال کی دائیس کے لئے اصر ار کرنے کے بجائے ان کو دد گنامال دیکر جاہا کہ وہ پچھلامال واپس کر ویں۔وہ پھر نھی نہیں مانیں تو آپ نے اسے تین گنا کر دیا تحروہ بھر بھی انکار کرتی رہیں۔ آخر ای طرح **بڑھاتے بڑھاتے** 

جب آپ نے کوان کے مجھلے مال سے تقریباً دس گنازیادہ دیدیا تب دہ راضی ہو کیں۔

مراس واقعہ کوئی نضیر کے دا قعات میں بیان کرنا مسلم کی اس روایت کے خلاف ہے جس کے مطابق ام ایمن کابدواقعہ فتح خیبر کے موقعہ پر چیش آیا تھا۔ کیونکہ اس روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ عظام خیبر کی جنگ ہے فارغ ہو کر مدینے واپس تشریف لے سے تو مهاجرین نے انصاری مسلمانوں کوان کی رعایتیں واپس کر دیں جو انصار نے بطور احسان کے اپنے باعات اور فصلوں میں سے دے رکمی تھیں۔ پھر اس ذیل میں ام ایمن کا ب واقعہ ذکر کیا کمیا ہے جو قابل غور ہے۔ واللہ اعلم

باب ینجاه و دوم (۵۲)

### غزوه ذات الرقاع

عجائیات کاغرود.... اس غزوه کوغروهٔ اعاجیب بھی کماجاتاہے کیونکہ اس غزوہ میں بہت سے بجیب وغریب واقعات چین کا غراف کا تھے ، نیزای غزوہ کوغروہ محارب ، غزوہ بی شعلبہ لور غزوہ بی انمار کھی کہا جاتا ہے۔ بیدروایت ابن اسحان کی ہے۔

تاریخ غرود ..... غردہ بی نفیر مے فارغ ہونے کے بعدر سول اللہ عظافہ رہے الاول۔ اور آیک قول کے مطابق رہے الاول اور دیجادی الاول وجادی النانی کے بحد د نول تک مدید منورہ میں قیام فرمار ہے۔ اسلامی کشکر کا کوجے .....اس کے بعد آپ نے نجد کے ملات کی طرف کوج کیا جمال آپ بی محارب اور بی نغلبہ کی گوشالی کرنا جائے تھے کیونکہ آپ کو اطلاع کی تحق کہ ان دونوں قبیلوں نے قبیلہ غطفان میں سے کافی برا الشکر جمع کر لیا ہے اور آپ سے جنگ کی تیاری کررہے ہیں چنانچہ آپ نے چار سواور ایک قول کے مطابق سات سو اور ایک قول کے مطابق سات سو

اس غزوہ کاتر ہیمی مقام .....ام بخاری نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ غزوہ غزوہ نیبر کے بعد پیش آیا تھا اور دلیل میں ابو موسی کی روایت پیشکی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضر ت ابو موسی غزوہ ذات الرقائ ہیں خود شریک مقام اس روایت ہیں ہے کہ ہم چیر آدمی آنخضرت الجھنے کے ساتھ روانہ ہوئے جبکہ ہمارے پاس اون مصرف ایک تھا۔ آخر ہمارے میر پھنے گئے۔ خود میرے میر چلتے چلتے پھٹ گئے اور ناخن اکھڑ گئے جس کی وجہ سے ہم نے کپڑوں کے چیتھڑ سے پھاڑ پھاڑ کر میروں کو لیبیٹ لئے۔ رقاع چو نکمہ چیتھڑ وں کو کہتے ہیں اس لئے اس غزوہ کانام ذات الرقاع بڑگیا۔

ں رہ اب اگر بیہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ابو موسی غزدہ ذات الر قاع میں شریک تھے اور یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ آنخشرت ﷺ کمپاس حبشہ سے غزوہ خیبر کے وقت ہی آئے تھے تو یہ بات مانی ضروری ہو جاتی ہے کہ یہ غزوہ ذات الر قاع غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہے۔

اس صورت میں میں کما جاسکتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کو دومر تبد مانا جائے کہ ایک و فعہ غزوہ جیبر

ے پہلے ہوالور دوسری مرتبہ غزوہ خیبر کے بعد ہوا۔اب جہال تک اس غزوہ ذات الرقاع کا تعلق ہے جس میں نماز خونے کاواقعہ پیش آیا تھا۔ تو دہ دوسر اغز و ؤذات الرقاع تھا۔

اس غروہ کے نام کا سبب بسال غروہ کانام ذات الرقاع پڑنے کا سبب وہی ہے جو حضرت ابو موسی کی روایت سے پیچھے بیان ہواہے۔ اب اسکواگر غروہ خیبر کے بعد تشکیم کیا جائے توبہ بھی ماننا پڑے گا کہ بہ غروہ غروہ خندق کے بعد جیش آیاہے۔ کیونکہ حافظ ابن جمر کا قول ہے کہ نماز خوف غروہ خندق تک مشروع نہیں ہوئی خوہ کھی کیونکہ اگر اس وقت نماز خوف شروع نہیں ہوئی ہوتی تو آخضر ت تابیج یہ نماز ضرور پڑھتے اور اسے موفر نہ کرتے جیساک آ کے بیان آئے گا۔ آگے اس اختلاف کاجواب بھی آئے گا۔

اد حر علامہ شمس شامی نے بھی غزوہ ذات الر قاع کو غزوہ خیبر کے بعد ہی ذکر کیا ہے تمرکتاب اصل نے بخاری کی وہ گذشتہ روایت نقل نہیں کی ہے بلکہ اس کا مفہوم بیان کیا ہے چنانچہ کتاب اصل یعنی عیون الاثر بیس ہے کہ بخاری میں ابو موسیٰ کی حدیث ہم تک اس طرح بہنجی ہے کہ ان کے پیر پھٹ گئے جس پر انھوں نے کپڑے چیتھڑے کی پیشر نے تھے۔ اس لئے اس غزوہ کانام ذات الرقاع پڑا۔

پھر کتے ہیں امام بخاری نے ابو موسی کی اس صدیت کو اس بات کے لئے دلیل بنایا ہے کہ غروہ ذات الرقاع غروہ خیبر کے بعد ہیں آیا ہے کیو نکہ ابو موسی غروہ خیبر کے وقت ہی آئے ہتے۔ گر اس دوایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی (کہ وہ خود بھی غروہ ذات الرقاع میں شریک ہتے بلکہ ممکن ہے انھوں نے یوں کہا ہو کہ غروہ ذات الرقاع میں جاتے ہوئے محایہ کے ہیر پھٹ گئے ہتے لہذا مطلب یہ ہوا کہ ابو موسی نے اس دوایت میں خود اپناداقعہ بیان نہیں کیا بلکہ صرف ان صحابہ کی کیفیت کو روایت کیا ہے جو غروہ ذات الرقاع میں شریک ہتے۔ گر اس تشریح میں یہ اشکال ہے کہ بخاری کی روایت میں ابو موسی کے صاف الفاظ یہ ہیں کہ پھر میرے ہیر ہوئے گئے اور میرے ناخن اکھڑ گئے۔ اس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ حضر ت ابو موسی خود اس غروہ میں شریک ہتے۔ کتاب اصل نے ذات الرقاع کو خیبر سے پہلے قرار دیتے ہوئے اپنے شخوعلام د میا طی کا اتباع کیا ہے ساتھ ہی گذشتہ روایت کو بالمعنی بیان کرنے میں بھی ان بی کا انتاع کیا ہے۔

علامہ و میاطی نے اس روایت پر بھی کلام کیا ہے جو بخاری نے بالنعنی بیان کی ہے کہ میہ روایت غزوات کے علماء کے خلاف ہے جو ذات الرقاع کو خیبر سے پہلے قرار دیتے ہیں۔

صافظ ابن جُرِ کہتے ہیں کہ علامہ و میاطی نے ایک سی صدیت کے غلط ہونیکاد عوی کیا ہے اور یہ کہ تمام سیرت نگار ان کی رائے کے خلاف کئے ہیں۔ نیزیہ کہ صحیح بخاری کی۔ اس روایت پر اعتماد کرتا کہ ذات الر قاع خیبر کی بعد پیش آیاذیاوہ بهتر اور مناسب ہے کیونکہ غزوات کے علماء کا اس غزوہ کے وقت ہیں اختمان ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر چہ اہام بخاری نے ابو موسی کی یہ صاف روایت نقل کی ہے غزوہ ذات الرقاع خیبر کے بعد پیش آیا گر اس کے باوجو و انھوں نے بھی ذات الرقاع کو خیبر سے پہلے بیان کیا ہے پھر کہتے ہیں کہ ہیں منہیں کہرسکتا آیا انہوں نے اصحاب مغازی یعنی عزوات کے علماء کی بات کو تسلیم کرنے کی وجہ سے ایسا نہمیں کہرسکتا آیا انہوں نے اصحاب مغازی یعنی عزوات کے علماء کی بات کو تسلیم کرنے کی وجہ سے ایسا کی ہے جو کہتے ہیں انھوں نے ایسا کی ہو جہ سے ایسا کہ جو کہتے ہیں انھوں نے ایسا کی ہم جو کہتے ہیں آیا ہے یا جو رادی ان ہے روایت نقل کرتے ہیں انھوں نے ایسا کی ہم تیسے یا ہور دو مر اخیبر کے بعد کا جیسا کہ ہم جیسے بیان کر آئے ہیں۔ ساتھ تی ہے جی بیان ہو چکا ہے کہ سے بہلے کا ہے اور دو مر اخیبر کے بعد کا جیسا کہ ہم جیسے بیان کر آئے ہیں۔ ساتھ تی ہی ہی بیان ہو چکا ہے کہ سے بہلے کا ہے اور دو مر اخیبر کے بعد کا جیسا کہ ہم جیسے بیان کر آئے ہیں۔ ساتھ تی ہی ہی بیان ہو چکا ہے کہ سے بہلے کا ہے اور دو مر اخیبر کے بعد کا جیسا کہ ہم جیسے بیان کر آئے ہیں۔ ساتھ تی ہی ہی بیان ہو چکا ہے کہ سے بہلے کا ہے اور دو مر اخیبر کے بعد کا جیسا کہ ہم جیسے بیان کر آئے ہیں۔ ساتھ تی ہی ہی بیان ہو چکا ہے کہ

دوسرے عزوہ ذات ارقاع کا یہ نام دیکھے جانے کی وجہ ابرموئی کی وہی گزششتہ دوایت ہے اب جہاں تک بیبے ذات ارقاع کا یہ نا) دیکھے کا تعلق ہے تو اسس کا آنے قالے اسب ا سے ایک مبیب ہے۔

کناب امتاع میں ہے کہ بعض مور خین کا کہنا ہے کہ ذات الر قاع ایک سے ذائد مرتبہ پیش آیا ہے جن میں سے ایک غزوہ خندق سے بعلے کا ہے اور دوسر اغزوہ خندق کے بعد پیش آیا ہے۔ لیعنی جو خیبر کے بھی بعد کا ہے۔ مغزوہ ذات الرقاع کے بعد پیش آیا ہے۔ لیعنی جو خیبر کے بھی بعد کا ہے۔ غرض جب رسول اللہ عظیم نے غزوہ ذات الرقاع کے لئے کوئ فرملیا تو مدینے میں حضرت ابو ذر غفاری کوئیا قائمتام بنایا۔ ایک قول ہے کہ حضرت عثمان کوجا نشین بنایا تھا۔

علامہ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اکثر علماء نے حضرت عثمان کا نام بی ذکر کیا ہے۔ ابن عبدالبر نے حضرت ابوذر غفاری کے میں مسلمان ہوئے کے بعد حضرت ابوذر غفاری کے میں مسلمان ہوئے کے بعد اپن قوم کی بستیوں کی طرف چلے تھے نچر منزوہ بدر ، غزوہ احد ، اور غزوہ خندق کی جنگیں ہو جکنے کے اپن قوم کی بستیوں کی طرف چلے گئے تھے نچر ، غزوہ بدر ، غزوہ احد ، اور غزوہ خندق کی جنگیں ہو جکنے کے اپن

بعد ہی وائیں آئے۔ اقول مؤلف کہتے ہیں کہ یہ سب شیدای بنیاد پر ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقاع خندق سے پہلے ڈیں آیا ہے کیو تکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ خندق اور خیبر کے بعد کام توحضرت ابو ڈر غفاریؒ کی قائم مقامی کے متعلق یہ شبہ بے بنیاد ہوجا تاہے۔واللہ اعلم۔

و شمن فرار اور عور توں کی گرفتاری ..... رسول اللہ ﷺ مدینے ہو کر نجد کے علاقے میں پنجے عروباں آپ کودشموں میں ہے کوئی نہ ملابلکہ پچھ مور تیں ملیں۔ آپ نے ان عور توں کو قیدی بنایا۔ان میں ایک حسین اور بھی تقی

پہلی نماز خوف میں آئی بلکہ ایک دوسرے سے خوف زدہ ہونے گئے بعنی مسلمانوں کو بید ڈر ہواکہ کمیں مشرکین جنگ کی فریت تمیں آئی بلکہ ایک دوسرے سے خوف زدہ ہونے گئے بعنی مسلمانوں کو بید ڈر ہواکہ کمیں مشرکین اچانک الی حالت میں ان پر حملہ نہ کر دیں کہ دہ غافل ہوں۔ یمال تک رسول اللہ بھائے نے نماز خوف پڑھائی ۔ بیر بہلی نماز خوف ہے جو آنخضرت تا بین میں ان پر حملہ نے پڑھی۔

ایک روایت میں ہے کہ پھر ظہر کی نماز کاوفت آگیا اور آپ نے محایہ کو نماز ظہر پڑھائی۔ای وفت مشر کول نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کاارادہ کیا گران ہی میں ہے کہی۔ مشر کول نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کاارادہ کیا گران ہی میں ہے کسی۔نے کہا۔

اس دقت ان کوچھوڈ دو کیونکان کے بہال س کے بعدا کیا ورثمانہ ہے جوان کوائی اولادے میں زیادہ مجوب ہے

اقول۔ مولف کے بیان بین آرگا جہال عین آگے ہوں۔ کی سب کلام بعید آگے غروہ حدید کے بیان بین آرگا جہال عینان کے مقام پر صلّق خوف پڑھی گئی تھی۔ گراس واقعہ کو دو مرتبہ مائے بین کوئی اشکال نہیں ہونا چاہے۔ او حریہ بھی مکن ہے کہ دونوں جگہ اس ایک بی واقعہ کا بیان ممکن ہے کی داوی کی غلط فئی کی وجہ سے رہا ہو۔ واللہ اعلم نے مماز خوف کا طریقیہ مسن غرض غاز کے قت و ثمن قبلہ کی سمت کے علاوہ دو سری سمت بین تھا۔ لہذا آئے خضرت نے دشمن کے حملہ کے خیال سے مسلمانوں کو دو جماعتوں بین تقتیم فرمادیا ایک بھاعت تو و شمن کا آمنا سامنا کرکے کھڑی ہو گئی لور ایک بھاعت کو آئے ضریت بھی جب آپ کے کھڑی ہو گئی لور ایک بھاعت کو آئے ضریت بھی جب آپ سے الگ ہو گئی لور اس نے اپنی نماذ ہوری کی۔ اس

کے بعد ریہ جماعت دسمن کے روبرہ جاکر کھڑی ہو گئی اور جو جماعت و شمن کے سامنے تھی اس نے آنخضرت علی ہے بیجھے آکر دوسری رکعت میں آپ کی افتداء کی۔اس طری آپ نے اس دوسری جماعت کو بھی ایک رکعت پڑھائی۔ دوسری رکعت میں جب آپ تشمد کے لئے جیٹھے تو یہ دوسری جماعت کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنی بقیہ نماز پوری کی اور آپ کے جلوس تشمد میں شامل ہو گئی۔ بھر اس نے آنخضرت بھٹ کے ساتھ سلام پھیرا۔ نماز کی یہ کیفیت غزوہ ذات الرقاع میں تھی جس کو شیخین نے دوایت کیا ہے اور جس کے متعلق قرآن کی آیت بھی بازل ہوئی ہے۔وہ آجے یہ ہے۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَفَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوتَ \_ الأَريبي سوره تساع كاس أيمن عكنا

ترجمه : اورجب آب ان من تشريف ركعة بي جمر آب ان كو تماذ برهاناجابي-

بعض علماء نے لکھا ہے کہ پھر آنخضرت ﷺ نے سحابہ کو نماذ خوف بڑھائی کہ ایک جماعت کو دو رکھتیں پڑھائمیں اور دوسری کو باقی دو۔ رکھتیں پڑھائمیں۔ گر آگے بیان ہوگا کہ آنخضرت ﷺ کی میہ نماز کنل سے معاملہ مقرم

ماز خوفی، آنخضرت کی خصوصیت .....کتاب خصائص مغری بین ہے کہ نماز خوف دسول النظم اللہ کی اللہ خوف دسول النظم کا ا خصوصیات بین سے ہے کیونکہ ہم سے پہلی امتوں بین سے کی پر بھی یہ نماز نہیں تھی لیعنی گذشتہ شریعتوں بیں سے کسی بین نماز خوف نہیں تھی۔ اور عین لڑائی کے دوران لیعنی سخت خوف فیطرہ کے دفت ہونے والی نماز آپ کی خصوصیات بین سے ہے۔

الشكركے لئے عباد اور عمار كى بہر دوارى .....اى غزوه كے دور ان سفر من آپ نے ایک دات ایک جگه قیام فرمایا اس و تت ہوا تیز چل رى تھی۔ آپ ایک کھائی میں فرو کش ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا۔ "کون مجے جو آج رات ہمارے لئے پسرہ دے گا"

اس پر حضرت عبادہ ابن بشر اور حضرت عمار البن باس کھڑے ہوئے اور کینے گئے کہ ہم آپ سب کا پسرہ دیں گے۔اس کے بعد دونوں کھاٹی کے درہ لیننی دہانے پر بیٹھ گئے۔ بھر حضرت عبادہ بن بشر نے حضرت عمار ابن باسرے کما۔

"ابندائی رات میں تو میں پر ورے اول گالیتی تم جاؤلور آخر رات میں تم پر وویتاتا کہ میں سوجاؤل۔ اس قید کی عور ت کا شوہر انتقام کی راویر سس چانچہ حضر ت مجار تو سوگے اور حضر ت عبادہ کو کر نماذ پڑھنے گئے۔ او حرنجد کے علاقے میں آنحضرت الجائے نے جن عور تول کو پکڑا تھاان میں ہے ایک کا شوہر اس وقت عائب تھا۔ جب وہ والی آیا تو اس پیتہ چلا کہ اس کی بیوی کو قیدی بتاکر مسلمان لے مجھے ہیں۔ اس نے ای وقت قتم کھائی کہ میں اس وقت تک چھین ہے نہ جینوں گاجب تک محمد تھے کو نقصان نہیں پہنچالوں گایاان کے محمد سے خون نہیں بہالوں گایاان کے صحا۔ کاخون نہیں بہالوں گا۔

عباده پر تمازین تیر افکنی ..... (چنانچه وه بیچها کر تا بواای وادی کے قریب آیا جمال آنخضرت تا فی قروش سے ایک فروش سے ایک اس کے درہ پر حضرت عباد کا سامیہ و بکھا تو بولا کہ بید و شمن کا دید بال اور پسرہ وارہ اس کے بعد اس نے تیم کمان چڑھا کر عباد کا نشانہ لیالور چلاویا جو عباد گئے جسم میں پیوست ہو گیا (حضر ت عباد کا س فت نماز میں مشغول تے اس کے نماز توڑ کروہ حملہ نہیں کر کئے تھے ) نمول نے تیم جسم سے نکال کر پھینک دیا نور نماز

جاری رکھی اس شخص نے دوسر ائیر مار اوہ بھی نشانی پر جیٹھا اور عبادہ کے جسم میں ترازو ہو گیا انھوں نے اس کو بھی نکال کر بھینک دیاای شخص نے تیسر ائیر جلایادہ بھی ان کے بدن میں پوست ہو گیااب ان کا خون کائی بھہ گیا تھا اس لئے انہوں نے جلدی جلدی ممازیوری کی اور حسرت ممار کو جگا کر کر کہا کہ اٹھو میں زخمی ہو گیا ہوں۔ جب اس تملہ آور نے حضرت ممار کو انھتے و بکھا تواس نے سوچا کہ اس کی منت بوری ہو گئی ہے۔

پھر جب حضرت مماریے حضرت عبادہ کوزشمی حالت میں دیکھا تو کہا۔ " بھائی آخر تم نے مجھے ای وقت کیوں نہ جگایا جب تمہارے پہلا تیر لگا تھا"

حضرت عبادهنے کما

حضرت عباده کاؤوق عبادت .....اس وقت میں نماز میں مشغول تھا اور ایک سورت لینی سور و کف پڑھ رہا تھا بجھے ہے اچھا نہیں معلوم ہواکہ میں اس سورت کو در میان سے چھڑ دول "۔ایک روایت میں ہے واقعہ اس طرح ہے کہ آئندر شکد نے در تری کے مقابلے کی اس سورت کو در میان سے جھڑ دول "۔ایک روایت میں ہے اس بشر اور عمار ابن ہر کما جاتا تھا۔ یہ دونوں مماجر صحابہ تھے ان دونوں میں ہے ایک کے ایک تیر آکر لگا جس سے ان کے جسم سے خون جاری ہو گیااس وقت وہ نماذ پڑھ رہے تھے انھوں نے نماذ نہیں توڑی بلکہ رکوع اور سجدے کرتے رہے اور نماز جاری رکھی تیم اندازگان پر دوسر الور تیسر اتیم جایا اور یہ دونوں بھی ان کے لگے گر انھوں نے نماز نمیں توڑی۔ یہ صحابی حضر تے عبادہ این بشر تھے جسیاکہ بیان ہوا۔

نماز کے لئے جان کی بازی ..... حضرت عباد ہا تھی کو دیگائے پر ان سے معنوت کرتے ہوئے کما۔ اگر بنجے یہ خیال نہ ہو تاکہ جس مقصد سے آنخضرت بھیجے متعین فرمایااور عکم دیاہے دہ مقصد فوت نہ جائے تو میں ہر گزشمیں نہ جگاتا یہ ال تک کہ ای حالت میں میری جان جلی جاتی۔

ا تول۔ مولف کہتے ہیں ای دافتہ ہے ہمارے شافتی علماء یہ مسئلہ بکالتے ہیں وہ نجاست جو ببیثاب پاضانے کے داستوں کے علاوہ کسی اور طریقہ ہے بدن کولگ جائے اس سے دضو نہیں ٹوفٹا کیونکہ آنخضرت باضانے کے داستوں کے علاوہ کسی اور طریقہ سے بدن کولگ جائے اس سے دضو نہیں ٹوفٹا کیونکہ آنخضرت بیافتے کو عبادہ بن بشر کے اس واقعہ کا علم ہواکہ (ان کے جسم سے خون فکا اگر آپ نے اس پر کچھ نہیں فرمایا۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ خون نکلنے کہ باوجود نماز پڑھتے رہے تو شاید ان کے کپڑوں اور جہم کو بہت تھوڑائی خون ایکا تھا۔ ( بیٹنی جو خون نکااہ ہ ٹبک گیابد ن اور کپڑوں کو نہیں نگا۔ واللہ علم۔ استحضرت علیقت کے قبل کے لئے غور ش کا عزم ..... کہاجاتا ہے کہ و شمنوں ہیں ایک شخص تھا جس کا مام غور شاین ترث تھا مشہور قول می ہے اس کا نام غور شدہ تھا لیکن ایک قول کے مطابق اس کا نام غور شدہ بین ترث تھا مشہور قول میں ہے اس کا نام غور شدہ تھا لیکن ایک قول کے مطابق اس کا نام غور شدہ بین ترث تھا بین تسخیر کے ساتھ لفظ غور شدہ تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔

"كيا تمهارے لئے محمد علية كو قبل نه كروول \_"

لو کول نے کھا۔

"ضرور کردو۔ تمر قبل کر سکو کے "۔۔۔ غبر نیان

ور سے ہیں۔

"میں بے خبری میں اچانک ان کے سر پر جہنچ جاؤں گا۔! نبی سے فریب کی کو سش ..... "چنانچہ غور ث ایسے وفت آپ کے سامنے چہنچ کمیاجب کہ آپ کی ملوار دول گاجو آپ کے خلاف صف آراہول! !۔ "

غورت كى ذبنى كايا بليث ....اس يرا الخضرت على في الدويا وبال يدوه سيدها إلى قوم ك ياس آياور بوالا

میں اس وقت سب سے جمترین انسان کے یاس سے آرہاہوں! ۔ " اجد میں عور ث نے اسلام قبول کر ایا تھا اور ان کو صحابیت لینی استخضرت علی مستعنی کی

ا كاردايت من يول به كه غورت آنخفرت الله كان آياتو آب كود من تكوار كه بيضي موت تھے۔ غورٹ نے آگر ای طرح آپ سے تلوار مانگی اور پھر اے اہر اگر کہنے لگا کہ آپ جھے سے خوفزدہ شمیں ہیں۔ آپ نے فرمایا شیں شیں تم سے ہر گز خوفزدہ شیں ہول۔ اس نے کمامیرے باتھ میں تکوارے آپ نے كماالله تعالى بجھے بيجائے دالا ہے۔ غور شئے تكوار ميان ميں ڈال كر آپ كووا پس كروي۔

اس فتم كالك واقعه غزوہ ذي امر كے بيان ميں اور گزر چكا ہے جس ميں وعثور نامی شخص نے اس طرح اجانک آپ کو تنهاد کیچ کر جالیا تھا۔ تمریہ دو علیحد و سلیحد دوا قعات ہیں ایک و خؤر کے ساتھ چیش آیااور دوسر اغور ث کے ساتھ چیش آیا۔لہذااس سلسلے میں جو یہ قول ہے کہ اصل میں اور بظاہر یہ دو تول واقعات ایک ہی ہیں اس میں ا ﷺ کال ہے جو بالکل ظاہر ہے۔ بسر حال ہیں بات قابل غور ہے۔

اسی قسم کا ایک دوسر اواقعہ . ... ( قال)ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ عظی اس غزوہ کے بعد وائیں

یریے تشریف لارہے تھے تو ایک روز دو پھر کے وقت آپ ایک وادی میں پنچے جمال بہت بڑے بڑے ور خت تھے اور جن میں کانٹے بھی تھے۔ یمال پڑاؤ ڈالنے کے بعد لوگ وادی میں ادھر ادھر مختلف ور ختول کے نیچے جا کہتے ہیں کہ جالیئے خود آنخضرت بھی ایک سائے وار در خت کے نیچ تشریف فرہا ہو گئے۔ حضرت جا بڑ کہتے ہیں کہ چو نکہ یہ بہت سامہ وار در خت تھااس لئے ہم نے اس کو آنخضرت بھیلیجے کے لئے ہی چھوڑ دیا تھا۔

عُرِ مَنَ الْنَحْصَرَتَ عَلِيْكَ نِهِ الدِهِ وَمَتَ مَلِي مِنْ كَلَوْلِهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَكَ اوهر بهم لوگ مختلف جَلَمُول پر بھیلے ہوئے تھے۔ ہم بھی قبلولہ کے لئے لیٹے اور سو گئے۔ اجانک ہم نے دیکھا کہ آنخضرت علیہ ہم میں۔ ہم آب کے اس بھی تود بھی اللہ اس کے اس ایک دیراتی بعیرہ ایوا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہمیں بلارے بیں۔ ہم آب کے اس شخص نے آکر میری تکوار پر قبضہ کر لیا۔ ای وقت میری آنکھ کھل گئی۔ بیس نے "میں سور ہاتھا کہ اس شخص نے آکر میری تکوار پر قبضہ کر لیا۔ ای وقت میری آنکھ کھل گئی۔ بیس نے

و یکھاکہ میہ شخص تنوار سونے میر ہے سامنے کھڑاہے پھراس نے کہا۔

"اب منہس مجھ ہے کون بیائے گا۔"

میں نے کہا۔ انتہ بیات آس نے تین مرتبہ کی۔ آنخشرت ﷺ نے اس کو کوئی سز انہیں دی۔ اس کو کوئی سز انہیں دی۔ اس روایت اس روایت کی تفسیل اور گذشتہ روایت کی تفصیل سے اندازہ ہو تا ہے کہ بید دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں ایک ہی واقعہ نہیں ہے۔ بید بات قرین قیاس نہیں کہ بید صحف دہی غور شہوجس کا گذشتہ واقعہ میں ذکر ہوا ہے اور اس سے دوم رتبہ بید حرکت کی ہو۔

ای موقعہ پر حق تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

يَا اَيْهَا الَّذِيْنَ الْمُثُوِّ الْمُحَدِّدُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْهَمْ قَوْمُ أَنْ يَسْطُوْ الِلْكُمْ الْدِيهُمْ فَكُفَّ الدِيهُمْ عَنْكُمْ لَا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِي الللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّ

ترجمہ: اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے انعام کویاد کروجو تم پر ہوا ہے جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست در ازی کریں سواللہ تعالیٰ نے ان کا قابو تم پر نہ بھلنے دیا۔

چیجے ای آیت کے سلسلے میں یہ بیان ہوائے کہ یہ آیت اس دفت نازل ہوئی تھی جب بنی تضیر کے ایک شخص نے چھے ای آیت کے سلسلے میں یہ بیان ہوائے کہ یہ آیت اس دفت نازل ہوئی تھی جب بنی تضیر کے ایک شخص نے چھت پر سے آنخصرت علیج کے اوپر ایک بڑا پھر گرانا جا ہااور حق تعالی نے آپ کواس کی خبر دے کر محفوظ فرمادیا تھا۔ گر ساتھ بھی گزر چکا ہے کہ ایک بی آیت مختلف اسباب کے تحت ایک سے ذاکد مر نئیہ نازل ہو سکتی ہے۔

کتاب شفاء میں ہے کہ ایک قول کے مطابق آنخضرت ﷺ کو قرایش کی طرف سے خطرہ تھا۔ پھر جب یہ آبیت نازل ہوئی جو پچھلی سطروں میں ذکر ہوئی تو آپ کواظمینان ہوا۔ پھر آپ نے فرملیا۔

"اب جومير اساتھ چھوڑ نالینی جھے ہے دغاکر ناجاہے کرلے!۔"

یمال ایک شبہ میہ ہوتا ہے کہ میہ بات اور یہ اطمینان تواس آیت کے نازل ہونے کے وقت زیادہ مناسب تقا۔ وَ اللّٰهُ بِنَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔

اس سلسلے میں کما جاتا ہے کہ آنخضرت علی کو اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کو نقصال کے تعالی معلوم ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کو نقصال کے تیا جاتا ہے۔ اگر چہ یہ ممکن رہا ہو کہ مید خفاظت انفر ادی ہو۔ اہدایہ بات قابل غور ہے۔

یکھیے آنخضرت علی اور اس دیمائی کا واقعہ گزراہے آنخضرت علی کے اس کو اس امید میں مزاخمیں وی کہ جمکن ہے اس طرح کفار کی ولداری ہو اور وہ لوگ اسلام میں و اخل ہو جا کمیں (کیونکہ اس نیک سلوک کے منتجہ میں یقینالوگ متاثر ہوتے)۔

مدینہ میں خوشخبری ....اس غزوہ کے سلسلے میں آنخضرت ﷺ پندرہ دن مدینے سے باہر رہے۔ اپنی واپسی سے پہلے رسول انفدﷺ نے حصرت جعال ابن سر اقد کومدینے بھیجا تاکہ دہ لوگوں کو آپ کی اور آپ کے صحابہ کی

سلامتی کی خوشخبری سنادیں۔

ایک ماندہ اونٹ اور نبی کی مسیحائی ..... یہ حصر ت جعال این سر اقد اصحاب صفہ میں ہے تھے۔ یمی وہ فخص بیں جن کی شکل میں غزوہ احد کے موقعہ پر اہلیس ظاہر جوا تھا اور اس نے اجابک اعلان کر دیا تھا کہ محمد عظیمی قبل ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ بیان ہوا۔

جایر کے اونٹ کی خرید اری ....ای طرح راستے میں جلتے جلتے حضرت جابر ابن عبد اللہ کاادنٹ تھک کر چور ہو گیااور اے چلناو دیھر ہو گیا آنخضرت ﷺ نے اے کچو کادے کر ابھارا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک ڈٹٹر ہے ہے اس کو ٹھوکا دیا جس کے بعد دہ ایک دم اتنا تیز قدم جلنے لگاکہ سارے قافلے ہے آئے آئے ہو حمیا۔

ایک روایت میں ہے کہ اب میں اس کوروک وہاتھا کیونکہ آنخضرت بھٹے ہے آئے جلنے ہے جھے شرم آر ہی تھی مگروہ اپنی لگام مجھ سے کھنچے لے رہاتھا حالا نکہ میں چاہتا تھا کہ وہ سب کے ساتھ رہے بھر آنخضرت بھٹے نے مجھ سے فرمایا۔ بہمیاتم یہ اونٹ مجھے فروفت کر شکتے ہو۔

اونٹ کا بھاؤ تاؤں۔۔۔ (حضرت جابر راضی ہوگئے) چنانچہ آنخضرت رہ ایک اوقیہ میں ان ہے اس کو خرید لیا۔ ایک قول ہے مطابق پانچاہ تیں خرید فرمایا تھا۔ ایک قول سے مطابق پانچاہ قید میں خرید فرمایا تھا۔ ایک قول سے مطابق پانچ اوقیہ میں خرید فرمایا تھا۔ ایک قول سے کہ پہلے آپ نے ان کو بطور غداق کے ایک در ہم دیا۔ حضرت جابر نے عرض کیلید سول اللہ پہلے کیا آپ جھے فرد خت کریں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت ﷺ وفتار فتا ایک ایک در ہم برها۔ تاریم اور حفرت جابر ہیا کتے

ر ہے۔ "خداکی قتم میں نے استے میں لیا تقار اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے یار سول اللہ!" بعض علاء نے کھھا ہے کہ شاید ایک ایک درہم بڑھانے ہے آنخضرت ﷺ کا مقصدیہ تھا کہ آپ کے لئے ان کی استغفار بھی بڑھتی رہے۔

> غرض اونٹ خرید نے کے بعد آنخضرت ﷺ نے معزت جابڑے فرملا۔ "مریخ تک تہیں اس پر سوار کی اجازت ہے!۔"

جابر کے لئے آنخصرت علی کا استعفار ..... ایک روایت میں ہے کہ آنخصرت علی نے یہ طے کر لیا تھا کہ مدینے تک میں ہی اس پر سوار رہوں گا۔ آنخضرت علی نے اس رات میں حضرت جابر کے لئے بہیں مرتبہ اور ایک قرار میں میں جو استعفار فرمائی۔ مدینے جہی بعد آپ نے ان کو قیت اوا کی اور پھر لونٹ بھی ان کو ہبہ کر دیا۔

ایک قول میہ ہے کہ میہ ایمنی حضرت جابر کے اونٹ کے تھنے کاواقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب رسول اللہ ﷺ کے سے واپس مدینے تشریف لارہے تھے۔ ایک قول ہے کہ غزوہ تبوک ہے واپس کے موقعہ پریہ واقعہ پیش آیا تھا۔

بناری میں خود حسنرت جابڑے جوروایت ہے دہ ہے کہ میں رسول اللہ بیلیج کے ساتھ ایک سفر میں خوادر ایک تھے ہو ہے اور بھاری اونٹ پر سوار تخاجو سب سے بیجیے جل رہا تھا۔ آنخضرت بیلیج کاوہاں سے گزر ہوا تو آپ نے پکار کر پوچھاکے ایات ہے۔ میں نو آپ نے پکار کر پوچھاکے ایات ہے۔ میں نے عرض کیا جابر این عبد اللہ ہول۔ آپ نے پوچھاکیا بات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں جس اونٹ پر سوار ہوں ہے بہت تھ کا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھاکیا تنہارے یاس کوئی شنی ہے۔ میں نے کماہاں ا۔ آپ نے فرمایا تھے دو۔ آپ نے دہ شنی اونٹ کے ماری اور اسے ڈیٹا۔ اچانک دوا تنا تیز چاا کہ سب سے آگے ہو گیا۔ بھر آپ نے بھے دو۔ آپ نے دہ شنی اونٹ بھے فرد خت کروو۔ میں نے عرض کیا

" منيس بي آپ کا تو گيا! - "

آب فرمایا

" نہیں بہتے فرو خت کر دو۔ اس میں نے اس کو جار دینار میں خرید لیالیکن مدینے تک تم اس کی سواری

كرو!\_"

پھر جب میں مدینے پہنچاتو آنخضرت ﷺ ۔۔۔ ٔ حضرت بلال ۔۔ فرمایا۔ بازل ان کو قیمت اداکر دولور کچھ زائد و ہے دوا۔"

خرید مجوئے اونٹ کا جاہر کو مدید ۔۔۔۔۔ «سترت بال نے ان کو چار دینار دینے اور ایک قیم اط کامزید اضافہ کر ویا۔ حضرت جاہر کہتے تین کہ بھر آنحضرت تلک نے نے جے اونٹ بھی دے دیاور مال ننیمت میں ہے میر احصہ بھی عنایت فرمایا۔

ایک اور دوایت میں «منرت جابر" کہتے ہیں کہ مدینے جینے کر آنخضرت میلی میں داخل ہوئے تو میں بھی اندر پہنچا اور پھر کے چوکوں کی سمت میں اونٹ کھڑا کرکے اس کو جارہ ڈال دیا پھر میں نے آنخضرت بیلی ہے عرض کیا۔

"يار سول الله إليه آب كالونث بإل"

آ تخضر ت النائج يه سن كر خطے اور اونث كے جاروں طرف كھو مے اور چر قرمايا۔ "اونث اور اس كى قيمت دو تول تمهارے جن!۔"

ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابڑ نے دواونٹ سونے کے بدلے میں آنخضرت بھائے کو فرو خت کیا۔ بھر آنخضرت علیجے نے ان کو گھر تک اس پر سوار ہو کر جانے کی اجازت دی۔ مرسیے بھی کر جب آپ نے جابر کو قیمت اواکر وی اور دولوث کئے تو آپ نے ان کے جیجے آدمی بھیج کر انہیں بلایالور فرمایا۔

"میں تهار الونث تبیں لے رہاہوں۔اس نے اپنالونث تم خود عیار کھو۔!"

حفرت بایز ہے بی ایک اور روایت میں ہے کہ ر مول اللہ ﷺ نے یہ اونٹ تبوک کے راستے میں الن سے خرید اتفااور جار اوقیہ اس کی قیمت دی تھی۔اور ایک روایت کے مطابق ہیں دینار قیمت لگائی تھی۔ اب اگر ان سب روایتوں کو ور ست مانا جائے تو ان کے ور میان موافقت ضروری ہے جو قابل غور ہے کیو نکہ جتنی روایتیں جی آگر ہر ایک کو ایک علیمہ واور مستقل واقعہ ماناجائے توبہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔

اس غروہ کے نام کے دوسر ہے اسپاپ ..... جہاں تک غروہ ذات الرقاع کے نام کا تعلق ہے اس کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ اس غروہ کا یہ نام ایک درخت کی وجہ ہے رکھا گیا جو اس مقام پر تھا اس ورخت کو ذات الرقاع کہا جا تا تھا۔ یہ نام اس لئے پڑاکہ مسلمانوں نے اپنے جھنڈوں کو پھاڑ کر ان کے چتھو ہے کر لئے تھے۔ اور یااس لئے کہ انہوں نے اپنے چروں پر چتھو ہے لیٹ لئے تھے کیو نکہ ان کے چروں میں بھٹن پیدا ہوگئی تھی جسیا کہ بیان ہوا۔ یاس لئے کہ انہوں نے اپنے بیام پڑاکہ اس غروہ میں جو نماز پڑھی گی وہ رقعہ لیعنی گڑوں میں کر کے پڑھی گئی۔ بیاس لئے کہ خبد میں مسلمان جس پہاڑ کے وامن میں فروکش ہوئے اس کی زمین تخلف رگھوں کی تھی۔ گروں کو کروں کی طرح سفید تھی۔ گروں کو کروں کی طرح سفید تھی۔ گروں کو کروں کی جگہ ہے سفید تھی۔ گر

سے بیارت علی کی ایک اور مسیحاتی ..... (قال)ای غزوہ میں رسول اللہ علیہ کے پاس ایک بدوی عورت اینے بینے کو لیے کر آئی اور کہنے لگی۔

> "یاد سول الله ایه میر اجیا ہے اس پر شیطان کا غلبہ ہے!۔" آنخضر مت اللے نے اس کا منہ کھولا اور اس میں اپنالعاب د بمن ڈال دیا۔ پھر فرمایا۔ "رسوا ہوا ہے خدا کے دشمن۔ میں اللہ کارسول ہوں!۔"

> > المجر آپ نے اس عور ت سے فرملیا۔

"تمهاراً بینا ٹھیک ہو گیا۔اس کو جو پچھروگ تھااب بھی نہیں ہوگا!۔"

میں کے دربار میں ایک پر ندہ کی دہائی ..... چنانچہ ایسای ہوا۔اس غزدہ میں ایک واقعہ میہ چین آیا کہ
آپ کے پاس ایک فخض ایک پر ند دکا چھوٹا سانچہ کے کر آیا۔اسی دفت اس پر بند بچہ کے مال باب میں سے ایک وہاں
پہنچا اور آکر اس فخض کے سامنے گر گیا جس نے اس کے بیچے کو پکڑا تھالو گول کو اس بات پر بہت تعجب ہوا تو
آئے تھے نے فرملی۔

ہ کیا تمہیں اس پر ندے پر جیرت ہور ہی ہے!۔ تم نے اس کے بیچے کو پکڑ لیااس لئے اس نے اپنے بیچے کی محبت میں خود کو یمال گر ادیا ہے۔ خدا کی قتم تمہار اپر وروگار تمہارے ساتھ اس سے بھی زیاوہ مسریان ہے جنتا ہے میں خدا سے جو سر "

شتر مرغ کے انڈے اور معجزے کا ظہور .....ای غزدہ میں ایک بدواقعہ چین آیا کہ رسول اللہ علی کے ساتے شتر مرغ کے تین انڈے لائے گئے۔ آپ نے حضر ت جابر سے فرملیا۔

"لوجابر\_بيرانمر بسياكر لاؤ\_"

حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے وہ انٹرے پکائے اور انہیں ایک رکائی ہیں رکھ کر لایا۔ اب ہمیں روئی کی خلاش ہوئی تو کسی کے پاس روٹی نہیں تھی۔ آخر آنحضرت ﷺ اور آپ کے محابہ بغیر روٹی کے ہی وہ انٹرے کھانے گئے بہاں تک کہ ہر ایک نے بیٹ بھر کر کھالیا گرد کائی ہیں انٹرے بول کے تول باتی تھے۔ مالک کے خلاف ایک اونٹ کی فریاد ..... ای طرح اس غزوہ میں ایک واقعہ یہ چیش آیا کہ ایک اونٹ جموما واآباور آتخضرت على من أكر كفر ابو كمالور بلبلان في آخضرت في في فرمايا

" جانے ہواونٹ نے کیا کہا ہے۔ یہ اونٹ اپنے مالک سے میر کی پناہ مانگ رہا ہے۔ اس کا دعوی ہے کہ اس کا مالک برسول ہے اس سے تھیتی باڑی کے سلیلے میں سخت مشقت لے رہا تھا اور اب اس کو ذرج کرنا چاہتا ہے۔ جابر اس کے مالک کے مال کے باس جاواور سے بلا کر لاؤ!۔"

حضرت جایز کتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ہیں تواس کے مالک کو نہیں جانیا۔ آپ نے فرمایا کہ (اس اونٹ کے ساتھ جاؤ) یہ حمیس اس کی نشاند ہی کرے گا۔ حضرت جابز کہتے ہیں کہ بھر دہ اونٹ میرے ساتھ جلا یمال تک کہ اپنے مالک کے پاس بھنج کر رک کیا۔ اس کے بعد ہیں اس شخص کو آنخضرت ﷺ کے پاس لا یا اور آپ نے اس سے اونٹ کے متعلق بات کی۔

عبداللہ ابن جعفرے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک انصاری کے باخ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ بھر رہا تھا۔ اس کی آئیسیں ڈبڈ با ایک اونٹ بھر رہا تھا۔ اس کے جیسے بی رسول اللہ ﷺ کو دیکھاوہ اچانک رونے لگا اور اس کی آئیسیں ڈبڈ با آئیس۔ آئیس سے تعاموش ہو گیا۔ بھر آپ نے آئیس۔ آئیس سے وہ خاموش ہو گیا۔ بھر آپ نے فرمایا۔

"اس اونث كامالك كون ہے..."

اس برایک انصاری توجوان سامنے آیااور بولا کہ یار سول اللہ میرائے۔ آب نے اس سے فرمایا۔
"کیا تنہیں اس جانور کے سلسلے میں خداکا خوف نہیں ہوتا جس کو خدائے تنہاری ملکیت بنایا ہے یہ بھھ
سے شکایت کردیا ہے کہ تم نے اس کو بھو کول مارد کھا ہے اور سخت محنت لیتے ہو۔"

مظلوم جانور کی بی بیافتہ سے سر گوشیاں ..... ایک روایت میں ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ رسول اللہ بھائے کے پہلومیں آکر کھر ا ہوالور بلبلانے اللہ اللہ بھائے کے پہلومیں آکر کھر ا ہوالور بلبلانے نگار آنخضرت بھائے کے پہلومیں آکر کھر ا ہوالور بلبلانے نگار آنخضرت بھائے نے اس سے فرملا۔

"اے اونٹ۔ جیب ہو جا آگر تو سچاہے تو تجھے بچکا بدلہ مل جائے گا۔ اور اگر تو جھوٹاہے تو تیر اجھوٹ تیرے سامنے آجائے گا۔! حق تعالی نے ہماری ہناہ میں آنے والول کو مامون فرمادیاہے ہماری ہناہ لینے والوں کو وہ محروم نہیں فرماتا۔"

ہم نے آنخضرت تلک ہے عرض کیا۔

"يار مول الله! بياونث كيا كدرباب-"

اوتث كى شكايت ..... آب نے فرمايد"ان كامالك اسے ذرج كر نااور اس كا كوشت كھانا چاہتا ہے اس كنے بدان كي اس كے بدان كي سے بعاگ آياور اب تمهارے ني سے فرياد كرد ہاہے !۔ "

ا بھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اس لونٹ کے مالکان اس کی تلاش میں دہاں آگئے۔ اونٹ نے جیسے ہی ان کو دیکھاوہ پھر آ تخضرت میں ہیں گار کھڑ اہو گیالور آپ کی بناد لینے نگا۔ ان لو گول نے آتخضرت میں اگر کھڑ اہو گیالور آپ کی بناد لینے نگا۔ ان لو گول نے آتخضرت میں ایک سے عرض کیا۔

"یار سول الله ایر جار الونث ہے اور تین دن سے بھاگا ہوا ہے۔ اتن حل ش کے بعد اب ہے آپ کے پاس سے ملاسے ا۔"

آپ نے فرمایا۔ -

" يه جھ سے فرياد كرد ہاہے! "

ان لو كول نے يو چھاك كيا كدر باہے۔ آب نے فرمايا۔

" یہ کتا ہے کہ اس نے برسول سے تمہارے یہاں پرورشیائی گرمی کے موسم میں تم اس پر بوجھ لاد کر گرم جگہوں پر لے جاتے تھے اور سر دی کے موسم میں تم اس پر سامان لاذ کر سر د جگہوں پر لے جاتے تھے اور جب یہ بڑا ہو گیا تو تم نے اس کے ذریعہ نسل کشی کی جس کے نتیجہ میں اللہ تعالی نے تمہیں مضبوط قسم کے اونٹ عطا فرمائے۔اب جب کہ یہ اس کمز دری کی عمر کو بھٹے گیا تو تم اس کو ذرج کر کے اس کا گوشت کھانا جاہے ہو!" مالک کی طرف سے شکا برت کی تصدیق سے سان او گوں نے عرض کیا۔

"قداكى مسم يارسول الله علي واقعه توبالكل يى ہے! ۔"

آب نے فرایا۔

بیم آقای طرف ہے ایک نیک اور وفاد ارخاد م کاصلہ یہ تو نہیں ہونا چاہئے!۔" ان او گول نے آتخضرت علی ہے وعدہ کیا کہ ہم اس کو اب نہ پریشان کریں سے اور نہ ذیج کریں ہے۔

آب نے فرمایا۔

" تم جموث کتے ہو۔اس نے تم ہے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی فریاد رسی نہ کی ا۔ میں تمہارے مقابلہ بیس تمہار میں تکالی دیا ہے اور مومنوں کے دلول کو اس سے لہر بیز کر دیا ہے ا۔"

او نرٹ کی خرید ار کی اور رہائی .....اس کے بعد آنخضرت تنافظ نے سودر ہم میں دہ اونٹ ان سے خرید لیا۔ بجر آپ نے اس اونٹ کو مخاطب کر کے فرملا۔

"اے اونٹ۔اب توجہال جاہے جلاجا!۔"

"اس نے کہا۔ اے تینبر االلہ تعالیٰ آپ کواسلام اور قر آن کے لئے جزائے فیر عطافرہائے۔ یس نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کیامت کوخوف اور ڈرے اس طرح پر سکون فرمادے جس طرح آپ نے میر ہے ول کو بر سکون فرمایے۔ یس نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کیامت کے خون کواس نے میر ہے دل کو بر سکون فرمای ہے۔ یس نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کیامت کے خون کواس نے مطرح محفوظ فرمادے۔ یس نے کہا۔ آمین۔ پھر اس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی قوت کو آپس کی لڑا کیول میں خرج نے کہا۔ اس پر میں رو پڑا کیونکہ میہ چو تھی دعا یس نے بھی حق تعالیٰ میں خرج نے دعاوت تھا ہے۔ اس پر میں رو پڑا کیونکہ میہ چو تھی دعا یس نے بھی حق تعالیٰ میں خرج کے دعا یہ سے بھی حق تعالیٰ نے یہ دعاوت تمناپور کی کرنے ہے انکار فرمادیا۔ "

ا تخضرت الله تعالی کا ونت ہے یہ فرمانا کہ اب توجہاں جاہے چلا جا۔ ہمارے شافعی علماء کے اس قول کے خلاف ہے کا اللہ تعلق کے اس قول کے خلاف ہے کہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے جانوروں کو آزاد چموڑنا جائز نہیں ہے کیو تکہ یہ جا ہلیت کے

اس طریقہ کے مطابق ہے جس میں کفار سائبہ کو چھوڑتے تھے۔لبذا یہ کہاجائے گاکہ آنخضرت ﷺ کے اس قول سے مراہ بیہ ہے کہ جس طرح تن جاہے جائین تو نے جو فریاد کی تھی وہ پوری ہو گئی اب ہر حال میں تو محفوظ اور مامون ہے۔

ماامہ ابن جوزی نے جو کھے لکھا ہے اس سے بھی ای بات کی تائید ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آنخضر ت اللیج نے ای مقصد سے یہ جملے فرمائے تھے۔ اور ظاہر ہے اس تشر ترکیر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اونٹ کے اس واقعہ کی طرف امام سکی نے اس قصید سے کے ایک شعر میں اشارہ کیا ہے جو یہ ہے۔

> ورب بعير قد شكالك حاله فاذهبت عنه كُلُّ كُلِّ وثقلهِ

ترجمہ: ایک لونٹ نے جب آپ کے حضور میں اپنی ذیوں حالی لور مظلومیت کی قریاد کی تو آپ نے اس کی تمام کلفت اور مصائب دور کرد ئے۔

ام سلمة سلمة من آنخضرت عليه كانكاح .... بجراى سال يني الحدين الله علي في الله علي في الم سلمة الم سلمة الم سلم المندة من اكاح فرمايا جبكه ابو سلمه ابن عبد الاسد كالنقال بو كيا تعالى الور حضر ت ام سلمه بيوه بو كتي تنفيس) \_

اس سلسلے میں حضرت این عمر کی جو یہ روایت بیش کی جاتی ہے کہ استخضرت ﷺ بیائی ہے ہے ہے ہے او میں نکاح فرمایا تھا۔ توبیدروایت بے معتی ہے۔

ایک قول ہے کہ اس سال میں تیم کا تھم بھی نازل ہوا۔

باب پنجاه وسوم (۵۳)

# غ وهٔ بدر آخر

ابوسفیان سے کیا ہو اجنگ کاوعدہ .....اس غزوہ کوبدر موعد بھی کہتے ہیں کیونکہ ابوسفیان نے اس جنگ کا وعدہ کیا تھااس لئے کہ جب جنگ احد کے بعد وہ دہاں سے واپس جارہا تھا تواس نے کما تھا۔ آئندہ بدر کے مہلے کے زمانے میں ہمارا تہمارا ملنے لیجی مقاطبے کاوعدہ رہا۔ اس پر آنخضرت عظیم نے معرب ہمرا کو یہ جواب و بینے کا تھم دیا تفاکہ کہ دو۔ ہاں انشاء اللہ۔ جیساکہ بیان ہوا۔

غزدہ ذات الرقاع ہے واپس تشریف لانے کے بعد آنخضرت علی نے جمادی الاول کے باتی د توں ہے۔ ہے دجب کے آخر تک کاوفت مدینہ منوہ میں گغار ااور پھر شعبان میں آپ بدر ٹانی کے لئے روانہ ہوئے۔
تاریخ غزوہ ..... کتاب اصل یعنی عیون الاثر نے صرف یمی قول نقل کیا ہے۔ گرایک قول ہے کہ آپ شوال میں روانہ ہوئے تھے۔ گر ہر قول کے مطابق میں روانہ ہوئے تھے۔ گر ہر قول کے مطابق بیر روانہ ہوئے تھے۔ گر ہر قول کے مطابق بیر روانہ ہوئے تھے۔ گر ہر قول کے مطابق بیر روانہ ہوئے تھے۔ گر ہر قول کے مطابق بیر روانہ ہوئے تھے۔ گر ہر قول کے مطابق بیر روانہ ہوئے تھے۔ گر ہر قول کے مطابق بیر روانہ ہوئے تھے۔ گر ہر قول کے مطابق بیر روانہ ہوئی تھی۔

۔ اس بارے میں موسیٰ ابن عقبہ کامیہ قول کہ رہے کوج ساتھ کے شعبان میں ہواتھا۔ صرف دہم ہے کیو تکہ رہے معلوم ہو چکاہے کہ غزوہ احد کے بعد کڑتھااور غزوہ احد ظاہر ہے شوال ساتھ میں چیش آیا تھا۔

حافظ دمیاطی نے اس غزوہ بدر ٹانی کو غزوہ ذات الرقائے سے پہلے قرار دیا ہے۔اس بارے بیس علامہ شنس شامی اور صاحب امتاع نے حافظ و میاطی کا ہی اتباع کیا ہے (اور اس غزوہ لینی بدر ٹانی کو ذات الرقاع سے پہلے قرار دیاہے)۔

د نے دولتہ ہوکر آنخضرت واللہ فی قعدہ کی جاندرات کو میدان بدر بیل پنچے۔اب یہ بات ای صورت بیں ٹھیک ہو سکتی ہے جبکہ آنخضرت واللہ کے مینے میں مانی جائے۔"
صورت بیں ٹھیک ہو سکتی ہے جبکہ آنخضرت واللہ کے مینے میں مانی جائے۔"
بدر کامیلہ سندر کامیلہ موال بدر کامیلہ ہواکر تا تھا جس میں شرکت کے لئے لوگ جمع ہوتے اور یمال آنھ دان تک قیام کرتے جیسا کہ اس سلسلے کامیان چیھے گزر چکا ہے (کہ جس طرح کے کے قریب ذی المجاذہ غیرہ کے سالانہ میلے لگا کرتے جیسا کہ اس سلسلے کامیان چیھے گزر چکا ہے (کہ جس طرح کے کے قریب ذی المجاذہ غیرہ کے سالانہ میلے لگا کرتے جے ایسے ہی مقام بدر میں بھی سالانہ میلہ اور بازار لگا کرتا تھا جس میں شریک ہونے کے سالانہ میلے لگا کرتے جے ایسے ہی مقام بدر میں بھی سالانہ میلہ اور بازار لگا کرتا تھا جس میں شریک ہونے کے

ميرت طبيبه أددو

نے جوت در جوت لوگ آتے اور سیرو تغریکادر تجارت کیا کرتے تھے)۔

مریخ میں قائم مقامی .....دیت دوائل کے دفت آنخضرت ﷺ فے حضرت عبدانڈ ابن خبداللہ ابن الی ابن سلول کو ابنا قائم مقام بنایا۔

ایک قول میہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو قائم مقام بنایا تھا۔اس غزوہ کے لئے آپ ڈیڑھ ہزار مجاہدین کالشکر لے کر چلے۔اس لشکر میں دس گھوڑے سوار تھے۔

قرکش کی طرف ہے مسلمانوں کا کوچ رکوانے کی کو مشش ..... حفرت نغیم ابن مسعود اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے چنانچہ جب صحابہ کوئ کی تیاری میں گئے ہوئے تھے نغیم ابن مسعود نے قرلیش کو جاکر رہے خبر دے دی کہ مسلمان تم ہے بدر کے متام پر جنگ کرنے کے لئے کوئ کی تیاری کررہے جیں۔ ابوسفیان نہیں جاہتا تھا کہ آپ اس وقت مقابلہ کے لئے آئیں چنانچہ اس نے نغیم کو وعدہ دیا کہ اگر وہ واپس مدینے جاکر مسلمانوں کوائی کوئے ہے دوک دیں تو وہ ان کو جیس اونٹ دے گا۔ اور ایک قول کے مطابق و س اونٹ دے گا۔ پھر انہیں اونٹ یر سوار کرا کے ابوسفیان نے ان ہے کہا۔

" بین اس وقت انتکر لے کر جانا مناسب نہیں سمجھتا اب اگر محد بھاتے جنگ کے لئے آئیں اور ہم نہ جائیں تواس سے ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ ابندا یہ کملوانے کے بجائے کہ ہم جنگ سے جان چرا گئے بین چاہتا ہوں الوگ میں بات ان کے متعلق کہیں کہ وہ جنگ سے جان چرا گئے۔ اس لئے تم مدسینے جاؤلور ان لوگوں سے بید کمو کہ جن بہت ذیر وست لشکر لے کر آر ہا ہوں جس کاوہ کس حال جن مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس خد مت کے انعام جن حمیس مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس خد مت کے انعام جن حمیس ولواؤل گا۔ "

تعیم این مسعود سمیل این عمر دے پاس آئے اور بولے۔

"اے ابویزید اتم بھے ان او نول کی ضانت دو۔ میں محد عظف کے پاس ان کو کوئ سے روکنے جارہا

ہوں۔
العیم کی دینے بیں ہراس پھیلانے کی کو مشش ..... سیل نے اس کا قرار کرلیا تو نعیم دیے آتے ہمال انہوں نے مسلمانوں سے کمناشر ورم کیا کہ ابوسفیان کے پاس ذہروست نظر ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکا۔
انہوں نے مسلمانوں سے کمناشر ورم کیا کہ ابوسفیان کے پاس ذہروست نظر ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکا۔
انھیم ایک ایک مسلمان سے اس فتم کی ہاتیں گئتے بھر نے گئے جس کا اثریہ ہواکہ ان کے دلوں میں خوف بیٹے کیا اور
کوچ کے سلسلے میں ان کے ادادے ڈانوال ڈول ہوگئے۔ او ھر منافقین اور میودی مسلمانوں پر اس دہشت سے
بہت خوش تھے۔ چنانچہ دولوگ بھی سیل کی ہاتیں من کر کہتے پھر نے گئے کہ ابوسفیان کے اس نظر سے محمد علیا ہے۔
انگیر کہیں نہیں جاسکتے۔

ابو بکر وغمر کاجوش اور نبی سے گفتگو .....حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے بیہ باتیں سنیں تو وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔

"یارسول الله احق تعالیٰ اپنے نبی کا بول بالا کرنے والا ہے اور وہی اپنے وین کو سر بلند فرمائے والا ہے۔
ہم سے دعمن نے مقابلہ کے لئے آنے کا وعدہ کیا تھا اس لئے ہم اب پیچیے رہتا پہند نہیں کرتے کیو نکہ وہ اس کو ،
ہماری برولی سمجھیں کے لہذا وعدے کے مطابق چلئے غدا کی متم اس میں خیر اور بہتری ہوگ۔"
آنحضرت علیجے کی مسرت اور کوج کا عزم ..... آنحضرت سیجے یہ مشورہ من کر بہت خوش ہوئے

لیر آپ نے فرمایا۔

" تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں مقابلے کے لئے ضرور جاؤل گا جاہے

ميرے ساتھ كوئى بھىنە چلے۔"

الشكر اسلام كى بدر كوروا تكى ..... اس ارشاد كے بعد مسلمانوں كے دنوں ميں مشركوں كى جو دہشت پيدا ہوئے گئی تھی اللہ تعالی نے اس كو دور فرماد بالور سب كوئ كے لئے آمادہ ہوگئے) آئخضرت اللہ تعالی ہے معزت علی اللہ تعالی اور مسلمان اپنے ساتھ تجارت كاسامان وغيرہ بھی لے كر بدركی طرف رواند ہوئے جس كے بتيجہ بین ان كودوگنا فائد وہوا۔

ابوسفیان کی حیلہ جوئی ....اد هر ابوسفیان نے قریش سے کہا۔

رو عدے کے مطابق ) کوج کرنا جائے گئیں ہم آیک یادورات کی مسافت تک چل کرواپس آجا کیں گے۔ اب اگر او عدے کے مطابق ) کوج کرنا جائے گئیں ہم آیک یادورات کی مسافت تک چل کرواپس آجا کیں گے۔ اب اگر شکھتے خود ردانہ نہیں ہوئے اور ان تک ہے فیر پنجی کہ ہم نے کوچ کیا تھا لیکن یہ معلوم ہونے کے بعد واپس ہوگئے کہ مسلمان نہیں نکلے تو جمارانام او نچانوران کانام نیچا ہوجائے گا۔ اور اگروہ بھی مقابلے کے لئے روائہ ہوگئے تو بھی ہم یہ کہ کر رائے ہوجائیں ہوجائیں گے کہ یہ قبط کا سال ہے اور خوش حالی کے سال کے علاوہ کسی وقت جنگ کے لئے کوچ کرنا جمارے لئے مناسب نہیں ہے۔

قر کیش کا پر فریب کوئے ..... او گول نے ابوسفیان کی رائے کو پسند کیا چنانچہ وہ دو ہزار قریشی کشکر کے ساتھ کے سے دوانہ ہوا۔ اس کشکر میں بچاس گھوڑے سوار تنے یہال تک کہ چلتے چلتے یہ کشکر بجنہ کے مقام تک بھٹی کیا۔ یہ بجنہ مر ظہر ان کی ست میں ایک مضہور بازار اور منڈی تھا (جمال ہر سال میلہ لگا کر تا تھا) ایک قول ہے کہ قریشی کشکر عسفان کے مقام تک بھٹی گیا۔

اس وفت ابوسفیان نے الناسے کما۔

"اے گردہ قرایش! تمهارے لئے صرف ترو تازگی کے سال میں بی کوچ کرنامناسب ہوسکتاہے۔ جس میں در ختوں پر سبزہ ہو تاہے اور حمہیں چنے کاپانی آسانی ہے ملتاہے جبکہ بیر سال سخت خطی اور قحط کا ہے میں تو واپس جاتا ہوں اس لئے تم مجی چلو۔"

راہ میں سے والیس منانچہ یہ لوگ بھی اس مقام سے دالیس کے چلے گئے۔ کے دالوں نے اپناس لشکر اور کوچ کو جیش السوانی کا نام دیا جس کے معنی ہیں ستو وال لشکر۔ دہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تواصل ہیں ستو پنے کے لئے نکلے تھے (کیونکہ نشکر نے سنر کے دوران ستو بیالور تعوز افاصلہ طے کر کے دالیں آگیا).

وستمن کے لئے آ تخضرت علیہ کا بدر میں انظار ..... ادھر رسول اللہ علیہ بدر کے مقام پر پھی کر استمن کے لئے آ تخضرت علیہ کا بدر میں انظار ..... ادھر رسول اللہ علیہ بدر کے مقام پر پھی کر گئر کا انظار کرتے رہے کیونکہ ابوسفیان نے بدر کے میلے کے ذمانے میں آنے کا دعدہ کیا تھا جو آتھ دن تک ہواکر تا تھا۔ آتخضرت تھے بیسا کہ بیان ہوا اتک ہواکر تا تھا۔ آتخضرت تھے بیسا کہ بیان ہوا اور شم سے لیجن ذی تعدہ کی مہلی تاریخ ہے بیلہ شروع ہوا۔ لبذا مسلمانوں نے ان آٹھ دنوں میں وہیں قیام کیا جن میں میلہ لگا ہوا تھا مسلمان جب بھی قریش کے متعلق پوچھتے تھے اور انہیں جواب ملاکہ ان او کول نے تہمارے خلاف: بروست لشکر جمع کر لیا ہے تو مسلمان صرف تا کا کتے۔

#### حَسْبِنا الله ورَبِعُمُ الْوَرِكِيلُ

"الله تعالیٰ می جمیں کافی ہے اور وہی سب سے بھترین چارہ ساز ہے!" مفسد ول و منا فقول کی طرف سے افوا ہیں ..... آخر جب مسلمان بدر کے قریب بینج گئے تھے توان سے کما گیا تھا۔

''جن جانبازون کوابوسفیان نے جمع کیا ہے ان سے بدر کامقام بٹاپڑا ہے!'' ان ہاتول سے ایسے مفیدوں کا مقصد یہ ہو تا تھا کہ مسلمان انتہائی خوف دو ہیشت زو ہ ہو جا کیس اور ان

ان با ول سے ایسے اسے مسلمان کو ما مل اللہ کو رہ مان اور مان کو ایسی اور ایست اور ایست اور ایس کا استان کو استا کے حوصلے بیت ہوجا کیں۔ تکر اس پر بھی مسلمان تحیث اللّه کو رہنم الورکیل ہی کہتے۔

و حی کے ذریعیہ مسلمانوں کی تاہمت فندی کی تعریف ..... آخر جب مسلمان بدر پہنچے گئے اور انہوں نے و کی کے ذریعیہ مسلمانوں کی تاہمت فندی کی تعریف کے بازار تکے ہوئے ہیں تواللہ نعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَا لُوا حَسْبَا اللَّهُ وَ رَفْعُمُ الْوَرِكِيلُ

الأبيب ١٨٣ أل عران ع ١٨ آيست عمد

ترجمہ: یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کما کہ ان لوگوں نے تممادے لئے سامان جمع کیا ہے سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہئے کہ اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور کمہ دیا کہ ہم کو حق تعالیٰ کافی ہے اور وئی سب کام بررد کرنے کے لئے اچھا ہے۔

اس آیت میں پہلے لفظ ناس لین لوگ ہے مراو نعیم ابن مسعود ہیں جوا پی سماذش بیں آیک جماعت کے قائم مقام تھے۔امام شافعی کا قول ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے والے لوگ چار تھے گراس قول ہے کوئی شبہ نہیں پیدا ہو تا چاہئے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چار آدمی منافقوں میں ہے ہوں اور انہوں نے ایکا کر کے نعیم کے ساتھ دو ہی سب کچھ کمنا شروع کر دیا ہو۔ حتی کہ ان میں ہے ایک نے مسلمانوں ہے یہ ال تک کہ دیا کہ فیم کے ساتھ دو ہی سب کچھ کمنا شروع کر دیا ہو۔ حتی کہ ان میں ہے ایک نے مسلمانوں سے یہ ال تک کہ دیا کہ فیم کے ساتھ دو ہی سب کچھ کمنا شروع کر دیا ہو۔ حتی کہ ان میں ہے ایک نے مسلمانوں سے یہ ان کے مقابلے کے لئے نکلے نوٹم میں ہے آگر تم لوگ ان کے مقابلے کے لئے نکلے نوٹم میں ہے آگر تم لوگ ان کے مقابلے کے لئے نکلے نوٹم میں ہے آیک بھی زند دو ایس نہ آئے گا۔

ایک قول ہے کہ میہ باتمی کہنے والے لوگ بنی عبدالقیس کے ایک قافلے کے تھے جو خوراک کے ذخیرہ کے لئے مدینے جارہ ہے تھے ابوسفیان نے ان قافلے والوں ہے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم لوگوں نے مسلمانوں کو ڈراکر پست ہمت کر دیااور جنگ کے لئے کوچ کرنے ہے دوک دیا تو تمہارے او نئوں کو کشمٹوں ہے لاد دول گا۔ اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیو تک ووٹول یا تمین ممکن ہیں (کہ ابوسفیان نے لیم ابن مسعود ہے بھی وعدہ کیا ہو، مدینے کے منافقین مجمی تعیم کی بال میں بال ملانے لئے ہول اور ابوسفیان نے اس قافلے ہے بھی مشمٹوں کا دعدہ کیا ہو۔

گفرشتہ سطروں میں جو آیت ذکر ہوئی ہے اس کے بارے میں این عطیہ نے جمہور کی ہے دوایت نقل کی ہے کہ سے آیت آنخضرت ﷺ کے میدان احد سے دالیبی میں حمر اء اسد کے مقام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اختلاف قابل غورہ۔

غرض بدر کے ملے میں مشرکوں کا انظار کرنے کے بعد آنخضرت ﷺ وہاں ہے واپس مہ ہے تخصرت ﷺ وہاں ہے واپس مہ ہے تشریف سے تشریف کے لئے بدر تشریف کے لئے بدر

ی طرف کوچ کر بیجے ہیں اور یہ کہ ان میں ہے اکثر لوگ میلے میں تجارت کے لئے نکلے ہیں۔

قریش کو مسلمانوں کی بدر میں آمد کی اطلاع ..... قریش کو مسلمانوں کے اس کوچ کی خبر معبد ابن معبد خزائی نے دی تھی کیو نکہ بدر کامیلہ ختم ہونے کے بعد وہ نمایت تیز رفتاری کے ساتھ کے کو روانہ ہوا تھا اور قریش کو مسلمانوں کی بدر میں آمد کے متعلق بتلایا۔ یہ من کر صفوان ابن امیہ نے ابوسفیان ہے کہا۔

قریش کو مسلمانوں کی بدر میں آمد کے متعلق بتلایا۔ یہ من کر صفوان ابن امیہ نے ابوسفیان ہے کہا۔

"خدا کی ضم میں نے تمہیں ای دن منع کیا تھا کہ دخمن کو یوں چھوڑ کر مت جاؤ۔ اب ان کا حوصلہ بڑھ گیا ہے اور وہ ہم پر شیر ہوگئے ہیں۔ انہوں نے دکھے لیا کہ مقابلہ پر آنے ہے ہم جان چرا گئے ہیں اور وہ یہ بھی سمجھ گیا ہیں کہ ہم اپنی کم وری کی بناء پر لڑائی ہے وامن بچاگئے ہیں !"

ے بین حدیم ہوں مردوں مابور پر من سے وہ میں ہیں۔ (اس طرح رسول اللہ علی اس غزوہ ہے آگر چہ بغیر لڑے داپس تشریف لائے مگر اس ہے احدییس کھویا ہوا مسلمانوں کاو قاریحال ہو گیا)۔

باب پنجاه و جهارم (۵۴)

## غزوة دومته الجندل

دومه كالمحل و قوع ..... اغظ دُومته الجندل و بيش كرساته به كيك و برزبر بردهنا بحى غلط ميس به محر ما فظ و مياطي في المعنى به محر ما فظ و مياطي في من تعرف الميك من المعنى في المعنى به في الميك من المعنى المع

اس جگہ کانام دوی این اسائیل علیہ السلام کے نام کی وجہ سے دومہ پڑا کیو نکہ انہوں نے پہیں قیام کیا تھا۔ اس بہتی کے اور و مشق کے در میان پانچ رات کے سفر کی مسافت ہے۔ یہ شام کاعلاقہ ہے اور ملک شام کی بہتیوں میں مدینے سے قریب ترین بہتی ہے اس کے اور مدینے کے در میان پندرہ یا سولہ رات کے سفر کی مسافت ہے۔ یہ جگہ تبوک کے مقام سے قریب ہے۔

مشر كيين كي اجتماع كى خبر اور أن مخضرت بياني كاكون .... آنخفرت بيك كواطلاع لى كه ال مقام بر مشركول نه ايك يزالشكر جمع كرر كها ب اور بر گفرد نه والي به ظلم وستم ذهاتے بي اور به كه وه لوگ ه يه كى طرف بزھنے كااراده كرر به بين - آنخفرت بيك نے مسلمانوں كو تيارى كا تقم ديا اور اس كے بعد ايك بزار مسلمانوں كالشكر نے كر آب دومته الجندل كى طرف دوانہ ہوئ.

تاری غرود .....یدواقع می افر کا ہے۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ بیدواقعہ رہے الاول کے می کا ہے۔ اس بات کی تائید حافظ و میاطی کے قول سے بھی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ بید غروہ آنخضرت تلکی کی ہے ہے اجرت کے انچاس مہینے بعد پیش آیا تھا۔

کوی کے وقت آپ نے حضرت سباع ابن عرفطہ غفاری کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ داتوں کو سینے میں اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ داتوں کو سنر فرماتے اور دن کو پڑاؤڈالیتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کار مبر بھی تفاجو بنی عذرہ کا تفاد ابن کانام نہ کور تھار منی اللہ عنہ

مسلمانوں کی آمد بر مشر کول کا فرار .... جب آنخضرت عظی دومته الجندل کے قریب بہتے تو مشر کول کو آپ کا قرار مشر کول کا فران سے مویشیول اور آپ کی آمد کی خبر ہوگئی دولوگ فور اوبال سے تنز بتر ہو گئے۔ آخضر ت عظیم نے دہال پہنچ کران کے مویشیول اور

ایک و سنمن کا قبول اسملام ..... حضرت محمد ابن کمرکونتن کا یک آدمی ہاتھ آگیا۔ وہ اے بکڑ کر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں لائے۔ آنخضرت ﷺ نے اس سے دشمن کے بارے میں پوچھانواس نے کہا۔ "ان لوگوں نے جب بیہ سناکہ آپ نے ان کے مال پر قبضہ کرلیا ہے تووہ بھاگ گئے!"

اور عیبند اپنے ملائے میں واپس جلا گیا تو اس نے ایک جھاڑی میں چرتی ہوئی آنخضرت ﷺ کی او نٹیوں پر حملہ کر دیا۔ جیساکہ آ کے بیان ہوگا۔

اں پرکی نے اسے کما۔

"تم نے محمد علی کے میں برابدلہ دیا۔ انہوں نے تہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ تہمیں اپنے علاقے میں مولیثی چرانے کی ا جاذت دی جس کے متیجہ میں تہمارے جانور کھائی کر موٹے ہوگئے اور تم ان کے ساتھ سے معاملہ کرد ہے ہوا" عیبنہ نے کہا۔

"وہ تومیرے ہی مولتی تھے!"

عید کی گستاخی .....اس کانام عید اس لئے بڑا کہ اس کو لقوہ ہو گیا تھا جس کی وجہ ہے اس کی دونوں آتکھیں باہر کو نکل آئی تھیں (چو نکہ عربی میں آتکھ کو عین کہتے ہیں) لہذا اس کانام عید پڑ گیا۔ یہ عید دفتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر غزوہ حنین لورغزوہ طا نف میں آتخضرت ﷺ کے ساتھ شریک ہوا۔

بیان انوگول میں سے تھا جن کی تالیف قلب اور دل داری کے لئے آنخضرت ﷺ نے ان کی مالی ایداد فرمائی۔ جیسا کہ آگے اس کی تفصیل ذکر ہوگی۔ اس کو معزز احمق کما جاتا تھا کیونکہ دس ہزار نوجوان اس کے اطاعت گزار اور فرمال برداد تھے۔

ایک دفعہ یہ بغیر اجازت کئے رسول اللہ ﷺ کے جمرہ میں داخل ہو گیالور بے ادبی ہے جی آیا گر انخضرت ﷺ نے اس کے اس لاابالی بن کو ہر داشت فرملا۔ آنخضرت ﷺ نے اس کے متعلق فرمایا۔ "سب سے بدترین مختص دہ ہے جس سے لوگ اس کی بدگوئی لور کخش کلامی کے خطرہ کی وجہ سے ملتے ہوئے ڈریں۔"

ایک قول ہے کہ بیات مخرمہ ابن نو فل کے متعلق فرمائی گئی تھی۔ مگر بیر ممکن ہے کہ دونوں ہی کے

متعلق به بات کهی گئی ہو۔

عیبینه کاآسلام ار نداد اور چر اسلام ..... بعد میں جبکہ حضرت ابو بکر کی خلافت کاذبانہ تھا یہ عیب مر قد ہو گیا تھا کہ بعد گا۔ تھا کہ این خویلد سے جاما تھا جس نے نبوت کادعوی کیا تھا ادرای پر ایمان لے آیا تھا۔ جب طلحہ بھا گ گیا تو حضرت خالد بن ولید نے اس کو گر فقاد کر لیا اور دسیوں میں باندہ کر صدیق اکبر کے پاس بھیجا جب یہ دیے میں داخل ہوا تو شہر کے لڑے اس کو لو ہو فیرہ سے مارینہ اور کچو کے دینے گئے ساتھ بی وہ کہتے جاتے تھے۔ میں داخل ہوا تو شہر کے لڑے اس کو لو ہو فیرہ و سے مارینہ اور کچو کے دینے گئے ساتھ بی وہ کہتے جاتے تھے۔ اس کو لو ہو اور ایسان اور کے بعد بھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے لگا!"

اس پر سید کھا۔

"خدا کی قسم بین ایمان نهین لایا تھا۔"

بھر صدیق آگیز نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایالوریہ دوبارہ مسلمان ہو گیا۔اس کے بعدیہ بمیشہ

حلقه بلوش اسلام بحاربا-

"ميراجيالة تم في اس كانام كيار كها إ-"

تواے کانام ..... انہوں نے کہاہم نے ان کانام حرب رکھاہے۔

آپ نے فرمایا نہیں اس کانام حسین ہے۔ جیساکہ آپ نے عفرت حس کے ساتھ کیا تھاجو پیچے ذکر

ہوا ہے۔

کھر جب حضرت علی کے تمبیر ابیٹا ہواتو آنخضرت علیہ وہاں تشریف لائے اور فرمایا۔
"میرے بینے کو مجھے دکھلاؤ۔ تم نے اس کا کیانام رکھا ہے۔"
حضرت علی نے عرض کیا حرب نام رکھا ہے۔
تاریخ فرمایا۔
تاریخ فرمایا۔

" نہیں اس کا نام محسن ہے۔"

اس کے بعد آپ نے فرمایا۔

" میں نے ان بچوں کے نام ہارون علیہ السلام کی اولاد پر شہر ، شہیر اور مبشرر کھے ہیں!"

بعض علماء نے ایک عجیب روایت بیان کی ہے کہ ایک وفعہ حضرت حسن اور حضرت جسین کے در میان کسی بات پر تیز کلامی ہوگئی اور وونول نے ایک دوسر سے سے قطع تعلق کرلیا۔ اس کے بعد ایک دن حضرت حسین کے باس کے ایک دن حضرت حسین دخی اللہ عند حضرت حسین دخی اللہ عند کے سرکو بوسہ دیا۔ اس پر حضرت حسین دخی اللہ عند کے کہا۔

" میں نے جس وجہ سے اس بات میں مہل نہیں کی دویہ تھی کہ آب اپنی فضیلت میں مجھے سے بڑے

آیک قول ہے کہ تیم ماس غزوہ دومتہ البندل کے بعد دالے غزوہ بیں مشروع ہوا لیتی غزوہ بی مسطان میں تیم کا حکم نازل ہوا۔ ایک قول کی دوسر ہے غزوہ کے متعلق بھی ہے۔
سعد این عباد دی والدہ کی وفات ..... اس غزوہ کے دور ان جبکہ آنخضرت تا تی ہدیے میں موجود نہیں تھے جفرت سعد این عباد دی والدہ کا انقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے اس وقت آنخضرت تا تی ہر پر ان کی نماذ پڑھی۔ یہ واقعہ ان کے ہوئے تھے۔ جب آنخضرت تا تی ہر جومہ کی قبر پر ان کی نماذ پڑھی۔ یہ واقعہ ان کے انقال کے ایک ماہ بعد کا ہے۔ بھر حضرت معد کے آپ ہے عرض کیا۔
انقال کے ایک ماہ بعد کا ہے۔ بھر حضرت معد کے آپ ہے عرض کیا۔
"یا، سول اللہ اکیا ہیں ان کی طرف ہے کہ صدفہ کر سکتا ہوں۔"

آپ ئے فرمایا۔ ہاں انہوں نے ہو چھاکون ساصد قد سب سے افضل ہے۔" آپ نے فرمایا۔ آپ کے فرمایا۔ "مانی کاصد قد!"

پنانچ دینرت معدان عباده نے ایک کنوال کھدوایالور کماکہ بیام معد کے مام پر ہے۔

باب پنجاد مینجم (۵۵)

## غروة بني مصطاق

اک غزوہ کانام ۔۔۔۔۔ای غزوہ کوغزدہ فریسیٹے بھی کہتے ہیں۔ای طرح اس کانام غزوہ محارب بھی ہے۔ایک قول ہے کہ غزوہ محارب دوسر اغزوہ نقا۔ نیز اس کو غزوہ اعاجیب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت ہے بجیب و غریب دانتات چین آئے تھے جیسا کہ بہ قول گذر چکاہے اور اس طرح غزوہ ذات الرقاع کے متعلق بھی یہ قول

گذرائے۔ <u>بن مصطلق .....</u> یہ مصطلق کی جن ایک شاخ تھی ہے اور ایک شاخ تھی ہے اوگ بنی جُذیرہ تھے اور ایک جن جن اور ایسیع جذیرہ بن کو مصطلق کما جاتا ہے۔ یہ لفظ مصطلق صفل صنق ہے بتا ہے جس کے معنی آواز بلند کرنے کے جیں۔ مریسیع کا مادہ وستے ہے بنی مصطلق کی جشمول جن سے ایک جہمہ کا تام ہے لیٹنی ہے جشمے بنی خزاعہ کے بنے لفظ مریسیع کا مادہ وستے ہے بنی مصطلق کے جشمول جن سے ایک جہمہ کا تام ہے گئی ہے تھی تو کما جاتا ہے دسعت عبن الوجل ایمنی جسمہ فلا میں ہے مقام کی طرف تھا۔

اس غروہ کا سبب اس غروہ بن مصطلق کا سب ہے ہوا کہ رسول اللہ عبائے کو معلوم ہوا کہ بن مصطلق کے سبب سے ہوا کہ رسول اللہ عبائے کو معلوم ہوا کہ بن مصطلق کے سر دار حرث ابن ضرار نے آپ سے جنگ کرنے کے لئے ایک لٹنگر جمع کیا ہے جس میں اس کی قوم کے لوگ بھی جس میں اور دوسر سے ایسے عرب بھی جس پر حرث کا اثر در سوخ تھا۔ یہ حرث ابن ضرار بعد میں میں بل ان ہو گئے تھے جیساکہ آگے ذکر آئے گا۔

شخفین حال کے لئے بریدہ کی روائلی .... اس اطلاع پر آنخضرت ﷺ نے بریدہ ابن حصیب کو حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔

(قال) جلتے وقت حضرت بربیرہ نے آنخضرت بیائی ہے اس بات کی اجازت جاہی کہ اگر کہیں میں و شمن کے ہاتھوں میں پڑ جاؤں تو جان بچانے کے لئے جو کچھ وقت پر سوجھ جائے کہ کر ان سے بیچھا چھڑ الول جائے وہ بات واقعہ کے خلاف ہی کیواں نہ ہو۔ آپ نے ان کواجازت دے دی۔

حضرت بربيره مدينه سنه روانه بهو كرين مصطلق مين بنتيج جهان الناكو دسمن كالميك بروالشكر نظر آيا\_

بربیرہ بنی مصطلق میں .... ہیا کربی مصطلق کے سر دار حرث نے کہا۔
"ہم توخود میں جاہتے ہیں اس لئے جو پچھ کر ناچاہتے ہو جلد از جلد کرو!"
بر مدہ نے کہا۔

"ميں البھی جاتا ہوں اور ايك برالشكر لے كرتمهار ہياں بہنچا ہول.!"

ای خبر پروہ سب لوگ بے مدخوش ہو گئے۔ حضرت بریدہ دہاں سے سیدھے آنخضرت ﷺ کیاس دالیس آئے اور آپ کو تمام صور تحال بتنائی۔ آنخضرت ﷺ نے فور ابی جنگ کی تیاری اور کوچ کا اعلان کراویا۔ مسلمانوں نے بہت تیزی سے تیاری اور جلد ہی جنگ کے لئے کوچ کرویا۔

اسملامی کشکر ..... بدواقعہ شعبان کا ہے مسلم کشکر کی دوائلی مشعبان ۵ ہو کو ہوئی۔ ایک قول کے مطابق مہم میں ہوئی م ہوئی تھی جیساکہ بخاری میں بھی ہے۔ جوابن عفیہ کی روایت ہے۔ یی بات امام نودی نے کتاب روضہ میں کمی

سہ ۔ ایک قول ہے کہ رید ہو اور اس پر آگئے ہیں کہ شاید رید یات سبقت قلم سے لکھی گئی کہ راوی کو ۵ ہد لکھتا تھا تکر فلطی سے سہ کھیا گئی کہ راوی کو ۵ ہد لکھتا تھا تکر فلطی سے سروں سے جوروایات بیش کی گئی ہیں وہ ۵ ہد کی ہی ہیں۔ ایک قول ہے کہ رید ۲ ہد تھااور اس پر اکثر محد شمین کا اتفاق ہے۔

مسلمانوں کے اس کشکر میں گھوڑ نے سوار بھی تھے جن کی تعداد تمیں بھی۔ان میں سے وس گھوڑ ہے مہاجروں کے تھے جن میں سے دو گھوڑ ہے مہاجروں کے تھے جن میں سے دو گھوڑ ہے مہاجروں کے تھے اور میں گھوڑ ہے انساریوں کے تھے۔اس موقعہ پر رسول اللہ بھی نے مدینے میں حضرت ذیدا بن حارہ کو ابنا قائم مقام بنایا۔ایک قول ہے کہ حضرت ابوؤر غفاری کو قائم مقام بنایا تفاری طرح ایک قول حضرت عبلہ ابن عبداللہ لیش کے بارے

 "آپ بى كىياس آيا جول تاكه آپ يرايمان لاؤل اور شادت دول كه آپ جو بينام ك ر آئ بيل ده حق ہے۔اور پھر آپ کے ساتھ مل کر آپ کے وشمن سے جنگ کرول۔!"

آنخضرت تلكة نے فرمایا۔

" تمام تعر لفيس اى ذات كوسر اوار بين جس نه تمهيس اسلام كار استه و كهلايا ـ. " بھراس مخص نے آنخضرت ﷺ ہے ہو جیاکہ کون ساعمل سب ہے زیادہ اچھا عمل ہے۔ آب نے فرمایا۔"اول وفت بین تمازیر سنا۔!"

و ستمن کے اُلیک جاسوس کا قبل ..... چنانچہ اس کے بعدوہ شخص ہمیشہ اول وقت میں اور پابندی کے ساتھ

بھر مشر کین کا لیک عاموس آنخضرت علی کے باتھ پڑگیا اس کو بن مصطلق کے سروار حرب، نے جاسوی کیلئے بھیجا تھا۔ آنخضر میں منافظ نے اس مخص سے دشمن کا حال معلوم کرنا جیا ہا مگر اس نے بچھ بھی بتانے ے انکار کر دیا۔ چر آتخضرت علی نے الب مامنے اسلام چیش کیا مکر اس نے اس پیشکش کو بھی نہ مانا آخر آ پنج ضربت تنافی نے حصرت عمر فاروق کواس شخص کی گردن مارد ہے کا حکم دیا جس پرانہوں نے اس کو قبل کر دیا۔ و سمن براؤمل بھ کداڑ ... حرث کو جب معلوم ہوا کہ آتخضرت بھاتے اس کے مقابلے کے لئے کوج كريظے ہيں اور پہ كہ اس كا جاسوس تبھی نتل ہو گيا ہے تواہے سخت گھبر اہث ہو كی ادر وہ اور اس كے ساتھی بہت ہر اسال ہوگئے اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ بہت ہے لوگ ا**ی دنت** میں کا ساتھے چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ آ الخضرت الله برابر برد معقد ہے برال تک کہ آپ مریسیع کے چشمہ پر بھنے گئے برال آپ کے لئے ایک چری قبہ الصب کیا گیا جس میں آپ کے ساتھ جھٹرت مائنٹہ اور حضر تام سلمدر منی اللہ عنهما مقیم ہو گیں۔ آمناسامنااور سیلنج ..... مسلمانول نے جنگ کے لئے تیار ہوناشروع کیا۔ آنخضرت میک مہاجرول کا یر چی جھنر ت ابو کبر صدیق کودیا۔ ایک تول ہے کہ حضر ت شار ابن یاس کودیا تھا۔ اور انصاریول کا برجیم حضر ت سعد ابن عباد گاودیا۔ بھر آپ نے حضرت عمر فاروق کو تھم دیا کہ مشر کول سے بول کہیں۔

"ایند تعالی کے سواکوئی معبود شیس ہے لبذان کے ذریعہ این جان ومال کو محفوظ کر لو۔" جنگ ، بیسیانی اور کر فتاری ..... چنانچه حضرت عمر کے شرکوں سے میہ بات کمی مگر انہوں نے اس کو شمیں الا\_ اس ف بعد جنك كا آغاز مو كيا اور دونول فريقول في ايك دوسر ميرتير اندازي شروع كردى - آخر اً تخضرت الله الله الله الكالم على الكالم الكالم الله الكالم الله الله المالي الله الله المالية الله الكالم المركول میں ہے ایک مخص بھی مسلمانوں ہے محفوظ نہ رہ سکا۔ان میں ہے دس تو مارے گئے اور باقی تمام کے تمام جن میں مر دو عورت اور یجے شامل تھے گر فقار ہو گئے۔مسلمانوں نے دشمن کے او شوں اور بکریوں پر بھی قبصنہ کر لیا۔ یہ دوہزار اونٹ منے اور یا نج ہزار بکریال تھیں۔ان سب کو آنخضرت اللے نے اپنے غلام تقر ان کے حوالے کر دیا جن کا نام صالح تھاادرجو حیثی نسل کے تھے۔

مال غنیمت ..... قید یوں کی تعداد دور سوگھر انوں پر مشتمل تھی۔ بعض مور خوں نے لکھاہے کہ قید یوں کی تعداد سات سوے بھی اوپر تھی۔ ان قید بول میں بنی مصطلق کے سر دار حرث این ضرار کی بیٹی برہ بنت حرث بھی ٹامل تھی۔

ایک قول ہے کہ آنخصرت ﷺ نے دشمن کی بے خبر ی میں ان پر شب خون مارا تھا جس کے بتیجہ میں ان میں کے کڑنے والے قل ہو گئے اور ہاتی لوگ گر فار ہو گئے۔

بخاری اور مسلم میں بی قول ہے اور پیچا قول (جس کے مطابق پہلے تیر اندازی ہوئی اور پھر عام حملہ

ہوا سیرتاین مشام سے)

ان دونوں روایات میں اس طرح موافقت پیدائی گئے ہے کہ آنخضرت ویکھے نے پہلے دشمن کی بے خبر کی میں ان پر چھاپ مارا مگر دونوگ جلد ہی سنبھل گئے لور انہوں نے اپنی صف بندی کرلی مگر بھر دونوگ شکست کھا گئے اور مسلمانوں کوان پر غلبہ لور فتح حاصل ہو گئی۔اب جن لو گوں نے سنبھل کر مقابلہ کر ناشر ورح کر دیا تھادہ قل ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کانعر و پیامنصور امت تھا جس کے ذریعہ دورات کی تاریکی اور تھمسان کی جنگ میں ایک دومر ہے کو پہچانے تھے۔ یہ جنگی نعر و گویا ایک طرح کی نیک فال تھی کے دیمن کو ہلا کہ اور انہیں غلبہ و لی حاصل ہو گئے۔

پھر آنخضرت عظی کے علم پر قید ہوں کی مخکیں کس دی تنئیں۔ آپ نے قید ہوں کو معفرت بڑیدہ کی مخکیں کس دی تنئیں۔ آپ نے مگرانی میں دیا۔ پھر رسول اللہ عظی نے قید ہوں کولو گوں میں تقسیم فر پادیاوروہ النظر ہوں کے قبضے میں پینچ کئے۔ اس روایت میں امام شافعی کے جدید قول کی دلیل موجود ہے (جدید سے امام شافعی کے وہ قول مرادیں

جوان کے مصر پہنچنے کے بعد کے بیں اور قدیم ہے وہ قول مراہ بین جومصر پہنچنے سے پہلے کے بیں)
امام شافعی کا جدید قول ہے کہ عرب قیدی بھی غلام بنائے جا کتے بیں چنانچہ نی مصطلق کے
لوگ عرب بھے اور نی فزاعہ کی شاخ تھے ہے بات امام شافعی کے قدیم قول کے خلاف ہے جس میں ہے کہ
عربی شخص کا بیے شرف کی وجہ سے غلام بنتا جائز میں ہے۔ کہا بام میں امام شافعی کتے ہیں کہ آگر جھے اسے گناہ

گار ہونے کاڈر نہ ہوتا تو میں تمنا کرتا کہ ایسابی ہوتا یعنی عربی مخض کوغلام بنانا عائز نہ ہوتا۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو نغلبہ طائی کو مریسیج کے مقام سے فتح کی خوشخبر کا دے کر مدینے بھیجا۔ پھر وشمن کے پڑاؤ میں سے جو مال و متاع ، ہتھیار ،ساز وسامان اور مولنی حاصل ہوئے تھے آنخضرت ﷺ نظاف کے پڑاؤ میں سے جو مال و متاع ، ہتھیار ،ساز وسامان اور مولنی حاصل ہوئے تھے آنخضرت ﷺ نے ان ان سب کو جمع کر لیا۔ آپ نے ایک اونٹ کو وس بکر یول کے برابر قرار دیا۔

"یار سول الله ایس ایک مسلمان عورت ہول۔ بین اسلام قبول کر پیکی ہوں کیو تکہ میں شمادت دین ہوں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور گوائی دینی ہوں کہ آپ الله کے رسول ہیں۔ میں قوم کے سر وام حرث کی جٹی برہ ہول۔ ہمارے ساتھ نیر کئی نقتہ ہر کا جو کرشمہ ظاہر ہوا ہے وہ آپ جانے بی ہیں کہ ایک سروام " من بینی اچاک باندی بنائی گئی الب میں تابت این قیس اور اس کے بیناز او بین فی سے دھ میں آئی ہول۔ تابت کے اپنے بیناز او بینائی سے دور شدہ دے کر بینکار وہ اور بااور افود اپنے آپ سے اپناکار و کا باز بیا اور افود اپنے آپ سے بیناکار و کے ایک ایک رقم پر مکاتبہ بنایا جو میری طاقت سے کمیں زیاد و ہے۔ اب میری آپ سے ور خوا سے کہ میں کی ایک رقم کی اور ایک میں میری مادو فرمائے۔!"

یرت یا حضر سے جو رہے ہے تکان ..... رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ ایا میں تہیں اس سے بھی بهتر واست نہ بناؤل ۔ برہ نے کمادہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس تماری مکا تبت کی پوری قم اوا کر دول اور تم سے شادی براول ۔ برہ نے کمایا رسول اللہ جس تیار ہول ۔ چنانچ آ مخضر سے مطابق نے حضر سے تابت این قیم کو بلوایا اور ان سے برہ کہ مانگا۔ تابت نے کما کہ یا رسول اللہ بیان اللہ بیات کی ہوگئ ۔ پھر برہ کہ مانگا۔ تابت نے کما کہ یا رسول اللہ بیات کی برہ کی میا تھے ان کی اور ان کو آزاد کر کے ان سے نکائ فرمالیا۔ اس مان باری مور کہ ان سے نکائ فرمالیا۔ اس مان باری بور کھا۔

ای سے دمنے سے میمونہ اور حضرت ذبیب رنت نیش تھیں کہ ان دونوں کا نام بھی ہرہ تھا اور بھر ان سے ایک سے نام تبدیل فرما دینے تھے۔ ای ملم ت حضرت اس سلمہ کی بیٹی کا نام ہرہ تھا بھر ان ایک سے آئے ہے۔ ان کانام ذبیب ر صابہ ساجاتا ہے کہ دھنرت ہر دکو کر فرار کرے داسہ حضرت علی ہے۔

قبال مناف کہتے ہیں: اس بات سے آوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ ان کو آر قبار کرنے والے حضرت علی سے نہیں تقسیم کے وقت ووسطرت تابت کے جس آئی کی کیو گند اس فروو کے متعلق میہ بات تابت نہیں ہے کہ آنخضرت تو بین اس کے کہ آنخضرت تو بین اس کے کہ قبار کرنے والے کو وے ویا ہو جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا تھا۔ بال البتہ ابو سعید شدری کا قبل ہے جو آئے گا کہ ہم قید وال کا فعریہ بینی جان کی قبت کے کران کو چھوز تا چاہئے البتہ ابو سعید شدری کا قبل ہے جو آئے گا کہ ہم قید وال کا فعریہ بینی جان کی قبت کے کران کو چھوز تا چاہئے تنے ساک کے متعلق کما جاتا ہے کہ مراویہ ہے کہ قید ویل کی تقسیم کے جد انسوال کے فدید کے کہ قید اول کو تابع البتہ الملم

المنظم من ما النفر الور حفر من جو مربيد من المنظم من النفر من روايت ب كد حفر من جو بريد نمايت المنظم من الله المنظم من المنظم من المنظم المنظ

تعورت فی فطرت میں منظرت مائٹیڈ کو آنٹیفٹرت پیلٹے کے پاس جو رہے گائے۔ آئے۔ میں اور فیاس کا سبب عور تول کی فیلے سے اور صنفی غیر وخود داری منتے (جو شوہر کی مجت کو صرف اپ سند مخصوس دیمنا جا آئی سبب عور تول کی فیلے سند مخصوس دیمنا جا آئی سبب

چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ نے ایک عورت سے ابنارشتہ دیااور حضرت عائشہ کو بھیجا کہ وہ ان کو و بلیم آئیں۔ حضرت عائشہ واپس آئیں تو کئے نگیس کہ وہ کوئی خاس خوبصورت منیں ہے۔ آپ نے فرمالیہ " بے شک۔ تم نے اس کے رہار میں جو آل دیکھااس سے تمہارے جسم کے رونگئے کھڑے ہوگئے یوں گے۔!"

حضرت عائش ہے ہی ایک دوسری دوایت ہے کہ آنخضرت آلی ہے۔ ان کے جسے علی الداد لینے کے لئے جسے علی جو برید خیے کے دروازے پر آگر تھی بیاد و میری اور میری ان کے چرے پر نظر پڑی تو جیجے ان کے حسن اور ما حت و انگینی کا اندازہ ہو گیا۔ ساتھ ہی جھے بھین ہو گیا کہ رسول اللہ اللہ شکالے سنان کو و کھا تو آپ کو بھی بید آئیں گا۔ بھر جب جو برید نے آپ بات کی آپ نے ان سے فرمایا کہ اس سے بہتر شکل یہ ہے کہ میں تمہاری مکا تبت کی رقم اواکر دول اور تم سے شادی کر لول بھر آپ نے ان کی رقم اواکر دول اور تم سے شادی کر لول بھر آپ نے ان کی رقم اواکر دول اور تم سے شادی کر لول بھی قابل بحث ہو سکتی ہے لیکن آگر اس کو صبحے مان بھی لیا جائے تو بھی کوئی اشکال نشیں ہو تا۔ حسن سے جو حتی تعالیٰ کی ایک صفحت ہے متاثر ہو نا آئی فی فطر ہے ہو اور حسن مجھنا انسانی فیطر ہے ہو اور حسن کو حسن سمجھنا انسانی فیطر ہے ہو اور حسن کو حسن سمجھنا انسانی علی ہو تا۔ حسن سے جو حتی تعالیٰ کی ایک صفحت ہو متاثر ہو نا آئی فیطر ہے ہو اور حسن کو حسن سمجھنا انسانی الم بھی چیز غیر مستحسن اور برئی ہودہ اس طبیعت اور شعور ہے۔ آپھی چیز نظر آجائے گی تو اے انجھاجی نماجائے گا البتہ جو چیز غیر مستحسن اور برئی ہودہ اس کیا جائے تو یہ عین اطاعت ہے۔

گذشتہ روایت میں حضرت برہ اپنی جو بریہ کے حسن کے سلسلے میں ان کو ماہ آ (تمکین) کما گیا ہے۔ میے لفظ میلے سے زیاد واعلی اور اونچے در جہ کا ہے۔ اگر کھائے میں نمک کی مقدار مناسب ہو تو اس کو طعام میلے یعنی نمکین اور عمد و کھانا کہا جاتا ہے یہ اغظ و بیں سے لیآ کیا ہے ادر حسن کی تعریف میں اوالا جاتا ہے۔ مشہور او یب وشاعر اصمی

كا قول ب كد {

" حسن آنکھول کا ہوتا ہے ، بھال تاک کا ہوتا ہے اور طاحت مینی ممکینی مند کے وہائے کی ہوتی ہے۔ "

گذشتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آئنسٹر ت پینے کے استریت جو رہیے سے ای وقت آکاح فرمالیا تھا

جبلہ اب مریسیع کے چشمہ پر فروکش ہے۔ اس بات کی تائید حضرت عائشہ کی آگے آنے والی روایت سے بھی

ہوتی ہے۔

مال مدخس شامی کہتے ہیں کہ جھٹر ت جو رہ یہ پر د سول اللہ علی کی نظر پڑی تو آب کوان کے حسن کا احساس ہوا جس کی وجہ ہے آپ کوان کے ساتھ شادی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا چو نکہ دہ ایک مملوک باندی تھیں اور اس کے علاوہ مکاتبہ بھی تھیں اس لئے آئے ضر ت اللی نظر ڈال لی تھی درنہ اگر وہ مملوک باندی تھی ہو تیں تو آئے ضر ت علی ان کو نگاہ بھر کرنہ و کیمتے۔ یا یہ کہ آئخضر ت علی کا چونکہ نکاح کا اراوہ تھا اس لئے آپ نے ان کود کی لیا۔ اور یا یہ واقعہ یردے کا حکم نازل ہونے سے بہلے کا ہے۔

اقول۔ مولف کے بین اس پہلوٹی مولف نے علامہ سیلی کا تباع کیا ہے۔ او حریہ بات بیجے بیان کی جا جی ہے ان کی ایس کے لئے اجنبی عورت کی طرف کی لیمااور جا جی ہے کہ یہ آنحضرت بیجے کی خصوصیات بیس ہے کہ آپ کے لئے اجنبی عورت کی طرف و کی لیمااور کسی اجنبی عورت کے ماتھ تنا ہوتا جا بڑے کیونک آنخضرت بیجے فینے ہے مامون بیں۔ لہذا اب اس کی روشنی میں یہ کہنا مناسب میں رہتا کہ اگر وہ مملوگ باند کی شہو تیس تو آنخضرت بیجے ان کو نظر بھر کرند و کھتے۔ میں یہ کہنا مناسب میں رہتا کہ ان کی خصوصیات میں ہے کہ باندی کے ساتھ آپ کا نکاح حرام ہے۔ لبذا وہ گو گئے تان کو نظر بھی آس روشن میں مناسب میں رہتا کہ چونک آنخضرت بیجے کا ان سے نکاح کا ادادہ تا

اس کئے آپ نے ان کود کیچے لیا۔ او حرب کہ پر دہ کی آیت رائے قول کی بنیاد پر ۳ھیں نازن ہوئی۔

ای طرح شواقع کے نزو کیا ایام شافعی کا قد ہب ہے ہے کہ ایک آزاد عورت کی طرح ایک باندی کے تمام بدن کے کسی طرح ایک باندی کے تمام بدن کے کسی جیسے کود کچنا بھی حرام ہے۔ان شوافع میں علامہ شمس شامی بھی شامل ہیں۔لبذااس روشنی میس اب یہ کمنا مناسب نہیں رہتا کہ چونکہ ووا کی مملوک باندی تحییں اس لئے آنخضرت ﷺ نے ان پر نظر ڈال لی تخف سال ملا

قیدی عور تیل اور مسلمانوں کی خواہش ..... شیخین نے ابو سعید خدری ہے دوایت بیان کی ہے کہ غزوہ بی عصطلات کے موقعہ پر ہم رسول اللہ بی تھے۔ اس غزوہ میں ہم نے عرب کے بڑے برے برے کھر انوں کی عور تیں کر فار کیس بھر ہم نے ان کو آبس میں تقیم کیااور ان کے مالک بن گئے او عربہ میں بویوں سے دور ہوئے کانی دن ہو چکے تھے (جس کی وجہ ہے ہم لوگ ہمستری کو بیتاب تھے) ساتھ ہی ہم ان عور توں سے دار ہوئے کانی دن ہو چکے تھے (جس کی وجہ سے ہم لوگ ہمستری کو بیتاب تھے) ساتھ ہی ہم ان عور توں کا فد یہ لیما بھی چائے ہم نے ارادہ کیا کہ ان عور توں سے فائد دائوا میں لیمن بچوں کی پیدائش ردکنے کے لئے عزل کریں (یعنی انزال فرج کے اندر ضیں کریں کے تاکہ حمل نہ ہوسکے) چنانچہ ہم نے کہا کہ ہمایا ہی کریں گے۔

ایک دوایت بی ہے لقظ میں کہ۔ ہمیں بہت ی قیدی عور تی ہاتھ آئیں او حر ہمیں عور تول کے ساتھ شہوت بھی تھی کیونکہ بیویوں سے جدا ہوئے ہمیں کافی دن ہو چکے تنے۔ او حر ہم چاہتے تھے کہ ہم ان عور تول کو ان کے دشتے واروں کے حوالے کر کے ان کی جان کی قیات کے لیں۔ ساتھ ہی ہم نے جابا کہ ہم ان سے فائد واٹھا کیں تاریخ موجود تھے۔ آخر سے فائد واٹھا کیں تاریخ ساتنے موجود تھے۔ آخر اس بارے میں ہم نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا۔

ائل تقدّ سرات ..... "اس کی کوئی ضوورت نہیں کہ تم ایبا کرد۔اللہ تعالی نے قیامت تک پیدا ہونے والے جس جس جاندار کی تخلیق مقدر فریوی ہووضرور پیدا ہوگا۔"

ایک روایت میں ہے کہ۔" یہ ہنطعا منر در کی نہیں کہ تم لوگ ایباکر و کیونکہ اللہ نعالی قیامت تک جس کو پیدا فرمائے والا ہے اس کو لکھ چکاہے۔"

نیک دوایت میں ایوں ہے کہ۔ ''نمیں ایبا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکھ تقدیری معاملات ہیں۔'' ایک دوایت میں اس طرح ہے کہ۔ منی کے ہر قطرے سے بچہ نمیں ہو تااور جب اللہ تعالی کسی چیز کو پید اکرنے کاارادہ فرمالیتا ہے تواس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔!''

مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ عزل نہ کرو تواس میں کوئی حرج شمیں ہے لینی اگر تم فرج کے اندر ہی منی کا انزال کرو کیونکہ عزل کے معنی ہیں کہ منی کا انزال عورت کی خرج سے باہر کیا جائے کہ آومی جبستری کررہا ہو توجس وقت انزال تریب ہو عضو تاسل کو فرج ہے باہر اکال نے اور باہر ہی انزال کرے۔

غرض آپ ملائے نے آئے فرملیا کہ قیامت تک جو بچہ بھی پیدا ہونے والا ہوہ ہو کر دہے گا۔ لینی جا ہے تم عزل کر دیانہ کر دکیو تک آگر کی پیدائش مقدر ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم انزال کے وقت عضو تناسل کو باہر انکال لو نور اس سے پہلے منی کا ایک قطر ورحم ماور میں پہنچ جائے لہذا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ ای طرح اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فرج میں بی انزال کرتا ہے گر بچہ نہیں پیدا ہوتا۔

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ واقعہ غزدہ نی مصطلق کے موقعہ پر چیش آیا تو سیجیح قول میں ہے۔ کہ میدواقعہ غزدہ اس بات کا تعلق ہے کہ یہ واقعہ غزدہ اقعہ غزدہ اوطاس کے وقت چیش آیا تھا۔ ہے مگر موٹی ابن عقبہ نے اس کے خلاف کھا ہے دہ کہتے ہیں کہ بیدواقعہ غزدہ اوطاس کے وقت چیش آیا تھا۔

یکی حدا ہوئے کافی عرصہ گفتہ چکا تھا اور ہمیں عور تول کے ساتھ ہمستری کی خواہش ہورہی تھی۔ تو نالبّاحضرت ابوسعید خدری اور ہم وہ شخص جس نے ان کی ی بات کہی مدینے میں بھی عور تول سے علیحہ ہوئے آرہے ہول کے کیونکہ ویسے اس غروہ میں زیادہ دائے لیکے بلکہ یہ غروہ (اور سفر وغیرہ) اٹھارہ ان میں بور اہو گیا۔

قید بول کی رہائی کے لئے بنی مصطلق کا وفد .....حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ (ہماری مدین اپسی کے بعد) بنی مصطلق کا ایک وفد ہمارے یاس لیننی مدینے میں آیا۔

چنانچ كاب امتاع ميں ہے كہ مسلمان بنھ قيديوں كو لے كرمد ہے آگئے تو ال قيديوں كے كمروالے آئے اور انہوں نے قيدي كار اور بخوں ميں ہے ہر آيك كے لئے چھ فرائض فديد ويااور بھر ايخ كمروں كو لوٹ كئے۔ دعنرت ايو سعيد خدرى كہتے ہيں كہ بن مصطلق كے وفد كے مدينے آنے ہے پہلے ميں آيك باندى كو فرو خت كرنے كے لئے بازار لے حميا جھ ہے آيك بعودى كہتے لگا۔

"ابوسعید! تم اس باندی کو بیجنا جا ہے ہو حالا نکہ اس کے پیٹ میں تمہار ایچہ پر درش پار ہاہے!"
یمال پیٹ کے بچے کے لئے سخلة کالفظ استعال کیا گیا ہے جواصل میں بھیڑ کے بچہ کے لئے بولا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایساہر گزشمیں ہو سکتا کیونکہ میں تو عزل کیا کرتا تھا۔ اس پروہ یمودی بولا۔

" ہال میہ بچے کوزندہ و فن کرنے کی ایک چھوٹی شکل ہے۔!"

یمال زندہ دفن ہوئے ہے کے لئے واُد کالفظ استعمال ہوا ہے جو واُد کے اسم مرہ کے طور پر استعمال ہوا ہے جس کے معنے ہیں وہ بکی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں عربول میں اور خاس طور پر قبیلہ کندہ میں یہ طریقہ رائج تخا۔

تعفرت ابوسعید کہتے ہیں کہ یہودی کی ہے بات س کر میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوالور آپ کو یہ داقعہ ہتلایا۔ آپ نے فرملیا۔

" يهودي جمون في بين يهودي جمون بين-"

ا کیسروایت میں میراضافہ بھی ہے کہ۔جب اللہ عزوجل کسی کو پیدا کرنے کااراوہ فرمالیتا ہے تو تم اس کو

برل کین سے۔! خاندانی منصوبہ بندی کی ایک شکل .....ای دوایت ہے جو پیچے بیان ہوئی ہے کہ عزل نہ کرنے میں بھی ابنی حرج نہیں ہے۔ ہمارے شافعی علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ہر غلام یا آذاد عورت کے ساتھ عزل کرنا جائز ہے تحریہ جواذ کراہت کے ساتھ ہے جاہیہ عزل کسی بھی صورت میں بینی اس عورت کی د ضامندی سے کیا گیا ہو یا بغیر رضامندی کیا گیا ہو۔او حر علماء کی ایک جماعت نے عزل کو حرام قرار دیا ہے اور وجہ یہ بتلائی ہے کہ اس طریقہ سے نسل کاسلسلہ قطع ہو جاتا ہے۔

یمود نے عزل کوزندہ دفن کرنے ہے تعبیر کیا تھا۔ مسلم کی ایک حدیث ہے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے رسول انڈ پھنٹنے سے عزل کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا۔

" پیے بیچے کوز نمہ دو قن کرنے کی ایک ہلکی شکل ہے۔!"

لیتنی عزل کرناالیا ہی ہے جیسے بڑی کو ذندہ و قن کرنا ہے جو جا ہلیت کے ذمانے میں فقر و فاقد یاشر م وعار کے خوف کی وجہ ہے کیا جاتا تھا۔

اب گویاد و نوں دوایتوں میں نگراؤ پیدا ہو گیا۔ اس کے بارے میں کی کماجاتا ہے کہ آنخسرت اللہ نے بہا یہ بہات شایداس وقت فرمائی تھی جب کہ آپ پڑ ل کے حلال ہونے کی وقی نہیں آئی تھی۔ جب یہ وتی آگئی تو پہلا تھی منسوخ ہو گیااور عزل جائز ہو گیا۔ اس طرح دونوں دوایتوں میں کوئی اختلاف باتی نہیں رہا مسلم ہی کی ایک دوسری دوایت ہے اس بات کی تائید ہوتی ہے جس میں حضرت جائز کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہوگئی عزل کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہم لوگ عزل کیا کرتے ہیں کہ والور کھنے گئا۔ ایک دوایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ہوگئی ہے ہی سواخر ہوااور کھنے لگا۔

"میرے پائی آلک باندی ہے جو ہماری خاد مہ میمی ہے اور باغات میں کام کے دوران ہماری ساقی مجمی ہے چو تکہ وہ کام کے دوران ہماری ساقی مجمی ہے چو تکہ وہ کام کاح بھی کرتی ہیں اس سے ہمستری کرتا ہوں تکریہ خو تکہ وہ کام کاح بینی میں اس سے ہمستری کرتا ہوں تکریہ منہیں جا بتاکہ اس کو حمل ہوجس کی وجہ ہے وہ کام کاج کے قابل ندرہ جانے!"

آنخضرت الله في أن فرمايا \_

"اگرتم چاہو تواس کے ساتھ عزل کر لیا کرہ تھرجو بچہ اس کے لئے مقدر ہے وہ آکر دہے گا۔!" چنانچہ اس کے بعدوہ شخص عزل کر تار ہا۔ ایک دان وہ بھر آنخنسر ت عیج نے کیا س آیا اور اپنے لگا۔ "یار سول القدوہ یا تدی تو حالمہ ہو گئی ہے۔!"

آپٺ فرمايا په

میں تم ہے پہلے ہی کہ چکا تھاکہ اس کے لئے جو مقدر ہے وہ آگر رہے گا۔!" تواس دوایت میں گویا آنخضرت پہلے ہے۔ اس شخفس کو عزل کی ہدایت فرمائی ہے جس کے بتیجہ میں اکثر و بیشتر بچہ پہدائمیں ہو تا کمر ساتھ ہی آپ نے اس کو یہ بھی بتلادیا کہ عزل کرنے ہے ان بچوں کی آمد نمیس رک سکتی جو مقدر ہو چکے ہیں۔

جو رہیں کے باب کا اسملام ..... حضرت عبد اللہ ابن زیاد سے ردایت ہے کہ غردہ کی مصطلق میں استحضرت اللہ کو جو رہیں بنت حرث مال ننیمت میں حاصل ہو کیں۔ جب آنخضرت اللہ مدینہ واپس آگئ تو جو رہیں بنت حرث مال ننیمت میں حاصل ہو کیں۔ جب آنخضرت اللہ مدینہ واپس آگئ تو جو رہ کا باب اپنی بینی کا فدید سے کر مدینے کے لئے ردانہ ہوا (اس فدید میں بہت سے اونٹ تھے) جب حرث عقیق کے مقام پر پہنچا تواس نے فدید کے تو نول پر ایک نظر ڈالی۔ الن میں سے دواونٹ بہت عدہ تھے۔ الن کے بارے میں حمد کی نیت بدل کی اور اس نے الن دو نول او نیول کو دیس ایک کھائی میں جھپاد ما اور باتی اونٹ

الم النفرات النفرات الله المنافرات ا

" البيد محمد تم أن اله من أبي م المؤاريا بتبار"

الكوروايت تاري بالشاء

يار سول الله إمهز مرات و بين قيدن شيس بن بالكتى بيات كا فديير بيا "" "يار سول الله إمهز مرات و بين قيدن شيس بن بالكتى بيات كا فديير بيا "

"أور وه و واونت أمان بين بناميس من منتقل أن أيف هو في مين جهي أت جويد"

· بثي التي قوم كوشر منده نه كرنا-!"

اں پر حفرت جو رہے ۔ کہاکہ میں ناپ لے اللہ اور اس کے دسول کو پندکر لیا۔
اب یہال یہ شہبہ تا ہے کہ جب آئے خفرت علی کا شتہ ایک دوایت کے مطابق حفرت جو رہیہ ہے اکان کر چیا ہے تو آب نے سے اپی یوئی کو افتیار دیا کہ وہ دہنا چاہتی ہیں یا جانا چاہتی ہیں۔ کو ظد گذشتہ روایت کے لحاظ ہے آئی خضرت تھی جو رہے کے ماتھ ای وقت نکاح کر چیا ہے جب کہ آپ تی مصطلق کے چھے ہو ۔ اوحر میں نے نام ابوالعباس ابن تھے کا تول دیکھا جو اس بات سے انکاری ہیں کہ حضرت جو رہے تا ہے بین کا فدید نے کر آئے تے اور آئی خضرت تھی نے ان کو افتیار دیا تھا۔ لبذا یہ بات تا بل خور ہو جاتی ہے۔ جو رہ یہ کی کا فدید نے کر آئے تے اور آئی سند کاب استیعاب میں یوں ہے کہ آئی کی دو می حضرت تھی کی ہوی حضرت جو رہ جاتی ہے۔ جو رہ یہ کی کہ بات کی ان فدید نے کر آئے تھے۔ گر داست جو رہ یہ باتی کو میٹر تا کہ مقام پر چمپا دیا۔ اس کے بعد عبد اللہ نے خضرت تھی کیاس آئر قیدیوں کے فدید کے متام پر چمپا دیا۔ اس کے بعد عبد اللہ نے خضرت تھی کیاس آئر قیدیوں کے فدید کے متام پر چمپا دیا۔ اس کے بعد عبد اللہ نے خضرت تھی کیاس آئر قیدیوں کے فدید کے متام پر چمپا دیا۔ اس کے بعد عبد اللہ نے خضرت تھی کیاس آئر قیدیوں کے فدید کے متاب نے فرطیا۔

"ہاں۔ بھر تم فدیہ کے لئے کیا لے کر آئے ہو۔۔" انہوں نے کماکہ میں تو پچھ بھی نمیں لایا۔

آب نے فرمایالور وہ ذور لیعنی جوان اونٹ اور سیاہ فام باندی کمال ہیں جن کوئم نے فلال قلال حکم جمیادیا

یہ سنتے ہی عبد اللہ نے فور آکلہ شمادت پڑھااور کماکہ اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں تھا جبکہ میں

فدیہ کے اس مال کو چھپایا تھااور نہ ہی اس واقعہ کے بعد مجھ سے پہلے آپ تک کوئی دومر اشخص پہنچاہے (جس نے آپ کویہ خبر سنائی ہو)۔غرض اس کے بعد وہ مسلمان ہوگئے۔

یں سے قرمایا کہ تم یمال ہے اور کال ہوتا ہے جوان کے دالد کے متعلق گذر چکا ہے۔ پھر آنخضرت ﷺ نے ان سے قرمایا کہ تم یمال سے ہرک غماد تک چلے جاؤ۔ یمال تک کتاب استیعاب کاحوالہ ہے۔

اس روایت میں جوان او نؤل کے کئے زود کا لفظ استعال ہواہ جو نمن سے کے کردی سال تک کی عمر کے او نؤل کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد اللہ صرف بہ جوان اونٹ اور ایک سیاہ فام باندی ہی فدید کیلئے لے کر آئے تھے مگر پھر انہوں نے سوچاکہ لاؤ پہلے بغیر کی مال کے ہی قید ہوں کی رہائی کیلئے بات کر دیکھوں۔ چنانچ انہوں نے ان جوان او نؤل اور اس باندی کو اس لائے میں چھپادیا کہ ممکن ہے رسول اللہ علی صرف اس بنیاد پر ہی قیدیوں کو چھوڑ دیں کہ عبد اللہ کی بمن آب کے پاس بیں (ایعنی حسرت جو بریہ کے بدلے میں ہی سب قیدیوں کی رہائی ہوجائے)

تفصیل اس طرح ہو کہ ۔ اور فدید کاوہ باتی مال کہاں ہے جو اس کے نظاوہ تفاج تم لیے کر آئے ہو۔ تفصیل اس طرح ہو کہ ۔ اور فدید کاوہ باتی مال کہاں ہے جو اس کے نظاوہ تفاجو تم لیے کر آئے ہو۔

تویافدید کا مال صرف وہ جوان اونٹ اور ایک سیاہ فام باندی ہی نہ رہی ہوں بلکہ اور مال مجی ہو اور سید دونوں چڑی اس مال کا صرف ایک حصہ رہی ہوں۔ اس پر عبد اللہ نے جو یہ کما کہ میں کچھ نہیں لایا تو اس کا مطلب سیہ ہوکہ جو کچھ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کے علادہ اور کچھ نہیں ہے اس احتمال کو اس لئے چیش مطلب سیہ ہوکہ جو کچھ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کے علادہ اور کچھ نہیں ہے اس احتمال کو اس لئے چیش کیا گیا کہ بغیر مال کے قیدیوں کو چھڑ انے کے لئے آنا قرین قیاس نہیں بہر حال یہ بات قابل غور ہے۔

ایک روایت کے الفاظ یول میں کہ جب حضرت جو ریہ کے باپ اپی بٹی کا فدیہ نے کر آئے تو بٹی نے دہ فدیہ واپس لونا و یا بھر دہ مسلمان ہو گئیں اور بہت اچھی مسلمان ٹابت ہو کیں۔ بھر آنخضرت بھٹی نے حضرت بھٹی نے حضرت جو ریہ کے لئے اپنار شتہ حرث مین جو ریہ کے باپ کو دیا جو قبول کر لیا گیا اور حرث نے اپنی بٹی کی شادی آنخضرت بھٹے نے جارت کے ایس کو دیا جو کیا۔

کتاب امتاع میں یوں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت جو رہے کا مهر بیہ متعین کیا کہ بی مصطلق کے ہر ہر قیدی کو آزاد کر دیا۔ ایک قول بیہ بھی ہے کہ آپ نے ان کامر بیہ طے کیا کہ ان کی قوم کے چالیس قید ہوں کے سند کی سب

جو رہے ہے آتخضرت علیہ کے نکاح کی برکت سیات واضی ہی جائے کہ حفرت جو ہی ہے باپ کا آئی بیٹی کا فدید لے کر آنا اس گذشتہ روایت کے ہر صورت میں فلاف ہے جس کے مطابق آپ نے مطابق آپ نے مصطلق کے چشے پر بی جو ہریہ ہے شادی کرلی تھی۔ او ھر اس گذشتہ روایت میں اور اس روایت میں بھی موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہے کہ جب مسلمانوں نے دیجھا کہ آتخضرت علیہ نے دھزت جو رہیہ ہے نکاح کر لیا ہے تو انہوں نے بی مصطلق کے بارے میں کہا کہ اب بدلوگ آخضرت علیہ کے سر الی ہیں۔ اور پھر بی مصطلق کے بارے میں کہا کہ اب بدلوگ آخضرت علیہ کے سر الی ہیں۔ اور پھر بی مصطلق کے جو قیدی بھی ان کے پاس تھے انہوں نے ان سب کو آزاد کر دیا۔

سر الی ہیں۔ اور پھر بی مصطلق کے جو قیدی بھی ان کے پاس تھے انہوں نے ان سب کو آزاد کر دیا۔

کتاب امتاع میں یہ عبارت ہے کہ جب مسلمانوں کو یہ خیر پینجی کہ آنخشرت ہے گئے نے جو میریہ سے شادی کرلی ہے تواس وقت وہ لوگ بی مصطلق کے قیدی کو آبس میں تشیم کر کے ان کے مالک بن سے شے اور شادی کرلی ہے تواس وہ سے اور کی کرلی ہے تھے اور

ان میں جو عور تمی تھیں ان کے ساتھ ہم بستری کر چکے تھے۔ تکر اس خبر کے بعد انہوں نے کہا کہ اب بے آنخضرت تلک کے مسرالی ہوگئے ہیں لہذا جس کے پاس جو قیدی تھااس نے اے آزاد کر دیا۔

بیجھے حضرت جو برید کا جو رہے قول گزرا ہے کہ میں نے اپنی قوم کے قیدیوں کے متعلق آپ پھانے سے کو فی بات میں ہے۔ کو فی بات نہیں کی۔ اس کا مطلب رہے ہوگا کہ فدریہ کے بدلے رہا ہونے والوں کے بعد جو قیدی رہ گئے تھے ان کے معلوں ک

متعلق کوئی بات نہیں گی۔

ادھریہ بات بھی واضح رہنی چاہئے کہ فدید کے سلیلے میں حضرت جو برید کے والد کا آغایاان کے جمائی کا آغایا کے جمائی کا آغایا کے جمائی کا آغایا کے جمائی کا آغایا کی مصطلق کے مطابق بنی مصطلق کے خلاف ہے جس کے مطابق بنی مصطلق کے تمام ہی لوگ یعنی مر داور عور تمی اور بنچ گر فآر ہو گئے تصاور ان میں ہے ایک بھی نے کر تمیں نکل سکا تھا۔ کیو نکہ مسلمانوں کے ان اوگوں پر جملے کے وفت ان لوگوں کا قبیلے سے غائب ہونا خاس طور پر حضر ت جو برید کے والد کا غائب ہونا قرین قیاس تمیں ہے کیونکہ وہ بعنی حرت قوم کے سر دار جھے۔ لہذا اگر ان تمام روا تیوں کو درست مانا جائے توان سب کے در میان موافقت پیداکر ناضرور پی ہے۔ واللہ اعلم

بی مصطلاق کا اسلام ولید کی بھیانک غلط قہمی ..... پھر اس کے بعد بی مصطلاق کے تمام لوگ مسلمان ہوگئے۔ اس کے وہ مال بعد آتحضرت تھانے نے ولید ابن عقبہ ابن معیلا کو بی مصطلاق سے صد قات مسلمان ہوگئے۔ اس کے دوسال بعد آتحضرت تھانے نے ولید ابن عقبہ ابن معیلا کو بی مصطلاق سے صد قات وصول کرنے کے لئے بھیجا ولید ابن عقبہ اور بی مصطلاق کے در میان جا بلیت کے زمانے سے ایک جھڑا اور وشمنی چلی آری تھی۔ مراس وقت جب بی مصطلاق کو معلوم ہواکہ ولید ابن عقبہ آرہ بی تو (انہوں نے جا بلیت کی دخشی کو فراموش کر ویااور )وہ ان کے استقبال کے لئے کمواریں جمائل کے نمایت خوش خوش سی سے بابلیت کی دخشی کو فراموش کر ویااور )وہ ان کے استقبال کے لئے کمواریں جمائل کے نمایت خوش خوش سے بی

ے باہر آئے۔ ولید ابن عقبہ اس گذشتہ و شمنی کی وجہ سے میہ سمجھے کہ یہ لوگ ان کو قتل کرنے کے لئے المواریں لئے آرہے ہیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے واپس بھاگ کھڑے ہوئے اور مدینے جن کی کر آنخسرت بھنے کو اطلاع دی کہ وہ لوگ مرتہ ہوئے ہیں۔ پہنی اسلام سے بھر گئے ہیں۔ آنخسرت بھنے نے اس خبر پران سے جنگ کرنے ہیں۔ آنخسرت بھنے نے اس خبر پران سے جنگ کرنے ہیں۔ آنخسرت بھنے نے اس خبر پران سے جنگ کی باتھی کرنے کا ارادہ کیا۔ او صر مسلمانوں میں جی اس بات کا چرچا ہو گیا (اور وہ لوگ بنی مصطلق سے جنگ کی باتھی کرنے گئے )۔

ای اٹناء میں اجانک بنی مصطلق کا وفد آنخنسرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گیااور انہول نے بتلایا کہ ہم لوگ توولید ابن عقبہ کااعز از کرنے کئے گئے ان کے استقبال یو سبتی سے باہر آئے ہیں۔ ساتھ بی

ميدق كاواجب رقم تجي آب كواداكروي-

شخفیق کے نئے حضرت خالد کا کوجے .....ایک روایت میں ہے کہ آنخسرت ﷺ نے اس واقعہ کی تحقیق حال کے لئے حضرت خالد ابن وئید کو بنی مصطلق میں بھیجا تولو گول نے ان کو سارا ماجرا سایا۔ حضرت خالد کو روانہ کرتے وقت آنخضرت ﷺ نے ان سے فرمایا۔

" ثماذ کے وقت ان کا حال و یکھنا آگر ان او گول نے تماذ چھوڑ وی ہوئے تو تم مناسب کارروائی کرنا۔"

می مصطلع کی اسملام ہے محبت ….. چنانچہ حضرت خالد سورج غروب ہوئے کے وقت وہاں پہنچے اورا یک ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ کئے جہاں ہے وہ و کیھ سکیس کہ آیالوگ نماذ پڑھتے ہیں یا نہیں۔ ای وقت انہوں نے دیکھا کے جیسے ہی سورج غروب ہوا موذن نے انہے کر اؤان دی۔ پھراس نے تھیسے ہی اور تو تو ان نے نماذ پڑھی۔ پھراس نے تھیسے ہی سورج غروب ہوا موذن نے انہے کر اؤان دی۔ پھراس نے تھیسے کی اور اس کے بعد لوگوں نے عشاء کی نماذ پڑھی۔ پھر جب آوھی رات گزرگی تو حضرت خالد نے ویجھا کہ وہ و ک تعبد پڑھ رہ ہے۔ اس کے بعد جب لوگ موذن نے پھراذان وی۔ پھر تھیسر کمی اور اس کے بعد لوگوں نے فیر کی نماذ پڑھی۔ پھر طلوع ہوئی توان کے موذن نے پھراذان وی۔ پھر تھیسر کمی اور اس کے بعد جب لوگ محبد ہے لوئے اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تو استی ہیں انہیں گھوڑوں کی بیٹیا نیاں نظر آئیں۔ انہوں نے جر ان ہو کر ایک دوسر ہے ہے بوچھا کہ سے کیا ہے۔ کسی نے ہمالیا کہ سے خالد این ولید آتے ہیں۔ اب لوگوں نے حضر میں خالد این میں۔ انہوں نے کما۔

''خداکی قسم آپ ہی ہو گوں کے لئے آیا ہوں۔ آنخضرت ﷺ کے پاس ایک مخص نے آکر خبر دی تھی کہ تم لوگوں نے نماز چھوڑ دی ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ کفر دشر ک کرنے لگے ہو۔!'' حقیقت حال ِ ..... سن کر دہ لوگ رویزے اور کہنے لگے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمُوا إِنْ جَاءً كُمْ فَاسِقُ بِنَاعٍ فَتَيْنُوا أَنْ نَصِيبُوا قُومًا مِجْهَالَةٍ فَتَصْبِحُو اعْلَى مَا فَعَلْتُم نَايِعِينَ

## لآبه ۲۷ سوره جمرات عا آبیت عسک

ترجمہ: اے ایمان دالو۔ اُلر کوئی شریر آدی تمہارے پاس کوئی خیر الادے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ تبھی کسی قوم کونا دانی ہے کوئی ضررنہ پہنچادہ بھرائے کئے پر پچھتانا پڑے۔

علامدابن عبدالبر كتے بيں كہ قر آن پاك كى اس تاديل كے سلسلے ميں علماء ميں كوئى اختلاف شيں ہے كہ يہ آيت جو ذكر ہو كى دليد ابن عقبہ ابن معيل كے متعلق نازل ہو كى تنمى جبكہ رسول اللہ عليہ في نے ان كو بى مصطلق ہے صد قات وصول كرنے كے لئے ان كے ہاس بجبجا تنا۔

اس طرحان بی ولید اور حضرت علیٰ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

اَفُهُنْ کَانَ مُوْمِنَ کَهَنْ کَانَ فَامِنَا لَاَبِئَةُ لَالَّابِهِ المَاسِورِ وَ تَجِدُهِ عَلَمُ الْبَعِتِ م ترجمہ: توکیاجو شخص مومن ہو گیادہ اس شخص جیسا ہو جادے گاجو بے تھم۔ وہ آپس میں برابر نہیں ہو کئے توان دلیدا بن عقبہ کوفاس کہاجا تاتھا۔

ولیواین عقبہ ابن معیط ..... جمال تک ان کو بن مصطلق کے صد قات وسول کرنے کے لئے بھیج جانے کی روایت ہے تواس سے کچھ لو اول کے اس قول کی تروید ہو جاتی ہے جس کے مطابق ولید فتح کمہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے (کیونکہ بن مصطلق کا میہ واقعہ اس سے کافی پہلے کا ہے)اور یہ کہ اس وقت ولید من بلوغ کے قریب بہنچ رہے تھے۔

بینچ رہے تھے۔

ای طرح با اس روایت کی بھی تردید ہوجاتی ہے جو بعض علاء نے خودو اید سے بی بیان کی ہے کہ جب رسول اللہ علی نے کہ لئے فرمالیا تو محے کے لوگ این بچوں کو آپ کے پاس نے لے کر آئے آپ ان کے مروں پر ہاتھ پھیرت اور ان کو ہرکت کی دعاویت اس وقت جھے آپ کے پاس الیا گیا میر ہے بدن پر اس وقت ذعفر انی خوشبو زعفر انی خوشبو نمیں لگائی ہوئی تھیں گر آپ نے میر سے سر پر ہاتھ نمیں پھیرا۔ آپ نے صرف زعفر انی خوشبو کی وجہ سے جھ پر ہاتھ نمیں پھیرا۔ (تو چو مُنام اس روایت میں ولید کی عمر اس قدر کم بیان کی گئی ہے اس لئے سے روایت بہلی روایت بو بو بو بو بوای بو بو بولی ہو بولی ہو بولی ہو بولی کی بول

ای طرح آگے آنے والی اس روایت کی بھی تردید ہوجاتی ہے کہ یہ داید اور ان کے بھائی عمارہ اپی مین حصرت ام کلثوم کو ججرت ہے روکنے اور لوٹانے کے لئے روانہ ہوئے کیونکہ حضرت ام کلثوم کی ججرت مہدنہ صدیبیہ کے وقت ہوئی تھی (جبکہ والید گذشتہ روایت کے مطابق غزوہ بی مصطلق سے بھی پہلے مسلمان ہو۔ حکر تھے)

حضرت سعد کی جگہ ولید کونے کی گور نری پر!.....یدولیدا بن عقبہ حضرت عثمان غنی کے مال نریک بھائی تھے۔ حضرت عثمان نے اپی خلافت کے دور میں ان کو کوف کا گور نر بنایا تضانور حضرت سعد ابن الیو قاص کوجو پہلے ہے کونے کے گور نرتھے ، بر طرف کر دیا تھا۔ جب ولید کوف بھٹی کر حضرت سعد ابن ابی و قاص کے پاس سمجے تو حضرت سعد ٹے کہا۔

"خداکی فتم ہم نمیں جانتے کہ ہمارے بعد تم سمجھ داری کا ثبوت دو گے یا تنہیں ہے عمدہ سونپ و سینے پر ہم بے دقوف کہلائمیں محے۔" خلافت و ملو کیت .....واید نے کہا۔ میں دکیے رہا ہوں کہ تم ہوگوں لیعنی بنی امیہ نے خلافت کو خنر انی و سلطنت کی گدی بتالیا ہے!"
ولید کی گور نر کی پر لو گول کو اضطر آپ .....اوحر حضرت عنمان کے اس تھم نامے پر لو گول نے تاتہ چینی
کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ عنمان ابن عفان نے بہت برا کیا کہ حضرت سعد جیسے نرم مزاج ، بامروت ذاہدو
پر ہیز گار اور ستجاب الدعوات آدمی کو برطرف کر کے اسپناس بھائی کو گور نر بناویا جو خائن اور فاس ہے۔ جیسا کہ
بیان ہوا۔

نچر ولید کی ملا قات حسرت این مسعود ہے ہوئی توانہوں نے پوچھا کہ آپ کیے آئے۔ولید ابن عقبہ نے کہا کہ میں امیر بینی گورنر کی حیثیت ہے آیا ہوں۔حسرت ابن مسعود ٹے کہا۔ "ہم نہیں کہ شکتے کہ ہمارے بعد تم بھلائی کرو کے یا فتنہ و فساد پھیلاؤ کے۔!"

ولید کا فسق و فجور .....اگر چه عام حالات ش یده لیداین عقبه ایک بهت بذله بخ شاعر، حلیم مزاج ، بهاوراور شریف خبیعت کا تما ( گر بهت شراب بیناتها ) اس نے ایک د فعه شر درخ دات سے شراب بینی شروع کی اور مسلسل بیتیار بایمان تک که فجم کا وقت ہو گیا۔ جب موذن نے فجم کی اذان وی توبیه مسجد گیااور کوفیه والوں کو چار د کعت نماذ پر حانی ۔ ر کورخ اور سجد و اسفنی۔ لیمنی خود مجمی پیواور مجھے پر حانی ۔ ر کورخ اور سجد و اسفنی۔ لیمنی خود مجمی پیواور مجھے سے میں بیاؤ۔ بھر نماذی کی حالت بیس اس نے محراب مسجد میں تھے کی اور اس کے اجد سلام پھیرا۔ پھر کہنے لگا که میں نے کہنے ذیاد نی کردی ہے۔ اس پر حضرت این مسعود نے کہا۔

"خدانہ تیری بھلائی میں اضافہ کرے اور نہ اس شخص کی جس نے بچھے ہم پر مسلط کیا ہے۔!"
ولید ہر لوگول کا غصبہ ……اس کے بعد انہوں نے پیر کاجو تالے کرولید کے منہ پر مارا بجر ووسر ہے لوگول فرجی تھی انھا اٹھا کر اس کے مارے۔ آخر ولید اس حالت میں بھر کھا تا ہوا متجد سے نظا لور محل میں واخل ہو آلیا۔
اس وقت بھی یہ نشے میں سر شار تھا۔ اس واقعہ کی طرف حطیم نے اپنے ان شعر دل میں اشارہ کمیا ہے۔
اس وقت بھی یہ نشے میں سر شار تھا۔ اس واقعہ کی طرف حطیم نے اپنے ان شعر دل میں اشارہ کمیا ہے۔

شهد ، الحطيطة يوم بلقے ربه ال الوليد احق بالعذر

ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن حطید گوائی دے گاکہ اے اللہ ولید کاعذر قبول قرمالے کیونکہ سے واقعی معذور ہے۔

نادی وقد تمت صلاتهم اازید کم مکرا وما یدری

ترجمہ: نماز حتم کرنے کے بعد ولیدنے ہو چھاتھا کہ میں نے نماز میں پچھازیاد کی کردی۔وہ نشہ کے عالم میں یو جھے رہاتھالورائے پچھے ہوش نہیں تھا۔

ظیفہ کے تھم سے ولید پر شرعی سمز ا ..... بھر جب لوگوں نے حضرت عثان کے پاس جاکر ولید کی شراب نوشی کی شمادت وی تو ظیفہ نے ولید کو وار الحکومت میں طلب کیا اور اس پر شرعی سزا جاری کر کے اس کے کوڑے گئوڑے لگوائے۔ ظیفہ نے ولید کے کوڑے کا خلم حضرت علی کو ویا چنانچہ انہوں نے ولید کے کوڑے

لگائے۔ایک قول ہے کہ ظیفہ کے تکم کے بعد بجائے خود کوڑے لگانے کے حضرت علیٰ نے اپنے بھینے عبداللہ این جعفر سے کہاکہ دلید کے کوڑے تم لگاؤ۔اس سے پہلے انہوں نے اپنے صاحبزادے حضر سے حسن کواس کا تکم دیا تھا گر بھر رک سے اور اپنے بھینے کو تھم دیا۔ چنانچہ مصر سے عبداللہ نے کوڑااٹھایالور مار ناشر وس کیا حضر سے علیٰ کوڑے گئے جاتے تھے یمال تک کہ جب چالیس کوڑے ہوگئے تو حضر سے علیٰ نے ان سے کہا۔

" بن کرو۔ شراب تو تی پررسول اللہ بھٹے نے جالیس کوڑے ہی لگائے تھے بھر حضرت ابو بکر بھی اپنی خلافت کے دور میں چالیس کوڑے ہی لگائے تھے۔ یہ دونوں طریقے طلافت کے دور میں چالیس کوڑے ہی لگواتے تھے البتہ حضرت عمر انٹی کوڑوں کا گواتے تھے۔ یہ دونوں طریقے سنت میں گر جھے چالیس کوڑوں کی یہ سنت حضرت عمر کے اس کوڑوں سے ذیادہ محبوب ہے۔!"
حد شرعی میں کوڑوں کی تحد اد ..... گر بخاری میں یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ نے واید کے اس کوڑے

<u>حد نتم کی میں لوژول کی تعد او</u> ..... نکر بخاری میں سے ہے حضرت عبداللہ نے ولید کے اس کوڑے انگائے تھے۔ اس اختلاف کا جواب نے دیا گیا ہے کہ ورامس اس کوڑے کے دوبر سے تھے (کہذا ہر ضرب کو دو کرڑے مثلہ کیا گیا)

حضرت علی گاجویہ قول گذرا ہے کہ یہ تینوں طریقے سنت ہیں اب اس کا مطاب یہ ہوگا کہ چالیس کوڑوں کی سزار سول اللہ علیج اور حضریت ابو کمڑ کی سنت ہے اور اس کوڑوں کی سزاحضریت عمر کی سنت ہے جو انہوں نے اس دقت لینف صحابہ کے مشور ہ ہے متعمین کی جب یہ دیکھا کہ کشریت سے بوگ شراب نوشی میں مہتلا میں نہ گگریوں

ولید کی معترولی اور حضر ت سعد کی بحالی ..... غرض حضرت عثمان نے ولید کے کوڑے لکوانے کے بعد اس یو کو فدکی گورنری ہے معزول کر دیااور حضر ت سعد ابن ابی و قاص کودایس اس عهد و پر متعین کیا۔

دوبارہ کوفہ کی گورنری پر مقرر ہونے کے بعد جب حضرت معلا کے ممبر پر چڑے کر خطبہ ویے کاوقت آیا تو حضر مت سعلانے کما کہ میں اس ممبر پر اس وقت تک نہیں چڑھوں گا جب تک تم اس ممبر کو وھو نہیں ڈالو کے تاکہ ولید جیسے فاسق شخص کے آثار اس پر سے مٹ جانبیں کیونکہ وہ شخص نجس اور ناپاک ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ممبر کو وھویا (تب حضر ت سعلانے اس پر سے خطبہ ویا) جیسا کہ بیان ہو چکاہے۔

جمال تک ولیداین عقبہ کو آنخفٹرت ﷺ کی طرف ہے بنی مصطلق میں صد قات وصول کرنے کے سے بنی مصطلق میں صد قات وصول کرنے کے لئے بیجنے کا تعلق ہے تو (اگر بیدروایت ورست ہوتی تواس کاؤ کر صحابہ کی فوجی مہمات میں ہوتا جائے تھااسی طرح حضرت خالد کووہاں بیجنے کا بھی ذکر ہوتا جائے تھا۔

حضرت جو رہیں کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے علم میں اپنی قوم کے لئے جو مربیہ سے زیادہ باہر کت عورت کوئی نہیں ثابت ہوئی کہ ان ہے شادی کر لینے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے ایک مو کمہ اندا ایک تناد کیا

یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ قیدیوں کی رہائی کار واقعہ قبیلا اوطاس کے قیدیوں سے پہلے ہے جن کو رسول اللہ عَبَا کے رضا کی بہن کی وجہ سے رہا کیا تھا جس کا بیان آئے گاان خاتون کے بارے میں بھی اسی قتم کا ایک قول ہے میں نے ان سے زیاد وان قوم کے لئے کوئی عورت بابر کت نہیں و یکھی۔
مسلمانوں کی کشکر کشی سے پہلے حضر ت جو ہرید کا خواب میں دھرت جو ہرید بیان کرتی جی کہ بن کہ بن مصطلق پر آنحضر ت جو ہرید کیان کرتی جی کہ میں کے خواب میں دیکھاکہ بٹر ب سے جاند طلوع ہو کر

جلااور چلتے جلتے میری گوو میں آر ہا۔ جو ہریہ کہتی میں کہ میں نے کس ہے۔ اس خواب کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔

بھر جب ہم لوگ آنخضرت ﷺ کے قیدی بن سے تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزو کی۔ مشر ت جو رہے ہے ہی دوایت ہے کہ جب ہم لوگ مریسیع کے چشمہ پر تھے اور دہاں رسول اللہ ﷺ پنچے تو میں نے اپنے والد کویہ کہتے سناکہ لوہم پروہ مصیبت آئی جس کاہم مقابلہ نہیں کر نکتے۔

اس وقت میں نے مسلم کشکر پر نظر ڈالی تو جھے اسٹے بے شار انسان ، گھوڑ ہے اور بتھیار نظر آئے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ نجر جب میں مسلمان ہو گئی اور رسول اللہ تنایج نے بھو سے اکان فرمانیا اور بم مدینے کوروانہ ہوئے تو میں کیمر مسلم کشکر کو دیکھنے گئی گر اب وہ آئی بوئی قعد او میں نہیں نظر آرہے ہے۔ اس وقت میں نے سمجھاکہ یہ اللہ تعالی کی طرف ہے ایک وقت میں سنہ سلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے گئی ہے )

آد جمر انکار دانیت ہے اس گذشتہ حدیث کی حزید تائید ہوتی ہے جس کے مطابق حضرت جو مرین کے ۔ ساتھیہ آنجینسرت ﷺ نے اس چیٹمہ پر تی اکان فرمائیا تھا جس کانام فریسیج تفالہ ساتھیہ آنجینسرت ﷺ نے اس چیٹمہ پر تی اکان فرمائیا تھا جس کانام فریسیج تفالہ

غزوہ بنی مصطلق میں فریشتوں کی شرکت سند ان بجاد اول میں ایک شخص تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اور نمایت و بندار مسلمان بنا۔ وہ کت ہے کہ مسلم انتکارین جمیں بندہ مفید فام لوگ نظر آئے ہے جو سیاہ و مذیر گھوڑوں پر ساز تھے اور جنہیں امر نے زاس سے پہلے ویلیا تھا اور نہ اس کے بعد بجاود کو کھنے میں آئے۔ مذیر گھوڑوں پر ساز تھے اور جنہیں امر نے زاس سے پہلے ویلیا تھا اور نہ اس کے بعد بجاود کو کھنے میں آئے۔ اس فرود میں فریت مسلمانوں کی مدوک کیے شریک تھے۔

ہے۔ اس موالی مسلمان میں مسلمانوں میں ہے۔ اس نے ایک انسی بھی ہوا جس کو ایک انساری مسلمان مردود بی مسلمان میں مسلمانوں میں ہے۔ اس نے ایک انسی بھی ہے۔ اس کانام بیشام ایس صیابہ تھا۔ ان ملطی ہے جس کر دیا تھا کی نامہ دیواں تعمیل ہوں کی ناتا ہی سینے ہے۔ اس کانام بیشام ایس صیابہ تھا۔

تگریداعتران مود بینا ہے اور غاط فئمی پر مین ہے کیونکہ مستف ھدی اٹ میں سمجھ کراعتران کیاہے کہ وہ مسلمان کسی کا فرے ہاتھوں کی ہوا تھا جا الا نئدیہ یہ بات واضح ہو چنی ہے کہ بیہ شخص ایک مسلمان ہی کے ہاتھوں قبل ہوا جس نے غلطی ہے اس کو دشمن کا آوی سمجھا تھا۔ واللہ اعلم۔

مقتول کے جمائی کا اسلام اور ارتداو۔۔۔۔۔اس کے بعد اس مقتول شخص کا بھائی کے سے آنخضرت بھائے کے باس اسلام کا اعلان کرئے آیا۔ اس نے آنخضرت بھائے ہے عرض کیا کہ جس اپنے بھائی کا خول بھائی کے تیمت ما نگرا ہوں۔ چنانچہ آنخضرت بھائے نے جانے کا تھم دیالور اس طرح اس شخص نے سو اور بھی ویت کے لئے۔ اس کے بعد میہ شخص کی جو دن آنخضرت بھائے کے پائی ٹھمر الور ایک روزا جا تک اس نے اپنے بھائی کے جان کی جو کہ دیا ہے کہ کو فرار جو گیا۔ چنانچہ پھر فئے کہ کے بھائی کے جاتم کی اس شخص کے خون کو جائز قرار دے دیالور اس وان میا کیک سلمان کے باتھوں قبل ہو گیا۔

اس واقعہ کی تفصیل آھے آئے گی۔

اں واقعہ کی جو تفصیل بیال چیش کی تئی ہے وہ سیح ہے اگر چہ آگے فتح کم کے بیان میں کتاب اصل کے حوالے سے جو تفصیل آئے گی وہ اس کے خلاف ہے وہ اس کے جو تفصیل آئے گی وہ اس کے خلاف ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بھائی کے قبل کا واقعہ غزوہ ان کی قرومیں چیش آیا تھا۔

انصار و مهاجرین میں تصادم کا امکان ..... غرض غزود بی مصطلق سے فارغ ہوئے بعد جب کہ مسلمان ابھی اس چشمہ پر ہی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے ایک اجیر کی بنبی خزرج کے ایک حلیف سے لڑائی ہو گئی۔ یہ شخص حضرت عمر کا جیر این بخاہ میں تھاجوان کے گھوڑے کی تنسبانی بھی کرتا تھا۔ اس کانام جہجاہ تھا۔ غرض قبیلہ فزرج کے ایک حلیف سے اس کی تول کے مطابق عمر دابن عمر و کیا یک حلیف سے اس کی لڑائی ہوگئی۔ ایک قبل سے کہ وہ تحقی عبد القدابن ابی سلول کا حلیف تھا اور اس کانام سنان ابن فروہ تھا۔ غرض حضرت عمر ایک قبل ہے کہ وہ تحقیل عبد القدابن ابی ابن سلول کا حلیف تھا اور اس کانام سنان ابن فروہ تھا۔ غرض حضرت عمر کے حلیف نے اس پر دار کیا جس سے وہ ذخی ہو گیا اور اس کے خون بنے لگا۔

ایک روایت ہے کہ جمجاد نے اس تو دھ کا سے کہ کر کر اویا۔ اس پر اس شخص نے اپنے حامیوں کو پکارتے ہوئے کہا اے گروہ انصار۔ ایک قول نے مطابق سے نے موفور بن یہ کہ فریاد کی ادھ مصرت محر کے حلیف نے اپنے حامیوں سے فریاد کرتے ہوئے انگرزیتا کے ساروہ مساتھ این

ایک قول ہے کہ اس نے یہ ایس آباد اس نے بالا اس فراور کے اس اس ان انت اس اس وہ قرار ہے۔ اس فراور ہے اس فراور ہے الی فراور ہے اس فراور ہے۔ اس فراور ہے اور دور سال میں آباد این دوڑے۔ دو نول کے جشمیار اللہ اللہ شروع کر و ہے۔ قرایب تھا کہ دونول کر دونول کے در میان اللہ میں اس کے در میان اس میں اس کے در دونول کر دونول کے دونول کو اللہ کا اس کے دونول کر دونول

" میں جا بلیت کے زمان ن طم ن ایواں تریازی ن جاری آئیں۔" کلمات جا بلیت مسامی پر آپ وواقعہ بتوایا ایا کہ مسائرین ٹن سے ایک شخص نے برب انساری شخص کو مارا منہ نہ آئے من تافیقات فرمایا کہ میر کلمے میٹی اے فوال مراہے سروہ فارال ریاضوڑ دور کرو اندیر نمایت برے اور امار منافریت کے کئے بڑی۔

ین آپ رید ان آن کے میں آب کے ان آئی آئی کے ان آئی گورکارا تو وہ اللہ ہے۔ کے علمہ ان کے میں تھے آئی کورکارا تو وہ میں ان اور آن کا ایک سن سبند دار ان پر ان نے عریض کیا کہ یار سول اللہ جاہدہ وہ شخص روز ہے۔ رکھے اور تماز پڑھنے وی ہواور ایٹ آپ نو اسلمان کتا ہو۔ آپ نے قرمایا ہاں جاہے وور وزے رکھتا اور تماز پڑھتا ہواور خوو کو مسلمان المتا ہوں

ای طرق آنخضرت آنخضرت بیانی کارشادی له آدی کو جائی که دوایت بیمانی کی دو کرے جاہوہ بھائی الله مویا مظلوم ہو۔ آلیوہ ظالم ہویا مظلوم ہو۔ آلیوہ ظالم ہویا مظلوم ہو۔ آلیوہ ظالم ہویا کی مدو ہوگی اور آلروہ مظلوم ہو۔ آلیوہ ظالم ہویا کی مدو ہوگی اور آلروہ مظلوم ہو۔ آلیوں مدویا کی مردیا کی مدو ہوگی اور آلیوہ مظلوم ہو آلی کی مدویا کی مدور کرنے کی کوشش کرے۔ جہجاہ اور ستان این فردہ کے جھوڑے میں معتروب اور مظلوم شین سنان سے بات کی اور اسے جھوڑ ویا ہور ہے جہاہ اور ستان این فردہ کے جھوڑ ویا اور میں مظلوم شین سنان سے بات کی اور اسے جھوڑ ویا ہور ہے جہتے ہے۔ اور سے جھوڑ ویا ہور میں این اور مطالبہ چھوڑ ویا ہور میں اسلام سے بات کی اور اسے مجھوڑ ویا ہور ہے۔ اور سال سے بات کی اور اسے مجھوڑ ویا ہور میں سال سے بات کی اور اسے مجھوڑ ویا ہور میں سے بات کی اور اسے مجھوڑ ویا ہور میں میں بیا جی اور مطالبہ چھوڑ ویا ہور میں این اسلام میں اینا جی اور مطالبہ جھوڑ ویا ہور میں سال سے بات کی اور اسے مجھوڑ ویا ہور سے بات کی اور اسے مجھوڑ ویا ہور میں سال سے بات کی اور اسے مجھوڑ ویا ہور سے بات کی اور اسے محمور ویا ہور سے بات کی اور اسے مجھوڑ ویا ہور سے بات کی اور اسے میں ہور سے بات کی اور اسے بات کی اور اسے میں ہور سے بات کی ہور سے بات کی ہور سے بات کی ہور اسے بات کی ہور سے بات ہور سے بات کی ہور سے بات ہو

فنته دب گیاجودونول گروہول کے تصاوم کی صورت ایل ظاہر ہوئے کو تھا۔

یہ ججاہ اور سنان وونوں مسلمان نتھے۔ ججاہ سے عطاء این بیار نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ عظافیۃ نے فرمایا کہ کا فریبید کے سات فانوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک فانے میں کھاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ اسلام اس حدیث ہے کہ اسلام اللہ علیہ اس حدیث ہے کہ اسلام اللہ نے سے کہ اسلام اللہ نے سے بھی بھی وہ سات بحریوں کا دودہ بی لیستے تھے اور اسلام اللہ نے کے بعد ان کا بیہ حال تھا کہ ان سے ایک بحری کا دووہ بھی متعلق بھی آئے گا۔

۔ ابو عبید نے کہا ہے کہ وہ شخص جس کے بارے میں آنخضرت ﷺ نے رہے جملہ ارشاد فرمایا ابو بھرہ عقاری ہے۔ گریدیات ممکن ہے کہ بھی بات ججاد کے علادہ ان کے بارے میں بھی فرمائی گئی ہو۔ لہذااب یوں کہنا چاہئے کہ آپ نے کہ رہدیات ممکن ہے کہ بھی بات جن بارے میں کہنا ہے بارے میں فرمائی کیو نکہ یہ لوگ ارپنے کفر کے چاہئے کہ آپ نے رہائی کیو نکہ یہ لوگ ارپنے کفر کے ذمانے میں امرانیم کے ذمانے سے ذیادہ ویز خور ہیں۔

جہاہ اور عنمان عنی ..... علامہ ابن عبد البر کا قول ہے کہ میں جہاہ ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ دھنرت عنمان کی فلافت کے زمانے میں فلیف کے ہاتھ ہے اس وقت آنخضر مت تنظیم کا عصائے مبارک چھین کر توڑ دیا تھا جبکہ وہ فطلبہ دے رہے بھے انہوں نے وہ عصالے کراہیے گھٹے پرر کھالور توڑ دیا۔ اس سے الن کے گھٹے میں خراش آگئی جو اتنی مملک عابت ہوئی کہ اس سے الن کی وفات ہوگئی میمال تک علامہ ابن عبدالبر کا حوالہ ہے۔

عالم مسیلی نے بول لکھا ہے کہ ججاد نے یہ عصاصفرت عثماناً کے ہاتھ ہے اس وقت جھینا تھا جب ان کومسجد تبوی سے نکال دیااور دہاں نماز پڑھنے ہے روک دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عثماناً کے جو مخالفین تھے ان میں ہے ایک ججاہ بھی تھے۔ یمال تک سمیل کا کاام ہے۔

بسر حال ان دونوں ماتوں میں کوئی مخالفت شمیں ہے کہ عصا خطبہ کے دوران چھینا کیا یا اس وقت چھینا "لیا جب حضر ت عَمَّالَ کو مسجد ہے اکالا کیا کیو نکہ ممکن ہے ان کو مسجد ہے دوران ہی اکالا کیا ہو اور اس

و ذت عصاجعيمًا كيا هو \_

ذکیل گروہ کو اکال باہر کرے گا۔ (لیعنی جو عزت دارے وہ رہے گااور جو ذکیل ہے وہ اکال دیاجائے گا)۔" یہاں معززے مر ادابن انی نے خودا پی ذات لی اور ذکیل ہے مر او (خام بد بن) نبی کریم عظی کولیا تھا۔ کتاب استیعاب میں ہے کہ ابن انی نے میہ بات غزوہ تبوک کے موقعہ پر کسی تھی یہاں تک استیعاب کا حوالہ ہے مگر

این الی خرز جیول کو مشتعل کرنے کی کوشش میں ..... گذشتہ دوایت میں جماجروں کے لئے ابن الی خرز جیول کو مشتعل کرنے کی کوشش میں ..... گذشتہ دوایت میں جماجروں کے لئے ابن الی کے انتخاب سے نے '' خانہ بدوش قریشیوں "کے لفظ ہے کیا ہے۔ یہ طلب طلب کی جمع ہے۔ اصل میں اس کے معنی جی دہ لوگ جو ایک شہر سے دومر سے شہر میں جا کر دہ تے لگیس مطلب ہے اجبی لوگ (مگر چو فکہ ابن الی نے یہ لفظ مها بڑواں کی توجین کے طور پر استعمال کیا ہے اس لئے ہم نے اس کے معنی خانہ بدوش ہے جا جنبی لوگ (مگر چو فکہ ابن الی قول ہے کہ جلبیب اس مونے جاول کو بھی کہتے ہیں جو کمیاب ہے۔ معنی خانہ بدوش ہے کئے ہیں جو کمیاب ہے۔

غرض اس کے بعد ابن الی ان انوگوں کی طرف متوجہ بہوا جو اس وقت وہاں موجود ہے (اور جو اس کی قوم خزرج کے منا فقین ہتھے)اس نے ان انوگوں کو مخاطب کر کے کہذہ

یہ سب پڑھ تمہاراا پناکیاد ھر اے۔ تم نے ان او گوں کو اپنے گھر ول میں بٹھالیالور اپنامال ودولت مجی الن کے حوالے کر دیا۔ خدا کی ختم آگر تم اپنامال وولت اور جائیدادیں ان کونہ ویتے تو یہ لوگ کی اور شہر میں جاہتے۔ پھر تم لوگوں نے ای پر بس شمیں کی بلکہ اس کے بعد اپنی جانوں کو بھی ان کی اغراض کے لئے ہیہ کر دیالور اس فخض کے بیخی رسول اللہ حظی کے بچاؤ کے لئے جنگیں شر دع کر دیں اور اب تم ان کے لئے اپنی اولادوں کو بیم کر رہے ہو ، اپنی تعداد کو گھٹارہے ہو اور ان کی تعداد کو بڑھارہے ہو۔ اس لئے ان لوگوں پر اپنارو پر بیسہ اس طرح مت لناؤ کہ انجام کاریہ لوگ محمد عظی کے ساتھ تم پر چھاجا تھی۔"

زید کی آئے ضرات عظی کو اطلاع اور صحابہ کی ہے تھینی .....این ابی کی میہ ساری یا تبی حضرت دید این ارقم نے سن تھی وہ فور ابی ارقم نے سن تیم نے سن تھیں وہ فور ابی رسول اللہ عظی کے سول اللہ عظی کے باس حضرت عمر فاروق اور سول اللہ عظی کے پاس حضرت عمر فاروق اور کی جھے دو سرے مها جراور انساری محابہ بھی موجود تھے۔

بخاری میں حضرت زید این ارقم ہے روایت ہے کہ میں نے یہ ساری یا تیں اپنے بچایا حضرت مرت ہے۔
جاکر بیان کیں انہوں نے اس کی اطلاع آنخضرت منافی کودی۔ آپ منافی نے بچے بلایا تو میں نے آپ کو بھی ہے
سب سنایا۔ آنخضرت منافی کو یہ باتیں من کر بہت تکلیف بینی اور آپ کے چرے کارنگ بدل گیا۔ آپ منافی سے حضرت زید ہے۔ فرمایا۔

"الڑے اشایہ تماس محف این ابی ہے ہدائن ہو۔!"

خبر کو تسلیم کرنے میں آنخضرت علیہ کا تامل میں ذید نے عرض کیا کہ یار سول اللہ اخدا کی قسم میں ان خضرت علیہ کا تامل میں ذید نے عرض کیا کہ یار سول اللہ اخدا کی قسم میں ان خرای سے میں آن خضرت علیہ کا تامل میں۔ آپ نے فرمایا کہ شاید تم نے سننے میں غلطی کی۔ اس پر النا انصار یول نے جو دہاں موجود میں ذار کے خلاف ذبال زوری کرد ہے جو دہاں موجود میں دار کے خلاف ذبال زوری کرد ہے ہوجواس نے نہیں کمیں۔

چنانچہ بخاری بی میں ایک اور روایت ہے جس میں زید این او تم کتے میں کہ رسول اللہ عظامے میری

بات من کر مجھے جھٹلا دیا۔ اس پر مجھے اس قدر رنج ہوا کہ اس سے پہلے مہمی مجھے الیمی تکلیف اور رنج نہیں ہوا تھا یمال تک کہ میں اپنے خیمہ میں کوشہ نشین ہو کر بیٹھ گیا۔

میرے بی نے بچو ہے کہا کہ تہیں اس سے کیا ملاکہ رسول اللہ بی ہے ہوں ہوا اور اللہ بی ہوٹ ہوا اور آخضرت آگئے نے تہوں ہوا ہاں نے کہاکہ خداکی میم جو کچھ این الی نے کہا تھا ہیں نے وہی ستاتھا۔ اگریہ بات میں اپنے باپ سے بھی سنتاتو جاکر آنخضرت بی ہے ای طرح بیان کر دیتا۔ اب میری تمنا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بی بروی بازل فر اکر میری سیائی کو ٹابت فرمادے۔

زید کا این الی کو جو اب سسایک قول ہے کہ جب ابن ابی نے یہ جملہ کما تھا کہ خدا کی تتم مدینے بیٹی کر جو عزت دارے دو ذکیل کو نکال باہر کرے گا۔ تو ذید ابن امر تم نے اس سے کما تھا کہ خدا کی تتم تو ہی ذکیل اور اپنی قوم کا بدترین شخص ہے جب کہ محمد بیٹی خدا کے فضل و کرم سے معزز بیں اور مسلمانوں کی قوت و طاقت ان کے ساتھ ہے۔ یہ سن کراین ابی نے کماخا موش رہو میں تو نہ اتی کر دیا تھا۔

این افی کے مثل کے لئے عمر فاروق کی اجازت علی .....اوحر جبان اطااع پر آنخفرت علی کے چرے کارنگ بدلا تو حفرت عرز نے آپ ہا ابن ابی کو قل کرنے کی اجازت چاہی اور یہ بھی عرض کیا کہ اگر آپ بھے اس کا حکم ندوینا چاہیں تو کسی اور کو حکم و بجے نے چنانچہ حضرت عرز سے دوایت ہے کہ جب ابن ابی کی اس حرکت کا جھے علم مواتو ہیں آپ کے پال حاضر ہول اس وقت آپ ایک ور خت کے سائے ہیں تشر بیف فرما تھے اور ایک لڑکا آپ کی کم و بار ہا تھا۔ ہیں نے آپ ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ شاید آپ کی کر ہیں بیاری آئیاف ہے۔ آپ نے فرمایادات ہیں او نئی پرے کر گیا تھا۔ پھر ہیں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ شائی جھے اجازت و جبح کہ ہیں ابن ابی کی کر دن مار دول یا پھر محمد ابن مسلمہ کو حکم فرمائے کہ وہ اے قبل کر دیں آیک روایت ہیں ہے کہ ہیں ابن ابی کی گر دن مار دول یا پھر محمد ابن مسلمہ کو حکم فرمائے کہ وہ اے قبل کر دیں آیک روایت ہیں ہے کہ یا عبادا بن پشر کو اس کے قبل کا حکم فرماؤیں۔

آب نے قرمایا۔

انگر ایہ کیے ہوسکتا ہے۔ لوگ کس کے کہ محرایت ساتھوں اور محابہ کو قتل کر تاہے!"

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ حضرت عرر نے آپ بیجی ہے عرض کیا کہ اگر آپ اس کو پیند نہ کریں کہ کوئی ہما جراہے قتل کرے تو کی انساری کو اس کا سر قلم کرنے کا حکم فرما ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کے قتل ہے ییڑب میں بہت ہوگوں کے کان کھڑ ہے ہوں گے اور بہت سول کی ناک چڑھ جائے گ۔

عیر وقت میں غیر معمولی رفتارے کو تی اسسیاں آنخضرت کی نے دینے کو یٹر ب کے لفظ ہے یاد کیا ہے حالا نکہ اس کے متعلق چھے ایک حدیث گرد ہی ہے جس میں آپ نے دینے کو یٹر ب کنے کی ممانعت کرمائی ہے۔ یہ دراصل اس لئے ہے تاکہ لوگوں کو اس کا جواز معلوم ہو جائے (کہ اگر چہ اب مدینے کو یٹر ب نہیں کمناچاہئے مگریٹر ب کمنانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات قربن قیاس نہیں ہے کہ یہ واقعہ اس ممانعت سے پہلے کا ہو۔

مرض کی جس خرش کی راپ نے حضر سے عراکو تھے دیا کہ نظر میں کونے کا اعلان کر دو۔ یہ وقت ایسا تھا جس میں بھی تخضر سے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب لو گوں میں این الی کا بیرواقعہ مشہور ہوا تواس روز سوائے اس کے کوئی ذکر ایس مقلداس وقت الی المقال میں کہ ایسے وقت میں روز گل بھی آنخضرت علیقے کی عادت کے

خلاف مقى كيونكه ميه دو پهرادر شديد كرمي كاد قت تقا

غرض لوگ ای وقت آنخضرت ﷺ کے ساتھ دولتہ ہو گئے ای انتاء میں دھزت اسیداین تھیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے لور سلام نبوت کے ساتھ آپ کو سلام کیا لیخی انہوں نے کماالسلام علیك ایھا النبی ورحمہ اللہ وید كاته پُر انہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ! آپ غیر وقت میں کوچ فرماد ہے ہیں جبکہ اس سے پہلے آپ نے بھی الیب شدیدوقت میں رولتہ ہوا کرتے تھے۔
پہلے آپ نے بھی الیب شدیدوقت میں کوچ نہیں فرملیا کیونکہ آپ ہمیشہ ٹھنڈے وقت میں رولتہ ہوا کرتے تھے۔
ایس نے فرملیا کیا تم نے نہیں سنا کہ تمہارے ایک ساتھی نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئ سے ساتھی نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئ سے ساتھی نے درملیا کیا تھا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے۔ آپ نے فرملیا عبد اللہ این سلول نے انہوں نے پوچھا سے کیا کہا ہے۔ آپ نے فرملیا وہ کہتا ہے کہ مدینے چنچنے کے بعد عزت وار لوگ ذکیل کو وہاں سے ذکال دیں گے معزت اسید نے شرک ا

این آئی کے شکستہ خواب ..... 'نتب توخدا کی قسم یار سول اللہ آگر آپ جا ہیں تواہے مرینے ہیں گال سکتے ہیں کیونکہ خدا کی قسم دہی ذکیل مخص ہے اور آپ معزز ہیں۔"

پھر حفزت اسید نے عرض کیا۔ یار سول اللہ ااس کے ساتھ مہر بانی کا معاملہ فرمائے کیو تکہ اللہ تعالی نے درنہ اس کی تو م کے لوگ اس کے لئے ذروجو اہر اور تکینوں کا انتظام کرد ہے تھے تاکہ تان شاہی بناکر اس کی تاجیو ٹی کر سکیں۔ تمام تکینے آبھی چکے تھے صرف ایک تکینہ یو شع یہودی کے پاس باتی رہ کہا تھا (کہ آپ نشر یف لے آئے) ابدہ یہ مجمعتا ہے کہ آپ نے اس کی حکومت و سلطنت چھین کی ہے۔ "
آن محضر ت تالیج کی حکمت عملی ..... حضر ت اسید این حفیر کی طرف سے این الی کے لئے رحم و کرم کی یہ درخواست اس ہے پہلے بھی ایک موقعہ پر گزر چکی ہے۔

اس کے بعدر سول اللہ علی تیزی کے ساتھ رواتہ ہوئے کہ آپ پی سواری کے پیٹ پر ہم رائے جو بات ہوئے کہ آپ پی سواری کے پیٹ پر ہم رائے جو بات ہوئے ہے۔ آپ اس پورے دن چلنے رہے اور پوری رات چلے رہے بیال تک کہ اگلادان آگیا اس روز بھی آپ بر ابر اس وقت تک سفر کرتے رہے جب تک کہ سورج کی تماذت اور پش قابل بر داشت رہی اس کے بعد آپ نے قیام فر ملیا۔ لوگ اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ ذبین پر لیٹے ہی سوگئے آپ نے بو ویل اور مسلسل سفر اس لئے فرمایا تھا کہ لوگ این ابی کا اس بات کو بھول جا کمیں اور سفر کی تھکاوٹ میں ان کا خیال بٹ جائے۔ اس سلسلے مین ایس ابی کو معنا فی خواہی کے لئے فہمائش ..... (قال) اس اثناء میں جن لوگوں نے اس سلسلے مین آئے ضمائی گو آپ کا جو اب سنا تو بعض انصاری عبداللہ این ابی ابن سلول کے آپ گئتگواور لڑکے لینی زیدا بین ارتم کو آپ کا جو اب سنا تو بعض انصاری عبداللہ این ابی ابن سلول کے یاس گئے۔ انہوں نے اس سے کیا۔

"ابو خباب ااگرتم نے واقعی وہ باتیں کی ہیں جو آنخضرت علی کے گوش مغراری گئیں تور سول اللہ علی کے باس جاکر آب کوسب کی جی جی جائے تھا دہ تاکہ آنخضرت علی تمہارے لئے اللہ تعالی سے معافی لور منظرت کی و حافر مائیں کیو نکہ ایسی صورت میں آگرتم انکار کرو کے تو تمہارے متعلق وحی ناذل ہوجائے گی جس سے تمہارے جموث کا بول کھن جائے گی جس سے تمہارے ہموث کا بول کھن جائے گا۔ اور آگر تم نے واقعی سے باتیں نہیں کی جی تو بھی آنخضرت تھا کے باس جاکر اپنی برات اور صف آئی کے واور صف اٹھا کر کہ دو کہ تم نے یہ سب بچھ نہیں کہا تھا۔"
برات اور صفائی کے واور صف اٹھا کر کہ دو کہ تم نے یہ سب بچھ نہیں کہا تھا۔"

میں روہ بیت روہ بیت میں یوں ہے کہ حدید ہوں میں میں کر مور وہ مسترت بیصے سے اور میں مرہ میں وہوہ بیت برمین وہ و حاضر ہواتو آپ نے لوچیماکہ کیامہ باتش تم نے ہی کہی تھیں جو تہمارے حوالے ہے جھ تک کینچی ہیں۔ اس پر این الی نے حلف کے ساتھ کہا۔

" فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی کہ میں نے ان بیس ہے کوئی بات نہیں۔ کبی۔ زید ہالکل جھوٹا۔ ہے۔!"

لو گول کا حسن محمن میں میں اس وقت وہاں جو انصاری مسلمان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کئے بار سول اللہ عظامی مسلمان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کئے بار سول اللہ عظام مسلمان ہیٹھے ہوئے سے انہوں نے جو بچھ کہا تھا اس کو تشخیم مسلمان ہے اس لڑ کے کو بات کے بیان کرنے میں بچھ بھول چوک ہو گئی ہو اور انہوں نے جو بچھ کہا تھا اس کو تشخیم طور پر نہاور کھ سکا ہو۔ ایک روایت کے مطابق ان انصار یول نے یہ کہنے

"يار سول الشريك يدين ابن الي مار ابرا به اور بوزها أدى بها أن من مناسب ساك الرك كربات كو

وزن سیں دیا جاسکتا۔" کا فرباب کو فکل کرنے کے لئے مٹنے کی چیش کش .....اد حر عبداللہ ابن الی کے لئے جسترت عبداللہ عض(جو آنجنسرت میکھیے کے جان شار اور ایک ہے مسلمان تھے )ان کا اسل نام خباب تھا (اور ان ہی کی نسبت سے ابن ابی کو البر عباب کہنا جاتا تھا، مجر حبب ابن ا بی کا انتقال ہوا تو آسحنرت مسلی اللہ علیہ وسسم نے ابن کو خل کرنے یا کہی اور کے باتھوں کراویے کے متعلق کی تھی تو حضرت عبر کی گفتگو کا علم ہوا جو انسول نے بان ابی کو خل کرنے یا کسی اور کے باتھوں کراویے کے متعلق کی تھی تو حضرت عبدائلہ آنخضرت عبدائلہ کے باس

طاسر ہو ہے اور ہے ہے۔ یار سول اللہ ایجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عبد اللہ این ابی ( ایسی اللہ ) کو قبل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسی بجابات کی ہے۔ اس لئے آگر میں ہی ہے کام کر سکوں تو بچنے تھکم دیجئے کہ ان کاسر لاکر آپ کی خد مت میں چیش کر سکول۔ فزرج کے لوگ جانے ہیں کہ اس قبیلے میں کوئی شخص اپنے باہ کا جھے سے ذیادہ تا بعد ار ضمیں ہے اس لئے بجھے ڈر ہے کہ اگر آپ نے میر سے علاوہ کسی اور کو یہ تھکم دیا تو وہ سومن (جو میر سے باپ کا قاتل ہوگا) میر سے ہاتھوں قبل ہو جائے گااور اس طرح میر اٹھ کانہ جہنم ہوگا۔"

نبی کی طرف ہے مہر بانی کا معاملہ .... یہ من کر آنخسرت ﷺ نے فرمایا کہ نہیں آم اس کے ساتھ مر بانی کا معاملہ کو ہم کشین کا موقعہ دیں گے۔ مر بانی کا معاملہ کریں تے اور جب تک وہ ساتھ ہے اس کو ہم کشین کا موقعہ دیں گے۔ ایک روایت میں حضرت عبد اللہ کے یہ لفظ ہیں کہ

آپ بجھے تھم دیجے تاکہ میں آپ کے بہال سے اٹھنے سے پہلے اپنے باپ کا سر لاکہ خدمت عالی میں چیش کروں کیو نکہ آگر آپ نے کسی اور سے بید کام نے لیا تو بجھے ڈر ہے کہ میں اپنے باپ کے قاتر کا کوا طمینان سے چتن بحر تانہ دکھ سکوں گا بلکہ اس کو تنل کر کے جہنم کا مستحق بین جاؤل گا۔ آپ بجھے اس بے اولی اور گستاخی کے لئے معاف فرمائیں کیونکہ آپ کے مخودور گزر کی شمان بہت بلند ہے۔

آنخضرت آن نے خور اس کی اس کو قبل کرنے کا ادادہ نہیں ہے۔ نہیں نے کسی شخص کو این ابی کے قبل کا تقلم دیا ہے بلکہ جب تک دہ ہمارے در میان موجود ہے ہم اے اپنی ہمشنی کا موقعہ ویں گے۔ تب حضر ت عبداللہ این علیتا ہن ابی ابن سلول نے عرض کیا۔

"یار سول الله اا بن آبی کے متعلق برال کے ایجنی مدینے کے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی تاجیو شی کر کے ان کو ہا قاعدہ یران کا تاجیو شی کر کے ان کو ہا قاعدہ یران کا بادشاہ بنادیں گر اس دور ان میں اللہ تعالی نے آپ کو یران بھیج دیا جس سے ان کی سلطنت رہ گئی لور حق تعالی نے ہمیں آپ کے ذریعہ سر بلند فرمادیا۔"

ا یک روایت میں بیالفظ بھی ہیں کہ۔

"ان کے ساتھ ان کی قوم بینی منافقول کا ایک گردہ بھی ہے جو ہر وقت ان کے گرد گھو **متاریتاہے اور** ان با تول کی انہیں خبر دیتار ہتاہے جن پر اللہ تعالی نے انہیں مغلوب کر دیاہے۔"

واضح رہے کہ حفرت عبداللہ کے ساتھ اپنے باپ کے متعلق ای قشم کا کیدواقعہ چیجے گزر چکاہے۔
وار قطنی نے ایک مند روایت نقل کی ہے کہ ایک بار آنخضرت بھاتے ایک جماعت کے پال سے گزرے جس میں عبداللہ این ابی بھی موجود تھا آنخضرت بھاتے نے ان لوگوں کو سلام کیالور پھر وہاں سے واپس تشریف نے اس افران نے بینی آنخضرت بھاتے نے اس فاتے میں بڑا سر انجاد لیا ہے۔ یہ بات این ابی کے جئے حضرت عبداللہ نے بھی بڑا سر انجاد لیا ہے۔ یہ بات این ابی کے جئے حضرت عبداللہ نے بھی بڑا سر انجاد لیا ہے کا سر ال کر خد مت گرامی میں چیش کریں۔ گر آنخضرت ماتے فر ملا ہر گز نہیں بلکہ ایسے بات کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ان

کافر کی ٹایا گروٹ کا لعقن ..... غرض آنخضرت اللے تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف روال ہے۔ مدینے اللہ تھا کہ ایسالگاتھا سوار کو بھی لے سے کئی قدر قریب تینی پر اچانک ہواکا شدید طوفان آیا۔ ہواکہ اتنا شدید طوفان تھا کہ ایسالگاتھا سوار کو بھی لے اڑے گی (یہ ہوابد بودار بھی) کو گول کو خوف تھا کہ شاید مدینے میں اور مدینے والوں پر کوئی بڑا حادثہ چیش آیا ہے کیونکہ رسول اللہ بھی اور عیبینہ ابن حصن کے در میان جونا جنگ معاہدہ تھا یہ اس کے فتم ہوئے کا ذمانہ تھا لہذا او گول کوار کی طرف سے مدینہ کے متعلق اندیشہ تھا۔

آنخضرت تالیخے نے فرملاکہ تمہیں عینہ ابن حصن سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیو تکہ جب تک مرسینے میں ایک بھی دروازہ موجود ہے فرشتہ اس کی حفاظت کر تار ہتا ہے اور جب تک تم مدینے نہ می جاؤ دہاں کوئی دشمن داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔

جہاں تک اس گندی ہوا کے چلنے کا تعلق ہے تو یہ کی بڑے کا فرکی موت کی علامت ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ بین کہ۔ کی بڑے منافق کی موت کی نشانی ہے۔ ایک روایت میں بول ہے کہ۔ آئ مدید میں کوئی ذیر وست منافق مراہے۔

چنانچہ جب آپ مدینہ پنچ آزاں بات کی تقدیق ہوگئی کیو تکداس دوز ذید ابن رفاعہ ابن تا ہوت مراقعا جو منافقوں کا ایک زبردست سر گردہ تقامہ یہ فخص بنی قنیقاع کے سر کردہ یمود یوں بین سے تفالور ان لوگوں بیں سے تفاجو ظاہری طور پر مسلمان ہوگئے تھے۔ ای داقعہ کی طرف امام سکی نے اپنے تھیدہ کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ وقد عصفت ربح فاخبرت انها لموت عظیم فی الیهود بطیبة

ترجمہ: اس روز ایک بد بود ار ہوا چلی جس نے پینام دیا کہ طعبہ لینٹی مدینے کے بیبود یول میں سے ایک

برے بہودی کی موت دانعے ہوئی ہے۔

رفاعہ کی موت کی اطلاع دے دی تھی چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت علیجے نے نام لے کراس کا فرکی موت کی اطلاع دے دی تھی چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت نے ابن ابی ہے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے فرخ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ابن ابی نے کہا کہ آخروہ کون شخص موت سے اللہ تعالی نے اسلام اور مسلمانوں کے لئے فرخ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ابن ابی نے کہا کہ آخروہ کون شخص ہے۔ حضرت عبادہ نے کہا کہ آخروہ کون شخص ہوت کی کیے خبر ہوئی (کیو نکہ ابن ابی اور حضرت عبادہ کے مسلم الشکر اور آنحضرت بیجی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے موت کی کیے خبر ہوئی (کیو نکہ ابن ابی اور حضرت عبادہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینے کو جارہ سے اور کسی کو مدینے کا حال معلوم شہیں تھا) حضرت عبادہ نے کہا کہ رسول اللہ بیجی پر فرین اطلاع وی ہے کہا کہ دسول اللہ بیجی پر فرینے اطلاع وی ہے کہ ابھی ابھی ذیو ابن فاعد مر گیاہے۔ یہ من کر این ابی کو سخت صدمہ ہوا۔ پھر مدینہ بیجی پر فرین کر دیا گیا تو والوں نے ہمایا کہ اسی مدیو دور ہوا مدینے میں بھی جاتی رہی ہمال تک کہ جب اس خدا کے دشتی کود فن کر دیا گیا تو والوں نے ہمایا کہ اسی مدیو دور ہوا مدینے میں بھی جاتی رہی ہمال تک کہ جب اس خدا کے دشتی کود فن کر دیا گیا تو مدید ہوار کی۔

ر قاعہ اور زمانہ جاہلیت کا ایک وستوں ….. اقول۔ مؤلف کتے ہیں: گر علامہ ابن جوزی کے کلام میں زید ابن رفاعہ کے متعلق جو حضرت قباد ہابن نعمان کا چچا تفاخود حضرت قبادہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ مسلمان تھا اور اس کا اسلام درست تھا۔ اس کے جواب میں کما جاتا ہے کہ زید ابن رفاعہ منافق تھا ہی ممکن ہے اس نے حضرت قبادہ کے سامنے اپ مسلمان ہونے کو ظاہر کیا ہو تووہ یہ سمجھے ہوں کہ یہ سچا مسلمان ہے۔

ادھر علامہ این جوزی نے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ ذیبہ کا باپ دفاعہ این تابوت محدثین کے نزدیک

محابہ میں شاد کیاجا تا ہے۔ یہ بات اصابہ میں بیان کی گئے۔

ائن جوزی کہتے ہیں کہ رفاعہ کاذکرا کی مرسل حدیث میں آیا ہے جواس طرح ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ احرام باند ہے کے بعد سوائے قرلیش کے باقی کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں تھا کہ وہا ہے گھر میں صدر در دازے ہے داخل ہو سے بلکہ پشت کی طرف ہے گھر میں داخل ہوتے تھے دواخل ہو سے بلکہ پشت کی طرف ہے گھر میں داخل ہوتے تھے (دراصل یہ بھی قریش کی اپنی ایجاد تھی جس سے انہیں عربوں میں اپنا اختیاذ پیدا کرنا مقصود تھا چنانچہ ان کے سواکوئی عرب احرام کی حالت میں کھر کے در دازے ہے داخل جمیں ہوت تھا یہ گخر اور اختیاذ صرف قریش کو حاصل تھا کہ دواس بابندی ہے مستحقیٰ تھے )اور ان لوگوں کو پینی جو اس تھم کے پابند نہیں ہے خمس کما جاتا

ایک دن رسول الله می جو قریش میں سے تھے ایک باغ میں داخل ہوئے پھر جب آب اس باغ کے دروازے سے نظلے تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک مخص اور بھی دروازے سے ایسے بی نکلا جس کا نام رفاعہ ابن تا ابوت تھا حالا تکہ میہ مختص خمس میں سے نہیں تھا۔ اس پر صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ یار سول الله بھے و فاعد منافق ہو گیا ہے (کہ خمس میں سے نہ ہونے کے بادجود وہ بھی احرام کی حالت میں مکان کے دروازے سے منافق ہو گیا ہے (کہ خمس میں سے نہ ہونے کے بادجود وہ بھی احرام کی حالت میں مکان کے دروازے سے

الکالا) آپ نے رفاعہ سے بوجھاکہ خمس میں سے نہ ہونے کے باوجود تم نے ایسا کیوں کیا۔ رفاعہ نے کہااس کئے کہ ہمار ادین ایک ہے۔ اس پر حق تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَكِسُ الْبِرُّبِأَذْ تَا تُوْا الْبِيُوْتَ مِنْ طُهُوْرِهَا وَلْكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَنُوا الْبِيُوْتَ مِنْ اَبُوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلِحُوْنَ فَلْ يه سِي ٢ موره لِقَرْهِ عَلَى ٢ معره عِلَمَ الْبِينِ عَلَيْهِ فَعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ الْبُينَ

ترجمہ: اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھرول میں ان کی بیٹت کی طرف سے آیا کرو۔ ہال لیکن فضیلت سے ہے کہ کوئی شخص حرام چیزول سے بچاور گھرول میں ان کے دروازوں سے آوکور خداتعالی سے ڈریتے رہوامید ہے کہ تم کامیاب ہو۔

آ کے اس متم کا کیدواقعہ قطبہ این عامر کے متعلق بھی آئےگا۔ ممکن ہے میدواقعہ دونوں بی کے ساتھ

بيس آمامو\_

جمال تک اس صدیت کا تعلق ہے جو مسلم نے چیش کی ہے کہ ایک زبر دست متم کی ہوا جلی تھی اور دو جس پر آنخضرت بھلائے نے فرملیا تھا کہ یہ تیز ہوا کسی بڑے اور ذیر دست منافق کی موت کی علامت ہے اور دو فضر رفاعہ ابن تابوت ہے۔ توبہ ایک دومرے فخص کے متعلق ہے یہ رفاعہ نہیں تھا۔ کیو نکہ بی داقعہ ایک دومر کی حدیث ایک دومر کے متعلق ہے یہ رفاعہ نہیں تھا۔ کیو نکہ بی داقعہ ایک دومر کی حدیث این تابوت ہے لہذا یہ سمجھتا جا ہے کہ مسلم کی اس حدیث میں جمال دفاعہ کالفظ ہے شاید کسی داوی کی غلطی ہے۔

ادھر کتاب اصابہ میں میہ ہے کہ رفاعہ ابن زید کوجو حضرت قبادہ ابن نعمان کا بچیا تھا ابن تا ہوت کمیں نہیں کہا گیا جیسا کہ اس کو ابن جو زی نے ابن تا ہوت کہ دیا ہے۔(ی) تو گویا ابن جو زی نے کسی راوی کی غلطی کی وجہ ہے رفاعہ کو ابن زید کے بجائے ابن تا ہوت لکھ دیا ہے۔ یہ اختلاف قابل غور ہے داللہ اعلم۔

(قال) حضرت جابر سے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ جبکہ ہم رسول اللہ علیجہ کے ساتھ ایک سفر میں سے اچھا جائک نمایت گندی ہوا چلی۔ اس وقت آنخضرت علیجہ نے فرمایا کہ کچھ منافقوں نے پچھ مومنوں کی فیبت کی ہے اپنے اس کی بدا چلی ہے۔ گر جابر نے اس حدیث میں اپنے سفر کو متعین کر کے نہیں ہے (جس کی بید بوجے اور) اس لئے یہ ہوا چلی ہے۔ گر جابر نے اس حدیث میں اپنے سفر کو متعین کر کے نہیں مثلایا کہ یہ کوئ ساسفر تھا۔ اس لئے یہ بھی ممکن ہے کہ بیدواقعہ اس غروہ ہو جیسا کہ واقعہ کی تفصیل ہے ہیں معلوم ہو جیسا کہ واقعہ کی تفصیل ہے ہی معلوم ہو تا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ کوئی دوسر اسفر مراد ہو۔

او منٹنی کی کمشند کی اور ایک منافق کی بکواس ..... او هر اس غزوہ میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک رات اچانک رسول اللہ علیجے کی او منٹن قصواء او نٹول کے در میان ہے کم ہو گئی مسلمان چاروں طرف اس کی علاش میں نکل پڑے۔ او هر مسلمانوں کے ساتھ جو منافق تنے ان میں ایک مختص زید ابن صلت تقا۔

یہ خفص میرے علم کے مطابق ٹی قیقاع کے منافقوں میں سے تھا اور اس وقت جبکہ مسلمان او نثنی کی تلاش میں چرد ہے ہے۔ انسار بول کے پاس جیٹا ہوا تھا۔ یہ کنے لگا کہ یہ لوگ چاروں طرف کس نے گھو منے پھر رہے ہیں۔ لوگول نے ہتا ایک یہ سب آنخضر ت الله کی کا نش میں پھر دہے ہیں جو کس نے گھو منے پھر دہے ہیں۔ لوگول نے ہتا ایک یہ سب آنخضر ت الله کی کا نش میں پھر دہے ہیں جو کس میں متلاد بنا کہ لو نشی کی حل اس میں بھر دہے ہیں۔ کم ہوگئی ہے۔ ذید بولاک الله تعالی اپنے ہو تی بول میں ہتلاد بنا کہ لو نشی کی کا اس ہے۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ چربہ محفی کیے دعویٰ کر تاہے کہ وہ علم غیب کوجائے والاہے جبکہ اسے ہو اللہ جبکہ اسے ہوں کے اسے داللہ جبکہ اسے ہیں کہ اس کی او ننی کمال ہے۔ نہ بی اے اس خدا کی طرف ہے جس کی طرف ہے

اس کے پاس وی آئی ہے۔اس پر او کول کو غصر آگیااور انسول نے کہا۔

"جُن مِر خدا کی اراے اللہ کے دستمن تو نفاق کی یا جس بک رہاہے۔!"

نی کوواقعہ کے متعلق آسانی خیر ..... ہوگوں کوائی شخص پر اتنا فیسہ آگیا تھاکہ انہوں نے اسے قبل کرنے کا ارادہ کر لیا اور وہ اس پر جھیٹے۔ یہ صور تحال دیکھ کروہ شخص جان بچانے کے لئے وہاں سے آنخضرت تنافی کی طرف بھاگا تاکہ آپ کی ہناہ حاصل کر سکے۔ یہ شخص آپ کے ہاں پہنچا تواس وقت آپ یہ فرمارے بھے جے اس نے بھی سناکہ۔

" منافقوں میں ہے ایک شخص نے جب یہ سناکہ رسول اللہ ﷺ کی او نفی گم ہوگئی ہے تو یہ کہا کہ اللہ سے ایک شخص ہے۔ تو خدا کی قتم حق تعانی نے بجھے بتلا دیا ہے کہ میری او نفی کہال ہے انہیں کیوں نہ بتلا دیا ہے کہ میری او نفی کہال ہے لیکن غیب کا علم صرف اللہ کو بی ہے۔ میری او نفی اس گھائی میں ہے جو تمہار سے مناہنے ہے اور اس کی تکیل ایک در خت میں انجھی ہوئی ہے۔!"

منافق سے دل سے مسلمان ..... یہ سفتے ہی اوگ اس کھاٹی کی طرف دوڑے اور اس جگہ ہے او نٹنی کیر لائے جہال آپ نے ہٹلائی تھی۔ یہ ویکھتے ہی وہ منافق شخص اپنی جگہ ہے اٹھا اور تیزی کے ساتھ چال کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ اس کو آتاد کھے کران او گول نے کہا کہ ہمار ہے قریب مت آنا۔ اس نے کہا بین تنہیں خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم بیں ہے کس نے تھر تھاتے کے پاس جاکر کیا میری بات ہٹلائی تھی۔ ان سب نے کہا ہر گزنہیں خدا کی قتم ہم تواس جگہ ہے جبی نہیں۔

یہ س کراس تخص نے کہا۔

"ان کے بارے میں جو پچھ میں نے یہاں کہا تھادہ ان کو معلوم ہو چکاہے جس کو میں نے خود سنا اس لئے میں گوائی دیتا ہو میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد تعلقہ اللہ کے رسول ہیں۔ بس یوں سمجھ لوکہ میں اب سے پہلے مسلمان نہیں تھا بلکہ انہمی مسلمان ہور باہوں۔"

(قال) کما جاتا ہے کہ چرہ عمر بھر نمایت بزول رہا بیال تک کہ اس کا انقال ہو گیا۔ اس جتم کا ایک دافقہ غروہ ہوک جی بھی چی آیا ہے کہ ذیروست ہوا چلی اور آئے ضرت تھا کے کا و شی کم ہوئی۔

او شول اور گھوڑول کی دوڑ ۔۔۔۔ بھر رسول اللہ تھا ہے او شول کی دوڑکا مقابلہ کرایا۔ چنانچہ حضر ہ بال نے اس تخضرت تھا کے کا او نتی قصواء پر سوار ہو کر اے دوڑایا تو دہ سب او شول ہے آئے نکل گئی حضر ہ ابو سعید ساعدی نے آئے ضرت تھا کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی دومرے گھوڑول ہے دوڑ کی۔ اس گھوڑے کا نام ملای نے آئے نکل گئی۔ اس گھوڑے کی مال کی دومرے گھوڑول ہے دوڑ کی۔ اس گھوڑے کا نام خطرب تھا۔یہ گھوڑا بھی دومر نے مسب کھوڑول ہے آئے نکل گیا۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت عظی کا دو سری او منی عصباء سے کوئی جیت نہیں بھی اتفاد ای الجاء میں ایک دیماتی اپنی سواری پر آیا اور دوڑ کی توعصباء سے آئے نکل کیا۔ یہ بات مسلمانوں کو گران ہوئی کر آ تخضر ت الله في فرمايا كه الله تعالى في بيد بات تقذير فرمادى ب كه (برعرون كوزوال بوگااور) جو بهي كامياب رينے والى چيز ہے اسے دنیا ہے اس وفت تك نميس اٹھائے گاجب تك ايك بار ناكام نه فرمادے۔

رہے وہ بی پیرے ہے وہ استان کا دوڑ میں مقابلہ استان کو استان کتے ہیں۔ کتاب امتاع میں ہے کہ ای غزوہ استان میں ہے کہ ای غزوہ کے سفر میں آنخصرت علیجے کے دوڑ کا مقابلہ کیا انہوں نے اپنے کیڑے ہمیں اور کے سمیلے اور آپ ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا انہوں نے اپنے کیڑے سمیلے اور آپ ساتھ کے سفر میں آنخصرت علیج کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا انہوں نے اپنے کیڑے سمیلے اور آپ ساتھ کا دوڑ کے سمیلے اور دونوں دونوں دونوں دوڑ کے تو آپ ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا انہوں کے اپنے کان سے فرملیا۔

برای و فعد کابدلہ ہے جبکہ تم جھ ہے جیت گئی تھیں۔!"

میں کی بے تعلقی اور مزاح ....اس جملہ میں آنخضرت ﷺ نے ایک گذشتہ واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ایک مرتب آپ حضرت مائٹ کے ہاتھ میں کوئی چیز کہ ایک مرتب آپ حضرت مائٹ کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھی۔ آپ نے حضرت عائش کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھی۔ آپ نے ان سے دیکھی کوما تی توانہوں نے انکار کر دیااور وہاں سے بھالیس آنخضرت عائف بھی ان کے ساتھ بھی ان کی طرف دوڑے تر دوما تھ نہ آئیں بلکہ آگے نگل تنئیں۔

"خدا کی قتم آپ اس وقت تک شرکی حدود میں داخل نمیں ہو سکتے جب تک یہ اقرار نہ کرلیں کہ آپ ذلیل ہیں اور رسول اللہ ﷺ معزز میں اور جب تک رسول اللہ ﷺ آئی کی حدود میں دا خلے اجازت نہوں و رسی ایک آپ کو معلوم ہو جائے کہ معزز کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ آپ یار سول اللہ ﷺ"
دیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ معزز کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ آپ یار سول اللہ ﷺ"
اس پر این الی کہنے لگا۔

" نہیں میں تو بچول کے مقالبے میں بھی ذلیل ہون۔ میں توعور تول ہے بھی کیا گزار ہول۔" ای وقت آنخضرت ﷺ وہاں کے مقالبے میں بھی اور آپ نے حضر ت عبداللہ ہے فرمایا کہ اپنے باپ کارات چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے اس کو جانے دیا۔

ایک روایت شن بیر لقظ میں کہ۔

جب ابن الی وہاں سے گزر نے لگا تو اس کے بینے حضرت عبداللہ نے اس سے کما چیجے ہٹو۔ این الی نے

کماکیاکرتے ہو نالائق۔ حضرت عبداللہ نے کماکہ آپ اس وقت تک مدینے میں واخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ ﷺ آپ کیلئے اجازت نہ دے دیں اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج کون معزز ہے اور کون اور کیل ہے۔
ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ رجب تک آپ بیانہ کمہ دیں کہ رسول اللہ ﷺ معزز ہیں اور آپ ذیل ہیں۔ ابن ابی نے کماکہ کیاتم بھی میرے لئے عام آدمیوں کی طرح ہو۔ حضرت عبداللہ نے کماکہ ہال میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوں۔

ابن الی کی نبی ہے شکایت ..... آخرابن ابی آنخضرت ﷺ کی ملمر ف لوٹ کر ٹیااور آپ ہے اپنے بیٹے کی حرکت کی شکایت کی۔ حرکت کی شکایت کی۔ آنخضرت ﷺ نے ایک مخص کے ذریعہ حضرت عبداللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ این ابی کو جا۔ زرو۔ جا۔ زرو۔

۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ نے باپ سے بید کھاکہ اگر آپاللہ در سول کی عزت دسر بلندی کا فرار نہیں کریں گئے تو میں آپ کی گر دن مار دول گا۔

ابن ابی نے کماتیر اناس ہو کیاتیرے بدارادے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کماہاں۔ آخرت ابن الی نے بے سے تورد کھیے تو فورا کہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہول کہ تمام عزت دسر بلندی اللہ تعالی اور اس کے رسول علی اور مومنوں کے لئے ہے۔ اور مومنوں کے لئے ہے۔

المخضرت المنظمة في اس پر حصرت عبدالله في الله تعالى منهيں اپنے رسول اور تمام مومنوں كى طرف ہے جزائے فير عطافر مائے۔ اس موقعہ پر حق تعالى نے سعورہ منا نقین نازل فرمائى (جس میں الله تعالى نے حضرت زید كی بات كى تصدیق كی جو انہوں نے ابن ابی كے متعلق كى تقی نیز ابن ابی كے كے ہوئے الفاظ اس سورت میں نقل كے جو بہ بیں۔

يَقُولُونَ لَيْنَ رَّجَعْنَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُغُوِجَنَّ الْاَعُزُّ مِنْهَا الْاَذُلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِيَّامُوْنَ وَلِيَّا الْمُنْفِقِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ لَيَالُمُونَ وَلَيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ الْمُنْفِقِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ الْمُنْفِقِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ الْمُنْفِقِيْنَ لَالْمَائِوِيَّةُ وَلِللَّهِ الْعِزَةَ وَلِللَّهِ الْعِزَةَ وَلِللَّهِ الْعِنْ وَلِيَالِمُ وَلَا يَعْلَمُونَا عَلَيْهِ فَيَ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَا عَلَيْ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَا عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِيْنَ وَلَا عَلَيْهِ فَيْ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَا عَلَيْ وَلِللَّهِ الْعِنَ وَلِيَالِمُ الْعِنَ وَلِيَالِمُ اللّهِ عَلَيْهُ فَيَ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَا عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ الْمُنْفِقِيْنَ لَا لْمُنْفِقِيْنَ لَا لَهُ مُنَافِقِينَ اللّهُ عَلَيْهُ لِللّهِ اللّهِ الْعِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيلّهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ لِللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ لِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ لَوْلُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ لَا لَا يَوْلُونَا عَلَيْ اللّهُ وَلِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لِللللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا لللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لِلللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ: اور یہ لوگ کتے ہیں کہ اگر ہم اب مدینے میں لوٹ کر جا کیں گروزت والاوہال سے ذکت والے کو باہر ذکال وے گالوریہ کو ناجیل محض ہے بلکہ اللہ کی ہے عزت بالذات اور اس کے رسول کی بواسطہ تعلق مع اللہ کے اور مسلمانوں کی بواسطہ تعلق مع اللہ والرسول کے لیکن منا فقین جانے تہیں۔
مید ذکیل ایس اوقی کی تھید ہیں۔ (حضرت زید این اور قم نے این ابی کے وہ جملے سنے تھے کہ مدینے بین کر عزت مند ذکیل کو نکال دے گا۔ بھر جب انہوں نے رسول اللہ عظی اور دوسر ہے مسلمانوں کو یہ بات بتلائی تو کی نے ان کی بات کا لیقین نہیں کیا تھا) حضرت ذید بیان کرتے ہیں کہ اچانک واہیں جس نے دیکھا کہ آنخضرت تعلق پر بہت زیادہ تکان اور بوجھ کے اثرات ظاہر ہوئے آپ کی بیشانی پر بسینہ کے قطرے نمو دار ہوتے اور آپ کی سواری کی بات گئیں بوجھل ہو تکئیں۔

میں نے یہ صورت دیکھ کر سمجھ لیا کہ آنخضرت علی پردو می نازل ہور ہی ہے۔ ساتھ ہی میرے ول میں تمناپیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالی میری بات کی تصدیق فرمادے۔ آخر جب آنخضرت علی کوافاقہ ہوا تواچا تک آپ نے میر اکان بکڑ کر جھے نو پر اتھانا شروع کیا۔ میں اس وقت اپنی سواری پر تھا آپ نے جھے کان سے بکڑ کر انکا اٹھایا کہ میر ے کو لھے مواری کی پیشت سے اٹھ گئے۔ ساتھ ہی آپ یہ فرماتے جاتے تھے۔

ابن الی کو تنل کرنے کا علم دیتا تو بہت ہے لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوجاتے اور آج اگر میں اس کے قبل کا تھم دے دوں تو تم بی اس کو قبل کر سکتے ہو حصرت عرش نے عرض کیا کہ بے شک میں نے ویچھ لیا کہ رسول الله علی کارائے میر کارائے کے مقالم میں کمیں زیادہ بایر کت اور سی ہوتی ہے۔

این الی کی مج مهمی اور خیر خواہوں کو جواب .....ایک عدیث میں ہے کہ جب سورہ منافقون نازل ہوئی جس میں ابن ابی کو جمثلایا گیاہے تو اس وقت اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہو جادیا کہ آنخضرت ﷺ تمهارے لئے مغفرت کی دعافر مائیں مگراس نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ " تم لو كول نے بھے تھم ديا تھاكہ بيں ايمان لے آول چنانچہ بيں ايمان لے آيا۔ پھر تم نے جھے تھم دياكہ

میں اسے مال کی زکوہ دیا کروں چنانجہ میں نے زکوہ دی شروع کر دی۔اب اس کے سوالور کوئی چیز باتی شمین رعی کہ میں محمد ﷺ کو سحدہ کرنے لکون۔!"

ابن الى جيسول كے متعلق ارشاد حق ....اس پراللہ تعالی نے ہے آیت نازل فرمائی۔ وَإِذَا فِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغُورُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّولَةِ وَارُ وَ سَهُمْ وَرَابَتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكَيْرُووْنَ لآبيب ٢٨ سورة منافقون ع البيت مه.

ترجمه: اورجب ان ے كماجاتا ہے كه أؤتمهارے كئے رسول الله على استغفار كريں توده ابنام ر مجر ليتے بي اور آبان کودیکسیں کے کہ دو تھیر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں!

تغییر قرطتی میں ہے کہ حق تعالی کاجو بدار شاد ہے۔ لَا تَجِدُ فَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْأَجِرِ يُوَ الْدُونَ مَنْ حَادًاللَّهُ وَرُسُوْلَهُ لَآ يب ٢٨ الله وَالْيُومِ الْأَجِرِ يُو الدُّونَ مَنْ حَادًاللّهُ وَرُسُوْلَهُ لَآ يب ٢٨ الله وراه مجاول عنه آيمنت تر جمہ : جولوگ انقد ہر اور قیامت کے دن پر نور الور الیقین رکتے میں آپ ان کوند دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں مت دوستی رکھتے ہیں جواللہ در سول کے بر خلاف میں۔

میٹے کی خیر خوابی اور این اپی کی رو الت .....اس کے برے میں سدی کتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ این اپی کے بارے میں سدی کتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ این اپی کے بارے میں از ل بہ کی تھی۔ ایک روزان کے بیٹے آئخسرت بھٹے کے بارے میں از ل بہ کی تھی میں ایک روزان کے بیٹے آئخسرت بھٹے آئے اس میں سے پڑھ بچا دیل میں سے پڑھ بچا دیل دیں۔ تاکہ میں دو اپنے باپ کو پا دول۔ ممکن ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالی اس کے قلب کو پاک کر دے۔ آئخسر سے بھٹے نے اس میں سے پڑھ بچاکر انہیں دے دیا جے دوا ہے دوا ہے۔ این الی نے اپن چاہی کیا ہوں کے بیاس ال این الی نے اپن چاہی اس کے اس کے اس کے اس کے بیاس ال این الی نے اپن الی اس کے بیاس اس کی برکت سے آپ کے دل کو پاک قرمادے۔ اس پر این ابی کے کہا۔

"تومیر ہے گئے اپنی ال کا پیشاب کیواں نہ سے آیااس نے زیادہ یاک تومیر ہے گئے وہی ہے!"

ماپ کی حزمال تعلیمی پر میٹے کا م وغصہ ..... یہ من کر حفرت عبد اللہ سخت غضبناک ہو مجھے اور
فوراً آنحضرت علی کے پاس آکر کہنے گئے کہ یار سول اللہ کیا آپ جھے اجازت ندویں کے کہ جس اپنے باپ کا قصہ بی پاک کردول ارس کا دب کردا۔

اس سفر کے متفرق واقعات ...... . غرض بی مصطلق کے غزوہ سے نمٹ کر آنخضرت اللے رمضان کی جاندرات کوید ہے ہنچے۔ آپ اس طرح سائیس دن مدینے سے غیر حاضر دے۔

(قال) ای غزدہ میں ایک عورت اپنے میٹے کو استخضرت آگئے کے پاس لے کر آئی اور کہنے گئی کہ یا رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر آئی اور کہنے گئی کہ یا رسول اللہ ﷺ نے اس لڑے کا منہ کھولا اور اس میں اپنا لعاب و ہمن ڈالا۔ ساتھ نن آپ نے فرمایا۔ اللہ کا دخمن خوار جوامیں رسول فعدا جول۔ آپ نے بیملہ تمن بار فرمایا۔ یکھی ضیں فرمایا۔ یکھی ضیں مورت سے فرمایا اوا پے نے کے ساتھ خوش بخوش رہوائی کوجوعار ضہ تھااب بھی ضیں جو گا۔

تنیول انڈے جوال کے تول یاتی تھے۔

ای غزوہ بیں ایک ادنت کنگراتا ہوا آنخضرت علی کے پاس آیاور آپ کے پاس آگر ذورے ہولا آپ نے فرمایا جائے ہو یہ کیا کہ دہا ہے بداونٹ ہو یہ کیا کہ دہا ہے اور کتا ہے کہ وہ میرے کھیتی باڑی کا کام لیتا ہے اور کتا ہے کہ وہ میرے سے کھیتی باڑی کا کام لیتا ہے اور اب بھے ذی کرنے کا اداوہ کر دہا ہے۔ جابر اس کے مالک کے پاس جاؤلور اسے ہمارے سامنے کے کر آؤ۔ بیس نے عرض کیا کہ بیس ہوات آپ نے فرمایا ہے اونٹ متمیس ہتلا ہے گا کہ وہ کو ان سے دہانچہ وہ میرے آگے آگے جلااور اپنے مالک کے پاس بھی کر تھر گیا۔ بیس اس فحض کور سول اللہ علی کے پاس بھی کر تھر گیا۔ بیس اس فحض کور سول اللہ علی کے پاس بھی کر تھر گیا۔ بیس اس فحض کور سول اللہ علی کے پاس بھی کر تھر گیا۔ بیس اس فحض کور سول اللہ علی ہیں۔

ا قبول۔ مولف کیتے ہیں۔ یہ تیزوں والے لینی عورت اور اس کے بیٹے کا واقعہ ایڈوں کا واقعہ اور اونٹ کا واقعہ عورات اور اس کے بیٹے کا واقعہ ایڈوں کا واقعہ اور اونٹ کا واقعہ غزوہ ذات الرقاع میں بھی گرر ہے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ بیدوا قعات ایک سے ذائد بار بیش آئے ہوں گے اور بید کہ الن ای واقعات کی وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ وا عاجب کہا جاتا ہے قرین قیاس شیس ہے۔ جمال تک میری تحقیق کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے۔ بہر صور میں بات قابل غور ہے۔ کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے۔ بہر صور میں بات قابل غور ہے۔

## أفك ليجني حضرت عائشة يرتهمت تراشي كاواقعه

ای غزوہ میں حضرت عائشًا پر شمت تراشی کا داقعہ بیش آیا جس کو دافعہ افک کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشة جيئ يأك وامن دياكباز خاتون يرجمونا بهتان باندها ايا (جس سة الخضر سي الخيف اورام المومنين دونول كواور النائية مرسم تن عام مسلم إنون كو سخت تكايف كينجي) الشكر سے دور ماركى كمشدكى .... حضرت عائشة قرماتى بين كه اس غروه سے ذارغ ہو كر مدينے كوواليس ك دوران ایک رات کوج کاعلان ہوا تو میں فور آئی قبنا ہے جا جت کے لینے اٹھے کر انشکر ہے دورا کیے طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہوگئی تووایس کشکر گاد کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں تنگینوں لیعنی اتلفار کا بنا ہواا یک ہار تھا۔ بخاری میں یہ لفظ النب کے ساتھ اطفار ہے۔ایک ردایت میں صرف ظفار کالفظ ہے اس میں الف تمیں ہے۔۔ علامہ قرطتی کہتے ہیں کہ اس میں الف کااضاقہ غادرے۔ شاید مطلب سے کہ اس روایت کے خلاف ہے۔ایک روایت میں ظفاری کا اغظ ہے نیجتی میرے تھینے تھے۔ ایک روایت میں ظفری کا اغظ ہے۔ بسر حال ممکن ہے یہ سب الفاظ منصر سے عائشہ کی مختلف روا نیول میں ہول جوانہوں نے مختلف او قات میں بیان کیں۔ لیعض علماء نے کیا کہ بڑر گا جیم کے ذیر زاء پر جزم اور عین کے ساتھ جزع ہے جس کے معنی تکمینہ کے جیں اور لفظ طفار لیعنی مذکے ساتھ ہے۔ میدہار کو بار کا تھا میہ لفظ کو بار تزیر ذیر کے ساتھ ہے اور میر لیمن کا ایک گاؤل ہے۔ بہر حال میں ہار معمولی قیست کا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی قیست بار دور بم کے برابر تھی۔ والیسی میں تاخیر اور کشکر کا کوجے .... غرض حضرت عائشہ کہتی ہیں۔ قضائے عاجت کے بعد الشکر گاہ کی طرف آئے ہوئے راستے میں میراوہ ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ جب جھے اس کا حساس ہوا تو میں اس ہار کی تلاش میں واپس چلی اور دہال تک پیچی جمال میں نے قضائے عاجت کی تھی۔ غرض اس بار کی تلاش میں مجھے و رہے ہو گئی۔

اد حروہ لوگ بنو میر ا ہو دیج اٹھا کر سواری پر نہ کھا کرتے تھے آھئے انہوں نے آکر میر اہووج لیعنی محل اٹھایا لور

میرے اونٹ پررکھ کرروانہ ہو گئے۔وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہودی میں موجود ہول۔اس زمانے میں عور تمیں عام طور پر بلکی پھلکی تھیں کیونکہ وہ بہت تھوڑا کھاتی تھیں ازراکٹر حالات میں جربی اور موٹاپازیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہو تاہے۔ غرض تمام کشکرروانہ ہو گیا۔

حضرت عائشہ ہے ہیں روائیت ہے کہ وہ مخض جو ان کا مودج لے کرچلنا تھا اور اس اونٹ کو ہنگا تا تھا رسول اللہ ﷺ کے غلام ابو موبہ یہ ہے جوا یک نمایت صالح اور نیک آدمی تھے اس روائیت سے حضرت عائشہ کے اس قول پر شبہ نمیں مونا چاہئے جس میں ہے کہ پھر مودج انھانے والے لوگ آگئے۔ یاان کا ایک دوسر اقول ہے کہ۔ جب ان لوگوں نے مودج انھایا اور کا نمر حول پر رکھا تو انہمیں اس میں وزن نہ ہونے ہے شبہ پیدا نمیں موا۔

ان دونوں باتوں سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے (کہ ایک جگہ ایک ہی اُدی کاذ کریے جبکہ دوسر می جگہ کٹی لوگوں کاذکر ہے) کیونکہ ممکن ہےاصل ذرر دار توحضر ت ابو مویہ بر ہی ہوں اور باقی لوگ اس سلسلے میں ان کی رو کہا کرتے ہوں

ایک قول ہے بھی ہے کہ حضرت صفوان اصل میں بہت گری نیند سویا کرتے تھے چنانچہ لشکر کوئ کرجا تا اور دہ سوتے رہ جائے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے آنخضرت ملطقہ ہے اس بات کی شکایت بھی کی تھی اور کہا تھا کہ وہ ضح کی نماز نہیں پڑھتے اس پر خود حضرت صفوان نے عرض کیا تھا کہ یار سول اللہ علی میری نیز رہست گری ہے اور سورج نکل آنے تک میری آنکھ نہیں کھلتی۔ آپ نے فرمایا کہ خیر جب بیدار ہواکروای وقت نماذیڑھ لیا کریں۔

مقام ہے دات میں دوانہ ہو ہے اور صنے کواس جگہ بنچے جمال میں بیٹی ہوئی تھی (ی) لینی ووائی عادت کے خلاف رات کوائے مقام ہے روانہ ہوگئے تھے۔ یہاں بنچ تو سنسان صحر امیں انہیں ایک انسانی ہوئی نظر آیا۔

ایسی انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص پڑا ہوا سور ہاہے۔ وہ قریب آئے اور جھے دیکھ کر پہچان سے انہوں نے جھے دیکھتے ہی اناللہ واناالیہ راجعون پڑھی۔ ان کی آوازے میں جاگ گئی۔ انہوں نے اناللہ اس لئے پڑھی کہ حضرت عائدہ کا لئنگر ہے چھوٹ جانا ایک مصیبت اور پریشانی کی بات تھی۔

حضرت عائشَةُ کہتی ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی جس نے فور آاپی اوڑ حنی کا پلہ اسپے چیزے پر ڈال لیا۔ یمال جلباب کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ کپڑ ار ویشہ سے پھوٹا ہو تا ہے (اس لئے اس کا ترجمہ اوڑ ھنی کیا گیا ہے)اس کوعر فی میں مقدعہ بینی نقاب بھی کما جاتا ہے جس سے عورت اپتاسر ڈھا تکتی ہے۔

ام المومنین نے ابنا چرہ اس لئے چھپایا کہ بیدواقعہ پردہ کا تیم ہونے کے بعد کا ہے جس کے متعلق ہیر آیت تجاب نازل ہوئی تھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوا لَا تَلَا مُكُولًا يَنُونَ النَّبِيِّ إِلَا أَنْ يَوُلْدُنَ لَكُمْ إلى طَعَامِ عَيْرُ لُطِرِيْنَ إِنَاهُ -وَإِنْ يَا النِّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُولُ الْمُنَولُ الْمُنْولُ النِّيْنِ إِلَا أَنْ يَوُلْدُنُ لَكُمْ إلى طُعَامٍ عَيْرُ لُطِرِيْنَ إِنَاهُ -وَإِنْ يَا النِّهُا اللَّذِيْنَ الْمُنُولُ الْمُنْولُ الْمُنْولُ الْمُنْفِي اللَّهِ عَلَيْنَ إِنَاهُ -

ترجمہ: اے ایمان والوئی کے گھروں ٹیل ہے باائے مت جایا کرو گر بس وقت تم کو گھانے کے لئے اجازت وی جائے ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے متظرندر ہو۔

کو نلہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ پروے کی آیت ساھ میں ناذل ہو چکی تھی جیسا کہ کتاب اصل کے مسنف کے نزدیک تر جیسی آول کی ہے۔ گر کتاب امتاع میں ہے کہ بعض محد ثین کے نزدیک حضرت زین ہے ۔ مسنف کے نزدیک حضرت زین گئی ہے۔ ہی کا ایت ناذل ہوئی تھی۔ ہے جن کی وجہ سے پروے کی آیت ناذل ہوئی تھی۔ آنے اس مارٹ بھی گئی شادی ذی قعدہ ۵ھ میں ہوئی تھی۔ مگر واضح رہے کہ یہ قول آ گئے آنے والی حضرت ماکٹ کی اس حدیث کے خلاف ہے جس میں حضرت ماکٹ فرماتی ہیں کہ آنخضرت بھی جو (آنخنفرت بھی حضرت ماکٹ فرماتی ہیں کہ آنخضرت بھی جو (آنخنفرت بھیلیم

مقاس معاوم ہو جاتا ہے کہ حفرت ذیب کی آنخضرت ﷺ کے ساتھ شادی حفرت علاقت سے ساتھ شادی حفرت علاقت سے معاوم ہو جاتا ہے کہ حفرت دین گئے گئے گئے ہوئی تھیں کیونکہ خود عائشہ کے اس دانتھ الک سے پہلے ہو تیکی بھی اور اس دانتھ کے دنت حفر ت زین آپ کی بیوی تھیں کیونکہ خود میں جیش آیا ہے!

کے نزد مک محبوبیت میں)میر امقابلہ کر لی تھیں۔

ام المو منین کود کی کر جیر ان و ششیدر صفوان ..... غرض حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صفوان نے مجھے و کیھنے کے بعد خداکی قسم مجھ سے ایک لفظ ہمی نہیں کہاہورنہ ہیں نے ان کے منہ سے ایک کلمہ سنا یعنی نہ انہول نے حضر ت عائشہ کو مخاطب کر کے کوئی بات کی اور نہ خود سے ہی بچھ کہا۔ ایک قول ہے کہ اس ہولناک واقعہ کو و کھے کروہ جمرت وادب کی وجہ سے ساکت رہ گئے اور ان کی ذبان گئگ ہوگئی۔ غرض جب انہول نے دہاں پہنچ کر اپنا اونٹ بٹھایا توسوائے اناللہ کے ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔

ام المو منین کے لئے صفوان کا احتر ام ..... بھر انہوں نے او نٹنی کا گلی ٹا گوں پر ہیر مارے یمال تک کہ حضرت عائشہ او نٹنی پر سوار ہو گئیں۔ آیک روایت میں ہے کہ بھر حضرت صفوان نے اونٹ کو ام المو منین کے قریب کیا اور عرض کیا کہ سوار ہوجائے۔

ایک روایت میں یہ لفظ تیں کہ سال انھیئے ٹور سوار ہو جائے ٹور وہ خوداد نٹ کاسر کیلا کر کھڑ ہے ہو گئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضر ت عائشہ سوار ہو گئیں توانہوں نے کہا حسبی اللہ و نعیم الو کیل اللہ ساکی زارے ہی چھے کوئی سراور وہ میں میں ایسترین سراول ہو

تعالی کی ذات ہی جھے کافی ہے اور وہی میر البہترین سمار اے۔

اب ان نتیول روایتوں کے در میان موافقت کی ضرورت ہے۔ نیز ان سے گذشتہ قول میں بھی مطابقت پیدا کرتی ہوگی اگر ان سب روایات کو در ست مانا جائے۔ چنانچہ اس سلسط میں کراجا تاہے کہ اصل میں بات رہے کہ جو نکہ حضرت عائشہ نے سوائے انا نقد کے ان کے منہ سے اور کچھ شیس سنا (اس لئے وہ کی سمجھیں کہ حضرت صفوان کچھ اور کھی شیس سنا (اس لئے وہ کی سمجھیں کہ حضرت صفوان کچھ اور سے اور کچھ شیس سنا (اس لئے وہ کی سمجھیں کہ حضرت صفوان کچھ اور سے اور لئے اور سے اور ایک ان کے حضرت عائشہ کے قریب اپنا اونٹ لانے تک ان سے بہتھ کہا اور نہ خود سے بولے جیسا کہ واشح ہو چکاہے بھر جیب وہ اونٹ کو قریب لئے آئے تو انہوں نے یہ لفظ کے کہ مال انہے اور سوار ہوجا ہے۔

یے جملہ سیمی اس کینے کہا گیا گیا گیا گیا ہونٹ کو قریب لانے اور اس کو بٹھائے سیے ہے۔ ظاہر حمیس ہو سکتا کہ حضر ت حضر ت عابجے کو سوار ہونے کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت صفوان نے دولفظ استعال کیا جس سے ام انہو منین کی اختائی عظمت داحتر ام اور تو قیم ظاہر ہوتی تھی۔

اگرچہ لیکن رادیوں نے صرف ای قدر الفاظ نقل کے جیں کہ۔ "سواد ہو جائے۔" پھر جب حضرت عائشہ سوار ہو گئیں اور اس ا چانک واقعہ کی ہول کم ہو کر اطمینان ہوا تو حفرت عفوان نے یہ لفظ کے کہ آپ کیمے چہتے رہ گئیں۔ یہ بات انہوں نے صرف اظہار جرت کے لئے کئی سوال کے طور پر نہیں کئی تھی۔ صفوان کی سار یائی میں حضرت عائشہ کی روائی ..... غرض حضرت عائشہ کئی ہیں کہ پھر صفوان میری او نشی سار یائی میں حفر ہونے چا ہمال تک کہ ہم اسلامی لشکر میں پہنچ گئے جو نخر ظہرہ کے مقام پر بڑاؤڈا لے ہوئے تھا۔ اس وقت سورج اپنی صافت طے کر چکا تھا پینی نصف النماد ہو چکا تھا۔

بڑاؤڈا لے ہوئے تھا۔ اس وقت سورج اپنی صافت طے کر چکا تھا پینی نصف النماد ہو چکا تھا۔

مینا نہ نکالا ہے کہ آگر اس المرح کوئی اجبنی عورت قابلے کے چھوٹی طے تواس کے ساتھ تنمائی ایشنی اے لے کر سنر کرنا جائز ہے لیکھ آگر اس کو وہاں جماچھوڑ نے یا تھا جیجنے کی صورت میں اس عورت کے لئے خطرہ ہو تواس کو

کیاب خصائص سغیر میں امام طہادی کی معانی آثار کے حوالے سے لکھاہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول میہ ہے کہ تمام لوگ حضرت عائشہ کی کے تحرم تھے ( کیونکہ وہ سارے مسلمانوں کی ماں بیں) ابدا احضرت عائشہ کی بھی مسلمان کے ساتھ سفر کریں توان کا میہ سفر محرم کے ساتھ سفر کسلائے گا گر دوسری عور تیں ان کی طرح مہیں مسلمان کے ساتھ سفر کریں توان کا میہ سفر محرم کے ساتھ سفر کسلائے گا گر دوسری عور تیں ان کی طرح مہیں ہیں۔ بیمال دو سری عور توں میں آنحضرت تعلیق کی دوسری تمام از دائج بھی شامل بیں۔ لہذا ہے بات قابل غور ہے کیونکہ حضرت عائشہ اور دوسری امت کی ماؤں یعنی از واج مطهر انت کے در میان فرق نہیں کیا جاسکا ( کیونکہ مسئلہ کی جو نوعیت ہے اس میں سب کا تھم برابر ہونا چاہئے)۔

ای طرح آگے جوروایت آرہی ہے کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے فتحض کی سز اقتل تھی جبکہ دوسری از داج مطهر ات پر تہمت لگانے والے کی سز آعام شر کی سز الیعنی کوڑے مارنے کی دوسر انہیں تھیں (چنانچہ بیردوایت کیجی فابل قبول نہیں بلکہ قابل غورہے)

ام المو منین اور صفوان کو دیکھ کر این ابی کی در پیره دہنی ..... حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم نشکر میں پہنچ سے تو جن لو گول کے مقدر میں ہلا کت دہر بادی تھی وہ بہتان لور تھت تراشی کر کے برباد ہوئے

(ی) ایسے لو گول میں منافقول کامر دار عبداللہ ابن ابی ابن سلول سب سے زیادہ چیش چیش تھا۔ یی دہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے اس واقعہ کو سارے لفتکر میں شہر ت دی۔ میہ شخص آگر چہ سارے لفتکر کے ساتھ تھا مگر جمال بھی لشکر بڑاؤ ڈالٹا تو این الی اینے منافقول کے گردی کے ساتھ عام لوگول ہے ہٹ کر ورافاصلے سے تھیر اکر تاتھا۔

ا ين الي كي شر مناك بكواس اور واقعه كي تشهير .....اب جب حضرت عائشه اور حضرت صفوان منافقول کی گروہ کے باس سے گزرے تو ابن ابی ۔ زیوجھا بہ عورت کون ہے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا عائشہ اور صفوان ہیں۔ این انی نے فور آکماکہ رب کعبہ کی قسم الن دو نول کا ملاب ہو چکا ہے۔

ا کیاروایت بیل بے لفظ بیل کہ نہ ہے عورت اس سخف سے محفوظ رہی اور نہ ہے مرواس عورت سے تحفوظ رہا۔ ایک روایت میں بول ہے کہ۔ خدا کی قتم بدوونوں ایک دوسرے کے ساتھ جتا ہو چکے ہیں۔ چراس نے کماکہ لو تمہارے نبی کی بیوی آبک دوسرے تحص کے ساتھ پوری رات گزار چکی ہے۔

این انی کی مجلسول میں چرہیے ....اس کے بعد جب سب لوگ مدینہ مجنے کئے تواہن ابی نے رسول اللہ ملک کے ساتھ اپی شدیدوسٹنی اور نفرت کی مناء پر اس بات کوشہرت وی شروع کے۔ بخاری میں یوں ہے کہ اس کی مجلوں میں اس کے ساتھی منافقین اس بات کا ذکر کرتے توبہ اس کی تائید کرتا، بری توجہ سے سنتالور اس معالمے پر بحث مباحث سے اس میں بار یکیال پیدا کر تا۔

بہر حال دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے ممکن ہے مہینے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے خودای نے اس بات کو پھیلایا ہواور پھر اپنی مجلسول میں لو گول سے من من کر اس کی تائید کر تاہو تاکہ اس بات کی

زیادہ سے زیادہ شہر ت ہوجائے۔ حضر ت عائشہ کی بیماری اور آنخضرت علیقے کی سر دمبری ..... پر حضرت عائشہ کمتی ہیں کہ اس کے بعد الم مدین آگئے۔ یمال پہنچے ای میں بیار او گی اور ایک مینے تک بیار رای جبحد لوگ تصت تراشول کی باتول یر چه میگوئیال کررے تھے۔ یمال تک که شده شده بیا تیس رسول الله ﷺ اور میرے والدین تک مجی پینچ کئیں کیکن اب تک جھے کی بات کا بھی پنتہ نہیں تھا تحر بھے اس بات پر جمرت وافسوس منرور تھا کہ اس مرتبہ مجھے آ تخضرت الله كالم على الله عبت ومرياني محسوس نهيس موتى جوميرى بيارى كي زمات مل طور

يمان مرباني كے لئے اطف كالفظ استعال مواہد بير لطف جب كى أدى كے لئے استعال كياجائے تو اس کے معنی مہر و محبت کے ہوتے ہیں اور جب اس کی نسبت حق تعانی کی طرف مو تواس کے معنے توفیق کے

ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ ام کے ساتھ ..... غرض حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آنخضرت علیہ میرے پال تشریف لاتے جمال میری والدہ بھی میری تارواری کے لئے تھمری ہوئی تھیں آپ سلام کرتے اور بھر فرماتے کیا حال ہے۔ کیا حال ہے۔ آپ اس کے سوالور پھی نہ کہتے اور اس کے بعدوا پس تشریف لے جاتے۔ اس ا جنبی طرز عمل کی وجہ کیا حال ہے۔ آپ اس کے سوالور پھی نہ کہتے اور اس کے بعدوا پس تشریف لے جاتے۔ اس ا جنبی طرز عمل کی وجہ ے میں پریشان تھی۔ آخر جب جمعے قدر ہے افاقہ ہوا تو میں مُزوری کی حالت میں گھرے نگلی میرے ساتھ ام مسلح بھی چلیں۔ بیرام مسطح حضرت ابو بکر کی خالہ زادیمن تھیں۔

ایک روایت میں ہیہ ہے کہ مسطح مفترت ابو بکڑ کی خالہ کے بیٹے تھے گریہ بات ورست نہیں ہے بلکہ بغیر اصل معنی مراد لئے ہوئے کہ دی جاتی ہے جس کو تجوز کہتے ہیں۔ یہ مسطح بیتیم تھے اور حضرت ابو بکڑ کی پرور بش میں تھے۔ یہ بالکل مفلس آدمی تھے اور ان کے اخرا جات حضرت صدیق اکبر ہی بورے کرتے تھے۔

حضرت عائشہ مہتی ہیں کہ ہم دونوں یعنی دہ اور ام مسطح اس مقام پر جارہ ہے تھے جمال عور تب قضائے حاجت کے جارہ میں میں کے حاجت کے جایا کرتی تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ گھر دل میں بیت الخلاء بنانے شروع نہیں کے ساجے ہے۔ یہ تھے۔ چنانچہ آنخضرت عظیم کی از دان کو جب قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی تودہ رات کے وقت منصع کے سے بیت الح

مقام پر جایا کرتی تھیں جو کشادہ جگہ تھی۔

بستان کی اجامک اطلاع اور شد پررو عمل ..... چنانچه صفرت عائش مینی بین که جب ہم فارغ ہو گئے اور علی جان کی توام منظم این باجا ہے جس الجھ کئیں انہوں نے ایک و م کا منظم لین کان کے بینے کاناس ہو۔ لفظ منظم منظم این بات ہے جس الحمد کئیں ہیں۔ جس نے کہا ہری بات ہے کہا ہی ہو۔ لفظ منظم وہی ہو جو غزوہ بدر جس شریک ہو چکا ہے۔ ام منظم نے کہا لڑکی کیا تمہیں معلوم نہیں منظم کیا کیا گئا گئا تا بھر تا ہے۔ علی ہو چھا کیا کہ دہا ہے۔ انہوں نے جھے تھے تراشوں کی باتیں بنا کی ہے تہی منظم کیا گیا گئا گئا ہو تا ہو المال علی ہو جھا کیا کہ دہا ہے۔ انہوں نے بچھے تھے تراشوں کی باتیں کہ ۔ جھ پر عشی کی فار کی ہونے آبالور علی ہیں ہو جانہ ہو ایک وارت سے تکی منظم کی انہوں کے ایک دوایت میں کہ ۔ جھ پر عشی کی فار کی ہونے آبالور میں منظم کی اور ایت میں دوایت میں ہو ایک دوایت میں کہ ایک دوایت میں ایک دوایت میں ایک دوایت میں ہو ہو گئا اور لوئے میں ہو گئا گئا ہو ہو گئی اور لوئے ہوئے گئی کہ ایک ہوئی کہ ایک کی ہو گئی اور لوئے ہوئی کہ ایک کہا گئا گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو ہی گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئیں۔ اس کے بعد انقاق ہے بعد بھر تھر کی بار مولوں کی ہو ہو ہی کو کو س دی ہو ہو ہی کو کو س دی ہو ہو ہی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہی ہو گئی ہو ہو ہا ہو گئی ہو ہو ہی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہی ہو گئی ہو ہو ہا ہو گئی ہو ہو ہا ہو گئی ہو ہو ہی ہو گئیں کہ دو ہو کہا گئی ہو ہو ہی ہو گئیں کہ دو ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہا ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

مجھے ای وقت لرزہ ہے بخار چڑھ آیا اور میں گھر لوٹ آئی۔ گھر چنچنے کے بعد جھے پوری رات (ب قراری میں) گزرگئ کہ نہ میرے آنسو تھیتے تھے اور نہ آنکھوں میں نیند کا پیتہ تفالہ یمال تک کہ تھنچ ہو گئ اور میں برابرروتی رہی۔ ای وقت رسول اللہ پھھے میر ہے پاس تشریف لائے اور آپ نے ملام کے بعد پوچھا کیا حال ہے۔ میں نے عرض کیا۔ کیا اپ بھے امبازت دیں گے کرا بھے والدین کے گھر چل جاؤا ہوں!

ام المو منین این میک میں .... میں جائتی تھی کہ اپ والدین ہے اس خبر کی تقدیق کروں۔

(ک) کیو تکہ جب حفر سے عائشہ کو کچھ آرام ہو گیا تھا توان کی والدہ بٹی کے پاس سے وائس اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ للذا اب میہ بات صفر سے عائشہ کے اس گذشتہ قول کے خلاف نہیں رہتی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری والدہ میرے بیاس (یعنی رسول افتہ بھی کے یہاں) میری جارواری کیلئے تھیری ہوئی تھیں۔

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ بھٹے نے جھے مید جانے کی اجازت دے دی اور میں اپنوالدین کے گھر آگئی۔ آنخضرت بھٹے نے میرے ساتھ غلام کو بھیج دیا تھا۔ میں جب اپنے گھر پہنی تواس وقت ام رومان لینی میری والدہ مکان کے نیلے حصہ میں تھیں اور ابو بکر بالائی جھے میں تلاوت کر رہے ہے۔ میری والدہ نے بچھے اجانک دکھے کر یو چھاتم کیے آگئیں تو میں نے ان کو یور اواقعہ ہنایا۔

اس دوایت ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ حضرت عائشہ بیاری ہے انہیں ہونے کے بعد اور ام مسطح ہے تہمت تراشی کا واقعہ سفنے کے بعد اپنے میں گئی تھیں۔ گرسیر سابین بشام میں جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ پہلے بی اپنے میں کہ رمول اللہ میں تھیں۔ اور یہ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمول اللہ میں تجب بھی میرے یاس کر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمول اللہ میں تجب بھی میرے یاس کر قام کے اس طرز میں گئی ہوئے کہ کیا حال ہے اس کے سوا کہتے نہ فرماتے میاں تک کہ آپ کے اس طرز میں سے میرے ول کو تعلیف ہونے گئی۔

آخرا کی روز جب میں نے آپ کی رہ با اعتمانی دیکھی تو آپ سے عرض کیا کہ بار سول اللہ اللہ اللہ آگئے آپ جھے اجازت وے دیں۔ آپ نے فرملیا کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے والدین کے گھر آگئی جمال میری والدہ میری تجارواری کرنے لگیں جبکہ جھے اس وقت تک پچھے پیتے نہیں تھا کہ باہر

كيا بهور ما ہے۔

چنانچہ ایک رات میں ام مسطح کے ساتھ جوابو برس کا ادا اور بمن تھیں قضاء حاجت کیلے چلی کہ اجا تک مسے ام مسطح اپنے ازار میں انجھیں اور انہیں نھو کر گئی اور انہوں نے کہا۔ مسطح کا ٹاس ہو۔ میں نے کہا خدا کی تشم بہت بری بات ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو کوس رہی ہوجو مساہر دل میں سے ہاور غزوہ بدر میں شریک ہوج کا ہے۔
انہوں نے کہا اے بنت ابو بحر اکیا تمہارے کانوں تک کوئی بات نہیں پہنچی۔ میں نے کہا کہی خبر تو انہوں نے کہا کہ تہ بالیاں خدا کی انہوں نے کہا کہاں خدا کی انہوں نے کہا کہاں خدا کی انہوں نے کہا ہاں خدا کی انہوں نے کہا ہاں خدا کی قشم میں قضاء حاجت کو بھی نہیں گئی بلکہ و ہیں ہے لوٹ گئی اور اس کے بعد خدا کی قسم میں افتارہ کی کہ معلوم ہو تا تھا میر ا جگر بھٹ جائے گا۔ یہ روایت ابن بشام سے نقل کی گئی ہے اور گزشتہ روایت اس کے علاوہ ہے۔ ان دونوں میں جو فرق ہو دہ قابل غور ہے اور اگر ان دونوں کو سمجے بانا جائے توان کے در میان موافقت قابل غور ہے۔

در میان موافقت قابل غورہے۔ والدہ ہے تذکرہ اور ان کی فیمائش ..... حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والرہ ہے کما کہ خدا آپ کو معاف فرمائے۔ لوگ کیا کیا کہ درہے ہیں گر آپ نے جھے سے کسی بات کاذکر نہیں کیا۔

ایک روایت ش ہے کہ ش نے والدہ سے کما۔ مال۔ لوگ کیا کہدرہ میں۔ ایک روایت میں میں

يات دوسر الفاظش ہے۔

توانبول نے کہا بٹی رکے نہ کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ ایپ آپ کو سنبھالو و نیا کا وستور میں ہے کہ جب کو آپ کو سنبھالو و نیا کا وستور میں ہے کہ جب کو نی خویصورت اور خوب سیرت عورت الی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے ول میں بھی گھر کئے ہوئے ہوا۔ ہواور اس کی سوکنیں (مراد جلنے اور حسد کرنے والی عور تیں) بھی ہوں تو وہ ہمیشہ اس کے در پئے آزاور جس میں لیمن اس کی عرب جوئی کیا کرتی ہیں۔ "
لیمن اس کی عرب جوئی کیا کرتی ہیں۔ "

ازواج مطهر ات اس طوفان ہے علیحدہ رہیں ..... یمال جس لفظ کاتر جمہ سوکن کیا گیا ہے دو ضرائر ہے

جو ضرہ کی جن ہے اس کے معنی سوکن کے جیں۔ اب میال یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی سوئنیں آئے خضرت بھٹانی کی دوسری ازواج لیعنی امہات الموشین تعیں گران میں ہے کس نے بھی اس مسئلے پر لب کشائی نہیں کی تھی اور نہ حضرت عائشہ کی دالدہ نے سوچا ہو کہ نہیں کی تھی اور نہ حضرت عائشہ کی دالدہ نے سوچا ہو کہ چو تکہ عام عادت میں ہے کہ سوئنیں شوہر کے نزدیک مقبول ہوی کے خلاف طرح طرح کی باتیں کیا جی کرتی جی اس کی جو تکہ عام ان ان ان لئے ان بی نے خدا نخواستہ ہے باتیں کی جول کی النداام زومان نے یہ کہ دیا۔

حصرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کماخدا کی پناہ تولوگ آلیں الی با تیم کدرہ ہیں۔ پھر میں نے ہو چھا کیا میر ہے والد کو بھی ان باتوں کا علم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کماہاں! بجھے اس بات سے سخت تکلیف پنجی اور میں پھر رونے لگی۔ میر ہے دوسنے کی آواز ابو بحر شنے کی تووہ فور آینچے اثر کر آئے اور میر ی والدہ سے پوچھنے لگے کہ اسے کیا ہواانہوں نے بتا کہ اس کیا ہو افواجیں از ارہے ہیں دہ اس تک پنجی گئی ہیں۔ یہ س کر ابو بحر کی آئے موں میں آنہو آگئے۔

آ محضرت علی کا حضرت عائشہ کے استفساد سے استفساد سے دھڑ ت عائشہ کہتی ہیں کہ ابھی ہم سب ہیتے ہوئے ہی تنے کہ رسول اللہ علی گر میں تشریف لائے آپ نے سلام کیالور بھر بیٹے گئے حالا نکہ جب سے بیہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ میرے پاس آگر جیسے نہیں تھے (بلکہ کھڑے کھڑے سراج پری کر کے واپس تشریف شروع ہوئی تھے اور الن واقعات کو چلتے ہوئے ایک ممینہ گرد گیا کر میرے سلسلے میں آپ پر وحی ناذل نمیں ہوئی۔ آئخضرت علی نے بیٹے کر کلمہ شمادت بڑھالوراس کے بعد بھی سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

"امابعد!عائشہ بھے تمہاری متعلق الیں ائیں یا تیں معلوم ہوئی ہیں۔اب آگر تم ان تہمتوں ہے ہری اور پاک ہو توانلہ تعالیٰ خود تمہاری ہرات فرمادے گالیکن آگر تم اس گناہ میں جنتا ہوئی ہو توانلہ تعالیٰ ہے استغفار کرو اور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا قرار اور اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کر تاہے تو حق تعالیٰ اس کی تو یہ قبول فرمالیتا ہے۔"

أيك روايت بين بيرالفاظ بين كه ـ

"عائش" الوگ جو کی کہ رہے ہیں وہ حمیس معلوم ہو چکاہے تم اللہ ہے ڈرو۔ اگر تم نے کوئی ہرائی اور ممناہ کیاہے جیسا کہ لوگ کہ رہے ہیں تواللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو کیو نکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندول کی توبہ قردل فرمالیناہے۔!"

بعض علماء نے کہاہے کہ آنخضرت علیجے نے حصر ت عائشہ کو تناہ کااعتراف کرنے کی و عبات و کان کو چھپانے کو تعلیم نمیں دیا۔ (ی) حالا تکہ ایسے میں مطلوب نور قائدہ یہ ہے کہ جس شخص نے گناہ کیا ہے وہ کسی کواس

الی بات نمیں کمی تنی جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نمیں کرتے تھے۔ جیسی اب اسلام کے زمانے میں کمی جار ہی ہے۔اس کے بعد دہ غصہ میں حضرت عائشہ کی طرف مڑے۔

آپ کے سر کے نیچے ایک چڑے کا تکمیہ رکھ دیا۔

آ تارو کی پر حضر ت عائشہ کا اظمینان ..... ایک روایت میں حضر ت عائشہ کے یہ الفاظ میں کہ جب میں نے آ تارو کھے تو فدا کی قسم جھے کوئی گھر اہث نہیں ہوئی کیونکہ میں جانی تھی کہ میں ہری ہوں اور حق تعالیٰ ظالم اور بے انصاف نہیں ہے۔ مرجمال تک میر بوالدین کا تعلق ہے تو فتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جب تک آنخضرت تا تا ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جب تک آنخضرت تا تا ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہوگئا اور آپ نے قالم کی جس تک آنخضرت تا تا ہے کہ جس کے قبضہ میں ہوگئی اور آپ نے دوئی کی اطلاع نہیں دے وی۔ اس وقت ان کی ہے حالت تھی کہ میں سمجھتی تھی اس خوف ہے ان کی جانیں کی اللہ جانمیں گی کہ اللہ تعالیٰ اب ان باتوں کا کھر اکھوٹا خاہر فرمادے گاجو لوگ کہ رہے ہیں۔

ام المو منین كوئى الله كی طرف سے خوشتجرى ..... آخر آنخضرت الله پرسه وى كى كيفيت اور آثار ختم ہوئے تو آپ بنس رہے تھے جیسے موتی ہوں یا ختم ہوئے تو آپ بنس رہے تھے جیسے موتی ہوں یا جا تھا ہوں تے ہوں۔ اب كی چیٹان پر نیسنے كے قطر ہے اس طرح جملاار ہے تھے جیسے موتی ہوں یا جاندى كے دائے ہوں۔ آپ اپنے چرے مبلا کے جو بہلا

جمله ارشاد فرمایاده میه تقابه

"عائشہ الله تعالیٰ نے حمیس بری کردیا ہے۔!"

نازش عفت .... جبی میری والده نے بھے سے کماکہ اٹھ کررسول اللہ عظیہ کے پاس آؤ۔ میں نے کمافداکی فتم نہ میں اٹھول کی اور نہ سوائے خدانعالی کے کسی کا شکریہ اواکروں گی۔

الكدوايت من آنخضرت الله كيدلقظ من كدر

"عائشہ!خوشخری ہواللہ تعالیٰ نے تہاری برات اور صفائی میں وی نازل فرمائی ہے۔" میں نے کہاکہ ہم اللہ کا شکریہ اداکریں کے اور کسی کا شکریہ نہیں اداکریں گے۔

معفرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ آیتنس مختلف او قات میں نازل ہو کیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر آنخضرت ہیں ہے۔ نے میر اکپڑا پکڑ کر کھینچا تو میں نے اپنے ہاتھ سے ایک طرف کر دیا لینی آپ کا ہاتھ اپنے کپڑے ہے ہٹانے گئی۔ ابو بکرنے یہ دیکھی کر جھے مارنے کے لئے اپنا جو تا اٹھالیا۔ میں ان کورد کئے گئی۔ اس وقت آنخضرت ہیں جہنے لگے اور الدیکھیں۔ اس اس میں متمور میں مقرمہ جامد است میں کہ

ابو برائے بولے کہ میں تہیں قتم دیتا ہوں یہ مت کرد۔

ابو برائے ہولے کہ میں تہیں قتم دیتا ہوں یہ مت کرد۔

ایک دوایت میں بول ہے کہ ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائش کی برائٹ میں بول ہے کہ ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائش کی برائٹ میں آئٹ میں کہ باس کے اور ان کی پیٹائی کو بوسہ دیا۔ حضرت عائش نے کماکہ آپ نے میلے بی میری بات کو کیوں نہیں لما تھا۔

حفرت ابو بكرائے فرمليد

"بنی اکون ی زمین تجھے بناہ دین اگر میں وہ بات کہنا جو جھے معلوم نہیں تھی!" آبات پر اُت سسال دوایت نور گذشتہ روایت میں کوئی مخالفت نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے جو پہلی روایت ہے وه بعد كار الله موقعه برالله تعالى في جو آيتي نازل قرما كي وه يه بي ...

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءً وَا بِالْإِ فَكِ عُصْبَهَ مُّ مِنْكُمْ. لَا تَحْسَبُوهُ شَوَّ الْكُمْ. بَلْ هُوَ حَيْرٌ لَكُمْ. لِكُلِ الْمِرِي وَنَهُمْ مَا الْحُنْسَةِ مُ الْكُونُونُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ اللهِ مُمُ الْكُونِيونَ وَ اللهُ هُمُ الْكُونِيونَ وَ اللهُ مُمُ الْكُونِيونَ وَ اللهُ مُمُ الْكُونِيونَ وَ اللهُ مُمُ الْكُونِيونَ وَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُمُ الْكُونِيونَ وَ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

الآيات ياره ٨ اسوره نورع ٢

ترجمہ: بہن لوگول نے یہ طوفان (حضرت صدیقہ کی نسبت) بریا کیا ہے اے مسلمانو اوہ تمہارے میں کا ایک چھوٹاسا کروہ ہے تم اس طوفان بندی کواپنے حق میں برانہ مسجھو بلکہ بیہ باعتبار انجام کے تمہارے حق میں بہتری بہتر ہے۔ان میں سے ہر مختص کو جنتا کسی نے پہلے کہا تھا گناہ ہوا۔ اور ان میں جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیااس کو سخت سز اہو گی۔ (آگے ان قاذ فین مومنین کو ناصحانہ ملامت ہے) جب تم لو گول نے بیات سی علی تو مسلمان مردول اور مسلمان عور تول نے اپنی والول کے ساتھ مگان نیک کول نہ کیا اور زبان سے بول کیول نہ کہا کہ میہ صر تے جموث ہے (آھے اس حسن نکن کے وجوب کی وجہ ارشاد ہے کہ ) میہ تاذف لوگ اینے قول پر جار گواہ کیوں نہ لائے۔ سوجس مورت میں بیالوگ قاعدہ کے موافق گواہ تہیں لائے تو بس الله کے تزدیک ہے جھوٹے ہیں۔اور اگرتم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتاد نیامیں اور آخرت میں توجس حفل میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہو تا جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کررہے متھے لور ا بینے منہ ہے الیمی بات کہہ رہے تھے جس کی تم کو کسی ولیل ہے مطلق خبر نہیں اور تم اس کو ہلکی بات لیعنی غیر موجب گناہ سمجھ رہے تھے حالا تکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب اس بات کو اول سنا تھا تو یوں کیو نکہ نہ کماکہ ہم کو زیبانہیں کہ ہم اسی بات منہ ہے بھی نکالیں معاذ اللّذبيہ تو برا بہتان ہے اللّٰہ تعالیٰ تم کو تقییحت کرتاہے کہ بھر الی حرکت مت کرنااگر تم ایمان والے ہو آور اللہ تعالیٰ تم ے صاف صاف احکام بیان كر خاب اور الله تعالى جائے والا برواحكمت والا ب جولوگ ان آيات كے نزول كے بعد بھى جاہتے ہيں كد بے حياتى کی بات کا مسلمانوں میں جر جاہوان کے لئے دنیالور آخرت میں سر اور دناک مقرر ہے اور اس امر پر سر اکا تعجب مت کر د کیونکہ انلہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اے تائبین اگریہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا صل و کرم ہے جس نے تم کو توبہ کی تو فتی دی اور میا کہ اللہ تعالیٰ براشفیق برار حیم ہے تو تم بھی و عیدے نہ بجےتے۔ اس طرح الله تعالی نے حصر ت عائشہ کی برأت میں دس آیتیں نازل فرمائیں عمر تغییر بینیاوی میں ہے

علامہ سیلی کتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی متعلق برات کا نزول مسلمانوں کے غزوہ نی مریسیع سے مدینے والیں آنے کے سینتیں دن ابعد ہوا جیسا کہ ابعض مفسرین نے بیان کیا ہے۔ حضر سے عائشہ پر تہمت تراشی کے متعلق مسئلہ .....اب جولوگ حضر سے عائشہ کی طرف ذنا کو مفسوب کرتے ہیں وہ کا فر ہوں مے کیونکہ اس طرح نص اور آیات قر آنی کو جمٹلانالور ان سے افکار ثابت ہوگالور آیات قر آنی کو جمٹال ڈوالاکا فرین تا ہے۔

قر آنی کو جھٹلانے والاکا فرہوتا ہے۔ خواب نیں الفاظ دعا کی تعلیم ..... کتاب حیات الحوال میں معزرت عائش ہے ایک وزایت ہے کہ جب لوگ تہمت تراشیاں کررے تھے تو میں نے خواب میں ایک نوجوان کو دیکھا جس نے ججھ سے یو چھاکہ کیا بات ہے۔ پس نے کما کہ لوگ جو پچھ کمہ رہے ہیں بین اس کی وجہ ہے ممکمین ہوں۔ اس نے کما کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کر واللہ تعالیٰ تمهاری پریٹانی وور فرمائے گائیں نے کہادہ دعا کر ہے۔ تواس نے کمایوں دعا کرو۔

يا سابغ النعم وياد افع النقم ويا فارج الغمم ويا كاشف الظلم وبا اعدل من حكم ويا حسيب من ظلم وبا اول بلا بدايمة ويا أفتر بلاتها يمة اجعل كي من امري فرجا و مخرجا

ترجمہ: اے نعتوں کی تحیل کرنے والے اور اے غموں کو دور کرنے والے ، پریٹانیوں کو دور کرنے والے ، پریٹانیوں کو دور کرنے والے ، مصیرتوں کے اند جیر دن سے نکالنے والے ، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرتے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے اور اسے افر میری اس پریٹانی کو دور فرمادے اور میر سے لئے گلو خلاصی کی کوئی راہ بدلہ لینے والے اور اسے افراسے آخر۔ میری اس پریٹانی کو دور فرمادے اور میر سے لئے گلو خلاصی کی کوئی راہ

سدافر مادے۔

مسطح کے خلاف ابو بمرکی کارروائی ..... بیجیے مسطح کاڈکر گزرا ہے جو حضر بتدابو بمر صدیق کے قریبی عزیز مسطح کے خلاف ابو بمرکی کارروائی ..... بیجیے مسطح کاڈکر گزرا ہے جو حضر بتدابو بمرصدیق کے قریبی عزیز مسطح مسطح مسطح مسلم منافل مفلس اور ناوار بنے (اس لیئے بھی صدیق اکبران کی خبر گیری کرتے ہے تھر اس موقعہ پر مسطح نے بھی بالکل مفلس اور ناوار بنے (اس لیئے بھی صدیق اکبران کی خبر گیری کرتے ہے تھر اس موقعہ پر مسطح نے بھی

حفرِت عائشة پر تهمت طرادی پس حصه لیا۔)

<u>ابو مگر کا حلف</u> ..... حضرت ابو بکڑنے بنی کی برأت نازل ہونے کے بعد حلف کیا کہ آئندہ وہ منطح پر اپنا کوئی پییہ خرچ نہیں کریں گیے۔حضرت ابو بکڑنے اس وقت یہ کہا۔

"خدا کی قشم آئندہ بھی بھی مسطح پر ابنال خرج نہیں کردن گااس نے عائشہ کے خلاف جو بہتان با ندھا اور ہماری آبرد کے دریے ہوااس کی دجہ سے آئندہ میر کیذات سے اے بھی کوئی نفع نہیں ہنچے گا۔"

ایک روایت میں ہے کہ حضر ت ابو بھڑنے مسطح کوا ہے گھر سے بھی نکال دیاادران ہے کہاکہ آئندہ میں کہا کہ اسلام کرول گا۔ مجھی ایک در ہم سے بھی تیری خبر گیری نہیں کرول گالورند بھی تے ہے ساتھ شفقت و محبت کا معالمہ کرول گا۔ اس موقعہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

ُولَا كِنْ قَلِ اللَّهُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالشَّعَةِ اَنْ يَكُوْلُوا اُولِى الْقُرُبِي وَالْمَسَاكِيْنِ وَ الْمُهُجِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَيْمُفُوا وَلْيَصْفَحُوْا ٱلاَتُوجِيُّوْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّجِيْمُ الآبيبِ ٨ اسوره نور ٢٣ آبين عـ ٢٤

ترجمہ: اور جو لوگ تم میں وی برزرگی اور و نیوی و سعت والے میں وہ االی قرابت کو اور مساکین کو لور اللہ کی راہ میں ہوں اللہ کی اور وہ اللہ کی اور و نیوی و سعت والے میں وہ والل قرابت کو اور مساکین کو لور اللہ کی راہ میں اجرت کر سے دوالوں کو دیے ہے متنام کہ کھا بیٹھیں اور چاہئے کہ بید معاف کر دیں اور در گرز کریں کیا تم کہ بیات نہیں چاہئے کہ اللہ تعالی تم اللہ تعالی تم اللہ تعالی تم اللہ تعالی تم ہور معاف کر دے ہے شک اللہ تعالی تفور د تیم ہے۔

قسم کا گفار ہ اور مسطح کی ایر او ..... اس وقت رسول انڈر ﷺ نے حصر ت ابو بکڑے فرمایا کہ کیاتم اے پہند نہیں کرتے کہ اللہ تعالی تمہاری مغفرت فرمادے حضرت ابو بکڑنے نے کہا کہ خداکی قسم میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو۔ پھروہ مسطح کے پاس سے اور ان کے جو اخراجات بند کردیئے شے وہ پھر جاری کردیئے۔ حضرت ابو بکڑنے کہا کہ خداکی قسم آئندہ میں بھی مسطح کاخرچہ بند نہیں کرول گا۔

کتاب مجم طبرانی کبیر اور نسائی میں ہے کہ اس تھت سے پہلے حصر ت ابو یکڑ مسطح کو جوابترا جات اور نفقہ دیا کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے اس کا دو گنا کر دیا لینی جتنا پہلے دیتے تھے اس آبیت کے بعد اس سے دو گنا دینے گئے۔ ساتھ ہی جو نکہ حضر ت ابو بکڑ نفقہ بند کرنے پر قشم کھا بھے تھے اس لئے انہوں نے قشم کا

سیرہ در بررہ۔ ایک مسئلہ ..... صحیح بخاری میں بھی آنخضرت ﷺ کا ایک ار شاد ہے کہ اگر کوئی فخص کسی کام کے کرنے کی قشم کھالے لور اس کے بعد اس سے بہتر دومر اکام نظر آئے جس میں ذیادہ خبر ہو تووہ یہ وومر اکام کر سکتاہے اور اپنی قشم کا کفارہ اواکر دے

ان دونوں دواجوں کی دوشن میں ہمارے لیخی شافتی فقهاء نے بید مسئلہ نکالا ہے کہ جس مخفل نے کسی جائز کام کے نہ کرنے پر فتم کھالی ہو تواس کے لئے افضل بیرہے کہ دہائی قسم توڑد ہے اور اس کا کفارہ اداکردے۔
ایک دلچیسپ واقعہ ..... یمان ایک لطیفہ بھی ہے کہ این مقری کے جیئے نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی بنا پر مرز نشن اور تاویب کے طور پر این مقری نے اس کا خرجہ بند کر دیا۔ اس پر این مقری کے جیئے نے اسپے باپ کو میہ شعر لکھ کر بھے۔

لاتقطعن عادة بر ولا تجعلي عقاب المرء في رزقه

ترجمه : نیکی کی عادت مت چھوڑ واور کسی کار ذق بند کر کے اس کومز اندوو۔

فان امر الافك من مسطح بعط فلر النجم من افقه ترجمه: دیجمو مسطح کی تهمت تراشی الیی خوفناک تھی کہ آسان کے تارے ٹوٹ جاتے۔

وفد جری منه الذی قدجری و قد حقه وعو تب الصدیق فی حقه ترجمد: اور جو کی منطح نے کیاوہ سب کچھ معلوم ہی ہے کیکن اس کے باد جو د جب صدیق اکبر نے ان کاو طبقہ بند کرنا چا با توان سے اس پر بھی مواخذہ فربایا گیا۔
اس کے جواب میں ان کے والد نے ان کو بہ شعر لکھ کر بھیجے اس کے جواب میں ان کے والد نے ان کو بہ شعر لکھ کر بھیجے المضطر سمن مینة قدیمت المضطر سمن مینة الخدید فی طرقه

يرميره سے يوجھ مجھ ..... حضرت على في حضرت بريره كانام اس نئے لياكہ حضرت بريرة حضرت عائشة كي

فاد مہرہ چی تھیں۔ یا تودہ خریداری ہے پہلے ان کی خاد مہ تھیں یا خریداری کے بعد افتح کہ ہے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس رائے کے مطابق آنخضرت ﷺ نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے بریرہ !کیا تم نے (عائش) کے متعلق کوئی ایک بات بھی دیکھی جس ہے تم کوشک ہوا ہو۔ بریرہ نے کہافتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور چائی دے کر بھیجا کہ میں نے بھی ان کی کوئی ایسی بات نہیں و بھی جس سے ان کا کوئی عیب اور برائی ظاہر ہوتی ہو سوائے اس کے کہ وہ ابھی بہت کم عمر لڑی جی اور گندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سوجاتی جی اور بحری آکر اے کھا جاتی ہے (لینی وہ تو اس قدر سید ھی ساو ھی ہیں کہ ان کو آئے دائی کا بھی پیتہ نہیں۔ وہ ان چالا کیوں اور برائیوں کو کیاجا تیں)

بر برہ بر تختی اور ان کی بے لاگرائے ..... یہاں جس لفظ کاتر جمہ بھری کیا گیا ہےوہ لفظ دا جن ہے۔ داج کسی بھی پالتو جانور کو کماجا تا ہے جو گھر ول ہی میں رہتا ہے چراگاہ دغیر ہ میں نہیں جاتا یہال اس ہے مر او بھری ہے۔

ایک روایت یں یوں ہے کہ!

اس روایت پی بیان ہواہے کہ حضرت علیؒ نے ان کو مارا۔ جیسا کہ علامہ سیملی نے کہاہے۔ جبکہ بریمہ فی جن ہور میں کیا اور وہ پٹنے کی مستحق نہیں تھیں نہ ہی حضرت علیؒ نے ان کو مار نے کے لئے آنخضرت علیؒ نے ان کو مار نے کے لئے آنخضرت علیؒ نے بریرہ پریدالزام لگایا تھا کہ وہ اصل بات کو چھپا کر اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کر رہی تھیں جب کہ اس کو چھپانے کی ان میں طاقت نہیں تھی۔ یمال تک علامہ سیملی کا کلام ہے۔

بخاری میں پول ہے کہ جب آنخضرت علیجے نے ہر میرہ سے تحقیق کی توایک صحابی نے ہر میرہ کوڈا نٹالور کما کہ اللہ کے رسول سے بچ بچ بات بتلاؤ۔ انہوں نے کہا سیحان اللہ! خدا کی قتم میں ان کے بارے میں وہی جانتی ہول جو ایک کاریگر اپنی سونے کی تیمر بنانے والے کواپی بتائی ہوئی تیمر کے بارے میں جانتا ہے (لیمنی جیسا کہ سونے کی تیمر بنانے والے کواپی بتائی ہوئی تیمر کے بارے میں تیمر کے بارے میں بورے یقین سے معلوم ہو تاہے کہ بیہ خالص سونے کی ہے اس طرح مجھے ان کے بارے میں بورے یقین سے معنوم ہے کہ وہ یا کدامن اور عصمت وعفت مآب ہیں)

کتاب امتاع میں ہے ہے کہ رسول اللہ ﷺ بریرہ کے پاک تشریف لاے اور آپ نے ان سے حضرت عائشہ تھے بارے میں ہو چھاتو بریرہ نے کہا کہ وہ بینی عائشہ صدیقہ سونے کے کھرے بن سے ذیادہ کھری اور پاک صاف ہیں۔ خدا کی قسم میں نے ان میں خبر اور بھلائی کے سوا کھھ نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم بیار سول اللہ ﷺ اگر وہ السی و بیں ہو تیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو ہٹلادیتا۔

بر بروں ہے ایک روایت ..... جمال تک حضرت بر برہ کا تعلق ہے تو عبد الملک ابن مروان نے ان ہے روایت بیان کی ہے۔ چنانچہ کما جاتا کہ عبد الملک ہے کما کہ خلافت حاصل ہونے سے پہلے میں مدینے میں حضرت بر برہ کے پاس جاکر بیفاکر تا تھا۔ وہ بھے سے کہاکرتی تھیں کہ عبد الملک بھے تم میں بھی خصصیات نظر آتی ہیں۔ تم المبنان کے لحاظ سے اس قابل ہوکہ مند خلافت تم کو لے۔ اس لئے آگر واقعی خلافت تم کو بل جائے نؤ خون ریزی سے ابنادامن بچانا کیو تکہ میں نے رسول اللہ بھٹے کو یہ فرماتے سناہے کہ جو شخص بغیر حق کے لیونی خلم کے ذریعہ کی مسلمان کا خون بمائے گا تواس کو جنت کے درداذے تک لے جاکر اور دور سے ہی جنت کا نظارہ کرا کے والیس دیاجا میں جنت کا نظارہ کرا کے والیس دیکھیل دیاجا میں جنت کا نظارہ کرا کے والیس دیکھیل دیاجا میں جنت کا نظارہ کرا کے والیس دیکھیل دیاجا میں جنت کا نظارہ کرا کے والیس دیکھیل دیاجا میں جنت کا نظارہ کرا کے والیس دیکھیل دیاجا میں جنت کا نظارہ کرا کے والیس دیکھیل دیاجا میں جنت کا نظارہ کی جنت کا نظارہ کی جنت کا نظارہ کرا گ

ام المو منین زیبن کی رائے .... حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے معالمے میں رسول اللہ بھٹے نے ام المو منین حضرت ذیبنب بن بخش ہے بھی پوچیا تھا۔ آپ بھٹے نے ان سے فرمایا کہ تمہیں عائشہ کے متعلق بچھ

معلوم ہویا تم نے کوئی بات دیکھی ہوتو ہٹلاؤ۔ مصرت زیدب نے فرخوہ کیا میرے کال بہرے ہوجا ہیں اگر عمی ایوں کم دوں کر میں نے سنا ہے جبکہ سخیفت میں ایس نے کچھ کی نہیں سنا اور میری آ نکھیں بھیو مصاباً میں اگر عمی ایوں کم دوں کہ میں نے دیکھا ہے حالا نکہ سخیفت میں ایس نے کچھ کی نیونہ ہیں دیکھا۔ مجھے ال میں سواستے فیرا ورجولان کے کہمی کیرنظر نہیں آیا۔ ایک دوایت عمل ایول ہے کہ!

"بخد امیرے کان آنکھ جاتے رہیں (اُس میں نے پچھ سنایاد یکھا ہو) میں نے ان میں خیر ہی خیر دیکھی ہے۔خداکی قتم میں ان کے لئے جانئر د غائب کوئی غلط بات نہیں کہوں گی۔اور جب کہوں گی صرف حق بات ہی کہوں گی۔"

حضرت زینت مستندین مستند میں کہ آنخضرت کے کازواج میں حضرت نیا ہے کہ استی تھیں جسم سے بیاوہ ہستی تھیں جو آنخضرت کے نزویک محبت والفت میں میر امقابلہ کرتی تھیں لئذااللہ تعالیٰ نے ان کواس کے باوجوو محفوظ رکھا۔ای لئے کتاب نور میں ان کو حضرت عائشہ وحضرت خدیجہ کے بعد آنخضرت علیہ کی ازواج میں سب افضل خاتون قرار دیا گیاہے۔

کتاب نور میں ہے کہ بھی بات ہے جو اس کو ظاہر کرتی ہے کہ آنخضرت آنگانی کی ازواج میں حضرت علاقے کے دل عائشہ و حضرت خدیج کے بعد سب سے افضل خاتون حضرت ذیب بنت بخش ہیں ( ایسی آنخضرت علاقے کے دل میں اپنی محبت و منزلت کے لحاظ ہے حضرت مائٹٹر کے ہم پلہ وہی تھیں لیمنی الیمی صورت میں سوکن کارشتہ بست ذیادہ آبھرنا چاہئے مگر اس کے باوجود حضرت عائشہ صمدیقہ کے لئے ان کے جوالفاظ ہیں وہ حضرت زیب کی عظمت اور انسانی رفعت کو ظاہر کرتے ہیں)

حضرت عائش ان کی ففیلت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے دین کے لحاظ ہے زیادہ باخبر اللہ اللہ کا قرب داروں کی خبر کیری کرنے دالی، صد قات دیے دالی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اپنے نفس کو ہارتے دائی ذیب بنت جش ہے بڑھ کر کوئی دوسری عورت نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ دومزان کی تیز تھیں اور بڑی جلدی انہیں غصہ آجا تا تھا گرا تی بی تیزی سے ان کا غصہ ختم بھی ہوجا تا تھا۔

آ محضرت علی کا خطبہ اور ابن الی کی طرف اشارہ ..... حضرت عائش کمتی ہیں کہ جب وتی کے آنے میں تاخیر ہوئی اور اوگ فتظر تھے تو ایک دان آ تحضرت تھی نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوگر خطبہ دیا پہلے آپ نے تو گوئی کے سامنے کھڑے ہوگر خطبہ دیا پہلے آپ نے تو گوئی کے سامنے کھڑے ہوگر خطبہ دیا پہلے آپ نے تو گوئی کے سامنے کھڑے ہوگر شان کی اور پھر فرملی۔

"لوگوں کو کیا ہو گیا کہ دوہ جھے میری الل یعنی ہوی کے متعلق تکلیف پینجائے ہیں اور میرے الل کے "

متعلق خلاف حن بات کتے ہیں۔"

الك روايت يس بكد!

آ تخضر شتا ﷺ نے ابن ابی کی اس حرکت پر اس کی طرف اشارہ فرمایا چنانچہ آپﷺ نے ممبر پر

کھڑ نے ہو کر قرمایا۔

"کون ہے جو اس شخص کے مقابلے میں میری دو کرے جس نے جھے میرے الل کے متعلق ایذا اور تکایف پہنچائی ہے۔ فداکی قتم میں نے اپنے گھر والوں میں سوائے خیر کے بھی کچھ نہیں و کچھا۔ اوگ اس سلسلے میں ایک حقول ایون سلسلے میں ایک حقول ایون سلمی کانام لیتے ہیں تمریس نے اس میں سوائے خیر کے کوئی بات نہیں و سیمی ۔ "
میں ایک دوایت میں ہے کہ "حالا نکہ وہ شخص بھی ایسے وقت میرے گھر بھی نہیں آتا۔ "

ایک روایت میں ہے کہ ۔وہ شخص میرزے جمروں میں ہے کہی جمرے میں آتا جب میں موجود نہ ہوں اور میں جب کیھی سفر میں جاتا ہوں تو وہ بھی ہمیشہ میر ہے ساتھ سفر میں ہو تاہے لوگ اس کے متعلق خلاف حق باتیں کہ درہے ہیں۔!"

سود این معاذ کی مرجوش بیشکش ..... یه سن کر حضرت سعد این معادّ جو قبیله اوس کے سر داریتے کھڑ ہے ہو ہے اور کہنے کی مرجوش بیتان اٹھارہاہے) آگر ہوئے اور کہنے گئے کہ یار سول اللہ سیالی اس شخص ہے آپ کو جھٹکارہ دلاوک گا (جو ایسے بہتان اٹھارہاہے) آگر وہ قبیلہ اوس میں کا شخص ہے تو بھی میں اس کی گر دن مار دول گا اور آگر ہمارے خزر بی بھائیوں میں سے ہے تو بھی آپ اس کے متعلق ہمیں شخم دیں ہم اس تھم کی انتمیل کریں گے۔

سعند ابن عبادہ کاغصہ اور جواب ..... حضرت سعد ابن معاقی ہے یہ سن کر قبیلہ فزارج کے سر وار حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہو گئے النمیں سعد این معاقی کی بات پرغیرت آئی (کہ ابن معاقیٰ وس کے سر دار ہو کر فزرج کے آو میوں کے متعلق الیم بات کہ رہے ہیں)

ایک روایت ش ہے کہ!

 ہوئے تھے دونوں قبلے لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے۔ آنخفرت علیٰ دونوں کو سمجھاتے لور منع کرتے ہے ہمال کہ سب لوگ فاموش ہوگئے۔ دفترت عائش کتی ہیں کہ دہاں ہہ سب بچھ ہو رہا تھالور جھے معلوم نہیں تھا۔
علط فہمی پر ایک نظر مسل قول۔ مولف کہتے ہیں: یمال ایک شبہ ہو سنا ہے کہ ابن معافی نہیں کہ فات کی گر نہیں کہا تھاکہ آخو کر تابی کے فلاف بہتان اٹھائے دالا شخص اگر قبیلہ خزر ج ہیں ہے ہے تو ہم اے قمل کر ویں گے بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھاکہ تب ہم آنخفرت علیہ کے تکم کی تعمیل کریں گے آپ ہو بھی فرمائیں۔ لندااس پر معداین عبادہ کا اتا سخت رو عمل سمجھر میں نہیں آتا ہیں نے اس سلطے میں ایک کتاب دیکھی فرمائیں۔ نہیں ہو کہا تھاکہ رہائیں۔ کہا تھاکہ ان کا متعمد سعد ابن معافی کی اتا ہو کہا تھاکہ دورائی قوم کی حمیت اور شخص کو قبل کردیں گے جانے وہ مسلمان ہی کیول نہ ہو۔ لینی چاہے وہ ظاہری طور پر مسلمان بی کیول نہ ہو۔ یہ انکار اس لئے کیا کہ ایسے تھیں دواوی منافق تھے گر ظاہری طور پر چو نکہ اسلام قبل کر جیسے ابن الی اور دور سے ابن الی اور دور سے ابن الی اور دور سے کہا دورائی منافق تھے گر ظاہری طور پر چو نکہ اسلام قبل کر چینے اس لئے ان کو منافق تھے گر ظاہری طور پر چو نکہ اسلام قبل کر چینے ہیں ابن ابی اور دور سے منافق تھی اور جانے کے باوجود آنخصرت تھیں گئے نے قبل نہیں کیا) تو گویا سعد ابن عبادہ کا مقصد اس جو اس کے ایس کے ان کو منافق تھی نہیں ہیں جو نکہ ایک بات کا مقام تحضرت بھی اور جانے کے باوجود آنخسرت تھیں دورے کرتے کی تم ہیں طاقت ہی نہیں ہے کیونکہ الی بات کا حکمرت تھیں جس دیا تھی نہیں دیں گئے تہ اس طاقت ہی نہیں ہے کونکہ اسلام تھی نہیں دیں گئے تہ اس کا حکمرت تھیں جو تھی کہا ہم کی نہیں دیں گئے تہ اسلام تھی نہیں۔

اب جمال تک حضرت اسید این حضیر کے و خل دینے اور این معافی حمایت میں بولنے کا تعلق توان کا مقصد اس نازک و قت میں انخضرت علی کا عمایت اور مدد کرنا تھا جس میں انخضرت علی توان کے مقاب اور مدد کرنا تھا جس میں انخضرت علی توان کے مقاب کو اپنی مدو کے لئے بھاراتھا۔ اسید انن حضیر کا سعد این عبادہ کو جھٹا انالور ان کا انکار کرنا محض لفظی اور خلال کا انکار کرنا محض لفظی اور خلاص تھے۔ ایسے کتنے ہی لفظ ہوتے ہیں کہ خلاس کی طور پر نیک اور مخلص تھے۔ ایسے کتنے ہی لفظ ہوتے ہیں کہ خلاس کی طور پر ان دو مر رہے کی تردید ہوتی ہے جالا تک حقیقت میں وہ مخاطب کے لئے مخلص پر ان سے ذریعہ ہوتی ہے جالا تک حقیقت میں وہ مخاطب کے لئے مخلص

ہو ناہے۔ یمال تک ان کا حوالہ ہے۔

ابن عبادہ کے عارکا سیب ..... او عریں نے سیرت ابن ہشام دیکھی جس میں ہے کہ اس موقعہ بر

آنخفر ت اللہ کے سوال کے بواب میں کھڑے ہونے اور بولنے والے حفر ت اسید ابن حنیر تھے جنہوں نے یہ

بات کسی تھی کہ یار سول اللہ اگر وہ تہمت طراز ہمارے قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی طرف سے ان

او گول ہے ہم نمٹ لیس کے اور اگر وہ لوگ : مارے فزرتی بھا ہول ہیں ہے ہیں تو بھی آپ ہمیں حکم و تبجئے

کیونکہ خداکی قتم وہ لوگ ای لا الق ہیں کہ ان کی گردان مار دی جائے۔ اس پر سعد ابن عبادہ کھڑے ہو تھے اور

انہوں نے کہا کہ خداکی قتم تو جھوٹا ہے بخدا توان کی گرون نہیں مار سکا۔ قتم ہے خداکی تو نے یہ بات صرف ای

لئے کس ہے کہ تو سجھتا ہے کہ وہ اوگ ہمارے قبیلہ فزرج سے تعلق رکھتے ہیں آگر ایسے لوگ تیم سے قبیلہ اوس کے بوتے تو ہر گزیہ بات نہ کہتا۔

(ی) انہوں نے بیہ بات اس لئے کئی کہ عبداللہ ابن افی جو اس تہمت تراشی کا بانی مبانی تھااور اس طرح حضر ت حسان ابن جو اس شریک جھے دونوں قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ حسان ابن تابت کاذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ بھی اصحاب افک لیجنی تہمت تراشوں میں سے تھے۔

بخاری میں یہ ہے کہ سعد ابن معاذی آئخضرت علی کے جواب میں عرض کیا کہ یار سول اللہ! مجھے اجازت و بیجئے کہ میں ان تہمت تراشوں کی گرون ہارووں - اس پرایک خزر جی شخص کھڑ ابھو گیا حسان ابن ثابت کی ماں اس شخص کے خاند ان میں ہے ایمنی قبیلہ فزرج سے تھیں۔ اس نے ابن معاذ کو سخت جواب و بیتے ہوئے کہا کہ توجھوٹا ہے خدا کی فتم اگروہ لوگ قبیلہ اوس کے ہوتے تو تو تو بھی ان کی گردن مار تا پہند نہ کر تا۔ اس روایت کے بعد کو تی ایش بیدا ہوتا۔

جمال تک بخاری کا یہ قول ہے حسان کی مال اس شخص کے خاندان سے تھیں۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ حسان خود قبیلہ خزرج میں سے نہیں تھے (بلکہ صرف ان کی مال خزرجی تھیں) جبکہ میہ روایت گذشتہ روایت کہ شنہ روایت کے بھی خلاف ہے جس کے مطابق حسان قبیلۂ خزرج میں سے بھی خلاف ہے جس کے مطابق حسان قبیلۂ خزرج میں سے بھے ۔ لاز ااب اس یارے میں کی کما جا سکتا ہے کہ حسان ابن ٹابت کی مال چو نکہ خزرجی تھیں المقراصرف اس نسبت کی وجہ ہے ہی حسان کو بھی خزرجی کہ کہ دیا گیا۔ تاہم یہ بات قابل غورہے۔

گذشتہ روایت میں آنخضرت ﷺ کے خطبہ کے ساتھ ممبر کاذکر بھی ہے کہ آپ نے ممبر پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا جبکہ کتاب اصل لیمنی عیون الاثر کے مطابق ممبر کااستعال ۸ھ میں شر دع ہوا تھالور تہمت تراشی کا واقعہ ۵ھیالاھ کا ہے

کتاب نور میں ہے کہ یمال ممبرے مراد کوئی بھی او کچی چیزے در نہ دہ کہتے ہیں کہ ممبر کاطریقہ ۸ھ میں اختیار کیا گیا تھا۔

(ی) للذاس ممبر ہے جو اسے میں اختیار کیا گیامر اویہ ہے کہ وہ مٹی کا بنا ہوا تھا اور جو ممبر ۸ ہے میں اختیار کیا گیاوہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ ممبر کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو گذشتہ قسطوں میں گزر جکی ہے۔ واللہ اعلم۔ تہریت تر اشوں کو شرعی منز اکا تھکم ..... بھر تہمت تراشوں کے سلسلے میں آیات نازل ہوئی جو۔

اِنَّ الَّذِیْنَ بَحَا وَابِالِا قَلِ عُصْبَةً سے اُولِئِكَ مُبَرِّنُونَ مِمَّا يُقُولُونَ لَهُمْ مَّغُورَةً وَرِزْقَ كَرِيْمَ تَك بَيل الله آليت افک کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ عظی صحاب کے بہت تشریف لائے آپ نے خطبہ دیااور یہ آبیس تلاوت فرما کیں اور اس کے بعد آپ نے تہمت تراشوں پر شرعی سز اجاری کرنے بیٹی ان کے کوڑے لگانے کا تھم دیا۔

ان تہمت تراشوں بیں ایک تو منافقوں کا سر دار لینی عبد اللہ این ابی تقاادر مسلمانوں بیں سے بیدلوگ سے (ایک مسطح، دوسری حمنہ بنت تجش جوام المو منین حضرت ذیبنب بنت تجش کی یمن تھیں، تیسرے ان کے بھائی عبید اللہ این تجش جن کو ابواحمہ کہا جاتا تھا۔ یہ اندھے تھے گر بغیر کسی سیارے یا ساتھی کے کے بالائی و نشیبی حصول میں جمال چاہتے گوما کرتے تھے۔ یہ شاعر تھے اور آنخضرت تعظیقے کی پھوٹی امیمہ بنت عبد المطلب کے بچوٹی زاد بھائی تھے۔ جمال تک ان کے بھائی عبد اللہ این جن کا تعلق ہے تو دہ غردہ اصدیس شہید ہوگئے تھے جیساکہ بیان ہوا۔

کچھ علماء نے تکھاہے (عبرانٹداین ابی سمیت) پانچویں آدمی زید این رفاعہ ہتھے تکران کے نام میں ہے اشکال ہے جیسا کہ پیچھے بیان ہواکہ ہے اس وقت مر چکے تتھے جب مسلمان مدیتے ہتے۔ للڈااب بھی کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے دہ زید ابن رفاعہ کوئی دوسر ے رہے ہول للذامہ زید ابن رفاعہ و ہمی ہوسکتے ہیں۔ غرض آنخفسرت بیلی شربان کے بعد کہاجاتا ہے کہ حیان ابن ٹابت پر مدلیتی شر می سز اجادی کی گئی جوای کوڑے ہے۔ او ھر بعض لو گول نے کہاہے کہ گذشتہ روایت کے مطابق سعد ابن معاق نے یہ کہاتھا کہ یا رسول اللہ بیلی میں شمت طراز کے مقابلے میں آپ کی مدو کروں گا۔ گریدر اوی کاوہم ہے کیونکہ حقیقت میں یہ بات اسیدان حفیر نے کئی تھی جیساکہ میریت ابن ہشام کے حوالے سے بیان موا۔

مگر کتاب اصل میں ہے کہ اگر اہل مغازی بیٹی غزوات کے مؤر خین اس بات پر متغق ہوتے کہ غزوہ خند تی اور غزوہ بنی قریطہ غزوہ بنی مصطلق ہے بہلے ہوئے ہیں تو ااذی طور پر ریہ دہم ہوگا تکر اہل مغازی

میں اس بات پراختگاف ہے۔

ابن عمادہ وابن معافر میں نبی کے ذریعیہ مصالحت ..... اقبال مولف کہتے ہیں: لیمی وہم صرف اس صورت میں لازم آتا ہے جب کہ اس غزوہ بنی مصطلق کو غزدہ قریط کے بعد مانا جائے اور پھر کتاب اصل کی ر طرح اس موقعہ پر سعد ابن مواذ کا نام ذکر کیا جائے چنانچ ابن اسحاق سنے بنی مصطلق کو بنی قریط کے بعد مانتے ہوئے حضرت عائشہ کی جوروایت بیان کی ہے اس میں سعد ابن معاذ کے نام کے بجانے اسید ابن حضیر کانام ذکر کیا ہے۔

کتاب امتاع نے بھی ای کوورست قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس وہم کو کوئی انسان تعلیم نہیں کر سکتا۔
مثر ای کتاب میں آیک روایت ہے جس کے مطابق غروہ بنی مصطلق غروہ بنی قریطہ سے پہلے ہوا تھا اور سعد این معاذاور سعد این معاذاور سعد این عبادہ کے سعد این معاذاور سعد این عبادہ کے در میان یہ شکر رنجی پراہ و جانے کے کچھ عرصہ بعد ایک دن رسول اللہ علی نے حضر سے سعد این معاذاکا ہاتھ کر اور سے او گول کے ساتھ ان کو نے کر حضر سے سعد این عبادہ کے مکان پر سے وہال پچھ دیر اور اس کے بعد سعد این عبادہ نے طور پر کھانال کر رکھا جس میں سے دیر ادھر ای ہا تھی ہو کیں اور اس کے بعد سعد این عبادہ نے طور پر کھانال کر رکھا جس میں سے دیر ادھر ایک ہا تھی ہو کیں اور اس کے بعد سعد این عبادہ نے دائیں آھے۔

گیر کی وان بعدایک دوز آپ نے سعداین عیاد ہ کاہاتھ کیڑالور چند دوسر ہے لوگوں کے ساتھ ان کو سعد این معاذ کے مکان پر سلے گئے وہاں کی و بر باتیں ہوتی رہیں اس دوران میں سعد این معاذ نے تواضع کے طور پر کھانالا کر چیش کیا جس میں ہے سب نے کی کھایا بیالور اس کے بعد دالیس آھے۔ اس طرح ان دو تول حضر ات اور ان کے متعلقین کے در میان جور بحش پیدا ہوگئی تھی دہ تم ہوگئی۔ روایت کے مطابق اس معالم میں سعد این معاذ کانام بخاری و مسلم و نیر ویں بھی آیا کے اللہ اللم

صفوان سلمی نامر و تتے ..... کماجاتا ہے کہ صفوان ابن معطل سلمی کے متعلق جن کی نسبت سے یہ بہتان تراثی ہوئی تھی بحد میں ظاہر ہوا کہ وہ قوت مر دانہ سے معذور تھے اور عور تول کے پاس جانے کے قابل نہیں تھے لیے بیان کے مر دانہ عضونہ ہوئے کے برابر تھااوروہ عنین شھے (اس روایت میں صفوان کے لئے حصور کا لفظ استعمال ہواہے۔)

شیخ کی الدین این عربی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں حصور کے معنی عنین بیعنی نامر دیے ہیں۔ای بات کی تا ہُدِ بخاری کی روابیت ہے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ حضرت صفوان نے بھی کسی عورت کی شر مگاہ دیکھی ہی نہیں تھی بیعنی کھولی ہی نہیں تھی۔ حضرت سخی کا کی وصف ..... حضرت عی ابن ذکریا کو بھی حصور کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس کی تفییر میں ایک حدیث ہے کہ ایک و فعہ (جبکہ رسول اللہ علیا ہے حضرت حی کے متعلق ہو چھا گیا تو) آنحضرت علیا نے جھک کر ذمین سے ایک تکا اٹھایا اور فرمایا کہ سخی کا ذکر لیعنی عضو ناسل اس جیسا تھا۔ عالبًا اس تشبیہ سے مراد یہ بتلانا تھا کہ بالکل فرم تھا جس میں تختی قطعاً نہیں تھی (اس سے گویا حصور کے معنی متعبین ہوگئے۔ بی حصور کا لفظ حضرت صفوان کے متعلق بھی استعبال ہوا ہے) للذا دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگئے۔ بی حصور کا لفظ حضرت صفوان کے متعلق بھی استعبال ہوا ہے) للذا دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگئے۔ بی حصور کا لفظ حضرت صفوان کے متعلق بھی استعبال ہوا ہے) للذا دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگئے۔ اس کاطول دعرض مقصود نہیں بلکہ اس کی تختی مراد ہے اس کاطول دعرض مقصود نہیں بلکہ اس کی تختی مراد ہے)

چار ملعون ..... گرکتاب نهریش حصور کے معنی یہ تکھے ہیں وہ شخص جو قدرت و طاقت ہونے کے باد جوو عور تول کے پار جوو عور تول کے پائی نہ جائے۔ان معنی کاوجود اس حدیث ہے بھی کی حد تک ٹابت ہو تاہے جس میں ہے کہ چار آدی ایسے ہیں جن پر د نیااور آخرت میں لعنت ہوئی اور اس پر فرشتوں نے آمین کہی۔ایک وہ شخص جس کواللہ تعالیٰ نے مردئنہ اعضا بیتی عضو تناسل دیا تحراس تے اپنے آپ کو عورت بنانیااور عور تول کی طرح رہے لگا۔

د وسری دہ عورت جس کوانٹد تعالیٰ نے مونٹ بنایا مکر دہ سر دول کی طرح رہے گئے۔ تنیسرے دہ مختص جو کسی نامینا کو جان بوجھ کر غلط راستے ہیر ڈال دے۔

چوتھے وہ تخص جو حصور بن جائے جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حصور لیعنی نامر د نہ بہتایا ہو سوایئے حضرت سخبی کے۔

للذاحضورایک بدتروصف ہوائے حضرت تھی ابن ذکر ٹاکے کہ ان کے گئے یہ براوصف نہیں تھا (لینی ان کے بارے میں خصوصیت سے صرف سحیؓ ہی مستنی تھے نہ کہ ان کے علاوہ دوسر سے پینمبر۔ کیو تکہ جمال تک دوسر سے پینمبر وں کا تعلق ہے تو حق تعالیٰ نے ان برا بنایہ احسان جندایا کہ انہیں اولاد دی گئی چنانچہ ارشاد باری

' وَلَقُدُ اَوْمَدُنَا وَمُدُلُّ مِنْ فَلِلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَوْمَاجُا وَّ فَوْرَاتُهُا آبِيتِ اسور وابرائيمٌ ترجمہ: اور ہم نے یقینا آپ ہے پہلے بہت ہے رسول بھیجاور ہم نے ان کو پیمیال اور بیچ بھی دیئے۔ ایک قول ہے کہ سحیؓ میں یہ وصف جو پیدا ہواوہ ان کے والد حضرت ذکریا کی خواہش کے امر ہے پیدا ہواکیو تکہ جب انہوں نے حضرت مریم کو زوج لیمی جو ڑھے ہے منقطع دیکھا تو ان کی دل میں یہ خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک ایسا ہی بیٹا وے جو زوج لیمی جو ڑھے ہے منقطع ہو چنانچہ ان کے بمال حضرت سحی سیدا ہوئے جو حصور تھے۔

میں تحصور اور قید کر لیا تھا۔ یمال تک کتاب شفاء کا حوالہ ہے جو قابل غور ہے۔

کیا حسان تہمت تر اشوں میں شامل تھے! ..... بہر حال اگر حصور کے معنی وہی لئے جائیں جو پہلے بیان ہوئے ہیں تو بھی حوز ت صفوان کے شادی شدہ ہونے پر کوئی شبہ نہیں پیدا ہو نا جائے جیسا کہ چھے بیان ہواہے کہ ان کی بیوی نے انخضرت ﷺ کے پائی آکر شوہر کی شکایت کی تھی۔

کیونکہ علامہ جوزی نے اپنے شخ تاصر الدین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حفر یہ صفوان نے تہمت تراثی کے اس داقعہ کے بعد شادی کی تھی۔

( بیجیے بیان ہوا ہے کہ حسان ابن ثابت بھی بہتان طرازی میں شریک بینے) گرا کیک قول ہے یہ معلوم ہو تاہے کہ وہ النالو کوں میں شال نہیں بینے چنانچے ان پرجوالزام ہے اس کے مقالمے میں ان کے یہ شعر بیش کئے جاتے ہیں جو انہوں نے حضر ت ماکٹہ کی مدح اور تعریف میں کے ہیں۔

مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل موه و باطل

ترجمه احترات عائشة نمايت پاكيزه بين الله نان كى بارگاه كوپاكيزه فرمايا بادر بر غلط اور باطل چيز سے انسين پاک وصاف د كھا۔

فان کنت وقد قلت الذی قد ز عمدم

الدی الدی الدی الدی الدی الدی به الدی با الدی

وكيف وودى ماحيت و نصرتي لال رسول الله زين المحافل

ترجمہ: یہ کیے ممکن ہے کہ میں ان کے بارے میں الی بات کول حالا تکہ میری توبیہ تمناہے کہ جب تک میں زندہ رہوں خانواد ڈر سول کی مدولور خد مت کر تار ہول۔

حسان کے متعلق حضر ت عائشہ کی رائے ..... چنانچہ علامہ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ لوگوں کی ایک جماعت نے اس بات عبدالبر کہتے ہیں کہ لوگوں کی ایک جماعت نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ حسان ابن ثابت بھی تہمت تراشوں کے گروہ میں شامل ہے اور ریہ کہ ان کوشر عی سز ا کے طور پر کوڑے مارے گئے تھے۔

او حرحفرت عائشہ کی ایک مدیث بھی ہے جس میں انہوں نے حفرت حسان کو اس الزام ہے بری
کیا ہے۔ چنانچہ ذبیر این بکارنے کما ہے کہ حفرت عائشہ نے جب حسان این ثابت کے متعلق یہ کما کہ میں امید
کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ان کو اس صلہ میں جنت میں واخل فرمائے گا کہ ان کی ذبان نے رسول اللہ سے اللہ کے حد
تعریف و تعیف کی ہے۔

اس پر حضرت عائشہ ہے کہا گیا کہ انہوں نے آپ کے متعلق جو پنجھ کہا گیااس کی دجہ ہے دہ ان او گول میں سے منہیں جن پر دنیاو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی بات منہیں کمی تعمی بلکہ ان کا قول توبیہ۔

فان کان ماقد قبل عنی قلنه فلا دفعت سوطی الی اناملی ترجمہ :اگروہ بات ہوتی جولوگ میرے بارے میں کہتے ہیں تومیری انگلیال میر اقلم اٹھانے کے قابل نہ ہوتیں۔

ای قتم کاایک شعر انس ابن زنیم نے بھی کہا تھا۔ اس کاواقعہ سے کہ رسول اللہ علی کو معلوم ہواکہ انس نے آپ کی بچو بعنی برائی میں کچھے شعر کے بیں۔ اس پر آپ نے اس کے قبل کا حکم وے دیا ہے بات انس کو معلوم ہوئی تو یہ آخضر ت علی کی خدمت میں آیا اس نے پہلے معذرت کی اور پھر بچھے شعر پڑھے جن میں سے ایک رہے۔

ونبی رسول الله انی هجوته فلا رفعت سوطی الی اذن یدی

تر جمہ: آنخضرت علیہ کویے بتلایا کیا کہ علی نے آپ کی جو کی ہے اگر ایسا ہو تا تواس کے بعد میر ہے ہاتھ میر! قلم اٹھانے کے قابل مجھی ندر ہے۔

ام المو منین کے دل میں حسان کا احتر ام ..... بلکہ ایک روایت میں ہے کر صفر حسان جعتر عائشہ کے پاس آتے تو وہ ان کوا جازت ویس اور ان کے لئے تکمیہ رکھوا تیں۔ حضرت عائشہ کما کرتی تعیں کہ حسان کے متعلق تلمہ خیر بنی کما کرو کیو نکہ وہ اپنی زبان کینی شاعری کے ذریعہ آنخضرت علیقے کی طرف ہے مدافعت کمیا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے!

وَالَّذِيْ نَوَلَىٰ بِجُرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَلَابٌ عَظِيمٌ لَآيي ٨ اسورة نورع ٢ آميت مـ١١

تر جمہ : اور ان میں جس نے اس طو فان میں سب ہے بڑا حمہ نیا ( لینی حضر ہت عائشہ پر بہتان طرازی میں )اس کو سخت سز اہو گی۔

حضرت حیان آخریں اند معے ہوگئے تھے اور اندھا ہونا خود ایک ذیر دست عذاب ہے حق تعالیٰ کو بیا قدرت ہے کہ دوای کو حیلہ اور بمالہ بناکران کی منفرت فریادے اور انہیں جنت میں داخل فریادے اس سلسلے میں بداخرکال ہے کہ آگے ایک روایت حضرت عائشہ وغیرہ ہے ہی آر ہی ہے کہ جس شخص کے متعلق بیہ فرمایا کیا ہے اور جس نے اس بہتان میں سب سے برواحصہ لیا تعادہ منافقول کا سر دار عبد اللہ این الی این سلول تعالیٰ دایہ بات قابل غورہے۔

علامہ زہری سے روایت ہے کہ ایک رات میں ظیفہ ولید ابن عبد الملک کے پاس بیٹھا ہوا تھاوہ اس وقت اپنے بستر پر نینے ہوئے سورہ نور پڑھ رہے ہے جب وہ اس آیت پر بینے کہ واللّٰؤی تو کئی رکھوہ تو ایک وم اٹھ کر بیٹے گئے اور پھر کئے گئے کہ اس ابو بھر اجس نے تہمت کے معاطے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا کیاوہ علی ابن ابوطالب نہیں تھے علامہ ذہری کہتے ہیں یہ من کر میں دل میں سوچنے لگا کہ کیا کمول۔ اگر انکار کر وول تو یقینا یہ میرے لئے مصیبت پر اکر دے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ نہیں رہوں گا اور اگر ہال کہ دول تو اس کا مطلب ہے ایک نمایت تباہ کن بات کمول گا۔ آخر پھر میں نے دل میں کما کہ اللہ تعالیٰ نے بچ بولئے پر خمر پر اس کا مطلب ہے ایک نمایت تباہ کن بات کمول گا۔ آخر پھر میں نے دل میں کما کہ اللہ تعالیٰ نے بچ بولئے پر خمر پر اگر نے کا وعدہ فرمایا ہے۔ للمؤامل نے کہ دیا نہیں۔ ایہ من کرولید نے جو ش وغمہ میں باتک کی ٹی پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا کہ بھر کون تھا۔ یہ لفظ اس نے بازبار کما۔ میں نے جواب دیا۔ عبد اللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اور کہنے لگا کہ بھر کون تھا۔ یہ لفظ اس نے بازبار کما۔ میں نے جواب دیا۔ عبد اللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔

ای طرح کاواقعہ سلمان این میبار کو بھی ہشام ابن عبدالمعک کے ساتھ پیش آیا تھا۔ سلمان ابن میبار ایک دن ہشام ابن عبدالملک کے پائی بہنچے اس نے ان سے بوچھا کہ اے ابوسلیمان! جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ نیا تھاوہ کون تھا۔ انہوں نے کہا عبداللہ ابن الی ابن سلول۔ اس نے کہا۔ تم جھوٹ بولتے ہووہ علی ہتھے۔

"ا نہوں نے کہا تیم اناس ہو میں مخصوت بولٹا ہوں!ارے اگر آسان سے کوئی پکار نے والا یہ پکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو جائز فر مادیا ہے تو میں اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔"

مجھ سے عروہ اور سعید تو تبد اللہ اور علقمہ نے حضر ت نائشہ سے روابیت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا۔ جس خخص نے اس بہتان میں سب سے بڑا حصہ لیادہ عبد اللہ ابن انی ابن سلول تھا۔

معترت عائش سے بی روایت ہے کہ ایک مرتب کی نے ان کے سائے برے اندازی شن حمان این ایس اندازی میں اندازی میں اندازی کا اللہ علی ہوائے کو بہ فرمائے سناہ کا ذکر کیا۔ حضرت عائش نے ان الوگوں کو اس ہے رو کا اور کما کہ میں نے رسول اللہ علی ہوئے کو بہ فرمائے سناہ کہ آپ سوائے مومن کے کس سے محبت نہیں رکھتے اور سوائے منافق کے کس سے افغض و و شننی نہیں رکھتے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عائش اس بات کو نا این تھیں کہ ان کے سامنے حران این تابت کو برا محمد کو برا محمد کہ ان کے سامنے حران این تابت کو برا محمد کا کہ ایک سامنے کے ان ایس تاب کو برا میں کہ این خور سان این تابت ہی کہ ہے کہ

فات ابی ووالدتی و عرضی لعرض محمد منکم وفاء

تر بھد: تم او گول کے مقالم میں میرے مال باپ اور میری عزت و آبر وحضرت محد عظیمی عزت و آبر و کے لئے ایک و شام اور میر ایس۔ ایک ڈھال اور میر ایس۔

کے جو کے شعر سے تو کہنے لگے کہ ان شعر دن میں ابو تحافہ لینی ابو بکر کا علم جھلک رہاہے۔ حسان اور ان کے باب و اد ااور بردواو اکی عمر س سست صان این جابت کی عمر ایک سوجیں سال ہوتی جس میں ہے آد ھی عمر تو جاہلیت میں گزری اور آدھی عمر اسلام میں گزری۔ ان کے والدکی عمر بھی ایک سوجیں سال اور آی طرح ان کے داد ااور یوداد ا

ہوئی تھی۔ کی ہمریں بھی اتن بی ہوئی تھیں۔ بعض مور خین نے لکھاہے کہ ان لو گول بینی حسان این ٹابت اور ابن کے یاپ واد الوريز دادا کے سوااليا کوئی خاندان تاریخ میں خمیں ملاکہ جس میں لولاد در اولاد اتنی اتن عمريں ہو کی ہول۔ حسان کی گنروری قلب ... .. حسان ابن ثابت (مسلمان ہونے کے باوجود) آنخسرت علیجے کے ساتھ کسی غروہ میں شریک شمیں ہوئے کیو تکہ وہ موت ہے بہت ڈرتے تھے ای لئے لوگ ان کو برول کہا کرتے تھے لور ای وجہ سے غزوہ خندق کے موقعہ پر (جومدینے ہی میں جیش آیا تھاان کو عور تول اور بچول کے ساتھ سر ایر دہ اور پناہ گاہ میں رکھا کیا تھا۔

اس موقعہ پر آتخضرت کی پھوٹی حضرت صفیہ کے ساتھ ایک یمودی کاجوواقعہ چیش آیا تھااور جس کو حضرت صفیہ نے قبل کر دیا تھااور اس وقت حسان ابن ثابت نے حضرت صغیہ سے جو پچھے کہا تھااس ہے بھی معلوم و تاہے کے حسال بہت ہی زیادہ برول اور ڈر ہو ک منے۔

محر بعض علماء تحسان ابن ثابت کے بزول ہونے کا انکار کیا ہو ہے ہیں کہ اگر ،یہ بات سیحے ہوتی **تواس** دور کے شاعر ان کے خلاف ایو ضرور لکھتے کیونکہ حسان دوسرے شاعروں کی ججو لکھا کرتے تھے اور وہ شاعر ان كے جواب ميں ان كى جيو لكھاكرتے ہتے (جس ميں ان شاعروں نے حسان كے خلاف طرح طرح كى ياتمى لکھیں) مرکس نے ان کو ہرولی کا طعتہ نہیں دیالور نہ اس سلسلے میں ان کے خلاف پچھ لکھا۔

جمال تک غزدہ خندق کے موقعہ پر ان کو عور تول اور بچول کے ساتھ رکھے جانے کا تعلق ہے تو اس و فت شاید حسان کو کوئی معذوری اور عذر تھاجس کی وجہ ہے ان کوسر ایر دہ اور بناہ گاہ میں رکھا میااور بید میدان جنگ میں حاضر نہ ہو سکے۔ یمال تک ان بعض علماء کا حوالہ ہے۔

حسان فی اطاعت رسول علی اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ اگر بردلی کے سلسلے میں ان کی بیجو نہیں تکھی گئی تو ممکن ہے اس کی وجہ بیر رہی ہو کہ وہ اپنی اس کمز ور یی کو کوئی خامی اور بر ائی ہی نہ سمجھتے ہول۔ بعض علاء نے لکھاہے کہ ایک مرتبہ حسان ابن ٹابت نے صفوان کی بچو لکھی تھی جس پر ایک و فعہ صفوان نے عضیناک ہو کر ان کے اوپر مکوار کا ایک زیروس - مار کیاجوان کے ہاتھ پر پڑااس کے بعدے ان کا بیر ہاتھ شل اور بے کار ہو گیا تھا۔

حضرت حمان نے رسول اللہ علیہ ہے اس کاذکر کیا جس پر آنخضرت علیہ نے حمال اور صفوال وونوں کواسیے روبروطلب کیانور صفوان کی اس حرکت پر اپنی تا گواری کااظهار کیا کہ انہوں نے حسان پر ہتھ**یار اٹھایا** اور ان کو چوٹ پہنچائی۔ اس پر صفوان نے کما کہ مارسول الله اانسول نے میری جو لکھ کر جھے تکلیف اور ایداء پہنچائی تھی جس پر بجھے غصہ آگیالور میں نے ان پر دار کر دیا۔ آنخضرت ﷺ نے حسان سے فرملیا کہ حسان جمہیں جو تکایف پنجی ہے اس کے جواب میں تم اس کے ساتھ نیک سلوک کرد۔ حضرت حسان نے عرض کیا کہ میں آب کے لئے اپناحق چھوڑ تاہوں۔

ا کے روایت میں بول ہے کہ مفوان پر میر اجو مجمی حق ہے وہ میں آپ کو سونیتا ہول (مین جاہے آپ معاف كروي من آب كوا ختيار ويتابول) آب في ملائم في بهت المحالور احسان كامعامله كيام تهمار معدية ہوئے اس حق کو قبول کر تاہوں۔ حسان كويتر حاكا تحقد .... بهراس كر بدلے بيل رسول الله على تر حسان كوايك باغ عنايت فربايا جس كانام برخ حا قا (اس ميں لفظ بر ايعنى كنوال الله به بور لفظ حا علي حده ب ) اس لفظ ميں آرير ذيرياذيريا بيش ستيول ميں ہے كوئى جمي حركت پڑھي جا سكتى ہے جس كے بعد صرف لفظ حا ہے ۔ اس باغ كوم حالت كود جديد كو جب اون كى بحث ير آتے بيں لوروبال سے ان كوئيت كر بھا وہا جا ہے تو ان كو حا حا كما جا تا ہے يسال يہ شبہ ہو سكتا ہے كہ قياس كے لحظ ہے تو لفظ برخ حال ميں آرير صرف بيش برخ حاجات ہے كہ جواب بيں كما جا تا ہے كہ بياتم مركب ہے ۔ يسال من ترب صرف بيش برخ حاجات ہے كہ جواب بيل كما جا تا ہے كہ بياتم مركب ہے ۔ يسال حفر ست ابوطح كا تقا بحر انہول نے اس كو آنخضرت بيل كے نام پر بيش كر ديا كہ جي آب جا بيل بيل است و من ان خاص من ابوطح انسان بن خابت كو عنايت فراديا) بعد ميں دعرت حمان نام بن خاب كو انہول ہو كہ بياتھ المي برخ بيل من خرو و خت كر ديا تھا۔ ابوطلح انسان يول ميں من جو جيز و نہ سب سب سب ديا ده الوطلح انسان يول ميں من جو جيز و نہ سب سب سب ديا ده محبوب اور پينديده محلى وہ برخ حال ميں جو جيز و نہ سب سب سب سب ديا ده محبوب اور پينديده محلى وہ برخ حال ميں جو جيز و نہ سب سب سب سب ديا ده محبوب اور پينديده محلى وہ برخ حالات الميال بيل برخ محال ميں برخ جيز و نہ سب سب سب سب ديا ده محبوب اور پينديده محلى وہ برخ حالات الميان بيا کرتے تھے جس ميں بہت عدہ قتم محبوب اور پينديده محلى وہ برخ حالت اله وہ كے ديا وہ الميان بيا کرتے تھے جس ميں بہت عدہ قتم کی خوشبو آتی محبی ايان على مائے ميں آخضرت عالئ پر بيا آرت تھے جس ميں بہت عدہ قتم کی خوشبو آتی محبی اين عام ميں آخضرت عالئ پر بيات اللہ والى۔

كُنْ تَنَا لُوُّا الِّيرُ عَنَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُعِبُّونَ لَآ مِيبِ ٣ سوره آل عمر الن ع ١٠ أيمت عسك ترجمه: تم خير كامل كو تجهى نه حاصل كرسكو كے يهال تك كه اپني بياري چيز كو خرج ن كرد كے۔

"واہ ۔واہ میں بڑا منافع بخش مال ہے۔ میہ بڑا منافع بخش مال ہے۔ تم نے اس سلسلے بیں جو پکھے کہا بیل نے سن لیا ہم نے اس کو تمہاری طرف ہے تیول کر ایالور اب تنہیں اس کو داپس کرتے ہیں۔ امیری رائے ہے کہ تم اس کور شنہ داردں میں تقییم کردو۔!"

ابوطلحہ نے عرض کیا کہ بارسول اللہ ایس ایسائی کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کوا ہے رشتہ داروں بعض میں کوا ہے ر داروں بعنی اپنے کھر والوں اور اپنے پچاکی اولاو میں تقسیم کر دیا۔

بخاری بی میں ایک دوسر کروایت میں یہ الفاظ میں کہ۔ آنخضرت کے نے ابوطلی ہے فرمایا کہ اس باغ کو اینے غریب رشتہ وارول میں تقسیم کروو۔ چنانچہ ابوطلی نے اس کو حسان این ٹات اور انی این کعب کے نام کر ویا۔ گراس روایت میں یہ اٹکال ہو تاہے کہ انی این کعب تو خود مال وار آدمی تنے غریب نہیں تنے۔

ویا۔ گراس روایت میں یہ اٹکال ہو تاہے کہ انی این کعب تو خود مال وار آدمی تنے غریب نہیں تنے۔

نبی کی طرف سے حسان کے لئے سیر مین سسبخاری میں حسان این ٹابت اور انی این کعب کے ساتھ ابوطلی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔

ابوطلی کی رشتہ واری مجی بیان کی گئی ہے۔ اس میں ہے کہ حسان تیمری پشت میں ابوطلی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔

(یعنی دونوں کے وادا ایک بی تھے )اور انی این کعب پھٹی پشت میں جاکر حضر ت ابوطلی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔

مير ت طبيه أردو

بعض علماء نے لکھا ہے کہ ا**بی** این کعب حضر تا ابوطلحہ کے پھو فی ذلو بھائی <u>تھے۔</u>

کی امتاع میں ہے کہ آنخضرت بھی نے حسان این ٹابت کو سہ باغ عنایت فرمایا تھا اور اپنی باندی سیرین بھی عنایت فرمادی تھی جو مفرت ماریہ قبطیہ کی بہن تھیں۔ حضرت ماریہ آنخضرت بھی کی باندی تھیں ۔ حضرت ماریہ آنخضرت بھی کی باندی تھیں جن کے بطن ہے آنخضرت بھی کی دی ہوئی بین انہو نے تھے۔ غرض آنخضرت بھی کی دی ہوئی باندی سیرین سے حسان ابن ٹابت کے صاحبز اوے ابر انہیم پیدا ہوا جس کانام عبد الرحمٰن تھا۔ یہ عبد الرحمٰن اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ دو آنخضرت بھی کے صاحبز اوے ابر انہیم کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ پر فخر کیا کرتے تھے کہ دو آنخضرت بھی کے صاحبز اوے ابر انہیم کے خالہ زاد بھائی ہیں۔

ان سیرین نے رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک روز آن کی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک روز آخصر سے کافی نے ایک مور کی ایک مور کی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ قرمایا کہ جہر خرمایا کہ جب بندہ کوئی عمل کر تاہے تواللہ تعالی اس بات کو پہند فرما تاہے کہ وہ اسے سیح اور مکمل طور پر کر ہے۔ جب بندہ کوئی عمل کر تاہے تواللہ تعالی اس بات کو پہند فرما تاہے کہ وہ اسے سیح اور مکمل طور پر کر ہے۔

اد هر حضرت سعد ابن عباؤی نمجی حضرت حسان کوایک باغ دیا جس سے بڑی زیر دست آلدنی حاصل ہوتی تھی۔ اس بارے میں کتاب امتاع میں جو کچھ ہے اس کا حاصل ہدہے کہ حسان ابن ثابت اور صفوان کے در میان جو بچھ اس کا حاصل ہدے کہ حسان ابن ثابت اور صفوان کے در میان جو بچھڑا ہوا تھا تواس کا سبب حضرت حسان کا یہ شعر تھا۔

امسى الجلا بيب قد غروا وقد كبروا وابن القريعة امسى بيضة البلد

ترجمہ :اور پررہ نشین عور تمیں مِتنائے عُم ہو تنئی اوران کے شوہر بوڑھے بے کاراور پھے ہو گئے۔رہااین قرایعہ تو وہ شہر ول میں آبلہ یائی کر تا پھر تاہے۔

یہ شعرصغان مناتوانہ منگ کما کہ یمال جلا بیب ایعنی پر دہ انٹین عورت سے مراد میر ہے خیال بیل میر سے مواکوئی نہیں ہے۔ میہ بات گزر چکی ہے کہ بیہ لفظ عبداللہ این ابی این سلول نے مها جردل کے بارے بیس کما تھا۔ اس شعر میں لفظ قریعہ جو ہے دہ خیال این ٹابت کی دادی کانام نقاا کید قول ہے کہ ان کی دالدہ کانام تھا۔

قر یعند الشی کی چیز کے بهترین حصہ کو کہتے ہیں اور قر یعند القبیلہ سر دار قبیلہ کو کہتے ہیں۔اوھر اس شعر بیل بیند البلد برائی اور ند مت کے لئے استعال کیا گیا ہے جیسا کہ اس مقام کے مناسب ہے در نہ بیعند البلد جس طرح ند مت اور برائی کے لئے استعال ہوتا ہے ای طرح تعریف اور مدح کے لئے بھی استعال کیاجاتا ہے۔ چنانچہ کماجاتا ہے کہ فلال شخص بیعند البلد ہے لیجنی آئی قوم اور بہتی میں اپنی عظمت کے لحاظ ہے آیک ہی

حسان اور صفوان کا بھنگر ا ..... غرض کاب امتاع میں ہے کہ جب صان کا یہ شعر صفوان نے سنادراس کو اپنی بنچ تو اپنی بنچ تو دوانہ ہوئے جب صفوان حضرت حسان کے پاس بنچ تو دوان ہو شدہ اپنی قوم فزر ن کوار کوار سوخت کر حسان کی طرف روانہ ہوئے جب صفوان حضرت حسان کے پاس بنچ تو دوان وقت اپنی قوم فزر ن کی ایک مجلس میں جیٹے ہوئے تھے صفوان نے حسان کو دیکھتے ہی ان پر تکوار کاوار کیا جو انہوں نے گھیر اہمٹ میں ہاتھ پر روکا للذاان کے ہاتھ پر ہی دار پڑا۔ رہ دکھ کر دہاں موجود لوگ ایک دم کھڑے ہوئے اور انہوں نے صفوان کو پکڑ کرر ک سے باعدہ دیا۔ بعد میں انہیں کھول دیا کیا اور آنخضرت تھے کی ضد مت میں انہیں کول دیا کیا اور آنخضرت تھے کی ضد مت

 آ تخضرت الله في حضرت صفوان من وجها كه تم في الهيس كيول بار ااور ان برج تصيار النهايا آب في حضرت حضرت حسان كي حمايت من صفوان من الواري اور خصه كا اظهار فرمايا و السرير حضرت صفوان في واب دياجو يتنهي و سان كي حمايت من صفوان كي حمايت من الله عنوان كي قوم من كما كه صفوان كو قيد كر لولور اكر حسان مرسك تو صفوان كو قيل كر دينا جي مفوان كو الناد كول في قيد كر ليا -

جھڑے میں ابن عبادہ کی مداخلت ....اس کے بعدیہ خبر قبیلہ خزرج کے سر دار منز سے سعد این عبادہ تک مینجی وہ اپنی قوم کے او گول سے ملے اور انہیں اس بات پر ملامت کی کہ انہوں نے صفوان کو قید کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو قید کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو قید کر نے کا تھم ہمیں رسول انڈ بیائے نے دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تمہارا آدمی مرجائے تواس کے بدیلے بیں صفوان کو قبل کر دیتا۔

حفزت سعدنے کہا۔ خدا کی قتم آنخضرت ﷺ کے نزدیک سب سے ذیادہ محبوب ہات معاف کر ویتا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے صرف حق وانصاف کے تحت فرمایا ہے۔ خدا کی قتم میں اس وقت تک نہیں مانول گاجب تک صفوان کور ہا نہیں کر دیاجا تا۔

یہ من کر قوم کو تدامت ہوئی اور انہوں نے صفوان کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعد مفوان کو اپنے گھر لاتے انہیں اور ایک خلعت دیانور پھر انہیں محمد نہوی میں آنخضرت ملک کے پاس لے کر آئے۔ آنخضرت ملک نے انہیں دکھے کہ ہوتا ہوں ہے۔ انخضرت ملک کے بہتایا دکھے کر ہو چھا مفوان ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا ہال یار سول انڈ! آپ نے پوچھا نہیں یہ خلعت کس نے بہتایا ہے۔ عرض کیا گیاسعدا بن عبادہ نے۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالی ان کو جنت کا خلعت بہتائے۔

تصفیہ اور انعام ..... آپ نے اس کے بعد حضر نے حسان ہے بات کی کہ وہ صفوان کو معاف کر دیں جس پر حسان نے عرض کیا کہ یار سول اللہ بھانے اصفوان پر میر اجو بھی حق ہوں ہیں آپ کو سو نہا ہوں۔ آنخضر سے بھانے نے فر مایا تم نے احسان کا معالمہ کیا ہی تمہمارے دیتے ہوئے اختیار کو قبول کر تا ہوں گھر آنخضر سے بھانے نے ان کواٹی ذیبے نورائی باندی میرین عنامے فرمائی جو آپ کے صاحبز ادے ابر اہیم کی والدہ حضر سے ماریہ قبطیہ کی بمن کواٹی ذیبے ساکہ بیان ہوا۔ ادھر حضر سے سعد ابن عباد ہ نے بھی ان کو ابنا ایک باغ دیا جس سے بہت بردی آمدنی ہوتی تھیں جسیساکہ بیان ہوا۔ ادھر حضر سے سعد ابن عباد ہم کر گزاری میں دیا کہ انہوں نے ابناحق چھوڑ دیا تھا۔

حسان کی ذبان باشاعری اسلام کی مکوار .....ایک قبل ہے کہ آپ نے میہ باندی سیرین ان کواس سبب
سے نہیں وی تھی بلکہ ان کے شعرول کے صلہ میں وی تھی جن کے ذریعہ وہ آنخضرت بھی کی طرف سے
مدافعت کیا کرتے تھے۔ چنانجہ علامہ ابن عبدالبر کا قول ہے کہ آنخضرت بھی کی طرف ہے اپنی باندی سیرین
کو حضرت حسان کے لئے دیئے جانے کا جو سبب ہے اس کے متعلق مختف روایتیں ہیں اور مختلف سندیں ہیں مگر
اکثر روایات سے میں معلوم ہو تا ہے کہ سیرین کو پیش کیا جاتا اس لئے نہیں تھا کہ صفوان نے ان کے مکوار ماری
میں بلکہ حضرت حسان ابن تابت جو نکہ اپنے اشعار کے ذریعہ آنخضرت بھی کی مدافعت کیا کرتے تھے اس بلئے
اس خدمت کے صلہ میں آپ نے سیرین کوانہیں بخش دیا تھا۔

حسان کی زبان ..... ایک قول ہے کہ حضرت حسان کی زبان اس قدر کبی تھی کہ وہ اسے نوپر کی طرف اپنی پیشائی تک پہنچاد ہے تھے اور نیچے کی طرف اپنی گردن ہے لگا سکتے تھے اس طرح ان کے والد اور دادا کی زبانیں بھی اس قدر کبی تھیں۔ حضرت حمال الی زبان کی تیزی اور تا نیر لینی اشعار کی تا نیر کے متعلق خود کما کرتے تھے کہ میری زبان اس قدر تیزے کہ خدامتم آگر میں اس کو پھر پرر کھ دوں تو پھر کو بھاڑو ہے اور آگر بالوں پر پھیر دول توان کو

این الی بر جد کیول نہیں لگائی گئی ..... (حضرت حسان کی طرح) مسطح بھی اندہتے ہوئے تھے۔ اہام بخاری مسلم ، تریذی اور ابوداؤد نے حضرت عائش ہے روایت بیان کی ہے کہ تهمت تراثی کے نتیجہ شی رسول اللہ علاقہ نے دوم دول اور ایک عورت پر حد لیعنی شرعی سز اجاری کرنے کا تھی فرمایا تھا۔ اہام تریذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہاہے۔ (ک) ان میں جو عورت تھیں وہ حمنہ بنت جش تھیں۔ اور دوم د تھے ان میں سے ایک حمنہ کے بھائی عبیدہ اللہ ابواجم این جش اور مسطح تھے ( یعنی اس روایت میں حسان پر حد جاری کرنے کاذکر نہیں ہے۔ )

جمال تک ضبیت عبداللہ ابن کا تعلق ہے (جوبظاہر مسلمان اور دل سے کا فرایینی منافق تھا) اس پر حد جاری نہیں گئا۔ گئر ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس سلسلے میں عبداللہ ابن ابی کے خلاف کوئی گواہ فراہم نہیں جوسکااس

لئے اس پر حد جاری شیں ہو سکی۔ جب کہ ان باتی او گول کے خلاف گواہ اور شیاد تیں حاصل ہو گئی تھیں۔ ایک قول کے مطابق اس پر حد اس لئے جاری شہر کی گئی کہ وہ یہ جہمتیں ہے کہ کر شیر لگا تا تھا کہ دہ

خوداییا مجمتاے بلکہ بدیکتا تھاکہ دوسرے لوگ یول کہتے ہیں۔

کیا این ابی کو مرز اوی گئی ..... تکر طُبر اتی اور مجتم نسائی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ عبد اللہ این ابی پر حد جاری کی گئی اور دوہری عد جاری کی گئی ایجنی اس کے اس کو ژول کے بجائے ایک سوسیا ٹھے کو ژے مارے تھے۔

حصرت عبدالہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بھی سر اہر اس شخص کو دی جاتی ہے جو کسی نبی کی ذوجہ پر بہتان اور تہمت لگائے۔ غالبًا ابن عمر کی مراویہ ہے کہ ایسے شخص کو آگر دوہری سز ادی جائے تو بھی جائز ہے۔ للقرانی سے بات اس گذشتہ قول کے خلاف نمیں رہتی کہ شرعی سز انسی کوڑے۔

## تمام انبياء كى بيويال ياك دامن تھيں

حضرت این عبال کی حدیث ہے کہ کی نی یوی نے بھی ذیداور ایک روایت کے مطابق فخش کام خمیں کیا۔ آب جمال حضرت نوح اور حضرت اوط کی یویوں کے بارے میں حق تعالٰی کا یہ ارشاد ہے کہ۔ کانٹا تنځت عَبْدَیْن مِنْ عِبَادِهَا ضالِعَیْن فَعَ نَتَهُمًا فَلَمْ یَغْیِنا عَنْهَا کَبِیْنَ قَیْناً وَقِیْلَ اذْ خُلَا النَّارُ مَنَعَ الذَّخِرِیْنَ اللَّ یہ پ

ترجہ : دودونوں جارے فاص جندوں میں ہے دو بندوں کے نکاح میں تھیں۔ موان دونوں عور تول نے ان دونوں بندہ ان کا مندہ کے مقابلے میں ان کے ذراکام نہ آکے اور ان دونوں عور تول بندہ ان کو بوجہ کا قربو ہے کا قربو نے کے تکم ہو گیا کہ اور جائے دالوں کے ساتھ تم ددنوں بھی دوزخ میں جاؤ۔ ثی کی بیوی کا فر ہو کتی ہے ذیا کار تنہیں ۔۔۔۔ تواس ہے مرادیہ ہے کہ ان دونوں عور تول نے ان دونوں تی بیٹے برول یعنی آپ شوہر دل کو ایڈاء پنچائی پٹانچہ نوخ کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ دویا گل اور محبون ہیں۔ اور بیٹے برول نے اپنے دونوں ہیں۔ اور کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ دویا گل اور محبون ہیں۔ اور کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ دویا گل اور محبون ہیں۔ اور کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ دویا گل اور محبون ہیں۔ اور کی بیویاں ہو تا ہے تا کہ انہیں گر تی کی اور جی بیا ہوا ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی

خامی اور عیب ہے۔ آنخصر ت علیقے کی از واج پر بہتان طراز کی سز اسس کتاب خصائعی صغری میں ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ ﷺ کی از واج مطمر ات پر شمت اگائی اس کے لئے ہر گز ہر گز تو بہ کاور داز و نہیں ہے جیسا کہ ان عیاسؓ وغیر ہ نے کہا ہے بلکہ اس کو قتل کرنا ضرور کی ہے جیسا کہ قاضی عیاض وغیرہ نے کہا ہے۔ ایک قول ہے کہ قتل کی سز اخانس طور پر حضرت عائشہؓ پر شہت لگانے والے کے لئے ہے اور دوسری ازواج پر شہت نگانے والے کو

ایک واقعہ اور از واج کی پاکد امنی .....ایک واقعہ ہے کہ حسن ابن بزید رائی طبر ستان کے مشہور اور بردے لوگوں میں سے تھے۔ یہ جمیشہ موٹی اون کا لباس پہنا کرتے تھے اور امر بالمعروف یعنی نیک کاموں کا حکم دیا کرتے تھے۔ نیز برمال جس بزار دینار بغداد بھیجا کرتے تھے تاکہ بیر قم صحابہ کی اولاد پر خرج اور تقسیم کر دی جائے۔ ایک ون ان کے پاس ایک فحفس آیا جو علوی شیعہ تھا۔ اس نے نمایت گنافانہ اور بیمودہ انداز میں حضرت عائشہ کاذکر کیا۔ حسن این بزید نے این غلام سے کہاکہ اس شخص کی گر دن مار دواس بر علوی اوگ گر کر کر حدن دڑے اور گیا۔ حسن این بزید نے این غلام سے کہاکہ اس شخص کی گر دن مار دواس بر علوی اوگ گر کر کر حدن دڑے اور گیا۔ معاذ اللہ اس

قر آئی دلیل ..... للذااگر حضرت عائشہ (معاذ الله) گندی عورت ہو تیں تو ان کے شوہر بھی (معاذ الله) گندے ہوتی و ان کے شوہر بھی (معاذ الله) گندے ہوئے۔ مگربے شک رسول الله ﷺ اس سے پاک ہیں بلکہ آپ طبیب و طاہر اور پاکیزہ ہیں اور حضرت عائشہ پاکیزہ ، پاک و امن اور طاہر ہ ہیں جن کی ہرات اور صفائی آسان ہر سے ضدانے فرمائی ہے۔ للذا اے خلام اس کا فرکی گردن ماردی گئی (اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض میں اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں کے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں ہے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں ہے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں ہے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں ہے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں ہے اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں ہے اعتراض میں اور اس کے بعد مقتول کے علی میں اور اس کے بعد مقتول کے ب

مکھیول کے ذریعیہ حضر ت عاکشہ کی برات ..... جس زمانے میں حضر ت عائشہ پر بہتان طرازی ہورہی تھی۔ ایک دن حضرت عمر تھی اس کے دور النار سول اللہ علی اکثر او قات اپنے گھر لیعنی جمر ہ مبارکہ میں ہی رہتے تھے۔ ایک دن حضر ت عمر ا بن خطاب آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے اس طوفان کے سلسلہ میں ان سے مشورہ فرمایا۔ حضر ت عمر اللہ عمر ضرکرا۔

"یار سول الله ! مجھے منافقول کے جھوٹا ہونے کا یقین ہو چکا ہے۔ میں نے تکھیوں کے ذریعہ حضرت عائشہ کی برات کا ثبوت اور یقین حاصل کر لیا ہے لیمنی کھیاں آپ کے بدن مبارک پر نہیں بیٹھیں للذا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن مبارک کو تکھیوں تک ہے صرف اس بناء پر محفوظ فرماویا ہے کہ تکھیاں گندگی پر بیٹھی ہیں تو عائشہ تو آپ کے بدن مبارک کو تکھیوں تک ہے صرف اس بناء پر محفوظ فرماویا ہے کہ تکھیاں گندگی پر بیٹھی ہیں تو عائشہ تو آپ کی بیوی ہیں (جن کا بدن آپ کے بدن سے اکثر چھوتا ہے للذاان کے اور ان کے بدن کے پاک صاف ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوسکیا)

سمائے سے عاکشہ کی برا**من کی دلیل** ..... بھرای دوران ایک دن حضرت عثمان آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آنحضرت علیج نے ان سے بھی اس بارے میں مشور ہ کیاا نہوں نے عرض کیا

"یار سول الله اجھے تو آپ کے سائے کے ذریعہ عائشہ کی پاکدامنی کی دلیل مل گئے ہے۔ ہن نے دیکھا ہے کہ الله تعالیٰ نے آپ کے سائے کو ذہین پر پڑنے ہے محفوظ رکھا ہے۔ کیونکہ آپ کے جسم مبارک کا سابیہ نہ و عوب میں زمین پر پڑتا تھا تا کہ دوسر سے چلنے والوں کے قد مول میں پال نہ ہو۔ توجب الله تعالیٰ نے آکے سائے تک کو دوسر ول کے ذریعہ پامال ہونے سے محفوظ فرمادیا ہے تووہ تو آپ کی ہوی بیران کے لئے کہے یہ بات ممکن ہو سکتی ہے۔!"

اس بات کی طرف امام میل نے اپنے تعیدہ کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

لقد نزه الرحمن ظلك ان يرى

علی الارض مبقے فانطوی لمزیدة رجمہ :الله تعالیٰ نے آپ کے سائے کوزین پر پڑنے سے پاک کردیاتا کہ کی ہمراہی کے قد مول تلے پال مرجمہ :الله تعالیٰ نے آپ کے سائے کوزین پر پڑنے سے پاک کردیاتا کہ کی ہمراہی کے قد مول تلے پال

مسلمانوں کو ایز ارسائی یہود کا غرجہ بسیباں ایک لطفہ یاد آتا ہے جس کے پیش کرنے میں کوئی مضائقہ تہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ این عمر سفر میں تھے اور ان کے ساتھ ایک یہودی بھی پیش رہاتھا جب وونوں کی راہیں الگ الگ ہو تھی اور دونوں جدا ہونے گئے تو حضرت عبداللہ نے یہودی ہے کما کہ میں نے سناہے تمہارا فہ جب بی مسلمانوں کو تکلیفیں پنچانا ہے۔ اب اس سفر کے دور ان کیا تم میرے ساتھ بھی اس قتم کی کوئی حرکت کر سکتہ جس سے جھے ایڈاء پنچے۔ ساتھ بی حضرت عبداللہ نے اسے تشم دے دی کہ بتلاؤ۔ اس نے کمااکر آپ تھے بان کی لمان ویں تو جس بنظاؤں۔ حضرت عبداللہ نے اے امان دے دی تو اس نے کماکہ اس سفر میں اس کے سوالور پھے نہ کر سکا کہ جب بھی ذھیں پر تہمارا سماریہ ویکھا توا ہے نہ بی جذبے کے تحت میں اسے اپنے ویروں سے بال کی تارہا۔

صند بقیہ کی بیا کدامنی پر حضرت علیٰ کی دلیل .....غرض اس کے بعد ای دوران حضرت علیٰ آپ کی خدمت شریاحاضر ووئے تو آپ نے ان سے بھی اس بارے میں مشور ہ کیا تو حضرت علیٰ نے عرض کیا۔

"مل نے ایک بات سے حضر ت عاکشہ کی برات کی و کیل حاصل کی ہے ہم آپ کے بیٹھے تماذ پڑھ دہے سے اور آپ جو تول سمیت نماذ پڑھارے تھے۔ پھر آپ نے بہاایک بو تا تار دیا تو ہم نے آپ ہے عرض کیا کہ یہ بات ہمادے نے ضر در سنت بن جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ شمیں جبر کیل نے جھے خبر دی تھی اس جوتے میں گندگی گئی ہوئی تھی تو جب آپ کے جو تول تک میں نجاست ممکن شمیں ہے تو عاکشہ تو آپ کی ہوئی ہیں (ان کے لئے کہیے اس قسم کی بات ممکن ہوئی ہے اس میں نجاست ممکن شمیں ہے تو عاکشہ تو آپ کی ہوئی ہیں (ان

آب ہمارے بیٹنی شافعی علماء کو اس حدیث کا جواب دینے کی ضرورت ہے کہ آیا تماز کے دوران کی بنجاست کی وجہ سے ایک جو تا اتار نااور نماز کا جاری رہنا جائز اور ممکن ہے (کیونکہ شوافع کے نزد یک بید عمل کشر ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے جبکہ احزاف کے نزد یک ایسا نہیں ہے)

تہمت تراشی کے متعلق ابوابو سے کی بیوی ہے گفتگو ..... حضرت ابوابوب انصادیؒ ہے، دایت ہے کہ انہوں نے (ای بہتان تراشی کے زمانے میں) اپنی بیوی ہے کہا۔

"تم دیکھ رہی ہواس تهمت تراشی کے سلسلے میں کیا کیا کہاجارہاہے!" انہوں نے کہا

"اگر صفوان کی جکہ آپ ہوتے تو کیا آپ رسول اللہ ﷺ کی حرم محترم کے لئے کوئی فراارادہ

ابوابوب نے کہ

ہر گر شیں!۔ان کی بیوی نے کما

"اور آگر عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ عظی کے ساتھ ہر گر خیانت نہیں کر سکتی تھی ( توجب میں اور تم ایسا نہیں کر سکتے تھے ) تو ظاہر ہے کہ حضر ت عائشہ بچھ سے کہیں ذیادہ بہتر میں اور صفوان آپ سے ذیادہ بہتر ہیں۔"
سے ذیادہ بہتر ہیں۔"

سیر ت این ہشام میں بید دوایت اس طرح ہے کہ جب حضرت ابوایوب ہے ان کی بیوی نے کما تمہیں معلوم ہے لوگ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہ درہے میں نودہ کئے لگے۔ آبان جانیا جانیا ہوں اور میہ سب بالکل جموث ہے۔ اور اے ام ابوایوب ( ااگر تم ان کی جگہ ہو تیں تو ) کیا تم ابیا کر سکتی تھیں۔"

انہوں نے کماضہ ای قتم ہر گز نہیں۔ میں بھی ایبا نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت ابوابوب نے کہا کہ (بھرتم اندازہ کر سکتی ہو کہ )حضرت عائشہ تو تم ہے کہیں **زیادہ بہتر ہیں** (دونوں روایتوں میں جو فرق ہے دد قابل غورہے)

حضرت عائشہ اور مرض موت میں ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عائشہ مرض موت میں تھیں توحسرت ابن عبائ ان کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھاکہ حضرت عائشہ اللہ کے روبرہ چیش ہونے کے خیال ہے خوفزدہ تحمیں۔ حضرت ابن عبائ نے ان ہے کہا۔

آپ ڈریئے نہیں کیونکہ آپ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچیں گی کہ مغفر تاور جنت کی باعث نعمتیں آپ کی منتظر ہوں گی۔!"

بيه من كرحصرت عائشة خوشى ت مرشار به تنكيل

حضرت عائشہ کی قصیلتیں..... چنانچہ حضرت عائش شکر نعمت کے طور پر کماکر تی تھیں۔ " جو تعتیں اللہ تعالٰی نے دوسری ازواج کو دی ہیں جھے ان کا نو گنا دیا گیا ہے۔ اول یہ کہ جب آ تخضرت علی کو مجھ ہے شادی کرنے کا علم ہوا تو جبر کیل آپ کے پاسمیری صورت میں نازل ہوئے۔ دوسرے آپ کی از وائ میں صرف میں ہی اس وقت کنواری لڑکی تھی جب آپ نے بچھ سے نکاح کیا میرے علاوہ آپ نے کسی کنواری لڑکی ہے شادی نہیں کی۔ تیسرے جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کاسر مبارک میری گود میں تھا۔ چوہتے آپ کی قبر میارک میرے ہی تجرے میں بتائی گئی۔ یا نچویں جب آپ بروتی نازل ہوتی تھی تو آپ کی ازواج میں سے جو بھی اس دفت میں ہوتی دواس موقعہ پر آپ سے علیحدہ ہو جاتی جبکہ میر سے یاس ہو تے ہوئے جب آب يروحى نازل موتى تومين آب كے ساتھ ايك بى لحاف ميں موتى . جينے مير مدوالد آپ كے ظيفد اور دوست یتھے۔ ساتویں میری برات آسان سے نازل ہوئی۔ آٹھویں میں پاک سرشت ہو**ں ا**ور پاک محتق سے پید ای گئی اور نوس بیر که جھے ہے مغفرت اور ذرق کریم کاوعدہ کیا گیا ہے۔!" حضرت عائشہ کے ہار کا دوسر اواقعہ .....ایک قول ہے کہ ای غزدہ میں حضرت عائشہ کاہار کم ہواتھا جس كو تان كرنے كى دجہ سے سب اوگ ركے رہے۔ چنانجہ باركى تائن كے لئے آتخضرت اللہ ف دو آدميوں كو بهیجاجن میں ہے ایک حصر سے اسیدا بن حنیر شتھے۔ای دوران سنے کی نماز کاد فت آئیااس دفت مسلمان کسی چشمہ کے پاس نہیں ہتے اس لئے پانی کی و شواری تھی۔ایک روایت میں بیا اضافہ بھی ہے کہ ۔ مسلمانوں کے ساتھ مجھی یانی نمیں تھا۔ای وقت سم کی آیت نازل ہوئی۔ یہ قول امام شافعی نے کئی علائے مغاری سے تفل کیا ہے۔ اب اس روشنی میں بول کمنا چاہئے کہ اس غزود میں حضر ہے عائشہ کاہار دو مرتبہ گرااور دونوں وقعہ معاملہ الگ الگ نتما جن کی تفصیل بیان ہوئی۔ گر سیج قول ہیے کہ بار کی گمشد گی کا یہ واقعہ ایک دوسرے غزوہ

میں پیش آیا تھاجو غزوہ بی مصطلق کے بعد پیش آیا سمے۔

مار کی تلاش اور نماز کاو فت ..... چنانجه معنر تعائشهٔ ہے دوایت *بے کرجیب میرے ارکے گم ہونے* کاواقعہ ہوا تو اس کے بعد شمت تراشوں نے بہتان طرازی شروع کروی تھی۔اس ہٹگاہے کے ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ ایک دوسرے غزوہ میں گئیات سفر میں بھی میرامار کر کرتم ہو گیا یمال تک کہ اس کی تلاش کی وجہ ہے سب لوگ وہیں رے رہے کیونکہ آنخضرت ﷺ نے بچھ لوگوں کواس کی تلاش میں بھیجا تھا۔ بہر حال یہ روایت گذشتہ روایت کے خلاف شیں ہے جس میں گزراہے کہ آتحضرت نظیے نے دو آد میول کوبار کی تلاش میں بھیجا تقااور ای دور ان فیر کاو ثبت آگیا۔

عا کشتہ پر ابو بکر کی تار اضکی .....ای وجہ سے تقدیر اللی کے مطابق حضرت عائشہ کوا ہے والد کی انت سنی یزی اس کئے کہ (جب کشکر میمال رک گیااور کھے لوگ بار تلاش کرنے جلے کئے تو اس میں اتن و مر آبی کہ فجر کا و فت آگیا جبکہ وہاں کوئی چشمہ بھی نہیں تخااور مسلمانوں کے ساتھ میمی یائی نہیں تخاجہا نید) او گول نے آکر اس ير حضرت ابو بكراسته شكايت كي اوراين يريشاني كاذكر كيا صفرت ابو بكرا بيني كياس آية اسوف قت رسول الله عظية حنزت عائشاً كي ران ير مر ركھ ہوئے سورے تھے۔ حضرت ابو بكڑنے بيلى كو مخاطب كر كے ( آہستہ آہاتہ)

"تم نے رسول اللہ عظی اور سب لو گون کی منزل کھوٹی کروی تاس جکہ کہیں یائی کا چشمہ ہے اور نہ او گول كرساتھ على الى ب-!"

ساتھ ہی معزت ابو بکڑ غصہ میں بٹی کی کمریر ٹھو کے مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔ لڑ کی۔ توہر سفر میں مصیبت اور تکایف کا سبب بن جاتی ہے لو گون کے یاس ذراسا بھی یاتی شیں ہے۔ تعیم کا حکم ..... حضرت عائشة کهتی بین که اس موقعه پراس نے اپنے جسم کو صرف اس لئے حرکت ہے وو کے ر کھاکہ آ تحضرت اللہ میری ران پر سور ہے تھے۔

(ی) کیونکہ جب آنخضرت علی مویا کرتے تھے تو کوئی شخص آپ کو بریدار نہیں کر تا تھا یمال تک کہ آب خود بن بيدار بوجائيس كيونك كوئى نهيس جانا تفاك اس نينداور خواب ميس آب كے ساتھ كيا جور مائے آخر آتخضر ت تلک نماز کے دفت بیدار ہوگئے۔

ا میک روایت میں میہ لفظ میں کہ ۔ جب نماذ کاوفت ہوا تو آپ خود ہی بیدار ہو گئے۔ آپ نے اٹھ کریانی طاب فرمایا تو کمیس یانی خمیس تفاراس وقت الله تعالی نے تیم کی رعایت کا تھم نازل فرمایا۔

ا یک روایت میں میہ لفظ میں کہ۔ ای ونت اللہ تعالیٰ نے تیم کی آیت نازل فرمائی جو سور ہما کدہ میں ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اس وفت میہ آیت نازل ہو ئی۔

بَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُتُوَّا إِذَا فَمُنْهُ إِلَى الطَّلُوةِ لاَّ بيب ٢ سوره ما تدورً ٢ أبعت عسك

ترجمه : اے ایمان والوجب تم نماز کو اٹھنے لگو تواسیے چرول کو و موؤ۔

آل ابو بکر کی بر کات اور میار کیاو ..... ایک قول ہے کہ جو آیت ناذل ہوئی سورہ نساء کی آیت ہے کیونک سور ڈیا کدہ کی اس آیت کو آیت وضو کما جاتا ہے اور سور ڈنساء کی آیت میں وضو کا کوئی ذکر نہیں ہے لنذااس کو ہی آیت سیم کما جانا چاہئے۔ علامہ واحد محلتے اپنی کتاب اسباب نزول میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ مجھی کی ہے۔ غرض اس آمیت کے نازل ہونے پر حضر تابو بکرائے حضر ت عائشہ ہے کہا۔
"خداکی نتم بئی! جیساکہ تم خود بھی جانتی ہو تم داقعی مبارک ہو۔"
ادھر آنخضر ت علی نے خود بھی اس موقعہ پر حضر ت عائشہ سے فرمایا۔
"تمہاد لہار کس قدر بابر کت ہے۔"

دومری طرف حضرت اسیداین حفیرئے کہا۔ "اے آل ابو کر! بیہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔"

ایک روایت کے مطابق انہوں نے حضرت عائشہ سے کماکہ۔

"الله نقالیٰ آپ کوجزائے خیر عطافر مائے آپ کے ساتھ جو بھی ناخوشگوار واقعہ چیش آتاہے اس میں اللہ نقالیٰ سمولت و بھتری اور مسلمانوں کے لئے خیر پیدافر مادیتاہیے!"

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ ایسے ناخوشگوار واقعات ایک ہے ذا**کد بار پیش** آئے جن کے تتیجہ میں مسلمانوں کے لئے خیر ظاہر ہوئی۔ تاہم سے بات قابل خور ہے۔

ایک روایت کے مطابق حضر متاسید ابن حنیز نے کہاکہ۔

"اے آل ابو بحر! آپ کے ذریعہ اللہ اتفالی نے لوگوں کو خیر دیر کت عطافر مائی ہے۔ آپ لوگوں کے لئے قتم بر کت ہی بر کت ہیں۔

ہار کی باذیا ہنت ..... غرض حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہار کی خلاش کے دوران ہم نے اس او ثب کو اٹھایا جس پر میں سوار بھی تو ہمیں اس کے نیجے بی ہار پڑائل گیا ( یعنی اس سے پہلے جو لوگ خلاش بیل گئے تھے دہ ناکام رہے )

اقول مولف کہتے ہیں : کتاب نور میں ہے داختے ہے کہ ہار کی گمشدگی کا دافقہ دو مرشہ ہیں آیا۔ ایک دفعہ جو ہارگم ہوا دوان کی بہن حضر ت اسھاں بنت ابو بکڑا تھا دو دو مرشہ ہوا تھا وہ حضر ت عائشہ نے ان سے عارضی طور پر لے رکھا تھا۔ اس طرح ان احادیث کے در میان موفقت پیدا ہو جاتی ہے جو اس سلسلے میں ہیں۔ یہاں تک کتاب نور کا حوالہ ہے۔ تا ہم ہے بات بھی قابل غور سے اور مد بھی و کھنا ہیں ہو جاتی ہے دار میں حوالہ ہے۔ تا ہم ہے بات بھی قابل غور سے اور مد بھی و کھنا ہیں۔

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ہار حضرت اساء کا تھااس سے حضرت عائشہ کے اگھے میر اہار کہنے سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ بعض او قات معمولی ہے معمولی نسبت کی وجہ سے آدمی کسی چیز کی اضافت اپنی طرف کر لیتا ہے۔ بسر حال اس سے معلوم ہوا کہ اس دوسر کی مرشبہ کے واقعہ میں جس ہار کا تذکرہ ہے وہی حضر سے اساء والا ہار تھا۔

بخاری میں یہ بھی ہے کہ تیم کی آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ مسلمان بغیر وضو کے نماز پڑھ بھے تھے (بسر حال جس روایت ہے یہ معلوم ہو تاہے کہ وہ ہار حضر ت اساء کا تھاوہ )حضر ت عائشہ ہی کی روایت ہے کہ انہوں نے حضر ت اساء ہے ایک ہار مستعار لیا جو اتفاق ہے کم ہو گیا۔ آنخضر ت علیجہ نے اس کی تلاش میں ایک سخص کو بھیجا جسے وہ مل گیا۔ای اثناء میں نماز کادفت آئے اجبکہ لا گول کے ساتھ (اور اس جگہ یر )یانی کہیں نہیں تھا۔ لو گول نے آنخضرت ﷺ سے اس پریشانی کا ظہار کیا تواللہ تعالیٰ نے تیم کی آبیت نازل فرمائی۔ بخاری نے اس باب کاعنوان جو قائم کیا ہے وہ بہ ہے کہ۔ باب اس بیان میں جب کہ نہ یائی میسر ہواور نہ منی۔

اس روایت میں ہے کہ ایک شخص کو ہار کی تزاش میں جمیجا جے دو مل گیا۔ تو ممکن ہے میں وہ مخص ہو جس نے اونٹ کو اٹھایا تخاریان میں ہے آیک ہے شخص بھی ہو جنہوں نے اونٹ کو اٹھایا۔ المذاب بات اس گذشتہ

قول کے خلاف میں رہی کے اوگ ہار کی تلاش میں گئے مگر باکام رہے۔

اس سلسلے میں میں نے علامہ این ججر کا ُظام دیکھا جو کہتے ہیں کہ ان روایات میں موافقت کا طریقہ سے ہے کہ تلاش میں جائے والوں کے سر براوحضر ہے! سید ابن حنیبر متے ای لئے بعض د دلیات میں صرف ان ہی کا ذکر ہے اور ای لئے اس کام کی نسبت نزان کی طرف کی گئے۔ نیز گویا پہلے ان او گول کو بار نہیں ملا۔ بھر جب میہ لوٹے تو تیم کی آیت ناذل ہوئی۔ای وقت کشکرنے کوچ کاارادہ کیاادر اس اونٹ کواٹھایا جس پر حضرت عائشہ سوار تھیں اور و بین حضر ت اسید کومارش گیا۔ یمال تک حافظ این جر کاحوالہ ہے..

ایک قبل ہے کہ ای غزو دیس مسلمان راہ ہے ہٹ گئے ہے ایک و شوار گغزار وادی کے پاس تھے کس رات ہو گئی ای وقت حضرت جبر کئل مازل ہوئے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اطلاع دی کہ اس دادی میں جنات كالكيكر دوم جير كافرين وه جنات أتخضرت علي لهر سحابه كے ساتھ كوئى شراور برائى كرنے كاراد ور كتے میں۔ آنخصرت ﷺ نے حضرت ملی کو بلا کر ان پر دم کیااور پھر انہیں وادی میں جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے ان

عرامام ابن تیمیہ کتے ہیں کہ یہ ان احادیث میں ہے ہو آنخصرت میں اور حضر منت علیٰ کے متعلق جھوٹ گھڑی گئی ہیں۔امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی ایک وور وایت ہے جس میں ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کے سال میں بئر ذات العلم کے مقام پر ان کی جنات ہے جنگ ہوئی۔ مدبئر مینی کنوال ججفہ کے مقام پر ہے۔ علمائے مغازی کے نزد یک بیا حدیث من کھڑت ہے۔

یمال تیم کا حکم نازل ہوئے کے متعلق جو سب بیان ہواہے بعض روایات میں اس کے ہر خلاف ایک ووسر اسبب بیان ہواہے چنانچہ طبر انی میں اسلع ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ علیہ کا خادم تھااور آپ کی او نتمی كوبانكاكر تاتقارا ليك روز آب في محص فرمليا

"اسلع\_انحولور چلو\_!"

"يار سول الله إيس جنابت تعني نايا كي كالت من بول اوريهال كميں ياتي بھي شيں ہے!" یہ من کر آنخفرے ملاق خاموش ہو گئے۔ای وقت آپ کے پاس حضرت جبر کیل آیت صعید لیعنی مثی کے متعلق آیت لے کرنازل ہوئے۔ تب آپ نے فرمایا۔

"اسلع اٹھواور تیٹم کرلو۔!"

بھر آپ نے بھے سیم کرنے کا طریقہ بتلایا جس میں ایک د فعہ چیزے کے لئے اور ایک و فعہ تہینو ل تک کے لئے (مٹی پر ) ہاتھ مارے گئے۔ چنانچہ میں نے اٹھ کمر تیم کیالور اس کے بعد آتخضرت علیہ کی او مثنی کی کتاب امتاع میں ہے کہ تیم کی آیت طلوع فجر کے وقت نازل ہوئی چنانچہ مسلمانوں نے اپنے ہاتھ ذمین پر پھیرے اور پھر دہ ہاتھ مسح کی جگہوں پر پھیر ہے۔ اب کو یا ہمارے فقہاء لیعنی شافقی فقہاء کو اس روایت کے متعلق جواب دیناضروری ہے (کیونکہ دہ اس کے خلاف بات کہتے ہیں)

میم کی آیت ہے۔

وَرَانُ كُنتُمُ مُوْ صَلَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءً أَحَدُ مِنَ الْفَالِطِ

باب پنجاه ششم (۵۲)

## غزوهٔ خندق

اں کو غزد ڈاحزاب بھی کماجاتا ہے۔ بھی دہ غزوہ ہے جس میں انڈ تعالیٰ نے اپنے مو من بندوں کو ایک آزمائش میں ڈالااور اپنے متقی اور پر ہیز گار لولیاء کے دلواں میں ایمان کو مضبوط دمتھکم فرمادیا نیز اسی غزوہ کے ذرایعہ حق تعالیٰ نے منافقوں اور ان سر نمشول کا پول بھی کھولی دیا جو اپنے دلوں میں مسلمانوں اور اساریم کے خلاف بغض و نفرت چھیائے ہوئے تھے۔

اس غزوہ کا سبب اس غزوہ کا سبب میہ ہوا کہ جب بنی تضیر کے میودیوں کو مدینے میں ان کے علاقے سے جلاوطن کر دیا گیا جیسا کہ بیان ہوا توان کے بڑے بڑے سر دار کے میں قریش کے پاس گئے ان سر داروں میں ایک توصی ابن اخطب تھا جو ام المومنین حضر ت صفیہ کا باپ تھا۔ دوسر اان کا عالم سلام ابن مشتم تھا۔ ان کے علادہ اِن کا وام اسر دار کناندا بن ابو حقیق تھالوں ہوؤہ ابن قیس اور ابوعام فاسق بھی تھے۔

ہم جنگ کی صورت میں تمہارے ساتھ ہول کے یمال تک کہ محمد ﷺ (اور ان کی جماعت کو) نیست و نا بود کر دیں کے ان سے دشتنی میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔!"

ابوسفیان میہ من کر (بہت خوش ہوالور) کہنے لگا۔

"مر حبلہ خوش آ مدید۔ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ادر پہندیدہ ) مخص وہ ہے جو محمد ﷺ کی دشنی میں ہمارامد دگار ہو۔"

ایک روایت کے مطابق ابوسفیان نے ان سے یہ بھی کہا کہ۔ گر ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک تم ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک تم ہمارے محبودوں کو مجدہ نہ کر لو۔ تا کہ ہمارے ول مطمئن ہوجا کیں!" یہود کی این الو قتی اور بت بر ستی ..... یہودیوں نے فوراً ہی بتوں کو مجدہ بھی کر لیا۔اس کے بعد قریش نے ان سے کما۔

"اے گردہ میود اہم اہل کتاب ہواور تمہاری کتاب سب نے بہلی کتاب ہے اس لئے تمہارا علم بھی

زیادہ ہے لندااس جھڑے۔ کے بارے میں بچھ بتاؤ جو ہمارے اور محد بھٹنے کے در میان اختلاف کا سبب ہے۔ کیا ہمارا دین بہتر ہے یا محد بھٹے کادین ہم ہے اتھا ہے۔!

يوديول في كمك

" نہیں۔ تمہارانی دین محمد علی کے دین ہے بہتر ہے اور حق وصد اقت میں تم نوگ محمد علی ہے کہیں زیادہ بڑے ہوئے ہو۔!"

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ آیا ہمار ارات ذیادہ سید حالور ہدایت کا ہے یا محد علظہ کارات ہیںوو نے کہا۔ نہیں تمہار ارات ہی ہوایت کارات ہیں کہ است ہیں کہا۔ نہیں تمہار ارات ہی ہدایت کارات ہے اس لئے کہ تم لوگ اس بیت اللہ کی عظمت کرتے ہو، حاجیوں کو پائی پرائیس تمہار نے کی خد مت انجام و بے ہو، قربانیاں کرتے ہواور الن بی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تمہارے آیاءواجداد ہو جت آئے ہیں۔ لنذاہر لحاظ ہے تق وصد اقت اور سچائی تمہارے ما تھ ہے۔

اس واقعہ کی طرف تصیدہ ہمر ہے کے شاعر نے اپنے ان شعر دن میں اشار ہ کیا ہے لور یمود کی حرکوں میں ان کی ندمت کی ہے۔

> لاتكذب ان اليهود و قلزاغوا عن العق معشرك ماء

> جحدوا المصطفے وا من بالطاغوت قوم هم عند هم شرفاء

> قتاوا الانبياء واتحقوا المجل الا انهم هم السفهاء

> وسقيه من ساته المن والسلوى

| القشاء   | 9     | 63   | الة    | وارضاء |
|----------|-------|------|--------|--------|
|          |       |      |        |        |
| بطون     | متهم  | ث    | بالخبي | ملئت   |
| ffeels   | قها   | طا   | تار    | فبى    |
| بخير     | سبت   | حال  | وافي   | لواريد |
| الاربعاء | ليهم  | t    | ضبتة   | کان    |
|          |       |      |        |        |
| التصريف  | فيل   | بارك | رم م   | هو ي   |
| أعتداء   | يهرد  | iŧ   | من     | فيه    |
|          |       |      |        |        |
| عدتهم    | كفر   | ,    | منهم   | فيظلم  |
| اميتلاء  | ر کهن | ī    | في     | طيبات  |

میمود اور نوم سبت ..... جهال تک یوم سبت لیعنی سنیجر کے دن کا تعلق ہے تواس دن اللہ تعالیٰ نے عالم کی مختلق شروع فرمائی تھی گریمودی اس بات کو نہیں بانتے بلکہ دہ کہتے ہیں کہ تخلیق کی ابتداء حقیقت میں اتوار کے دن شروع ہوئی اور جمعہ کے دن اس نے آرام کیا لاندا

یہودی کہتے ہیں کہ اس دن ہم بھی ای طرح آرام کریں ہے جیسے بروردگار عالم نے آرام کیا تھا۔ یہودی کہتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سنیجر کے دن کس کام کی شکیل نہیں فرماتانہ خلیل کی نہ رزق کی منہ رحت کی نہ عذاب کی ، نہ زندگی کی اور نہ موت کی۔ جو شخص سنیجر کے دن مرجاتا ہے تو اس سے پہلے ہی اس کا نام لوح محفوظ سے مثاویا جاتا ہے۔ گرحی تعالیٰ یہود کے اس عقیدہ کو اس آیت میں جھٹلآ اہے۔

کُلَّ يَوْمِ هُوَرِفِيْ شَأْدِهُ لاَ مد ب ٢٩ سور دالر حمَّن ١٤ آيت ٢٩ مَّن ٢٠ آيت ٢٩ مَن ٢٠ مد : ده بر دقت كي نه كي كام ين ربتا ہے۔

للذا یمودیوں کے اس سقیدہ کی دجہ ہے اس دن چو تکہ انہوں نے عبادت کے سوادوسری چیزوں کوروا رکھا تھا اس لیئے ہر قشم کا ظلم و جور کرتے تھے للذااس ظلم و جور کے سبب جو اس دن میں ان کی طرف ہے رونما ہوئے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو پاکیرہ چیزیں عنایت فرمائی تھیں تورجو ان کے لئے حلال تھیں ان کو حق تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا اور اس طرح بہ لوگ ایک اہتلاءاور مصیبت میں پڑھئے۔

علامہ ابن تجر بیمی کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ چو نکہ بدھ کے دن نور کی تخلیق فرمائی گئی ہے اس لئے انہوں نے اس دن کاروزہ رکھنے کے مستحب ہونے کے متعلق کافی مطالعہ اور جستجو کی ہے۔ مگر بیر بات قابل غور ہے (کہ باوجوداس دن کی اس فضیلت کے انہوں نے اس کی فضیلت کے بارے میں جستجو کی)

غرض اس کے بعد وہ میںودی سر دار قبیلہ غطفان کے پاس آئے اور ان کو آنخضرت ملک ہے جنگ کرنے کی دعوت دی اور آن کے بعد وہ میںودی سر دار قبیلہ غطفان کے پاس آئے اور آن کو تا تھے جنگ کرنے کی دعوت دی اور آپ کے خلاف انہیں اکسلا۔ انہول نے خطفان دالوں کو رام کرنے کے لئے تحبیر کی قریش نے بھی ہمارے ساتھ ای پر معاہدہ کر لیا ہے۔ او ھر انہول نے خطفان دالوں کو رام کرنے کے لئے تحبیر کی مجوریں ایک منال کے لئے ان کو دے دیں۔

قریشی کشکر اور جنگی تیاریال ..... غرض اب قریش اور ان کے ماتحت قبیلوں اور ای طرح خطفان اور ان کے ماتحت قبیلوں نے جنگ کی تیاریال شروع کر دیں۔ قریشیوں کا سالار ابوسفیان تھا اس کے ماتحت چار ہزار سور ماؤل کا کشکر تیار ہوائی گئر تیار ہوائی گئر تیار ہوائی شخص میں سوٹھوڑے سوار شخے اور ایک ہزار یا پندرہ سولونٹ تھے۔ بھر انہوں نے دار الندوہ میں جنگی پر جم تیار کیا پر جم برداری کی ذمہ داری عثان ابن ابوطلحہ ابن ابوطلحہ کے پاس تھی اس کا باپ طلحہ ابن ابوطلحہ بن ابوطلحہ بنا ہو چکے تھے جس کے نام عثان ابن ابوطلحہ ابوطلحہ بنگ میں قبل ہو چکا تھا عثان ابن ابوطلحہ اور ابوسعید ابن ابوطلحہ بنان ہوا۔ لندایوں کمنا چاہیے کہ اور ابوسعید ابن ابوطلحہ کے پان موال کمنا چاہیے کہ شفہ بنان ابن ابوطلحہ شفہ بنان ابن ابوطلحہ کو بی ابوشیبہ کما جاتا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ لندایوں کمنا چاہیے کہ شمید عثان ابن طلحہ کا چیاز او بھائی تھا۔

غردہ اور ہی میں عثمان این طلحہ کے چاروں بھائی بھی قتل ہو چکے تنے جویہ بتھے۔ مسافع این طلحہ ، حربت این طلحہ کا ابن طلحہ اور جُلاس این طلحہ۔ یہ عثمان این طلحہ جس نے اس موقعہ پر قریش کی پر تیم برداری کی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کو تجی کہ اجاتا تھا (جس کا مطلب تکہ بان ہوتا چاہئے) کیو نکہ یہ تی عبد الدار میں سے تھاجو کعبہ کے محافظ و خادم تھے۔ یہ تی عبد الدار اور ان کا مور شاعلی جنگ کے وقت جنگی پر جیم اٹھلیا کرتے تھے یہ اعزاد تی عبد الدار ہی کا تھا کو فی دوسر ااس حق میں شریک نہیں تھاجیسا کہ بیان ہول

غطفان كالشكر.... قبيله غطفان كے لشكر كاسر دار عبيله ابن حصن فزارى تعاجو بى فزاره ميں سے تعالیاس كے لشكر كى تعداد ايك بزار تقى۔ بيات بيان ہو چكى ہے بيد عبيله ابن حصن فزارى بعد ميں مسلمان ہو حميا تعالور مسلمان ہونے کے بعد بھر کافر ہو گیا تھا۔ پھر حضرت صدیق اکبڑ کی خلافت کے ذمانے میں یہ شخص مسلمانوں کے ہاتھوں گر فقار ہوا تو بچر دوبارہ مسلمان ہو گیا تھا۔

اسلام لانے سے پہلے وی ہزار جوان اس شخص کے اطاعت گزار متھے اور اس شخص میں مزاج کی بے حد تختی اور تندی تھی اور اس شخص میں مزاج کی بے حد تختی اور تندی تھی ای لئے رسول اللہ بھی آئے ایک بارے میں فر ملائے کہ یہ شخص احمق مطاع ہے لئین ایک ایسا احمق جس کی اوگ اطاعت کرتے ہیں۔ ای کے سلسلے میں آنخصرت بھی جا کہ بدترین شخص وہ ہے جس کی اوگ اس کے شرکی وجہ سے دیجے لگیں۔

ویگر کشکر ..... ای طرح بن مره کا کشکر تھا جس کی تعداد چار سو نفر تھی اس کشکر کا سالار حرث ابن عوف مُرِی تھا۔ یہ مخص بھی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ تحر ایک قبل ہے کہ بنی مرہ اس جنگ ایجنی جنب خندق یا

جنگ احزاب میں شامل شیں ہوئے۔

بنی الشجع کے نشکر کا سالار ابو مسعود ابن رخیلہ تماییہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ ای طرح بنی سلیم کا نشکر تھااس نشکر کی تعداد سات سونفر تھی اور اس کا سالار سفیان ابن عبد خمس تھا۔اس فخص کے اسلام کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے۔

کے متعلق کچھ معلوم ممیں ہے۔ ای طرح بنی اسد کا لشکر تھا جس کا سالار طلکیہ ابن خویلد اسدی تعالیہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ شخص بھی ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا نکر دوسری مرتبہ پھر مسلمان ہوالور سیچ دل سے اسلام لاہیے۔ بنی اسد اور بنی الجیح وہ قبیلے تھے جن کی شرکت نے اس احزالی بشکر کی تعداد وس ہزار تک

پہنجادی سی۔

تشر تے .....اس لشکر کو لشکر احزاب اور اس غزوہ کو غزوہ احزاب ای لئے کماجا تاہے کہ اس میں کفار عرب کے تمام قبائل اور خاندان شریک ہوئے تھے۔احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ اور جماعت کے ہیں چو نکہ یہ لشکر تمام جماعتوں اور گروہوں پر مشتمل تھا اس لئے اس کو لشکر احزاب کماجا تاہے)

کشکر کی تر تبیب اور سمالار می ..... چنانچه بعض مور خول کا کهناہے که ان احزاب اور گروہوں کی تعداد وس بزار تھی جس کے تبن کشکر بنائے گئے تھے گر اس مجموعی کشکر کا کر تاد ھر تایاسیہ سمالار اور ذمہ دار اعلیٰ ابوسفیان ابن حرب تھا (کیونکہ یہود کے بعد دبی اس تح یک کارد حرر دال تھا)

آتخضرت علی کا مل ہو کئیں اور استابہ ہے مشورہ ..... غرض ادھر جب تمام تیاریاں کمل ہو کئیں اور احزابی لشکر کوج کے لئے تیار ہو گیا تو دوسری طرف بنی خزاعہ کا ایک و فد (جو مسلمانوں کا دوست قبیلہ تھا) فور اللہ ہے کو دولنہ ہوالور اس نے آتخضرت علی خدمت میں بہنچ کر آپ کو قرلیش کو اس جنگی تیاری اور احزابی لشکر کی اطلاع دی۔ آتخضرت علی نے مشرکوں کے اس اجتماعی لشکر کی اطلاع دی۔ آتخضرت علی نے مشرکوں کے اس اجتماعی لشکر کی اطلاع دی۔ آتخضرت علی کے مشرکوں کے اس اجتماعی لشکر کی اور ایس نے بی صحابہ کو جمع فر ملیا اور اسمیں و خمن کی تیار یوں کا حال بتلا کر ان سے اس بارے میں مشورہ طلب فرمایا۔ آپ نے ان سے پوچھا۔

"کیاہم مے میں رہ کرد شمن کا مقابلہ کریں یا ہاہر نظل کر اے رہ کیں۔۔" خند ق کھود نے کا مشورہ ۔۔۔۔ اس پر آپ کوا کیک صحالی کی طرف ہے (شہر کے گرد) خند ق کھود نے کا مشورہ دیا گیا ہے مشورہ آپ کو حضرت سلمان فارس نے دیا۔انہوں نے عرض کیا۔

"بار سول الله اہم کواینے ملک فارس میں جب دشمن کا خوف ہو تا تھا توشیر کے گرد خندق کھود لیا

الل فارس كا جنگى طريقة ايجاد كياده حضرت موئى ك زمان كا بادشاه تفار خرص مسلمانوں كو حضرت سلمان فارى ك جس بادشاه فارى ك جس بادشاه فارى كا بيادشاه تفار خرض مسلمانوں كو حضرت سلمان فارى كابه مشوره بهت پند آيادر انهوں نه مدينے كرد خندق كھود نے كاكام شردع كيا۔ آخضرت الكان اى دخترت الكان كابه مشوره بهت پند آيادر انهوں نه مدينے كرد خندق كھود نے كاكام شردع كيا۔ آخضرت الكان اي دخترت الكان كاب مسلمان بھى تنے آپ كے لئے دكھ جماح اور انصادى مسلمان بھى تنے آپ كے لئے دكھ جمال كرايك مناسب بها وائن كى كئى جمال آپ نے براؤ كيادر انبى زره كوكم كے بيچھ كرايا آنخضرت الكان معالى كرايك مناسب بها وائن كى كئى جمال آپ نے براؤ كيادر انبى زره كوكم كے بيچھ كرايا آنخضرت الكان نے محاب كو محنت سے كام كريں مح توان كو فنح و مياد مات كام كريں مح توان كو فنح و نسر حاصل ہوگى۔ اس كے ماتھ ہى آخضرت الكان كے ماتھ خود به نئس نفيس كام ميں فيس كام ميں

حصہ لینا شروع کر دیا۔
کھد ائی میں نبی بیانی کی شرکت .... آپ خود اپنی کمر مبارک پر منی ڈھو ڈھو کر لے جانے گئے مسلمانوں
نے دشمن کے بچنج جانے کے اندیشے کی وجہ سے بہت تیزی سے کام شروع کر دیا۔ نی قریط کے یہودیوں
سے کھد ائی وغیرہ کے لئے بہت بڑی تعداد میں اوزار لئے جن میں مجاوڑے اور کدالیں وغیرہ شامل تھیں۔
مسلمانوں میں جولوگ محنت و جانفشانی کر رہے تھے ان میں جعال وصیل این سراقہ بھی تھے ان کا بدان بہت زیادہ
موٹا اور چربی دار تھا اور یہ بہت زیادہ بد شکل تنے گر یہ اصحاب صفہ میں سے تھے اور بے حد نیک اور صالح صحابی بیت تھے۔ بہی وہ شخص ہیں جن کی شکل میں احد کے دن شیطان ظاہر ہو اتھا اور اس نے اعلان کر دیا تھا کہ محمد علی قال

نبی اور مسلمانول کارجز ..... آنخضرت ﷺ نے ان کانام بدل کر عمر رکھ دیا جس پر مسلمان میہ جنگی اور دجزیہ شعر پڑھنے گئے۔

> سماہ من بعد جعیل عمرا وکان ثلبانس بوما ظهرا ترجمہ: النکانام جمیل کے بعد عمرد کھ دیا گیا۔

چنانچ اس کے بعد جب بھی لوگ رجز کے دوران لفظ عمر کتے تو آپ بھی عمر کتے اور جب لوگ لفظ ظهر پر بہنچ تو آپ بھی عمر کتے اور جب لوگ لفظ ظهر پر بہنچ تو آپ بھی سب کے ساتھ اس لفظ کا تکرار فرماتے۔ طر کتاب اسد الغابہ میں جو تفصیل ہے اس سے معلوم جو تاہے کہ یہ شخص جس کانام بدل کر آنخضر ت بھاتھ نے عمر رکھا تھا یہ جعیل نہیں تھا۔ صحابہ کی جانفشانی اور خالی پہیٹ ۔۔۔۔۔ غرض خندق کھودنے کے دوران صحابہ بھوک اور تکان سے سخت پر بیثان جو نے کیونکہ یہ ذمانہ عام تنگ و ستی اور قبط سالی کا تعلہ جب رسول اللہ تھاتھ نے اپنے صحابہ کو محمت اور بر برشاہ بھوک کی شدت سے بے حال دیکھا تو آپ نے حضر سے عبداللہ ابن دواجہ کا یہ شعر مثال کے طور پر براحما

اللهم لا عيش الاعيش الاخرة فارحم الانصارو المهاجرة

ترجمہ: اے اللہ عیش و آرام اور زندگی آگر ہے تو صرف آخرت کی ہے ہی تو انسار یول اور مهاجرول کواچی رحموں ہے تو از دہند۔ ایک تول ہے کہ حضرت عبداللہ این رواحہ نے اس شعر میں اللہم کے بجائے بغیر الف کے لاُہُم کہا تھا گر جیسا کہ آنخضرت ﷺ کی عادت تھی (کہ آپ شعر کو بہتی اس کی اصلی حالت اور وزن کے ساتھ نہیں پڑھتے ہے) آپ نے اس شعر کو بھی تبدیل کر کے اور وزن سے گراکر پڑھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

اللهم ده خبو الاخبو الاخوة فبلوك في الانصار و المهاجوة ترجمه:اك الله اخبر اور بهما في الرّب توصرف آخرت بى كي سهد يس توانساريوں اور مماجروں پر بر كتيں نازل فرل

ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ!

فا کرم النصاد و المهاجرة لیخی پس توانصار لور مهاجرین کوسر بلند فرمادے۔ پیچے مسجد نبوی کی تغییر کاجو بیان گزراہے اس میں سیر بیں

اللهم ان الاجراجرالاخرة فارحم الانصار و المهاجرة ترجمه: اے الله اجرو تواب تو صرف آخرت بی کا ہے ہی توانسارہ مهاجرین پر اپنی رحمتیں ناذل فرمادے کتاب امتاع میں یمال اس شعر کا ضافہ بھی ہے۔

اللهم العن عضلا و الفارة هم كلفونى انقل المحجارة هم كلفونى انقل المحجارة ترجمه المائد عضل و قاره يراحنت فرماكه انهول ني يجيم يُقرؤهون يرمجبور كياب المحدوات من دومر المصرعه يول ب كه

ھم کلفوناننقل المعجادة. لیعنی انہول نے ہمیں پھر ڈسونے پر مجبور کر دیا۔علامہ ابن جر کہتے ہیں کہ شاید سے مصرعہ اس طرح تھا

والعن اللهى عصلا ، و القادة والعن اللهى عصلا ، و القادة محر المخضرت بين تبديلي كردى . أيك روايت على آنخضرت بين تبديلي كردى . أيك روايت على آنخضرت بين تبديلي كردى . أيك روايت على آنخضرت بين على دومر به معر يدكواس طرح بإماك . .

فاوحم المهاجرين والاناصرة الكيدوايت كے مطابق يول پڑھا۔ المهاجرين والحم الكيدوايت كے مطابق يول پڑھا۔ فاتصر الانصار والحم جرة فاتصر الانصار والحمها جرة غرض آنخضرت على الله كيدواب ميں يول كمال كر صحابہ نے اس كے جواب ميں يول كمال

نَحْنُ الْلَبِيْنَ بَايِعُوْا مُحَمَّلًا عَلَى الْبِهَادِ مَالِقِيْنَا الْبِلَا

ترجمہ ہم دہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد ﷺ کے ساتھ اپنی زند گیوں کا سود اکیا ہے اور آخری سانس تک جہاد کرنے ا کی بیعت کی ہے۔

نی کی محنت و مشقت ..... آنخضرت علی اس وقت منی و حورب نے اور آپ کے پید کی کھال پر گردو غبار جمایہ واقعال دونے ا جماہ واقعال وقت آپ نے مجر حضرت عبداللہ این رواحہ کے بیہ شعر محابہ کرام کے جواب میں مثال کے طور پر پڑھنے شروع کئے۔

اللهم لولا انت ما اهتلينا

ولا تصدقه ولا صليه

ترجمه: اے اللہ ااگر تو بھاری رہنمائی پرند ہو تا تونہ تو ہمیں ہدایت حاصل ہوتی اورند ہی ہم صوم وسلوۃ اور جمہ : اے اللہ الگر تو بھاری مدہ قات کا اہتمام کر سکتے۔

فانزلن سكينة علينا

ولبت الاقدام اذلا قينا

ترجمہ: پس اے اللہ ! تو ہمارے دلول کو سکون واطمینان سے نواز دے اور جنگ کے دفت میں جمیں ٹابت قدمی کی دولت ہے مالا مال قرماد ہے۔

والمشركون قد بغوا علينا

وان ارادوا فتنة ابينا

ترجمہ: مشر کوں نے ہمارے خلاف مر اٹھلا ہے۔ اگر انہوں نے فتنہ و فساد بھیلانا جاہاتو ہم ہر گزامیا نہیں ہونے دیں گے۔

> بسم الأله وبه بلينا ولو عبلنا غيره شقينا

پروردگار کے نام سے اور ای کے سارے ہم کام کا آغاذ کرتے ہیں اور اگر اس پرورد گار سے سواہم کی کے سامنے سر جھکا کی تو بیہ ہماری بدیختی کی بات ہوگا۔

ہا حبا وحب دینا ترجمہ: اے خوشا بخت کہ وہ کتناپاک پروردگار ہے اور اس کادین کتنا بہترین دین ہے۔ کتاب امتاع میں ہے کہ اس موقعہ پر آنحضرت ﷺ نے دہ شعر پڑھا تعابیو مسجد نبوی کی تقمیر کے بیان میں آنحضرت ﷺ نے پڑھا تعاوہ بیہ۔

> هذا الحمال لاحمال خيبر هذا ابر ربتا و اطهر

ترجمہ نے بوجہ نیبر کو جہ نیبر کابوجہ سے بوجہ اس سے کمیں ذیادہ بہتر لوریا کے متعلق نی کی بیستین کوئی است. اس شعر پراور آنخضرت بیلی کے شعر پڑھنے کے سلسلے میں مہد نبوی کی تغییر کے بیان میں بحث گزر چی ہے۔ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ جس وقت حضرت مجارا بن یاس خندتی کھوونے میں مشغول تھے تورسول اللہ بیلی ان کے مر پر ہاتھ پھیرتے اور یہ فرمانے گئے کہ سیس یاس خندتی کھوونے میں مشغول تھے تورسول اللہ بیلی ان کے مر پر ہاتھ پھیرتے اور یہ فرمانے گئے کہ سیس باغیوں کی ایک جماعت قبل کرے گی جیسا کہ بیدواقعہ مجد نبوی کے بیان میں بھی گزراہے۔ صحابہ کرام خندتی کھودنے میں مصروف تھے )اس کے دور ان آگر کی صحابہ کی گئن اور جذبۂ اطاعت ..... (صحابہ کرام خندتی کھودنے میں مصروف تھے )اس کے دور ان آگر کی

صحاب کی تکن اور جذبہ اطاعت ..... (صحابہ کرام خند ق کھود نے میں مصروف ہے )اس کے دوران اگر کس شخص کو کو ٹی تا گزیر مینی تضایخ حاجت کی ضرورت چیش آباتی تؤدہ آنخضرت ﷺ ہے اس کاذکر کر کے اجازت لینتا تب جاتا تھا اور ضرورت ہے قارغ ہونے کے بعد اپنے کام پر دالیں پہنچ کر اور زیادہ تند ہی اور جال قشانی کے ساتھ محنت کرنے لگتا تاکہ زیاوہ۔ ہے زیاوہ فیر و پر کت اور تواب حاصل ہو۔

منا فقول کی کاہلی ..... (خندق کی کھدائی کے کام میں منافقین بھی لگے ہوئے تھے گر اکثر منافقین نمایت مستق سے کام کرتے اور بہت زیادہ مسکن اور کمزوری کا اظہار کرنے لگے۔ چنانچہ ان میں سے جب کوئی جاہتا رسول اللّٰیہ عَلِیْنَا ہے اجازت لئے بغیریت کے بغیریت کھر چلاجا تا تھا۔

زیدگی متھکن اور ضحابہ کا فراق میں۔ مٹی ڈھونے والول میں حضرت زید این ثابت بھی شامل ہے ان کے بارے شیل آخوان کے دوران ذید کو نیند آئے گئی اور ہیں بارے شیل آخضرت فید کو نیند آئے گئی اور ہیں بارے شیل آخضرت میں کا نیاز ان کو سوتے و یکھا تو وہ ان کے اوزار اٹھا کر لے گئے۔ جب ان کی آئھ خندق کے اندر سوگئے۔ ممارہ ابن حزم نے ان کو سوتے و یکھا تو وہ ان کے اوزار اٹھا کر لے گئے۔ جب ان کی آئھ کھلی تو اوزار اٹھا کر فرمایا۔ لائے تم ایسے سوئے کہ اوزار اٹھ کر فرمایا۔ لائے تم ایسے سوئے کہ اوزار اٹھ جانے کی بھی خبر نہ ہوئی۔

پھر آپ نے فرمایااں لڑکے کے اوزاروں کے متعلق کسی کو خبر ہے۔ حضرت مخارہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیائی بیجیے خبر ہے اور وہ میبر ہے ہی پاس بیل۔ آپ نے تعلم دیا کہ واپس دے دو۔ پھر آنخضرت علیائی نے اس مار ترکسی مسلمان کو پریشان کیا جائے اور مذاق میں اس کے ہتھیار اور اوزار اٹھا لئے جا کمیں۔ چنانچہ اس مطرت کسی مسلمان کو پریشان کیا جائے اور مذاق میں اس کے ہتھیار اور اوزار اٹھا لئے جا کمیں۔ چنانچہ اس بنیاو پر ہمارے شافعی علماء نے یہ مسئلہ اکا لاے کہ کسی شخص کا سامان بغیر اس کی اطلاع

پیٹر کی ذہران آبک سے سامنے موم . ... خندق کی کھدائی کے دوران آبک سخت اور پھر بلی زہین آگئی اور صحابہ سخت کو سٹن کے باوجوداس جگہ کی کھدائی ہے عاجز آگئے۔ آخرانہوں نے آنخضرت بھی ہے پاس حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ نے کدال اپ وست مبارک ہیں لی اور اس جگہ ماری توایک ہی چوٹ میں وہ پھر بلی زہین ریت کی طرح بھر بھر آئی۔ ایک روایت میں بول ہے کہ۔ آنخضرت بھی نے کھوپائی منگایا اور اس میں اپنا اعلاب دہن رائی منگایا اور اس میں اپنا اعلاب دہن ڈالا پھر آپ نے اللہ ہے کہ وعاما تگی اور اس کے بعد بیپائی اس پھر ملی ذہین رچھڑ ک دیا۔ وہال جو صحابہ اس دفت موجود تھے ان میں بعض کہتے ہیں کہ قتم ہے اس ذات پاک کی جس نے آنخضرت بھی کو سچائی و سچائی کو سپائی جس کے ایک کی جس نے آنخضرت بھی کو سپائی و سپائی کو سپائی کو

صرورت میں ہوئی۔ صدیق اکبر و فاروق اعظم کی محنت .....دننر سے ابو بکر صدیق بھی اپنے کپڑوں میں بھر بھر کر مٹی ڈھور ہے تھے کیو مکہ جلدی میں انہیں کوئی ٹوکر اوغیرہ نہیں مل سکا تھا ( بیٹی ہے ایک جنگی اور ہنگائی صورت حال تھی جس میں بوے پڑے صحابہ ہی نہیں خودر سول انڈہ یکھے بھی ہا نفس نفیس مینت و مشقت فرمار ہے تھے۔
حضر ت سلمان فاریؒ ہے ( جن کے مشورہ پر خند ق کھودی گئی) دوایت ہے کہ خند ق کے ایک حصر میں میں نے کدال ماری گروہ پھر نہیں ٹو تالور جھ پر بہت زیادہ شخکن ہو گئی آنخضر ت پھٹے اس دفت میرے قریب ہی ہے جب آپ نے بھے کدال چلاتے دیکھالور محسوس کیا کہ پھر بی زمین ہے جس کی وجہ سے پر بیٹان ہوں تو آپ خند ق میں اترے اور میرے ہاتھ سے کدال لے کر آپ نے ذہین پر ضرب لگائی جس کے کدال کے سرے برائے ہوں تو برائے ہیں ہو شہری صفر ب لگائی تو دوسری بار وسا ہی روشنی برائے ہوں ہو ایک موسسی بار ویسا ہی روشنی برائے ہوا ہوا ہو ایک موسسی بار ویسا ہی روشنی برائے ہوا ہوا ہوا ہوا ہے ایک دو سری صفر ب لگائی تو تیسری بار جماکا ہوا۔ میں نے آخضرت تھے کی دو سری صفر بیں و بی موسی تو عرض کیا۔

ہیہ سر ہیں دیا۔ یار سول اللہ ﷺ آپ یہ میر ے مال باپ قربان ہول ہیر وشن کے جمما کے کیے تھے جو کدال کے پنچے کو 'دربے۔'' جھما کے اور بشار تیل ..... آپ نے بوجھا سلمان! کیاتم نے یہ جمما کے دیکھے تھے۔

میں نے عرض کیابال۔ تو آپ نے فرملیا۔

" جنال تک پہلے جمما کے کا تعلق ہے تو اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جھے یمن کی فتح نصیب فرمائی دوسر سے جو اللہ تعالیٰ نے جھے اللہ تعالیٰ نے دریعہ اللہ تعالیٰ نے دریعہ اللہ تعالیٰ نے مشرق کو میر سے جھیاکہ کے ذریعہ حق تعالیٰ نے مشرق کو میر سے لئے مفتوح ومفلوب بنادیا۔"

سلمان کی مقبولیت و محبوبیت ..... (قال) ایک روایت ہے کہ حضرت سلمان فاری کے متعلق مهاجر اور انصار انصاری مسلمان بھڑ نے گئے۔ مهاجرین تو یہ کہتے تھے کہ سلمان ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور انصار کہتے تھے کہ سلمان ہمارے میں سے ہیں۔ آخر آنحضرت تا تھے نے فرمایا کہ سلمان ہمارے میں سے ہیں اور اہل بہت بینی گھر والوں میں سے ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر نے ای واقعہ کی طرف اسپنان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

لقدر في مسلمان لعدرفم منزلة شافحة اليان

ترجمه: سلمان کی عزت وسر بلندی ہوئی اور ان کاریہ اعز از بہت مضبوط بنیادوں پرہے۔

وكيف لا والمصطفى قدعده

من اهل بيته العظيم الشات

ترجمہ: اور کیے نہ ہو جبکہ حضرت محمد علی نے ان کواپ بلند مرتبہ کھرانے کا ایک فرد شار فر ملاہے۔
سلمان کی ہمت و طاقت ..... حضرت سلمان فاری کے سلسلے میں انصار و صاحرین کے در میان جو جشکر ابوا
اس کی دجہ یہ حتی کہ حضرت سلمان اسے مضبوط اور قوی ہیکل آدی تھے کہ خندت کی کھدائی کے دور ان وہ اکیلے
دس آدمیوں کے برابر کام کرتے تھے چنانچہ وہ روز ان پانچہاتھ چوڑی اور پانچہاتھ گری زمین کھودتے تھے۔
یہاں تک کہ حضرت سلمان فاری کو نظر لگ گئے۔ ان پر قیص ابن صحصہ کی نظر کا اثر ہواجس سے وہ فور آ پجھاڑ کھا کر گرکے اور کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ یہاں بعط کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی اجابک گرنے کے بیں۔ آخر آ مخضرت بی قابل نہ رہے۔ یہاں بعط کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی اجابک گرنے کے بیں۔ آخر آ مخضرت بی وہ دور فسو کریں اور

عسل کریں اور وضو کے برتن کواپٹی کمر کے بیچھے الٹ دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسانی کیااس عمل سے وہ ایسے ملکے ہوگئے جسے ان سے رسیوں کے بند کھل گئے۔ آیک روایت میں یہ لفظ بیں کہ۔ آپ نے عکم دیا کہ قیمیں سلمان کے لئے وضو کریں اور ایپے وضو کاپانی ایک برتن میں جمع کرلیں۔ بھر سلمان اس پانی سے عسل کریں اور برتن کو این کمر کے بیچھے الٹ ویں۔

نبی کو تسخیر مشرق و مغرب کی بشارت ..... ایک ردایت ہے کہ جب دہ پھریلی زمین کھودنی اور جثان توڑنی حضرت سلمان کودو بھر ہو گئ تو آتخضرت علی نان کے ماتھ سے کدال لے کر بسم اللہ کمااور پھر پھر مر ا یک ضرب نگائی جس سے چٹان کا ایک تمائی حصہ ٹوٹ گیاسا تھ ہی اس ضرب کے بتیجہ میں روشنی کا ایک جھماکم ہوالور مین کی سمت! بیک تور غارج ہواجو سیاہ رات میں چراغ کی طرح روشن تھا۔ای وقت آنخضرت ﷺ نے تحبیر کہی اور فرمایا کہ جھے ملک یمن کی تنجیال سرحمت فرمادی گئیں اور مجھے اس وقت اس جکہ کھڑے ہوئے صناء کے در دانسہ اس مرح اسینے سامنے نظر آرہے ہیں جیسے کول کے الکے دانت ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی جس سے چٹان کا دوسرا تمائی حصہ ٹوٹ گیا اور ملک روم کی طرف سے ایک نور ظاہر ہوا۔ آنخضرت تلطیجے نے پھر تھبیر کہی اور فرمایا کہ جھے ملک شام کی تنجیاں عنایت فرمادی تنئیں فدا کی فتم میں ملک شام ے محلات اور ایک روایت کے مطابق۔ سرخ محلات اٹی آئموں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تمیسری ضرب انگائی جس ہے جٹان کا باقی حصہ ٹوٹ گیالور بھر روشن کا ایک جھما کمہوا۔ آنحضرت علیجے نے تھمپیر کہی اور فرمایا کہ مجھے ملک فارس کی کنجیال عطا فرمادی گئی ہیں۔ خدا کی قسم مجھے اس مبلہ ہے حیر ہو مدائن میں کسری كے محلات اس طرح اسينے مامنے نظر آرہے ہیں جیسے كتول كے الكے دانت (ابھرے ہوئے اور ہے ہوئے) ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ میں اس وقت مدائن کا قصر ابیش لینی سفید محل و کیھ رہا ہوں۔ آسانی خبریں اور تصدیق ....ساتھ ہی آنخضرت علی سلمان فاری کو فارس کے مقامات کی تفصیل اور محل و قوع بتلاتے جاتے ہتے اور حصر ت سلمان کہتے تھے کہ یار سوانٹد آپ نے پچ کہااس مبکہ کی تفصیل ای طرح ہے ہے میں گواہی ویتا ہول کہ آب اللہ کے رسول ہیں۔اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سلمان یہ فتوحات دہ ہیں چواللہ تعالیٰ میر ہے بعد عطافے مائے گا۔

بیٹار تول پر منافقین کا تمسنم مسلور ای وقت منافقوں کی ایک جماعت نے جن بی معتب ابن تخیر بھی شامل تھا کہنا شروع کیا کہ شہیں جرت نہیں ہوتی کہ مجمع اللہ تہمیں غلط امیدیں ولارہ جی اور بہنیا وہ عدے کر رہے ہیں اور ہے ہیں اور بہنیا وہ عدے کر رہے ہیں اور ہائی کسری کے محلات و کھے رہے ہیں اور بیٹ کر رہے ہیں اور بیٹ کہ یہ مقامات تمہمارے ہاتھوں آتے ہول کے جبکہ حالت رہے کہ تم اوگ و شمن کے خوف و دہشت سے خند آت کہ یہ مقامات تمہمارے ہاتی بھی ہمت نہیں کی میدان میں آگر و شمن کا مقابلہ کر سکواس وقت اللہ تعالیٰ نے رہے گیات نازل فرمائیں۔

ویتے ہیں اور جس سے جا ہیں ملک لے لیتے ہیں۔

اس آیت کے زول کے سب سے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ رسول اللہ عظیفے نے جب مکہ اللہ قول یا

تو آپ نے اپنی امت کو ملک فارس اور ملک روم کے نتیج ہوجائے کاوعدہ دیا۔ اس پر منافقوں اور یہودیوں نے کما کہ واہ واہ محمدﷺ کو ملک فارس اور ملک روم کمال سے مل سکتا ہے وہ لوگ کیس زیادہ طاقتور اور بلند و برتر لوگ ہیں (تب یہ آبیت نازل ہوئی تھی۔)

و شمن کشکر کی آمد ..... غرض جب رسول الله ﷺ خندق کی کھدائی ہے فارغ ہو گئے توای وقت قرایش اور ان کے حامیوں کا کشکر مدینے کے سامنے بہتے گیااس کشکر کی کل تعداد دس ہزار تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ قریش کشکر

الله ابن عمر ، زید این ثابت ، ابو سعید خدری اور براء این عازب شامل بیخه

اد حریدینہ شہر میں مکانات اس طرح ایک دوسرے ہوست اور لے ہوئے تھے کہ پوراشہر آیک قلعہ کی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض مور خول نے لکھا ہے کہ مدینے کی ایک جانب تو کھلی ہوئی تھی اور باقی تمام سمتیں مکانات اور باغات سے پوسہ تھیں جن پر دشمن کا فابو نہیں چل سکنا تھا۔ آنخضرت عظیم ہوئی سمت ہی خندت کی خشر اپنا قائم سمت ہی خندت کے لئے متخب فرمائی۔ اپنی غیر موجود گی میں آپ نے حضرت ابن ام مکتوم کو مدینے میں اپنا قائم

مقام بنایا۔ آنخضر تعلیق نے سلیط اور سفیان ابن عوف کو احزابی نشکر کی معلومات حاصل کرنے کے لئے جاسوس کے لئے جاسوس کے لئے جاسوس کے طور پر بھیجامشر کین نے ان دونوں کو پیڑ کر قبل کر دیا۔ان دونوں کی لاشیس رسول انڈ عظی کے پاس لا تعین تغین تو آپ نے ان دونوں کو ایک بی قبر میں دفن کر ادیا س طرح یہ دونوں جڑواں شہید کہ الے ہے معد کھر آخی سعد بھر آخی سام اول کا جہا ہے این عادی ہے ہا تھ میں دیا اور انصاریوں کا برجم معد این عباد کے ہاتھ میں دیا ماتھ ہی آپ نے سلمہ ابن اسلم کو دوسو آدی دے کر اور زید این حادی کو تین سو آدی دے کر مدینے کی حفاظت اور کر داکدی کے لئے بھیجا۔ یہ دستے بلند آوازے تخبری کہتے دہتے تھے کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ مدینے میں تی قریط کے بیودی مسلمان بچوں اور مور آوں پر حملہ نہ کر دیں اس لئے کہ آخضرت میالی کو معلوم ہوا تھا کہ میوویوں نے امن کاوہ معاہدہ تو رویا ہے جو ان کے اور مسلمانوں کے در میان تھا جیسا کہ آگے معلوم ہوا تھا کہ میوویوں نے امن کاوہ معاہدہ تو رویا ہے جو ان کے اور مسلمانوں کے در میان تھا جیسا کہ آگے تفصیل بیان ہوگی اور یہ کہ دوہ دینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں بات یہ جو ئی تھی کہ حتی ابن اضاب نے ایک قاصد تو قریش کے پاس بھیجا تھا کہ دو اپنے آب ہرار آد میوں کا دستہ اس کے پاس بھیج دیں اور ای طرح آبک بیغام قبیلہ غولفان کے پاس بھیجا تھا کہ دن کے بھی ایک بزار آد میوں کا دستہ ان کے پاس بھیجا تھا کہ دن کے بھی ایک بزار آد میوں کا دستہ ان کے پاس آجا نے تاکہ مدینے کو تار ان کیا رہ میوں کار ستہ ان کے پاس بھیجا تھا کہ دن کے بھی ایک بزار آد میوں کا دستہ ان کے پاس آجا نے تاکہ مدینے کو تار ان کی ایک بزار آد میوں کا دستہ ان کے پاس آجا نے تاکہ مدینے کو تار ان کیا در ان کیا ہوں کیا در ان کے پاس آجا نے تاکہ مدینے کو تار ان کیا در ان کیا ہوں کا در ان کے پاس آجا نے تاکہ مدینے کو تار ان کیا ہوں کا در ان کیا ہوں کار

یمود کی سازش ..... آئینسرت بیانی کو یمود یوں کی اس سازش کی خبر ہو گئی جس کی وجہ سے پر بیٹانی اور زیادہ بیروہ گئی اور بیواں کے ساتھ بیروہ گئی اور بیواں کے ساتھ بیروہ گئی اور بیواں کے متعلق ان صحابہ پر بھی زیادہ حوف اور بیاطمینانی پیدا ہو گئی جود شمن کا مقابلہ کر نے کے لئے خند ق پر تغینات کئے گئے تھے (چنانچ آئینسرت تھانے نے دیدا بن حادث اور مسلمہ این مسلم کی چیش کردگی جس پانچ سو مجاہدین کے دیے کرد آور کی اور بیون کی حفاظت پر متعین فرماد ہے)

اد حر جب مشر کین کااحزابی انتکرید ہے نے سامنے پہنچااور انہوں نے خندق دیکھی تو(وہ لوگ جیر ان ویجے اور) کہنے لگے۔

" خدا کی قتم یہ تو ہری خت جنگی چال ہے۔ عرب تواس جنگی تدبیر سے واقف نسیں تھے۔!"

اد هر مشر کیبن باری باری اپن و ستو کے ساتھ آگے برھتے اور واپس آجاتے۔ ایک ون ابوسفیان اپنے دستے کیساتھ جاتا۔ ایک ون غالد این ولید اپناوستے لے کر برھتے اور لوٹ آتے۔ ایک ون عمر وابن حا مل کی باری ہوتی اور وہ جاتے آئی ون عمر ماین ابو جمل اپنے ماتھ کی باری ہوتی اور وہ جاتے آئی ون عرمہ این ابو جمل اپنے ماتھ ولی ساتھ قسمت آزمائی کرتے تو کسی دن ضرار این خطاب نظے۔ یہ لوگ ای طرح اپنے گھوڑے سوار و ستوں کو گھماتے پھرتے تھے بھی یجاہو کر اور بھی الگ الگ (عمر مرطرف ے انہیں ناکای ہوتی تھی)

و ستوں کو گھماتے پھرتے جھاڑ ۔۔۔۔۔ دوسری طرف صحابہ کرام کسی کسی وقت اچانک آگے برجے اور اپنے و ستوں کشکر وال میں چھیٹر چھاڑ ۔۔۔۔۔ کا جھیٹر بھی انہیں ہوئی تی اندازی کے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ بھی بھی ایک ورس کے برستگ باری کرتے تھے۔

کے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ بھی بھی ایک دوسرے پرسٹک باری کرتے تھے۔

خند تی عبور کرنے کی کو سٹس لور نو فل کا انجام ۔۔۔۔۔ اس ورد ان ایک دونو فل ابن عبد اللہ این مغیرہ اپنے گھوڑے کر کیا جن کہ بھی تھی میں اللہ تعالی نے اسے ہائی کرویا کے کہ خند تی میں گرکہ اس کی گرون ٹوٹ گی تھی ایک میں میں سوارے تی تھی تھیں گرکہا جس کے میچھوڑ سے بھی جند تی گو بات کہ بیک میں اللہ تعالی نے اسے ہائی کرویا کے کہ خند تی میں گرکہا جس کے میچھوٹ کی میں اللہ تعالی نے اسے ہائی کرویا کے کہ خندتی میں گرکہا جس کے میچھوٹ کی جس اللہ تعالی نے اسے ہائی کرویا کے کہ خندتی میں گرکہا جس کے میچھوٹ کی جس اللہ تعالی نے اسے ہائی کرویا کو کہ خندتی میں گرکہا جس کے میچھوٹ کے میں اللہ تعالی نے اسے ہائی کرویا کے کو کھوڑا خندتی میں گرکہا جس کے میچھوٹ کی جس اللہ تعالی نے اسے ہائی کرویا کے کہ خندتی میں گرکہا جس کے میچھوٹ کی کو میں اللہ تعالی نے اسے ہائی کرویا کے کو کھوڑا خندتی کی کرون ٹوٹ گی تھی کہ کرون ہوں گرکہا جس کے میکھوٹ کی کرون ہوں گرکہ کی تھوں گرکہا کہ کرون ہوں گرکہ کی کرون ہوں گرکہ کی کرون ہوں گرکہ کی کرون ہوں گرکہ کرون گوٹ گرکہ کی کرون گوٹ کی کرون گوٹ کی کرون گرکہ کی کرون گوٹ کرون گوٹ کرون گرکہ کرون گوٹ کو کھوڑا خندتی کی کرون گرکہ کرون گرکہ کرون گرکہ کرون گرکہ کرون گرکہ کرون گوٹ کرون گرکہ کر

روایت میں بول ہے کہ جمال تک نو فل ابن عبد اللہ کا تعلق ہے تواس نے خندق سے پار ہوئے کیا۔ ا اپنے گھڑے کوایز لگائی مگر تھوڑے سمیت خندق میں گرائور دونوں کی ہڈی پہلی ٹوٹ لئی۔ ابک قول سے ہے کہ خندق میں گرنے کے بعد مسلمانوں نے اس پر پھر برسائے تودہ کہنے لگا کہ اے گردہ عرب اس سے بہتر تو یہ ہے کہ قبل ہی کر ڈالوں چنانچہ مصرت علی خندق میں اتر کر اس کے سر پر پہنچے اور اس کو قبل کر ڈالا۔ بیعنی مصرت علیؓ نے اس پر تکوار کا دار کر کے دو تکڑے کر ڈالے۔

مشر کین کونو فل کی موت پر سخت صد مہ ہوا چنانچہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو اس کی دیت لیست ویتے ہیں آپ ہمیں اس کی لاش لوٹا دیں تاکہ ہم اے دفن کر دیں۔ آئے ضرت بیل کی لاش لوٹا دیں تاکہ ہم اے دفن کر دیں۔ آئے ضرت بیل کی دیت و قیت پر بھی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی دیت و قیت پر بھی اللہ کی اللہ کی اللہ کی دیت ہوئی اس کی دیت و قیت سے کونی اللہ کی دیت ہوئی۔ ہم تمہیں منع نہیں کریں گے تم اے دفن کر کئتے ہو گر ہمیں اس کی دیت و قیت سے کونی مطلب نہیں ہے۔

ایک فول ہے کہ مشر کین نے اس کی لاش کے بدلے میں دس بزار کی پیشکش کی۔ ایک روایت میں بول ہے کہ۔ انہوں نے انخضرت ﷺ کیاس بیغام جیجا کہ آپاس کی لاش ہمارے حوالے کر دیں تو ہم آپ کوبارہ بزار دیں گے۔ آئخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"نہ اس کی لاش میں کوئی خبر ہے اور نہ اس کی دیت و قبت میں کوئی خبر ہے۔ یہ ایش ان او گول کے حوال کی تبت بھی مر دار ہے۔!"

ایک روایت میں یول ہے کہ ۔اس کی لاش گدیھے کی لاش ہے۔!"

حینی کا دستمن سمازیاز ..... بنی نفیر کے یمودیوں کا سر دار اور اللہ کا دستمن حینی این اخطب جب قریش کو مدینے

پر ہے چڑھائی کرائے کے لئے لئے کر چلا توان ہے کہنے لگا کہ میری قوم بنی قریظ تممارے ساتھ ہے ان لوگوں

کے پاس بہت بڑی تعداد میں جھیار اور اسلی ہیں۔ اس قبیلہ میں ساڑھے سات سولڑنے والے جانباز ہیں۔ سے س

" تم ان لو گول کے پاس جاؤاور ان ہے کہو کہ وہ اس معاہدہ امن کو توڑویں جو ان کے اور محمد عظیماتے کے در ممان قائم ہے!" در ممان قائم ہے!"

بنی قریظہ پر ضیکی کا دیاؤں ، ، چنانچہ حین ای وقت روانہ ہوااور کعب این اسد قرعی کے پاس آباجو بی قریظہ کا سر دار نظاور جو اس معاہدہ کا ذمہ دار نظاجو آنخضرت ﷺ کے ساتھ ہوا تھا۔ اور جس نا جنگ معاہدہ کی تفصیل گذشتہ تسطوں میں بیان ہو چکی ہے۔ غرض کعب نے مکان پر چھٹی نے اس کے دروازے پر دستک دی مگر کعب نے سکے مکان پر چھٹی نے اس کے دروازے پر دستک دی مگر کعب نے سکے اس کے دروازہ کو کئی ہے۔ انکار کر دیا۔ صین نے اصرار کیا تو کعب نے کہا۔

دور ہوتے اٹان ہو صیٰ۔ تو بہت ہی متوں آدی ہے۔ میں مجھ بھٹے کے ساتھ جو معاہدہ کر چکاہوں اس کو ہرگز نہیں تو دول گا۔ اور بھر مجھ بھٹے کی طرف ہے میں نے وفالور سچانی کے سوآ پھے نہیں دیکھا۔!"

گعب کا عمد شکنی ہے انگار ، ، ، ، بھنی نے بھر کما کہ تیرا تاس ہو دروازہ تو کھول جھے تجھ سے بات کرنی ہے کعب نے کما میں نہیں کھولوں گا ساتھ ہی کعب حین کو برا بھلا کہنے دگا۔ اس پر حینی نے کما۔ خدا ک فتم اتو نے اپنادروازہ میرے لئے اس ڈر سے بند کیا ہے کہ میں کیس تیرا آئے کا حلوا کھانے میں شریک شریک شدہ موال لا۔!"

اس طوے یا کھانے کے لئے روایت میں حقیق کالفظ استعال ہواہے اس کواصل میں وشیق کہتے ہیں میں سنتے ہیں ۔ یہ میٹھایا شکین کھانا ہو تاہے جو گیہوں کو مونا مونا کوٹ کرینایا جاتا ہے (اور عرب کا مشہور ومقبول کھانا تھا) یہ سنتے

ہی کعب نے دروازہ کھول دیا۔ صی نے اندر آکر کہا۔

"خداکی مارکتب میں تو تیرے لئے دنیاہ جمان تی سر بلندی وعزت لے کر آیا ہوں۔ میں قریش کو تمہارے گھر دل تک لے آیا اور انہیں لا کر جمع اسپال میں فروکش کر ادبیا۔ او حر خطفانیوں کو لے کر آیا اور انہیں احد کے دامن میں لا کھڑ اکیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے عمد و بیان کیا ہے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں جیھیں گے دامن میں لا کھڑ اکیا۔ ان لوگوں نے میان کو نیست و نابود نہیں کرلیں گے۔"

کعب نے اس کے یاد جود مجلی رہے کہا۔

"خداکی قتم! تو میرے پاس دنیاجمان کی ذات ور سوائی لے کر آیالور ہر وہ بات ہیں کر رہاہے جس ہے در لگتاہے کیو فکہ میرے نزدیک محمد ﷺ کی طرف ہے سوائے ایماند اور کاورو فائے کو کئی بات سمانے نہیں آئی۔
ایک دوایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ تو میرے پاس ایسی گھٹالور بدلیاں نے کر آیاہے جن میں پائی نہیں ہے جن میں سوائے گھور گرخ اور بجل کے اور کھے نہیں ہے۔ تجھ پر افسوس ہے حین میر ایجیجا پھوڑ میں اس کے لئے تار نہیں ہوں۔!"

کعب کی سپر اندازی ..... تمرضی نے کعب کا پیجیانہ چھوڑا (اور اس کو مجبور کرتارہا) یہاں تک کہ کعب نے اللہ کے نام پر اس کو عمد دبیا کہ اگر قر لیش اور غطفان کے لوگ محمد پیجانے کو قتل کئے بغیر یہاں ہے لوٹ کئے تو بھی میں تہمارے ماتھ تمہاری حو کی میں قاحہ بندر ہول گالور جو نقصان بن پڑے گا محمد بنظائے کو پنجاؤل گا۔ اس کے مماہدہ ساتھ بی کعب نے معاہدہ کی تھیں تا ہو تھا کی ختم کر کے معاہدہ کی تھیں بیان جو سمجھونہ تھا اس کو ختم کر کے معاہدہ کی تھیں بیان جو سمجھونہ تھا اس کو ختم کر کے معاہدہ کی تھی بیاد بیان ہو سمجھونہ تھا اس کو ختم کر کے معاہدہ کی تھی بیاد بیان جو سمجھونہ تھا اس کو ختم کر کے معاہدہ کی تھی بیاد بیان بیان جو سمجھونہ تھا اس کو ختم کر کے معاہدہ کی تھی بیاد بیان

قوم میں عمد مشکی کا اعلان .....اسکے بعد کعب نے پی قوم کے سر داروں کو بہنے کیا جن میں زبیر این مطّا، شا س ابن قبیس، عزال ابن میمون اور عقبہ ابن زید شامل تھے۔ کعب نے ان سر داروں کو ہتاایا کہ میں معاہدہ تو ژبیکا ہوں اور وہ پر امن سمجھو یہ جو محمد میں کیما تھا میں اس کو چاک کر چکا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لو کو ل کی ہلاکت کا جواراوہ فرمایا اس کار استہ انہوں نے خود صاف کیا۔ صیّی ابن اخطب یہودیوں میں اپنی حرکوں کے لحاظ سے قریش کے ابو جہل کے مشابہ تھا۔

آنخضرت الله كواطلاع اور تشولیش..... آنخضرت الله كوكعب كاس بدعمدى كاطلاع بهوئی سه خبر معنزت عرف الله عندی كاطلاع بهوئی سه خبر معنزت عرفارد قل نادوق نه دى اور عرض كيا-

"یار سول الله اجمے معلوم مناہے کہ بن قریط نے عمد شکنی کروی ہے اور ہم سے بر سر پیکار ہو گے

ان المحقیق حال کی جبتی ..... آنخفرت ملک کواس خبرے خت تکلیف اور پریشانی ہوئی (کیونکہ ایسے وقت میں جبکہ ایک طاقتور و شمن شهر کے دروازول پر دستک دے رہاتھا گھر کے اندروغا بازول کا مقابل آجانا اور مار آسٹین خابت ہونا بہت سخت سر حلہ تھا) آپ نے تحقیق حال کے لئے حضر ت سعد ابن محالاً سر دار او ت اور حضر ت سعد ابن عبادہ سر دار فزرج کو بھیجا۔ ان کے ساتھ آپ نے ابن دواحہ اور خوات ابن جبیر کو بھیجا۔ کتاب امتاع میں ان دونول کاذکر نہیں ہے بلکہ ان کے بجائے صرف اسید ابن حفیر کانام ہے۔ آپ نے ان حضر ات سے فرمایا۔ ورفول کاذکر نہیں سے بلکہ ان کے بجائے صرف اسید ابن حمیر کانام ہے۔ آپ نے ان حضر ات سے فرمایا۔ جاؤلور دیکھوکہ ان لوگول ایسی تی قریط کے یہودیول کے متعلق جو بات جمیں معلوم ہوئی کیادہ در ست

ہے۔ اگر بیہ بات مجیح ہو تو داپس آگر مجھے ایسے اشار دل میں بیہ خبر و بناکہ میں سمجھ لول کیکن دوسر ہے لو گول کواس کا پند نہ ہو سکے۔ تاکہ اس خبر ہے لوگول میں بے حوصلگی لور کمز دری نہ ہو جائے۔ لیکن آگر نہ بات غلط ہو تو سب کے سامنے صاف اور بلند آواز ہے بتااد بنا( کیو مَلہ اس صورت میں لوگول پر برااخر پڑنے کاخطر و نہیں ہے)"

یمال اشاروں میں بتلانے کے لئے کن کالفظ استعبال ہوا ہے اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ بات الفاظ کے ذریعہ کئے بیال اشاروں میں بتلا نے سرف چرے کے ایسے اشارات ہے بتایائی جائے جس سے مخاطب تو مطلب سمجھ لے گر دوسروں کے بیائے دہ اشارات بے معنی ہول۔ جیسا کہ لحن اس غلط کایام کو بھی کہتے ہیں جو لغت کے اعتبار سے ہٹ کر ہو چنانچے ایک کماویت ہے کہ بہترین کام وہ ہے جو لحن یعنی اشاروں میں ہو۔

یہودی دعا بازی کی تصدیق ..... غرض آنخضرت بھتے کے اس فرمان پر یہ حضرات روانہ ہوئے اور یک قریط میں پنچے جہاں اسی معلوم ہوا کہ وہ لوگ عمد شکتی کرچکے ہیں اور آنخضرت بھتے کے خلاف نصاب رسانی کے در بے ہیں۔ چتانچ (جب ان حضرات یہودیوں کور سول اللہ بھتے کے ساتھ ان کا معاہدہ یاد دلایا تو کہنے گئے کہ کون رسول اللہ ۔ اس طرح معاہدہ ختم کر دیا اور کہنے گئے کہ ہمارے اور محمد بھتے کے در میان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ بی قریط کے یہودی حضرت سعد ابن معاذ کے قبیلہ اوس کے حلیف اور دوست شے الندا حضرت ابن معاذ کے قبیلہ اوس کے حلیف اور دوست شے الندا حضرت ابن معاذ کے قبیلہ اوس کے حلیف اور دوست شے الندا حضرت ابن معاذ کے تعبید ہوئے ہوئے ہیں عادہ کے حلیف کے جان جک ان عبادہ کے حلیف کے حلیف کا لیاں دیں۔ جمال جک ان عبادہ کے حلیف کے حلیف کو دونوں باتیں ممکن ہیں۔ پھر حضرت سعد ابن معاذ کو بھی گالیاں دیں۔ جمال جک ان عبادہ کے حلیف ہونے کا تعلق ہے تو دونوں باتیں ممکن ہیں۔ پھر حضرت سعد ابن معاذ کے حفر ت سعد ابن عبادہ کے حلیف ہونے کا تعلق ہے تو دونوں باتیں ممکن ہیں۔ پھر حضرت سعد ابن معاذ کے حلیف ہونے کا تعلق ہے تو دونوں باتیں ممکن ہیں۔ پھر حضرت سعد ابن معاذ کے حلیف میں دوسرے نے کہا ہے کیا۔

"ان کی گائی گفتار کو چھوڑوان کے اور جہارے در میان اس بدکا ہی ہے کہیں زیادہ اہم معاملہ در چین ہے!"

اس کے بعد دونوں سعد اپنے ہمر اہیوں کے ساتھ رسول اللہ عظی کے پاس والیس آئے اور اشاروں میں آپ کو اطلاع دی کہ بن قریظہ نے دعا بازی اور عمد محتنی کی ہے۔ ان حضر ات نے آنخضر ت عظی کے پاس بخش کر لفظی اشار وکرتے ہوئے سرف یہ کہاکہ "عضل و قارہ" یعنی یہودیوں نے اس طرح بد عمدی کی ہے جیسے مضل و قارہ کی تقی اسحاب رجیج کا یہ واقعہ آگے مشل و قارہ کا دور کا بازی کی تقی اسحاب رجیج کا یہ واقعہ آگے سرایا یعنی سحاب کی فوجی مہمات کے بیان میں آئے گا۔ یہ س کر آنخضر ت کے اللہ اکبر فرمایا جس کا مطلب یہ تھاکہ مسلمانوں تھیس اللہ کی بد داور نفر ت کے لئے خوش خبری ہو۔

نصرت خداوندی کی خوشنخبری ....اس کے بعد آنخصرت ﷺ نے اپناکپڑاچرہ مبارک پرڈال لیااور بہت و برت کے لیے دیکھاتوا نہیں سخت گھبر اہمث اور بریشانی و برتک لیٹے دیکھاتوا نہیں سخت گھبر اہمث اور بریشانی موتی آخر آپ نے بیرا ٹھایااور بھر فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد اور فنجی خوش خبری ہو۔

ز بیر کے ذرابعد محقیق اور حسان بن ثابت ..... غالبان دونول لینی سعد ابن معاد اور سعد ابن عباده کو بیمج خرلے سے پہلے آپ منظرت زبیر کو بی قریط میں بیمج چکے تھے تاکہ وہ یمود یوں کی عمد شکنی کے متعلق سیح خبر لے کر آئیں چنانچہ عبداللہ ابن ذبیر سے روایت ہے کہ احزاب لینی غزوہ فندق کے موقعہ پر میں اور عمر وابن ابی سلمہ حسان ابن ثابت کی گڑھی لین چھوٹے قلعہ میں تھے خود حسان ابن ثابت بھی عور توں کے ساتھ وہیں تھے۔ ان عور توں میں آئخضرت میں جو کی مودی اس

كر حى ك كرد كحومنانظر آياصفيد في حسان سے كما۔

تحسال الجیجے اس بہودی کی طرف ہے اندیشہ ہے کہ بید مثمن کو اس گڑھی میں بناہ گڑین عور تول کے متعلق نشان دہی کر دے گانور دشمن ہم پر حملہ آور ہوجائے گااس لئے بمتر ہے کہ تم بنچے اتر کر اس پر حملہ کروادر قبل کردو!"

<u>خونریزی ہے حمال کا خوف .....حمال نے کما</u>

"عبدالطلب كى بينى إلتهيس معلوم بين اسكام كا أدى تهيس بول!"

حسان سے مالیوسی اور صفیعہ کی دلیری ..... دخرت صفیہ کہتی ہیں کہ جب میں حسان کی طرف سے ماہیس ہو گئی تو میں نے خود ایک موٹاڈیڈ اٹھایا اور نیچے اتری۔ پھر میں گڑھی کاور دازہ کھول کر خاموشی ہے اس کے پیجھیے گئی اور اجانک اس پر وار کرنے گئی میمال تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں پھر گڑھی میں پہنچ کر او پر آئی اور حسان سے کہنے گئی۔

''اب تم نیج جاکراس لاش کے جسم کاسامان مینی کپڑااور ہتھیار وغیرہ اتار لاؤ میں نیجام صرف اس لئے خود نہیں کیا کہ دوغیر مرد ہے۔!''

حسال کہتے لگے۔

" عبد المطلب كي بيني المجيه اس كي متحدالان وغيره كي ضرورت نهين.!"

اس دوایت ہے اس کد شد قبل کی تصدیق ہوجاتی ہے کہ حسان این قابت ہے انتاذر ہوگ آدمی تھے۔
غرض اس کے بعد عبداللہ این ذیبر کتے ہیں کہ اچانک میری نظر حضرت ذیبر پر پری ہو کھوڑے پر سوار دوین بار
بی قریظ کے مخلے کی طرف گئے آئے۔ جب ہم یہاں ہے واپس ہوئے تو ہیں نے اپنے والد ہے ہو چھا کہ
میں نے آپ کو بار بار بنی قریط کی طرف جاتے آتے و کیا تھا کہ انہوں نے ہو چھا ہیے تم نے دیکھا تھا ہیں نے
کما۔ بال تو دہ کہنے گئے۔ "رسول اللہ بھٹے نے فرمایا تھا کہ کوئ ہے جو بنی قریظہ میں جاکر جھے ان کے متعلق صحیح اطلاعات دے (اس لئے میں نے اس کام کا بیزاا تھا) جب میں ان کے متعلق اطلاعات نے کر آپ کیا س

حضر ت زبیر سے نبی کی محبت اس دوایت کو سیخین نے پیش کیا ہے۔ علامہ ابن عبد البرنے لکھا ہے کہ حضر ت ذبیر کی دوایت سے ان کا قول ثابت ہے کہ آنخضرت علیجے نے میرے لئے دو مر تبدا پنے مال باپ کو جمع کر کے فدائیت ظاہر فرمائی۔ ایک و فعہ غزوہ احد کے موقعہ پر اور دوسری دفعہ بی قریطہ کے موقعہ پر آپ نے فرمایا تھا کہ تیر جلائے جاؤتم پر میرے مال باپ قربان ہول۔

بھر دہ کہتے ہیں کہ شاید سے بات غز دہ احد میں فرمائی گئی تھی کہ ہر ٹی کے حوار کی بھی دوہ جان نگار ہوا کرنے ہیں اور میرے حوار کی ذہیر ہیں۔ نیز آپ نے سے بھی فرمایا تھا کہ ذہیر میرے بھو پھی ذاو بھائی بھی ہیں اور میری امت میں سے میرے حواری بھی ہیں۔

زبیر کا تقوی اور صد قات ..... کهاجاتا ہے کہ حضرت ذبیر کے ایک ہزار مملوک اور ناام ہے جو ان کو خراج کی دراج کی ایک ہزار مملوک اور ناام ہے جو ان کو خراج کی دراج کی دراج کی ایک ہزار کی ایک ہائی بھی ان کو خراج کی دراج کی دراج

صریت میں ہے کہ جسب میآیت نازل ہو گی۔

نَمْ لَنَهُ مِنْ يُومُونِنَهُ عَنِ النَّعِيْمِ الأَهِيبِ • ٣ سورة تَكَاثَرُ حَ الْبِحِتُ عِمْ نَمْ لَنَهُ مِنْ يُومُونِنَهُ عَنِ النَّعِيْمِ الأَهِيبِ • ٣ سورة تَكَاثَرُ حَ الْبِحِتُ عِمْ

ترجمہ: کچر اور بات سنو کہ اس روزتم سب سے تعتوں کی پوچھ ہجھ ہو گی۔ تو حضرت زبیر ؓنے آئخضرت ﷺ ہے عرض کیا۔

" یار سول الله علی وہ کو نسی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے سامنے تو دو بی

نعتیں ہیں ایک تھجور ادر دوسری یانی!"

ز بیرگی ایانت واری ..... آپ نے فرمایا کہ دہ نعت عنقریب ملنے والی ہے ( یعنی دولت وٹروت اور حکومت د سلطنت ) او حرسات محابہ ایسے سے جو حفز ست ذیر کوا بی اولاد کاسر پرست بناگئے سے اور اس طرح حفز ست ذیر گا ان لوگوں کی اولاد کے رویے بیے اور مال کی حفاظت کیا کرتے سے اور خود ابنا مال ان پر خرج کیا کرتے سے ان سات صحابہ بیل حضر ست ختان ابن عفائ ، عبد الرحمٰن ابن عوف اور عبد الله ابن مسعود شامل سے مسلمانوں کو عہد شکنی کی اطلاع اور اضطر اب ..... غرض جب عام مسلمانوں کو یمود کی عهد شکن اور وعا بازی کا حال معلوم ہوا تو اشیں سخت پر بیٹائی اور اضطر آب ہوا۔ یمال عام "سلمانوں کو اس کا علم ہونے کی روایت سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے جبکہ جیجے یہ بیان ہوا ہے کہ اس خبر کا فسلتہ نہیں کیا گیا تھا۔ کیو نکہ جب مسلمانوں فرز کی طرح نے دیکھا کہ ان کا ایک و شمن ایک طرف سے آیا تو انہیں پوری طرح حقیقت حال کا اندازہ ہو گیا کہ یمود ی بغلی جمر اثابت ہوئے ہیں اور انہوں نے دعا کی ہے ) بھر حق تعالی نے اس موقعہ ہر یہ آیات نازل فرمائیں۔

إِذْ جَارَاكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ الْآبُصُارُو بَلَغَتِ الْقَلُوْبُ الْحَنَا جِرُ وَ تَظَنَّوُنَ بِاللَّو الطَّنُونَا الْأَبِي اللَّو الطَّنُونا اللهِ الطَّنُونا اللهِ الطَّنُونا اللهِ الطَّنُونا اللهِ اللهِ الطَّنُونا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِل

ترجمہ: جَبَلہ وہ لوگ تم پر آجڑھے تنے اوپر کی طرف ہے اور نیچے کی طرف سے بھی اور جبکہ آتھیں کھلی کی تھلی رہ گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آئے تھے اور تم لوگ اللّہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے ممان کرد ہے یہ

منافقول کی زبان زور ی ....ای نازک وقت میں منافقول کانفاق بھی ظاہر ہونے لگالور وہ کہتے پھرنے گئے کہ مُنافقول کی زبان زور ی بہتے پھر نے گئے کہ مُنی سُلری و قیصر کے خزانے حاصل ہول کے جبکہ ہماری حالت آج یہ ہور ہی ہے دعور ہی خزانے حاصل ہول کے جبکہ ہماری حالت آج یہ ہور ہی ہے کہ جیناب پاخانے کو جائے ہوئے کھی جمیں جان کا خوف ہے۔اللہ لور اس کے رمول نے ہمارے ساتھ صرف و حوکے کاوعدہ کیا تھا۔اس بریہ آیت نازل ہوئی۔

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُولَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضَ مَّا وَعَلَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ عُرُورًا

لآسيبا اسوره احزاب ٢ آيت ١١

عوف مری کے پاس خفیہ پیغام بھیجا کہ اگر وہ دونوں اپنا ہے وستوں کو لے کر آپ ہے الجھے بغیر واپس چلے جانیں تران کو مدینے کے بھلوں کا ایک تہائی حقد سے دیا جائے گائی برسے دونوں مردار ابرسغیان سے بھیپ کم خامون کے ساتھ آسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فاموش کے ساتھ آسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور تہائی اور تہائی ۔ سات کی اور تہائی ۔ سام کا مطالبہ کیا گر آنخفرت بھی ایک تنائی سے ذاکد پر تیار نہیں ہوئے۔ آخریہ دونوں ایک تمائی حد بردامنی ہوگے لااس پر معامدہ تح میر کر لیا گیا۔ ایک روایت میں اول ہے کہ معاہدہ لکھنے کیلئے حضرت عثمان نے صحیفہ اور داوات لیمن قلم کا غذمت گایا۔ جب تح میر پر ایک شخصرت تعلیٰ کی مہر لگانے کاوفت آیا تو آپ نے حضرت سعد این مواڈ اور سعد این عبادہ کو بھی باالیا اور ان کو آس معاسلے کی تفصیلات بتا کر ران سے مشورہ مانگا۔ ان دونوں نے می ض کیا۔

"یار مول الله اکیا یہ آپ کی خواہش ہے جے آپ کرنا چاہتے ہیں یا یہ الله تعالیٰ کا علم ہے جس پر ہمارے کئے عمل کرنا ضروری ہے یا یہ معاملہ آپ صرف ہماری وجہ ہے کرنا چاہتے ہیں ہے ایک روایت میں بول ہے کہ اگر یہ آمانی حکم ہے تو اس کو پورا بیجے اور اگر یہ آمانی حکم ہے۔ آپ کی خواہش ہے تو ہمار امر تشلیم نم ہے۔ لیکن اگر یہ سرف رائے و مضور وہ ہے تو ان کے لئے ہمارے پاس صرف تلوار ہے۔!" استخفر ست فرمایا۔

"اگر ججے اس سلسلے میں الله تعالیٰ کا حکم مالا تو میں تم ہے مشور وٹ کر تا۔ خداکی حتم ایس تو یہ معاملہ سرف اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ میں وکھے رہا ہوں تمام عرب تمار ہے ، تقابلہ میں متحد اور ایک ہوگے ہیں اور انہوں نے ہر طرف ہے تمہیں گھر لیا ہے اس لئے میں اس معاہدہ کے ذراید ان کی طاقت کویار ویارہ ہیں اور انہوں نے ہر طرف ہے تمہیں گھر لیا ہے اس لئے میں اس معاہدہ کے ذراید ان کی طاقت کویار ویارہ ہیں اس معاہدہ کے ذراید ان کی طاقت کویار ویارہ

م دارادس کی مخالفت اور معاہدہ کی منسوخی .....حضرت سعد ابن معاق نے عرض کیا۔

" یار سول الله ! ہم اور یہ لوگ یعنی غطفانی الله کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی ہو جا کرنے میں مشتر ک ستے نہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہے اور نہ اس کو ہمچانے ہے اس وقت بھی بید لوگ ہم ہے ایک چھوہار اس کے نہیں کا دیں یابیہ خرید کر کھالیں جب جاہایت کے ذمانے میں بعد دیں یابیہ خرید کر کھالیں جب جاہایت کے ذمانے میں بھی بید لوگ برڈی محنت کے بعد ہم سے ایک تصفی نے سکتے ہے تو ہم اب ان کو ابنامال کیسے و سے سکتے ہیں جبکہ میں بھی بید لوگ برڈی محنت کے بعد ہم سے ایک تصفی نے سکتے ہے تو ہم اب ان کو ابنامال کیسے و سے سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذراجہ سر بلند فرمادیا۔ ہمیں بدایت فرمادی اور آپ کے ذراجہ ہمیں مزت و نے دی سے جسل اس معاہد و کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔خدا کی قشم ہم ان کو تکوار کے سوائے پڑھ نہیں د سے سکتے میال کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے در میان فیصلہ فرمادے۔!"

فزارہ و مرہ کو کور اجواب ..... آنخضرت قال نے سعد این معاق نے فرایا کہ بس توبہ تحریر تہمارے حوالے ہے۔ دھنرت سعد نے معاہدہ کی تحریر نے کر اس کی تمام عبادت منادی۔ یہ تفصیل بہلی روایت کے مطابق ہے اس طرح اس روایت کے مطابق یہ سن کر آنخضرت تعلق نے فرمایا کہ تب اس تحریر کو چاڑ دو۔ چنانچہ دھنرت سعد نے تحریر بھاڑی وی اور عید اور حرث نے ڈبٹ کر آئینے لگے کہ جاؤ بھارے تمارے ور میان تلوار فیصلہ کرے گئے رہاؤ بھارے تھاری معداین معدقے فرمایا کہ اب یہ لوگ ہمارے مقابل بھر ور میان تلوار فیصلہ کرے گئے۔ بھر آپ خفرت سعداین معدقے فرمایا کہ اب یہ لوگ ہمارے مقابل بھر اس میں گئے۔

عمروا بن عبدود کی مقابل طلی اور لاف و گزاف... اس نے بعد مشر کوں میں ہے چندلوگ آ مے

بڑھے اور انہوں نے خندق عدر کرنے کے لئے اپنے گھوڑوں کو ووڑ ایا اور جس جکہ خندق کی چوڑائی کمی قدر کم بھی وہاں اے پار کر آئے ان او گول میں عکر مدا بن ابو جہل بھی ہتے جو بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔ نیز ان میں ہیر وا بن ابو وہ ب بھی تفاجو حضر ہے ملی کی بہن ام بائی کا شوہر تھا۔ ام بائی ہے اس کے اواز بھی تھی۔ یہ شخص کفر کی صالت میں بی مرا اس فی طرح ان او کول کے مطابق کی صالت میں بی مرا اس فرح ان او کول کے مطابق تو فل ابن عبد اللہ بھی تھا۔ اس وفت عمر وا بن عبد وہ کی تھا ایک تول کے مطابق تو فل ابن عبد اللہ بھی تھا۔ اس وفت عمر وا بن عبد وہ کی عمر تو ہے سال کی تھی عمر و نے سامنے آگر کہا کہ کول ہے جو میر ہے مقابلے کے لئے ملک ہے۔ حضر ہے تیلی یوں ہو لے کہ بار سول اللہ بھی میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤں یہ عمر وابن عبد وہ ہے۔ عمر و نے بھر پیار کر لاکار الور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے داخل ہو گا۔ میں ہے جو قتل ہو گادہ اس میں واضل ہو گا۔ کہا تم میں ہے جو قتل ہو گادہ اس میں واضل ہو گا۔ کہا تم میں ہے کوئی میر امقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساتھ بی وہ ہیہ شعر پڑھنے لگا۔

ولقد بعدت من النداء عجمعكم هل من مبادز ترجمه: بين تمهارى جماعت كے مائے مسلسل اعلان كرر بابول كر كياكوئى مقابلے بيس آنے والا ہے۔

> ان الشجاعة في الفتي والجود من خير الفرائر

ترجمہ: اور شجاعت و بہادری نوجوانوں میں ہوتی ہے اور سخادت بہترین قتم کی طاقت ہے۔ حصر ت علیٰ کا جوش مقابلیہ ..... اب بھر حضرت علیٰ کھڑے ہوئے اور آنخضرت علیٰ کے بیا کے یا رسول اللہ علیٰ میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں مگر آپ نے بھر قرمایا بیٹے جاذبہ عمر ابن عبدود ہے۔ اس کے بعد

عمرونے تبییری مرتبہ مقابل کو لاکارا تو پیمر صفتر علی گھڑے ہوئے اور کھنے لگے کہ یار سول اللہ ﷺ میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ بیہ عمر دہے۔اب حضرت علیٰ نے کہا کہ جونے دہ بچھے۔ آپ نے امازت دے دی حضرت علیٰ بیہ شعر پڑھتے ہوئے چلے۔

ے دی صرف میں سرچ سے ہوئے۔

مجيب قولك غير عاجز

ترجمہ: جلدی نہ کرتیری للکار کو تیول کرنے والا تیرے سامنے آئیاہے جو تھے ہے کسی طوع عاجز اور

کر در جمیں ہے۔

رجمہ :دہ تج ہے کار اور سجھ دار بھی ہے اور میر ایہ سچائی کا علان ہر کا میابی میں نجات کار استدہ کھلاتے والا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت بھی نے دعفرت علی کو اپنی تکوار ڈوالفقار عنایت فرمائی اورا بی الوہ کی ذرہ پہنچائی اور اپنا تلمامدان کے سر پر باندھا پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی مدو فرما۔ ایک روایت میں بیدوعا مانگی کہ ۔اسے اللہ ایہ میر ابھائی اور میر ہے چھاکا بیٹا ہے ہیں تو اس کو تہمانہ چھوڑ ہے اور تو بی سب سے بہترین سمار اے۔ایک روایت میں یہ انہا تھا میں اس کے دن جھے سے عبیدہ کو لے لیا تھا اور احد میں تمزہ کو لیا تھا۔ یہ علی میر ابھائی اور میر سے چھاکا بیٹا ہے۔ حدیث خوض حضرت علی عمر ابن عبدود کی طرف برجے اور وہال بین کی کر عمر وسے کہنے گئا بیٹا ہے۔ حدیث خوض حضرت علی عمر ابن عبدود کی طرف برجے اور وہال بین کی کر عمر وسے کہنے لگے۔

على كى و عوت اسلام اور عمر و كالنكار .....ا عمر و اتم نه ايك وقعه الله تعالى سے يه عمد كيا تفاكه قريش میں ہے جو تخص بھی تمہیں دومیں ہے ایک بات کی وعوت دے گا تو تم اے فور اتبول کر لو کے!"

عمر ونے کہا۔" بے شک۔ معضر ت علیؓ نے کہا۔

" تومیں شہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا تا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔!"

عمر ونے کما جھے ان میں ہے کئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علیؓ نے کہاکہ تب میں تنہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک روایت میں یول ہے کہ۔ تم کماکر تے تھے کہ جو سخص مجھے تمن چیزول کی و عوت دے تو میں ان مین سے ایک ضرور قبول کر اول گا۔ اس نے کہا۔ بے شک۔ توحضرت علی نے کہاکہ اول تومیں تنہیں وعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ ورسول کی شہادت وواور پر ور د گارعالم کے لئے مسلمان ہو جاؤ۔عمر و نے کہا بر ادر زاد ے آما ہے جھے معاف رکھو۔ حضر ت علیٰ نے کہا۔

" دوسر ی و عوت بیر ہے کہ تم اینے وطن واپس چلے جاؤ۔ اگر تند ﷺ سے میں تو تم ان کی وجذے سب ے زیادہ خوش بخت آوی رہو گے۔ اور اگر جھوٹے ہول کے تو تمہاری مرسنی کے مطال متیجہ ظاہر ہو گاجو تم

عمر ونے کہایہ توالی بات ہے جس کا قریشی عور تھی بھی ذکر بھی نہیں کر سکتیں۔اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس وقت واپس ہو جاؤل جب بھے اپنی منت پوری کرنے کا موقعہ ماا ہے۔! ۔عمر و نے بنگ بدر کے موقعہ یر منت مانی تھی جبکہ قریش کو شکست ہوئی تواس نے عمد کیا کہ اس دفت تک اپنے سر میں تیل نہیں لگاؤں گا جب تک که محد ﷺ کو قتل نہیں کر دول گا۔ بھراس نے کہا تیسری بات کیا ہے۔ حضرت علیٰ نے کہامقابلہ اس پر عمر و بننے لگااور بولا کہ ریہ وہ بات ہے جس کے متعلق میں سمجھتا تھا عرب میں کوئی سخنس جھے اس سے مرعوب

علیٰ کے ماتھوں عمر و کا قتل ..... جب حضرت علیٰ نے اس کو متنا بلے کی دعوت دی تو ہد کہنے لگا کہ سجتیج میں عمهیں قبل نہیں کرنا جا بتا۔ حضرت نکیؓ نے فرمایا۔ تکرمیں خدا کی قسم بقینا تجھے قبل کرنا جا بتا ہول۔ یہ سنتے ہی عمر د غصے ہے کھول گیااور اسے زیر دست غیریت آئی۔

ا کیک روایت میں ہے کہ (جب حضرت علیٰ سامنے آئے تو چو نکہ دہ لوہ میں غرق تھے اور چیرہ بھی خود ہے ڈھکا ہوا تھااس کئے عمر و نے ان سے یو جیماتم کون ہو۔ انہوں نے کہاعلی اس نے یو جیما کیا این عبد مناف۔ انہوں نے کہامیں علی ابن ابوطالب ہوں اعمر و نے کہا بھتیجے کسی اور کو بھیجوجو تمہارے خاندان ہے ہواور تم ہے زیادہ طاقتور ہو کیونکہ میں تمهار اخون نہیں بہانا جا ہتا۔ ایک روایت میں سے کہ تمهارے والد میرے ووست تضے ایک روایت میں یول ہے کہ ۔ میں تمهارے باپ کالمنشین تقلہ حضرت علیؓ نے کما تحریس یقینا تیراخون بمانا جا بتا ہول۔ یہ س کر عمر و غضبناک ہو گیا۔ حضرت علیؓ نے کہا میں تجھ سے کیسے لڑوں گا جبکہ تو گھوڑے پر سوارے (اور میں بدل ہوں) اس لئے نیچے از کر مقابلہ پر آے عمر و فور آگھوڑے سے کودالور آگ کے شعلہ کی طرح تکوار سونت کر کھڑ ابوا۔ ساتھ ہی اس نے گھوڑے کی کو نجیس کاٹ ڈالیس اور اس کے منہ پر مار کر اسے بھگا ویا۔اس کے بعدوہ حضرت علیٰ کی طرف حملہ آوار ہواحضرت علیٰ نے سامنے آکرا بی ذھال آ کے نکر دی۔ عمر و کی تکوار ڈھال پر پڑی اور اے مجاز کر ان کی چیٹانی پر چر کالگا گئی جس ہے خون بہہ پڑا۔ خصر سے علیٰ نے فور اجو ابی حملہ

کیالور اس کی کرون کے تیلے جسے این مسلی پر تکوار ماری جس سے عمر دکشتہ ہو کر گرا۔ اس وقت مسلمانوں نے اللہ اکبر کانعر ولگانا۔ اس مسلمانوں نے اللہ اکبر کانعر ولگانا۔

علیٰ نے عمر و کو قبل کر دیا ہے۔ بعض محد ثین نے لکھا ہے کہ اس موقعہ پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ علی کاعمرو کو قبل کر نادو جمال کی عمادت سے افضل ہے۔

عمر و ابن عیدود ..... تمر (اس جملہ کے بارے میں )امام ابوالعباس ابن تھیہ نے لکھا ہے کہ بیہ حدیث موضوع بینی من گھڑ سے جو کسی معتبر کتاب میں نہیں ملتی نہ بی کسی کمزور سند ہے اس کا ثبوت ماتا ہے اور کا قر کا قتل جنات اور انسانو کے دونو ال جمانو ل سے ذیادہ افضل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بلکہ اس عمر دابن عبدود کا تذکرہ تک اس غزدہ کے سوائسی اور جگہ نہیں ملتا۔

ا تول۔ مولف کہتے ہیں : گر کتاب اصل پینی عیون الاثر میں جو کہتے ہاں ہات کی تردید ہوتی ہے کہ عمر ابن عبدود کاذکر اس غر دو موادومری جگہ نہیں ملتا۔ کیونکہ کتاب اصل میں ہے کہ ۔ یہ عمر وابن عبدود جنگ بدر میں لڑا تھا گر انتازیادہ ذخی ہو گیا تھا کہ مجر جنگ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ مجر غروہ خندق کے موقعہ پریہ ابناایک علیحہ ہ نشان لے کر مشرکوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھنے والے دور ہے ہی ہجیان لیس کہ وہ کس

ای طرح اس گذشته روایت ہے بھی اس بات کی تروید ہو جاتی ہے جس میں گزراہے کہ جنگ بدر میں اس نے حلف کیا تھا کہ جب تک محمد بنائے کو قبل نہیں کرلوں گام میں تیل نہیں لگاؤں گا۔ اوحر امام این تھیے گاجو یہ استد لال ہے کہ ایک کا فرکاتل کیے افغیل ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی بحث کی گنجائش ہے کیونکہ اس مخفل کے قبل سے دین کی ذیر وست فنچ ہوئی اور کفار کے حوصلے بست ہوئے۔

حضرت علیؓ کی شخاعت و بہادری ..... تغیر فخری میں ہے کہ جب حضرت علیؓ ممر وکو قبل کر کے آئے تو آنخضرت ﷺ نے ان سے پوچپاکہ علی اس کے مقابلے میں تم اپنے متعلق کیا محسوس کر رہے ہے۔ حضرت علیؓ نے عرض کیا کہ میں خود کواس کے مقابلے میں اس قدر بھاری بھر کم اور بے خود) محسوس کر رہاتھا کہ اگر تمام مرین والے ایک طرف ہول توان پر عالب آجاؤں گا۔

علامہ سیلی نے نکھاہے کہ جب عمر ابن عبدود کو قتل کرنے کے بعد حضرت علی کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ علی ہے سامنے آئے توحضرت عمر نے ان ہے کہا۔

''کیاتم نے اپنے متنول کی زرہ بکتر اتار کر قبضہ میں نہیں گی۔اس سے بہتر زرہ بکتر توسارے عرب میں بھی نہیں ہے۔!''

حضرت علیٰ نے کہا۔

"میں نے جب اس کو قبل کیا تو دواس طرح گراک اس کی شر مگاہ میرے سامنے تھی اس لئے میرے بھائی میں نے اس کالباس اتار ناپند نہیں کیا۔!"

عمر و کی بے قیمت لاش کی قیمت .... یمال تک علامہ سیلی کاحوالہ ہے۔ گر میرے نزدیک یہ کی راوی کی ناط قتمی ہے گی ناط قتمی ہے گئے کو یہ واقعہ غزدہ احد میں طلحہ این ابوطلحہ کے ساتھ چیش آیا تھا جیسا کہ بیان ہوا کے ناط قتمی ہے اور کتاب اصل کاحوالہ بیان ہوا جب کہ عمر دابن عبدود احد میں شریک ہی ضمیں ہوا جس کی تفصیل گزر چکی ہے اور کتاب اصل کاحوالہ بیان ہوا

ہے لندایہ بات قابل غور ہے۔ این اسحاق نے لکھاہے کہ عمر دابن عبددد کی لاش حاصل کرنے کے لئے مشر کین فیر سول اللہ علی ہوئی کے لئے مشر کین نے رسول اللہ علی کے پاس پیغام بھیجاد اور اس کی قیمت میں وس بزرار تک کی جیٹیکش کی مگر آنحضرت علی ہے فیر میں فرمایا کہ لاش تم لوگ لے سکتے ہو ہم مر دول کی قیمت نہیں لیں گے۔

باقی مشر کول کا فرار اور تعاقب ..... غرض جب تمرو قتل جو گیا تواس کے باتی ساتھی جو خندق تک پہنی مشر کول کا فیجھا کیا اور بھائتے ہوئے گئے تھے وہاں سے اپنی گوڑے دوڑات ہوئے بھاگتے ہوئے نو فل ابن عبداللہ پر تکوار کا وار کیا جس سے اس کے دو فکڑے ہوئے یہاں تک کہ ان کی تکوار نو فل کے سر سے کولیوں تک دو فکڑے کرنے کرنے میں تک بھی تی تی اس داقعہ پر لوگوں نے حضر ت ذبیر کولیوں تک دو فکڑے کرنے کی بیٹ تک بھی حضر ت ذبیر سے کہا کہ ابو عبداللہ ہم نے تمہاری تکوار کی کاٹ نہیں دیکھی حضر ت ذبیر نے کہا خدا کی قتم ہے تکوار کا کمال سے کہا کہ تکوار چلانے والے بازو کا کمال ہے۔

اس روایت پر شبہ ہو تا ہے کیو نکہ چیچے بیان ہواہے کہ نوفل خندق میں گرگیا تھا جس سے اسکی گرون ٹوٹ گئی تھی۔ گر میں نے بعض علماء کے کلام میں و یکھا کہ نو فل ابن عبداللہ کا خندق میں گر نا ،اسکو پھر دل ہے مار نااور خندق کے اندر اسکو حضر ت علیٰ کا قتل کر ناد دوجہول ہے غریب روایتیں ہیں للمذابیر وایت قابل غور ہے۔

غرض اس کے بعد حضر ت ذہیر ہے گھوڑے کی بہتی کی بنری پر تملہ کیا جو حضر ت علیٰ کی بہت ام ہائی کا شوہر تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ حضر ت ذہیر نے ہیر ہ کے گھوڑے کی بہتی کی بنری پر تملوار ماری اور اس کو کاٹ دیا جس سے گھوڑے کی وہ جھول گر گئی جو اس کے کو لہوں پر بڑی ہوئی تھی حضر ت ذہیر نے اس کو اٹھا کر قبضہ میں لے لیا۔ اس طرح بھا گئے میں عکر مہ کا نیزہ بھی گر گیا تھا۔ ایک روایت میں اول ہے کہ بھر حضر ت عمر فاروق کے بھائی ضرار این خطاب اور ہمیر وابن ابووہ ہب نے حضر ت علیٰ پر حملہ کیا حضر سے بنی فور آنان وونوں کے مقابلے میں آگئے ان میں سے ضرار تو مقابلہ پر تھر نہ سکا بلکہ ڈر کر بھاگ گیا البت ہمیر و نے بچھ و ہر مقابلہ کیا تمر بھروہ ہجی اپنی ذرہ میں کے بھی کہ کے ابنی ابوا۔ یہ نخص قریش کا ہمترین گھوڑے سوار اور ذیر وست شاعر تھا۔

عمر فاروق کا بھائی سے مقابلہ .....ایک روایت میں ہے کہ جب ضرار ابن خطاب ڈر کر بھاگا تواس کے بھائی حضر ت عمر فاروق کی رہائی تواس کے بھائی حضر ت عمر فاروق پوری طاقت سے اس کا پیچھا کر رہے ہے کہ و فعتا نشر ار کا اور اس نے بلٹ کر نیز و سے حضر ت عمر کر دیا۔ قریب تھاکہ وہ نیز نے کا ذخم لگا دے تعراجاتک رک کیا اور اس نے بلٹ کر نیز و سے حضر ت عمر کر حملہ کر دیا۔ قریب تھاکہ وہ نیز نے کا ذخم لگا دے تعراجاتک رک کیا اور اس نے بلٹ کر نیز و سے حضر ت عمر کر حملہ کر دیا۔ قریب تھاکہ وہ نیز نے کا ذخم لگا دے تعراجاتک رک کیا اور کہنے لگا دو نیز نے کا ذخم لگا دے تعراجاتک دک کیا در کہنے لگا

معمر! تم پر میرایه ایک احسان ہے جے بیس تم پر قائم کررہا ہوں میں اس احسان کا بدلہ لئے بغیر اے تمہارے ذمہ باقی رکھتا ہوں۔ اے یادر کھنا۔!''

حضرت عمرٌ کے ساتھ ضرار کو ایسا ہی واقعہ غزوہ احد میں بھی پیش آیا تھا کہ ضرار کا حضرت عمرٌ کے ساتھ آمنا ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت عمر نے اس پر نیزے کا وار کیا تعربی پھر ہاتھ روک نیالور کہنے گئے کہ اے این خطاب میں حمہیں قتل نہیں کروں گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ضرار کو اسلام کی توقیق عطا فرمادی تھی اور یہ ایک صالح مسلمان بنا۔

غزوہ احزاب میں مسلمانوں کا جنگی نعرہ حم لاینصرون تخانے یمال شاید مسلمانوں سے مر أو صرف انصاری مسلمان ہیں لندااب میات کتاب امتاع کی اس عبارت کے خلاف نمیں رہتی کہ اس غزوہ ہیں مماجرین

كالجنكى نعره يا خيل الله تقار

علطی سے مسلمانوں کا آبس میں مقابلہ ..... یمان یہ بات قابل غور ہے کہ ایک روایت کے مطابق مسلمانوں کے دوگر وہ ایک دوسر ہے کی لا علمی اور ہے خبری میں روانہ ہوئے۔ ایک جگہ جب وونوں گروہوں کا آمناسا منا ہوا تو وونوں نے ایک دوسر ہے کو دشمن کا دستہ سمجھا اور لڑائی ہو نے لگی جس میں پچھ لوگ زشمی اور قتل ہوئے۔ پھر دونوں نے اپنا جنگی نعرہ حم لا بنصرون لگایا۔ اس وقت وونوں نے ایک دوسر ہے کو پچانا اور لڑائی ہے ہوئے وہ دونوں گروہ انصاریوں ہی کے ہوں (ان ہا تھ روکا۔ گراس روایت میں کوئی شبہ نہ ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے یہ وونوں گروہ انصاریوں ہی کے ہوں (ان میں مها جرکوئی نہ ہو اس کے بعد روس سے اس کر آنخضرت علی ہے ہاں آئے اور واقعہ بتلایا تو آپ نے فرمایا۔

"تمهارے بیزنم بھی اللہ کے راہتے میں لگے ہیں اور جو ممل ہواوہ شہید ہے۔!" "اس منافذ تھی ہے۔ اس میں اللہ عنافعی علامی نے میرا نکلا میرک میسا لان جسر کی کی مسل

سعتران معاذر حمی .....اس سے شافعی علماء نے مید مسئلہ نکالا ہے کہ دہ سلمان جے کوئی مسلمان علطی ہے قل کر دے تو دہ شہید ہوگا)۔ دے تو دہ شہید ہوگا)۔ در ان کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قبل کرے تو دہ شہید ہوگا)۔

ای غزوہ میں حضرت سعد ابن معاد سر دار اوس کے ایک تے آگر لگا۔ یہ تیر ان کے ایک رگ میں لگا جس ہے وہ رگ کی ان کے ایک رگ میں لگا جس ہے وہ رگ کی اس کے بیان کر تمام بدن میں بھیلتی ہیں۔ غالبًا فصد کھولنے کی وہ رگ ہی ہوتی ہے جس کو مشتر ک کہتے ہیں ای رگ کورگ حیات کہتے ہیں۔ حضرت سعد کے بیر تیر این عمر قد نے بارا تھا۔ عمر قد اس شخص کی دادی کا نام تھااور یہ شخص اپنی دادی کی نسل سے این عمر قد کو عمر قد اس لئے کما جاتا ہے اس کی رکیس بہت ابھری ہوئی تھیں۔

حضرت سعد کی دعا۔۔۔۔ ابن عرقہ نے حضرت سعد کا نشانہ نے کریہ کہتے ہوئے تیم جاایا کہ لے اسے سنبھال میں ابن عرقہ ہوں۔ تیم جاایا کہ جانے سنبھال میں ابن عرقہ ہوں۔ آنخضرت علیج نے جب یہ سناتو فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص کے چرے کو جہنم میں پسینہ پسینہ کرے۔ ایک قول ہے کہ یہ جواب خود حد سعد نے دیا تھا۔ حصرت سعد نے ذخمی ہو کر دعا کی۔

"اے اللہ ااگر حارے اور قریش کے در میان جنگ باتی ہے تو جھے اس کا گواہ بنالور جھے اس وقت تک

ندا نفاجب تک میری آئیجیں نھنڈی نہ ہ دِ جا کیں۔

ایک روایت میں میہ الفاظ میں کہ۔ جب تک تو بنی قریط کے انجام سے میر اول محتذانہ کروے ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ اے اللہ اللہ اللہ علامات کے اسے ماری کچھ بھی جنگ باتی ہے تو جھے اس کے لئے ذید در کھ کیونکہ مجھے کسی قوم سے جہاد کی اتنی آرزد نہیں ہے جتنی اس قوم ایمنی قریش ہے جنہوں نے تعرب رسول کو تکیفیں پہنچا کی انہیں وطن سے نگالااور جھٹلایا۔!"

انہوں نے اذان کئی پھر تھیسر کئی اور آپ نے عصر پڑھی۔ آپ نے پھر تھم دیا اور انہوں نے اذان کئی پھر تھیسر کئی اور آپ نے مغرب پڑھی۔ آپ نے پھر تھم دیا اور بلال نے اذان دی پھر تھیسر کئی اور آپ نے عشاء کی نماز مڑھی۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: پہلی روایت میں امام شافعی کے اس قول کی تصدیق ہے کہ اگر کئی نمازیں تھنا ہوئی ہیں ہوئی ہیں تو سرف پہلی نماز کے لئے اذان دیتا مناسب ہے اور باتی نمازوں کے لئے اگر وہ مسلسل قضا ہوئی ہیں صرف تنہیر کہی جائے۔ جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ قضا شدہ نمازوں میں سے صرف پہلی کے لئے اذان وی جائے تو یہ امام شافعی کا قدیم لیجنی مصر بہنچنے سے پہلے کا قول ہے اور اس پر فنوی بھی ہے۔

دوسری روایت میں اس بات کی ولیل ہے کہ اگر تکئی نمازیں مسلسل قضا ہوئی ہیں توہر قضا شدہ نماز کے لئے علیحدہ اذان وی جائے تگر رید امام شافتی کا مسلک نہیں ہے کیونکہ بیر روایت این مسعود کی ہے اور مرسل ہے کیونکہ بیر دوایت این مسعود کی ہے اور مرسل ہے کیونکہ این مسعود سے ان کے بیٹے ابوعبیدہ نے روایت کی ہے تمرا پی کم عمری کی وجہ سے انہوں نے خود اپنے والد سے نہیں سی ۔

امام شافعی نے سیچے سند کے ساتھ ابوسعید خدری ہے دوایت بیان کی ہے جو کہتے ہیں کہ جنگ خندق میں ہمیں بہت عرصہ لگ گیا آخرا کیک دستہ رات کے دفت چلاجو ہم سب کی طرف ہے جنگ میں کافی ہو گیا۔ کی حق تعالیٰ کاار شاد ہے جو یہ ہے۔

وَ كُفِى اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ الْفِعَالَ. وَ كَانَ اللَّهُ فَوِ بَا عَوْلُوالاً بيب المسورة احزاب سلا آيت ٢٥ ترجمه : اور جَنَّك مِن الله تعالى مسلمانول كے لئے آب بى كافى ہو كيا اور الله تعالى برى قوت والا

ر دوران جنگ کی قضا نمازیں .....اس کے بعد آنخضرت بیلیجے نے بابال کو بابا کر تھم دیا جنہوں نے ظہر کے لئے تکبیر کمی اور آپ نے ای طرح میں بڑھا کرتے تھے پھر عصر کی تکبیر کہی گئی اور آپ نے ای طرح عصر پڑھی۔ اس کے بعد عشاء کے طرح عصر پڑھی۔ اس کے بعد عشاء کے لئے تکبیر کمی گئی اور آپ نے ای طرح عشاء کے لئے تکبیر کمی گئی اور آپ نے ای طرح عشاء پڑھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ جیں کے پھر آپ نے ہر نمازای بعتر انداز میں پڑھی جسے آپ اے اس کے وقت میں بڑھا کرتے تھے۔ اب یہ روایت اس بات کی ولیل ہے کہ بعتر انداز میں پڑھی جسے آپ اے اس کے وقت میں بڑھا کرتے تھے۔ اب یہ روایت اس بات کی ولیل ہے کہ تفاشدہ نماز کے لئے اذان مستحب نہیں ہے۔ جدید مسلک میں امام شافعی کا میں قول ہے گر ان کا یہ قول مرجوح ہے۔ بینی ان کا قد یم قول ہی ترجی ہے جو بیان ہو چکا ہے۔

گویاا سواقعہ کے سلطے میں دور وائیس گزریں ایک میں ہے کہ رات تک لڑائی ہوتی رہی اور دوسری روایت میں ہے کہ رات تک لڑائی ہوتی رہی اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک وستدرات کے وقت جلا امام نووی نے شرح مہذب میں ان ودنوں روایتوں کا اختلاف اس طرح دور کیا ہے کہ دراصل یہ دونوں دوائگ الگ دافتے ہیں جوغزوہ خندتی کے دور ان چیش آئے وہ کتے ہیں کہ یہ غزوہ پندرہ دن تک چلاہے جیسا کہ بیان ہوا۔ مگر خودای بحث پر بھی اعتراض ہے کہ ان روایات کی روشنی میں ان کا دو علیحدہ فلے دو اقعات ہونا توالگ فلاہری بات ہے کیونکہ پہلی روایت میں ہے کہ ایک دن لڑائی رات تک ہوئی رہی ہو اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک دن لڑائی رات تک ہوئی رہی اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک دستہ رات کے وقت چاہجو ہم سب کی طرف ہے جنگ میں کائی ہوگیا۔ ان دوالگ الگ دا تھات کوایک کیے سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے در میان موافقت پیدا کرنے یا جنگ میں کائی ہوگیا۔ ان دوالگ الگ دا تھات کوایک کیے سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے در میان موافقت پیدا کرنے یا

کا ختلاف دور کرنے کی شرورت پیش آئے۔

نماز خوف اور نماز شدت خوف .... اوحر ان روایات کی ظاہری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت اللہ نے بیاروں نمازیں ایک ہی و نعو سے پڑھیں۔ خلامہ بغوی نے سور ڈماکدہ کی اپنی تفییر میں ای بات کی صراحت کی ہے لندااس بات میں اور آگے فتح مکہ کے بیان میں آنے والی روایت کے در میان موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے (جس کی تفصیل آگے ذکر ہوگی)

امام طحادی نی ایک روایت ہے جس کو علامہ مکول اور امام اوز ائی نے ولیل بنایا ہے کہ جنگ کے عذر کی وجہ ہے نماز میں تاخیر کر ویتا جائز ہے۔ وہ روایت رہے کہ ایک وفعہ جب رسول اللہ علی اللہ علی استخول ہونے کی وجہ ہے عصر کی تماز نہیں پڑھ سکے اور سورج غروب ہو گیا تو آپ کے لئے سورج کو نوٹا دیا گیا یمال تک کہ آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ امام تووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ اس روایت کے راوی نقد ہیں۔

بخاری میں حضرت عمر ابن خطاب ہے روایت ہے کہ غروہ خندتی کے موقعہ پر ایک روزوہ اس وقت اسے جبکہ سوری گوب ہونے کے قریب تھا تو آنخضرت علی نے فرمایا کہ خدای فتم میں یہ نماز لینی عصر نہیں بڑھ سکا۔ پھر ہم آنخضرت علی کے مقام پر ٹھسرے آپ نے نماز کے لئے وضوی اور ہم نے بھی وضوی اور سوری غروب ہونے کے بعد آنخضرت علی نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علی کی صرف عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی ہے آپ نے غروب آقاب کے بعد مغرب کی شانہ پڑھی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علی کی صرف عصر کی نماز جھوٹ گئی تھی ہے آپ نے غروب آفاب کے بعد پڑھ لیا تھا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ ان روایات کے در میان موافقت پیدا کرنے کا طریقہ سے کہ یہ واقعہ بھی اس غروہ میں کی دن چیش آیا تھا۔

(یمال عمر کی نماز کاذکر چل رہاہے جس کے متعلق بحث ہے کہ آیاصلاۃ وسطیٰ ہی ہے جس کا قر آن میں ذکر ہے) اس بارے میں ای ذیل کی ایک حدیث سے شوت ملا ہے جس میں ہے کہ ہم (جنگ میں) مشغولیت کی دجہ سے صلوۃ وسطی بینی صلوۃ عصر نہیں پڑھ سکے اور سورج غروب ہو گیا (اور جن کی دجہ میں) مشغولیت کی دجہ سے صلوۃ وسطی بینی صلوۃ عصر نہیں پڑھ سکے اور سورج غروب ہو گیا (اور جن کی دجہ سے ہماری یہ نماذ ہموث گی اللہ تعالی ان کے بیٹ اور قرول کو سے ہماری یہ نماذ ہموث گی اللہ تعالی اور قرد کی میں بھی یہ حدیث ہے جس کو حسن صحیح کما گیا ہے گر اس میں یوں ہے کہ اس میں یوں ہے کہ

"الله تعالیٰ ان کے گھر وں اور قبروں کو آگ ہے بھر دے جیسے انہوں نے ہمیں جنگ میں مشغول کر کے صلوقہ و سطی ہے باذر کھا یمال تک کہ سورج ہی غروب ہو گیا۔"

جہاں تک عصر کی نماز کو ہی صلوٰۃ وسطیٰ قرار دینے کا قول ہے تواس مسئنے میں انیس تول ہیں جن میں ہے ایک یہ ہے۔ ان اقوال کو حافظ و میاطیٰ نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے اور اس کتاب کا تام کشف الخطاعن الصلوٰۃ الوسطیٰ رکھا ہے۔ کتاب مینوع میں ہے کہ جہاں تک عصر کی نماز کو صلوٰۃ وسطیٰ کہنے کا تعلق ہے تو میر اعقیدہ اور یقین بھی کی ہے۔ واللہ اعلم۔

(قال) ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول انڈ ﷺ نے مغرب کی نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو خیال ہے کہ میں نے آج عصر کی نماز پڑھی شخی سحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے عصر نمیں پڑھی ایس سے کسی کو خیال ہے کہ میں نے تاہ عصر کی نماز پڑھی تھی میں پڑھی اور آپ نے فور آموذن کو حکم دیا جس نے تکمیر کسی اور آپ

ئے عصر پڑھی اور پھر مغرب کی نمازلو ٹائی۔

ایک قول ہے کہ یہ واقعہ نماز خوف ایسی بنگ کے دوران پڑھی جانے والی نماز کے متعلق علم مازل موسے نے سے پہلے کا ہے اور اس وقت تک نماز خوف کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ مویے نے سے پہلے کا ہے اور اس وقت تک نماز خوف کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ فَوْنْ جَفْتُمْ فَرِ جَالًا اَزْ رُکُانَ، فَاذَا اَمِنْتُمْ فَاذْ كُرُوا اللهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمُ نَكُونُوْا تَعْلَمُونَ

ب اسور دبقره عاس آیت ۲۳۹

او حربیہ قول بھی ساقط ہوجاتا ہے کہ وہ آیت جو غزدہ ذات الرقاع کی نماز خوف کے متعلق نازل ہوئی منسوخ ہے اور اس لئے آنخضرت ﷺ نے اس نماز کو غزدہ نندق میں ترک فرمادیا۔ بلکہ حقیقت میں آنخضرت ﷺ نے خزوہ نندق میں ترک فرمادیا۔ بلکہ حقیقت میں آنخضرت ﷺ نے غزوہ نندق میں اس لئے منع فرمایا اگر چہ اس غزدہ میں گھسان کی جنگ نہیں ہوئی مگر مسلمانوں کو ہر وقت و خمن کے چڑھ آنے کا خطرہ لگا رہتا تھا تواکر وہ اس غزدہ میں نماز خوف پڑھے تو وہ شدت خوف کی نماز ہوتی ذات الرقار والی نماز خوف پڑھ آنے کا خطرہ نہ ہوتی خوف کی نماز موت کے چڑھ آنے کا خطرہ ن

خوف وخطرہ بوئے کی صورت میں ہے۔

لبنض علماء نے ابن اسحاق کا قول نقل کیا ہے جو علم غزوات کے امام بیں کہ رسول اللہ علی نے عسفان کے موقعہ پر بھی نماز خوف کا اسحاق نے یہ بھی نکھا ہے کہ بید عسفان کے مقام پر نماز خوف کا واقعہ غزوہ خندت سے پہلنے کا ہے لنڈ اعسفان کی نماز بھی منسوخ کہلائے گی۔ محر بیہ قول قابل غو ہے اور اس میں کا فی شبہ ہے کیو نکہ عسفان کی نماز غزوہ حد بیبیہ کے موقعہ پر ہموئی تھی جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ لیکن اگر یہ مان نمی فران کی نماز غزوہ حد بیبیہ کے موقعہ پر ہموئی تھی جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ لیکن اگر یہ مان نمی وہ خندتی سے پہلے ہوئی تھی نواس تیں بھی وہی شرط ہاتی رہے گی کہ سے اگر یہ مان نمی وہ نمی نواس تیں بھی وہی شرط ہاتی رہے گی کہ سے اگر یہ مان نمی فران نواس تیں بھی وہی شرط ہاتی رہے گی کہ سے اگر یہ مان کی نماز غزوہ خندتی سے پہلے ہوئی تھی نواس تیں بھی وہی شرط ہاتی رہے گی کہ سے

نماز وشمن کے بیوم کر آنے کے خطرہ سے محفوظ ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ والنداعلم۔
وستمن کی رسد مسلمانوں کے قبضے میں! ..... (قال) نرض بھر انساریوں کی جماعت خندق ہے روانہ ہوئی تاکہ اینے مر دول کو مدینے میں وقن کر آئیں۔ راستے میں انفاق سے انہیں قریش کے ہیں اونٹ مل گئے جن پر گیہوں تھجوری اور بھو سہ لدا ہوا تھا۔ رسد کا یہ سامان حکی این خطب نے قریش کو تقویت پہنچانے اور ان کی مدد کرنے کے لئے روانہ کیا تھا۔ یہ انساری ان سب او نول کو بائک کرر سول اللہ تھاتے کی خد مت میں لے آئے۔ رسد کا یہ سامان مل جانے سے اہل خندق بعنی مسلمانوں کو بروست آرام اور فراغت میسر آئی۔ ابوسفیان کو جسب اسے اس نقصان کا حال معلوم ہوا تو کہنے لگا۔

میں جن بڑائی منوس ہے۔ اس نے دہ جانور بھی کھود کے جن پردالیں ہیں ہم سامان بار کر کے لیے جائے!"
خالد ابن ولید کاناکام حملہ .....اس کے بعد خالد ابن ولید ایک روز بھر مشر کول کا کیک وستہ لے کر مسلمانول
پر غفات میں اجانک حملہ کرنے کے لئے جلے عمر خندق پر جینے کر ان کی اسید! بن حمیر سے بڑ بھیر ہوگئی جن کے
ساتھ دوسو مسلمانول کا دستہ تھا۔ یہ لوگ کی تھ و پر تک ان سے البھے رہے۔ ان مشر کول میں وحش بھی تھا جس نے
منظر ت حمر و کو قبل کیا تھا۔ اس نے طفیل ابن تعمان پر نیز ہے سے حملہ کیالور انہیں قبل کر دیا۔

اس کے بعد مشر کین رات کے وقت اکثر اپنے وستے بھیج رہنے تاکہ موقعہ ملے تواجانک مسلمانوں پر شخون مار دیں ای وجہ ہے مسلمان جو کہ ان کے مقالب میں تھے ہر وقت ذیر وست خوف اور اندیشے ہیں وقت گزار رہے تھے (کیونکہ ہر لمحہ وشن کے اجانک آپڑنے کاخطر در جتاتھا)

محیوس میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احزایوں ایعنی مشر کے لئے بدوعافر مائی جس کے الفاظ یہ میں۔

> اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم

اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم

ترجمه: اسے اللہ ان کو معلوب فرمات والے احزابیوں کو شکست وے۔اے اللہ ان کو معلوب فرما و سے اور ان کے معلوب فرما و دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدو فرمااور ان کوبارہ بارہ فرماوے۔

يحرر سول الله عظية في لوكول ك سائ كفر عدوكر فرمايا

"لوگو او شمن سے لم بھیڑ کی تمنامت کروبلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی وعاکرولیکن آگر و شمن سے لمہ بھیڑ ہو جائے تو صبر و ثبات کو اپناشیوہ بنانا۔اس حفیقت کو خوب اچھی طرح سمجھ لوکہ جنت تکوارول کے سامے میں یو شیدہ ہے۔"

بعد آئنے ضرب علی ہے دعافر مائی جس کے الفاظ میہ ہیں۔ بعد آئنے ضرب علی کے الفرمائی جس کے الفاظ میہ ہیں۔

## يا مجيب المضطرين

### اكشف همي وغمي

#### وكربي

#### فانك ترى ما نزل يي و با صحابي

ترجمہ: اے مصیبت زدول کی فرماد ری کرنے دائے اے پریشان حالوں اور ستم کے مارول کی سننے دالے میرے غراد کی سننے دالے میرے غرمادے کی وفکہ تو خوب دیا ہے رہائے کہ جھ پر اور میرے اصحاب پر کسی پریشانیال آئی ہیں۔ محالبہ کو دعا کی تلقین ..... پھر سحابہ نے آپ ہے ہو چھا۔

"كَيَاكُونَى الْيَى وَمَا هِ جِو هِمُ إِس وفت بِرْ حَيْس كِيو تكداب كليح منه كو آن كُ بِين!"

آب نه فرمایا بال ایده عایر حو

اللهم استوعوراتنا وامن روعاتنا

الینی اے اللہ اہماری شر رگاہوں کی پرووالوشی اور ہمیں خوف اور ڈرسے محفوظ وہامون فرماوے لیعنی

خوف وخطرے نیات عطافر مادے۔"

فنخ والقرمت كى بنتارت .....اى وقت جركل آب كياس آئلورانهول في آپ كوخوشخرى منائى كه الله تعالى وشمن بر بهوا كاطوفان اور آپ نظر نازل فرمائے گا۔ آنخضرت الله في اپ محاب كويه اطلاع منائى اور شكر ے۔ شكرے كيت دوئے آپ ماتھ اٹھا گئے۔

ان دعاؤل کے دن فرائی اور اس دن این مدین میں ہے کہ دشمن کے خلاف آنخضرت بھٹے نے یہ دعائیں ہیر، منگل اور بدھ کے دن فرائی اور اس دن این بدھ کے دن فلر اور عصر کے در میان آپ کی دعائیں آبول ہو کیں (جس کی آپ کو بنارت دی گئی) چنانچہ آنخضرت تھا گئے کے چرہ مبادک ہے مسرت واسمینان فلاہر ہو نے الگا۔

بد دن کے دن کی قضیلت سے چنانچہ معزت جابر سے دوایت ہے کہ دہ اپناہم کا مول میں ای دن اور اس مقت ایمی بدھ کے دن فلہر اور عصر کے در میان دعائیں مانگا کرتے ہے اور میں ان کی عادت میں (جس کاوہ ہمیشہ مقت ایسی بدھ کے دن فلہر اور عصر کے در میان دعائیں مانگا کرتے ہے اور میں ان کی عادت میں (جس کاوہ ہمیشہ

التزام اور خيال ركها كرت يير)

مهنئے کے آخری بدھ کی فد مت العض حدیثیں اور آخاروہ بھی ہیں جن میں بدھ کے دن کی برائی اور فد متن کی گئی ہے لیتی و عاما نگنے کے لخاظ ہے اس و ن کا غیر موزول ہو تا معلوم ہو تا ہے۔ گروہ تمام حدیثیں اور آخار مسینے کے آخری بدھ کے سلسلے میں ہیں کیو فکہ اس بدھ میں فرعون پیدا ہوا تھا اور اس و ن میں اس نے خدائی کا وغوں کیا تھا اور اس و ن میں اس نے خدائی کا و عوی کیا تھا اور اس و ن میں ( ایسی مینے کے آخری بدھ میں ) اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک و ہر یاد کیا تھا۔ نیزی و و و ن تھا جس میں دعتر سابوب آزمائش اور ہلا میں گرفتار ہوئے تھے۔

آ تخضرت علی کا مور چه .... (قال) غرض اس خندق کی دیوار میں ایک جگه جنگاف اور دخته تقار مول الدُصلے اللہ علیہ دسلم اکٹر اسس شکا ت میں اجا یا رہتے ہتھے جنا نچہ حضر رہت عائمتہ رمنی اللہ عنها سسے معالیت ہے کہ آنخضر ت منظی اکٹر اس دختہ میں تشریف لایا کرتے تھے جب آپ کو نھنڈ محسوس ہو تی تو آپ اور میں آپ کو ای رختہ آب کو کر مائی آجاتی آپ پھر ای رختہ میں تشریف کی جب آپ کو گر مائی آجاتی آپ پھر ای رختہ میں تشریف لیے ای رختہ میں تشریف کے جائے۔اس وقت آپ فرمایا کرتے تھے۔

" مجنے مواہے اس دخنہ کے اور کہیں ہے مسلمانوں پر حملہ کاخوف تھیں ہے۔!"

ا یک و قعہ جبکہ آپ میں کو و میں سر رکھے لیئے ہوئے تھے اجانک فرمائے لگے۔ "کاش کوئی صالح آوی آن رات اس ر خنہ کی حفاظت و نگر الی کرے۔!" ای وقت آپ نے قریب میں ہتھیار دل کی آواز ستی۔ آپ نے بوجھا یمال کون ہے۔ حضر ت معدا بن

ای وقت آب نے قریب میں ہتھیاروں کی آواز سی۔ آپ نے پوچھا یہاں کون ہے۔ حضرت معداین معاذ نے عرض کیا۔

"میں سعد ہول بار سول اللہ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اور آپ کی حفاظت کے لئے یمال کھر اہول!"
آپ نے فرمایا۔

"تم اس دخنه کی حفاظت کرداورو میں رہو۔!"

اس کے بعدر سول اللہ ﷺ موسے یہاں تک کہ جلکے جلکے خراٹوں کی آوز آنے گئی۔ پھر آنخضرت ﷺ الشے اور اپنے تبدیلی کا فر سے بو کر نماز پڑھنے لگے۔ یہ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ کی بات کا غم ہو تا تو آپ نماز میں مشخول ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچ جب حضر تابن عباس کوان کے بھائی تنم کی موت کی اطلاح و کی گئی تو انہوں نے بھائی تنم کی موت کی اطلاح و کی گئی تو انہوں نے فور اُلٹا لئد پڑھی اس وقت دوسفر میں تھے دویہ خبر سن کر فور اُراستے کے ایک طرف کھڑ ہے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ وونوں رکعتوں میں انہوں نے جلسہ بہت ارباکیا اور نماز پڑھنے گئے۔ وونوں رکعتوں میں انہوں نے جلسہ بہت ارباکیا اور نماز پڑھنے کے۔ وونوں رکعتوں میں انہوں نے جلسہ بہت ارباکیا اور نماز میں ہے۔ وونوں رکعتوں میں انہوں نے جلسہ بہت ارباکیا اور نماز میں آبیتیں تلادت کیں۔

وَالْسَعِينُواْ بِالصَّلْرِوْ الصَّلُوةِ بِ٢ سوره لِقَر ه ع ٨ أـ آيت ١٥٢

ترجمہ : صبر اور نماذے ساز اعاصل کر دیا شید فق تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ دہتے ہیں۔ غرض اس کے بعد رسول اللہ ﷺ اپنے قید سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ بید مشرکول کا گھوڑے سوار دستہ خندق کے قریب تھوم رہا ہے۔ بھر آپ نے پیارا۔ اے عباطابن بشیر۔ انہول ان کہا عاضر مہول۔ آپ نے بوجھاکیا تمہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ انہول نے عرض کیا۔

ہاں یار سول اللہ ! میں ایک جماعت کے ساتھ آپ کے قروہ بیش میں اتعینات ہوں۔!"
حضر ت عباد این بشر ہر وقت نمایت چو کنارہ کر آنخضرت ﷺ کے قبہ کا پسرہ دیا کرتے ہے۔ آپ نے
حضر ت عباد کو خند ت کی طلایے گردی کے لئے روائہ کیالور ان کو بتلایا کہ خند ت کے قریب ہی مشر کیمن کا گھوڑے
سوار دستہ بھی گھوم رہا ہے (جو حملہ کرنا جا جا تاہے )اس کے بعد آپ نے یہ دعافرمائی۔

اللهم ادفع عنا شرهم و انتبرنا عليهم واغليهم لايغلهم غيرك

اے اللہ !ان کے شر کو ہم ہے دور اور وقع فرمادے ہماری مدد فرمااور التاد شمنوں کو مغلوب فرماوے ان کو تیرے سواکوئی مغلوب شیں کر سکتا۔

اب مسلمان خندق ہنچ توانہوں نے دیکھاکہ ابوسفیان اپنے گھوڑے سوار وسینے کے ساتھ خندق کے تنگ جھے پر موجود ہے۔ مسلمانوں نے انکور دیکھتے ہی تیم اندازی کی جس سے ڈر کر مشرکوں کاوستہ دہاں سے بسپا ہوکرلوٹ گیا۔

مشرک کشکر میں سے نعیم ابن مسعود کا اسلام ..... ایک دات نعیم ابن مسعود جناب رسول الله عظیم کے یاس آئے بور بول۔ کے یاس آئے بور بولے۔

"یار سول الله ! میں اسلام قبول کر چکا ہوں گر میری قوم کو میر ے اسلام کا حال معلوم شیں ہے لنذا آپ میر ہے ہے جو کام لیما جا ہیں اس کا ججھے تھم فرمائے۔!" جنگ ایک و صوکہ ہے ۔۔۔۔ ایک روایت میں ہے کہ جب احزابی لشکر مسلمانوں ہے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا تو تعیم بھی متح این تو م کے ہی روانہ ہوا تو تعیم بھی متح این تو م کے ہی دانہ ہوا تو تعیم بھی متح این تو م کے ہی دین پر تھے گر مدینے کے سامنے چنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تعیم کے دل میں اسلام کی مجت پیدا فرمادی چنا نچ ایک روزوہ اپنے اشکر سے نکلے اور مغرب اور عشاء کے در میان ریبول اللہ بھٹنے کی خد مت میں حاضر ہوئے اس وقت آنحضرت بھٹنے نماز میں مشغول تھے۔ آنخضرت بھٹنے ان کود بھٹر کر میٹر کئے بھر آپ نے ان سے بو تھا کہ تعیم میں سے دونت آنکوں سے تو تھا کہ تھیم کے در میں اس کے آئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں آس کی تصدیق کر نے اور سے گوائی دینے آیا ہوں کہ آپ جو پیغام لے کر آئے میں دونتی ہو تھی۔ اس کے بعد سے مسلمان ہو گئے آن نے میں دونتی ہو گوائی کو کہ کے جو کھی کر سکتے ہو کرو کیونکہ جنگ دعو کہ اور فریب کا بھی نام ہے۔ لیعنی جنگی معاملات و موکہ در فریب سے ہی ممثانے جایا کرتے ہیں۔

جنگی فریب کے لئے اجازت ... نعیم نے کہا۔

یار سول اللہ ﷺ؛ اکیاٹی کوئی بھی الی بات کہ یا کر سکتا ہوں جو موقعہ کے مناسب ہو چاہے وہ واقعہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔!"

آب نے فرمایاجو ساسب سمجھووہ کر سکتے ہوائی بارے میں سمبیں آزادی ہے۔اس کے بعد ہم وہاں سے رواند ہوئے اور بنی تہے۔ تعیم کہتے ہیں کہ سے رواند ہوئے اور بنی قربیطہ میں آئے۔ یہ ان میںودیوں کے دوست اور سمنٹین تھے۔ تعیم کہتے ہیں کہ میںودیوں نے دوست اور سمنٹین تھے۔ تعیم کہتے ہیں کہ میںودیوں نے بھے دیکھاتو خوش آمدید کمااور کھانے اور شراب کی تواضع کی۔ میں نے کہا۔

" میں ان میں کسی بھی چیز کے لئے تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ میں تو تمہارے متعلق ککر مند ہو کر آیا ہوں تاکہ اے بنی قریط کے لوٹو میں تمہیں تجھے تم ہوں تاکہ اے بنی قریط کے لوٹو میں تمہیں تجھے تم لوٹوں سے کسی قدر مخلصانہ تعلقات ہیں۔!"

او کول سے کسی قدر محبت ہے میرے اور تمہارے ور میان کس قدر مخلصانہ تعلقات ہیں۔!"

تعیم کا بسلا جنگی فریب ..... بن قریطہ نے کہاتم ٹھیک کہتے ہو ہمارے نزدیک تم مخلص آدمی ہو۔ نعیم نے کہا کہ بس تومیری آید کو یو شید در کھنا۔ یہود نے کہاہم ایساہی کریں گے۔اب تعیم نے کہا

"تم و بلید ہی جگے ہوکہ بنی تیت تاج اور بنی تغییر کے میمودیوں کا کیاا نجام ہواکہ ان کو جاوہ طن کیا گیااور ان کا مماملہ تو تم ہے محتلف ہے مگر تمہاری بات ہے کہ سے شمام مال و متاع چیمن لیا گیا۔ اب قریش اور عطفان والوں کا معاملہ تو تم ہے محتلف ہے مگر تمہاری بات ہے کہ سے شہر تمہارا و طن ہے جہال تمہارامال ووولت اور عور تیس اور بیات کے ہی جس۔ تمہارے لئے یہ ممکن تمیں ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ جبکہ قریش اور غطفان کے لوگ تو صرف محمہ علی اور ان کے اسحاب سے جنگ کرنے کے لئے آئے ہیں۔ اب تم نے کھلے عام ان کوائل جنگ میں مد داور تعاون و بیاشر وع کر دیاہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کاوطن مان کا مال و دولت اور ان کی ہوی ہے کہ سے ہے دور دور مرے شہر میں جی اس لئے کا معاملہ تو یہ ہو کہ وہ ان میں اور تم میں بڑا فرق ہے۔ انہیں آگر موقعہ مل گیا تو دہ اس سے فا کدہ اٹھا کیں گے۔ یہ تم جانے ہی ہو کہ وہ وظن کو لوث جائیں گے اور آگر ایسانہ ہو سکا تو اس خوال پر چھوڑ جائیں گے۔ یہ تم جانے ہی ہو کہ وہ شخص بین محمد بیائی ہوں تھی ہو کہ وہ سال بیان ہوگی ہوں تم میں اس شکر کے چلے جانے کے بعد اگر دہ تم پر جملہ آور ہوئے تو مسلمانوں شخص بین محمد بین تماری کوئی ہوں تم میں جائے گی اس واسطے میر اسٹورہ ہے ہو گیا ان کے متر ذی کوئی میں میں دولور اس و قت تک جنگ میں شریک نہ ہو جب تک ان کے ستر ذی خرت سر دالور بطور اس دقت تک کوئی مدومت دولور اس وقت تک جنگ میں شریک نہ ہو جب تک ان کے ستر ذی خرت سر دالور بطور اس وقت تک کوئی مدومت دولور اس وقت تک جنگ میں شریک نہ ہو جب تک ان کے ستر ذی خرت سر دالور بطور

ر ہن اور رین فال کے اپنیا تر رکھ او۔ دولوگ تمارے قبضے میں دہیں اور اس شرط پر دہیں کہ جب تم محمد علیہ اس خص کاکام تمام ہوجائے۔"
ماتحہ جنگ کروتووہ تمارے ساتھ شریک ہیں یہاں تک کہ اس خص کاکام تمام ہوجائے۔"
دوسر اجنگی فریب ..... یہودیوں (کو یہ بات بہت بہت بہت آئی اور انہوں) نے کہا کہ تم نے بری اچھی دائے دی
اور نیک مشورہ دیا۔ انہوں نے تیم کو خوب دعا کیں دیں اور ان کا شکریہ اوا کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایبائی کریں
گے۔ نعیم نے پھر کہا کہ ہیری یہاں آ مہ کو لوشیدہ رکھنا۔ یہود نے اس کاوعدہ کیا۔ اس کے بعد نعیم وہاں ہے چل
کر احزابی لشکر میں قریشیوں کے باس آئے یہاں ابوسفیان اور اس کے ساتھ قریش کے دو سرے برے برے
لوگ موجود تھے۔ نعیم نے ان اوگوں ہے کہا۔

آپ او گول کو معلوم ہے کہ جھے آپ ہے کس قدر خلوص و محبت ہے اور محمد علی ہے کتاا ختلاف ہے۔ جھے ایک نمایت اہم بات معلوم ہو تی ہے میں نے ضروری سمجنا کہ اپنے خلوص کی بتاء پر میں آپ کواس کی اطلاع کر دول تمر آپ نوگ اے راز ہی رکھئے۔!

قریش نے رازواری کاوعدہ کیا تو تعیم نے کہا۔

نیست و نابود کر دیں۔ اس پیغام کے جواب میں محمہ پہنچنے نے اپنی منظوری ورضا مندی مجبوا وی۔ للذااب آگر یہود یوں کا کوئی ایسا پیغام آئے جس میں آپ کے بڑے بڑے او کوں کو بر غمال اور رہن کے طور پر ما تکنیں توہر کر کسی ایک شخص کو بھی ان کے حوالے نہ کر نابلکہ اپنے تمام معاملات اور دا ذوں کوان سے خفیہ رکھو۔ میر ہے بارے میں ان ہے ایک حرف بھی نہ کمنا بلکہ میرے تعلق بھی یوری دا ذواری بر ننا!"

تنیسر اجنگی فریب ..... قرایش نے ان سب باتوں کا وعدہ کیا اور کما کہ ہم اس بات کا ہر گر کوئی تذکرہ شیں کریں گئے ۔ کریں گئے یہاں ہے فارغ ہو کر حضر ت انعیم قبیلہ غطفان کے انشکر ہیں پنچے اور ان کے سر داروں ہے کہنے گئے۔ "اے اگر وہ عطفان! تم اوگ میرے اپناور خاندان کے ہو اور تم بی اوگ جھے سب سے ذیادہ عزیز اور محبوب ہو۔ میں ، یہ بھی یفین رکھتا ہوں کہ تم لوگ میرے اوب اعتاد کرتے ہو!"

عطفانے ول نے کہاتم ٹھیک کہتے ہو اور ہمارے نزد کی تم قابل اعتاد آدمی ہوں۔ تعیم نے کہا کہ بس تو میری آید اور میری آید اور ہمارے نزد کی تم قابل اعتاد آدمی ہوں۔ تعیم نے کہا کہ بس تو میری آید اور میری بات کی پوری راز داری کرتا۔ خطفانیوں۔ نے وعدہ کیا تو تعیم نے ان لوگوں سے وہی سب کچھ کہا جو قریش سے کہا تھا اور انہیں بھی محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔

قریب کے اثر ات ....اس کے بعد شنیج کی رات کو ابو سفیان اور عطفانی سر داردل نے عکر مداین ابوجهل کو

قریش اور خطفانی جوانوں کے ساتھ بن قرط کے پاس بھیجااتہوں نے بہود بول سے کما۔

ہم بہت ہی ناط جُلہ اور ناساز گار صور تعال ہے دو جار میں جس میں ہمارے اونٹ گھوڑے تباہ ہور ہے میں اب جنگ کے لئے نتیار ہو جاؤتا کہ ہم محمد ﷺ کے ساتھ جنگ کریں اور اس معاملہ کو نمٹاویں۔!

اں بر یہود ہوں نے کہاایا کہ صبح کو سنیج کادن ہے اور ہے بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سنیج کے روز ہم خون ریزی تنسیس کرتے۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگ آپ کے ساتھ اس وقت تک جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس کے مااوہ کہی ہم لوگ آپ کے ساتھ اس وقت تک جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس کے حدر پر ہمارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس کے دل کے دور پر ہمارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس کے اس قرار کی دینے والے نہیں کریں گے۔ اس کے دل کے دور پر ہمارے خوالے نہیں کریں گے۔ اس کا میں وریوں کا بیر بیغام ملا تو انہوں نے کہا کہ خدائی قتم نعیم نے ٹھیک کہا تھا (کہ

میود اون کی نیت خراب ہور ہی ہے)

ایک روایت میں یول ہے کہ بنی قریظہ نے قریضی وفد سے پہلے ہی قریش وعطفان کے پاس سے پیلے ہی قرایش وعطفان کے پاس سے پیغام بھیجا تھا جو اس پیغے سے مطے شدہ منصوبہ کے مطابق تھا کہ جنگ کے لئے ایک دن منعین کر لیا بیائے جس میں ہم بھودی آپ کے کندھے سے کندھاملا کر لڑیں گے تگر اس کے لئے شرط سے کہ آپ ہمارے پاس اپنے سنز بڑے یور معزز آومی میں کے طور پر بھیج دیں کیونکہ ہمیں ڈرے کہ آگر جنگ کے ہمیجہ میں آپ کونا گوار حالات سے سابقہ پڑاتو آپ ہمیں (مسلمانول کے رحم و کرم پر) چھوڑ کر بیلے جائیں گے۔ قرایش نے اس پیغام کا

کونی جواب سیس دیا۔

الحرائي كشكر ميں چھوٹ ..... او حر نعيم بھر بق قريط كے پاس پنجے اور كہتے گئے كہ جس وفت تمارا پيغام پنجا تو يس ابوسفيان كے پاس موجود قاراس پيغام پراس نے يہ كما تفاكہ اگر يمود يوں نے بجو سے ايك بكرى كا بجد بھى بازگاتو ميں ضميں دول گا۔ اس طرح مشركول اور ان كے احر ابى نشكر ميں بھوٹ پڑگی اور ان كا تحاديار وپارہ ہوگيا۔ او حر يمود يول كا لمب و جيش و كھے كر حي اين اخطب ان كے پاس آيا (اور قريش كى وكالت كر نے ركا) كر بنى قريط ميں ہے كى نے بھى اس كى بات خيں سى بلكہ يكى كتے رہے كہ ہم اس وقت تك قريش كى وكالت كر نے كہم او نميں لايں گے جب تك وہ اپنے ستر معزز آوى رئين كے طور پر ہمارے حوالے خيم كر تے ۔ مم اس وقت تك قريش كى مفول ميں بيا اختا فات پيدا ہو كاور او حر اللہ تعالى نے ان پر مر و آند حى كا طوفان سيخ ديا۔ بيا انتخابى سر و آند حى نے دور باند ها جس كے او پر گر گے۔ ايك شديد آند حى كا طوفان سيخ ديا۔ بيا انتخابى سر درا تي اور او پر ہوا كے شديد نجيم وں سے سامان كے او پر گر گے۔ ايك خيم المث كے ها جن اس قدر ديت اثر ليك بيت ہو گيا ، حق دين ہو گئے اوگوں نے جو آگ جلا روايت ميں ہو كے اوگوں نے جو آگ جلا روايت ميں ہو گئے ان بي خوفانی قرید بيار کے دون ہو گئے اوگوں نے جو آگ جلا روايت ميں ہو گئے ان بي طوفانی قرید و آند میں ہو گئے اوگوں نے جو آگ جو اللہ ميں ہو اللہ کے دون ہو گئے جن ول بي طوفانی قرید تا دل ہو گئے جن ول ہو کہ ہوائی نے مشركوں پر طوفانی قرینے بازل روايت جن ول نے جنول نے جنول نے جنول نے جنول نے جنول نے انہوں ہو گئے اور اور بيان ہو اللہ باز کیا ہو اللہ ہو تو گئی ہو گئی

فَارُنسَلْنَا عَلَيْهِمْ دِیْخًا وَّجُنُودًا لَکُمْ نَرُوْهَا . وَ کَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُصِیْوًا الآیه پا ۲ سور داخراب ۲۰ آیت ۹ ترجمه : پیمر هم نے ان پرایک آند هی، سیجی اور الیی فوج سیجی جو هم کو د کھائی نه دین تھی اور الله تعالی تمهارے اعمال کو دیکھتے تھے۔

جمال تک فرشنوں کا تعلق ہے تو انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی آلہ انہوں نے اپنی موجود گی سے مشرکوں کے دلول میں خوف لور ریوب پیداکر دیا تھا (یہ جو ہوا چلی تھی اس کو صبہ کہتے ہیں ایعنی باد صبا جو سخت سر دی کی دات میں چلے) چنانچہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ صبا کے ذریعہ میری مدد کی گئی اور ہوائے دیور کے ذریعہ قوم کو ہلاک کیا گیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد لور نصرت فرمائی۔ یہ ہوائے ذرد نقی جس سے گردو غبار کی بتاء پر مشرکوں کی آنھیں بند ہو گئیں۔ یہ طوفان میت دیر تک مسلسل جاری رہا۔

ای اثناء میں رسول اللہ علی کو مشرکوں میں پھوٹ پڑجانے کا حال معلوم ہوا۔ اس دات سخت مردی پڑا ہی تھی جس کے ساتھ ہوا کا شدید طوفان تعاہوا کے تیز جھکڑا لیں مہیب آواز پیدا کر دہے تھے جسے بہلی کے کڑا کے سے موقی ہے۔ آگے ایک روایت آئے گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر شدید طوفان ہونے کے باوجو دید مشرک لشکر سے آگے نہیں بڑھارات اتن تاریک تھی کہ آدمی اپناہا تھ بھیلا تا توانگلیاں نظر تہیں آتی تھیں (یعنی ہاتھ کوہا تھ بھیلا تا توانگلیاں نظر تہیں آتی تھیں (یعنی ہاتھ کوہا تھ کوہا تھ بھیلا تا توانگلیاں نظر تہیں آتی تھیں (یعنی ہاتھ کوہا تھ کوہا تھ بھیلا تا توانگلیاں نظر تھیں ات

وستمن کا حال معلوم کرنے کی کو سش ..... منافقول نے اس طوفان کو دیکھ کرواہی کا بمانہ ڈھونڈالور
کہنے گئے کہ ہمیں تو اجازت و ہیجئے۔ ہمارے کھر اکیلے ہیں اور دستمن کا خوف ہے کیو فکہ ہمارے مکان مدینے ہے
باہر ہیں اور دیواریں نیجی نیجی ہیں اس لئے چوری کا خطرہ بھی ہے للذا ہمیں تو اجازت و ہیجئے تاکہ ہم اپنی عور قول اور
بجول کی حفاظت کے لئے گھر بیلے جائیں۔ ان میں سے جو بھی آکر اجازت مانگا آنخضرت مانگا اس کو جانے کی
اجازت وے دیے۔ ایک قول ہے کہ اس وات آنخضرت تابعہ کے ساتھ صرف تین سو جانبازرہ گئے۔

بھر آنخفرت علی نے فرمایا کہ کون ہے جو ہمیں و شمن کی کچھ خیر خبر لا کر دے۔ اس پر حفرت ذیبر الشجے اور کئے گئے کہ یار سول اللہ بیس یہ خد مت انجام وول گا۔ آنخضرت بھی نے یہ سوال غین مر تبہ فرمایا اور ہمیں دفورصفرت زبیر نے آنا دکی کا اظہار کیا تب آنمجرت نے فرمایا کہ ہر بنی کے قاری بعنی مدد گار موقے آیں اور میں عواری حضرت زبیر نے لئے آنخضرت تھی نے کئی کلمات اس وقت بھی فرمائے نئے میں سے جواری حضرت زبیر نے متعلق یہ خبر لانے کے لئے بھیجا تھا کہ آیا نہوں نے اپنامعامدہ تو ڈویا ہے انہیں جب آپ نے ان کو بنی قریط کے متعلق یہ خبر لانے کے لئے بھیجا تھا کہ آیا انہوں نے اپنامعامدہ تو ڈویا ہے یا نہیں جب آپ نیان ہوا حضرت ذبیر کے لئے آپ کا بی ارشاد غردہ خبر کے بیان میں بھی آئے گا۔ ایک مدیمے میں بول ہے کہ مردول میں میر سے حواری ذبیر میں اور عور تول میں عائشہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آئخضرت تھا نے نول فرمایا۔

"کیاکوئی ایسا شخص ہے جو جاکریہ ویکھے کہ وسٹمن کس حال ہیں ہے اور پھر آگر ہمیں ہتلاہے۔ ہیں اس شخص کے لئے اللہ ہے دعا کروں گا کہ جنت ہیں وہ میر اسا تھی ہو۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ وہ قیامت کے دن میر سے ساتھ ہو۔!"

صحابہ کی ہر بیشا نیال …… آپ نے یہ بات تین مر نیہ فرمائی گر خوف، بھوک اور سر دی کی شدت کی وجہ سے کوئی شخص کھڑ اسمیں ہوا۔ آخر آنخضر ت بھائے نے حضرت مذیفہ این ممان کو آواز دی۔ مذیفہ کہتے ہیں کہ اب میر سے سامنے کھڑ ہے ہوئے کے مواکوئی چارہ تہیں تفایونکہ آپ نے میر انام لے کر پکارا تھا۔ ہیں آپ کے میر سامنے کھڑ ہے ہوئے کر پکارا تھا۔ ہیں آپ کے میر سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تفایونکہ ہواور کھڑ ہے نہیں ہوئے ہیں نے عرض کیا۔

مامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم رات سے میر کیات میں ہے ہواور کھڑ ہے نہیں ہوئے ہیں نے عرض کیا۔

مامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم رات سے میر کیات میں ہے۔ آپ کو حق دے کر بھیجا کہ خوف اور مر وی اور بھوک کی شدت سے میں کھڑ ہے ہو نیاں نمیں تھا۔!" آپ نے فرمایا۔

" جاؤ الله تعالى سائے ہے اور چھے ہے ، دائيں ہے اور بائيں ہے تمهاري حفاظت فرمائے اور تم

بخيريت اوث كرجار بيمان آؤ."

حذيف وحمن كي نوه مين ..... حضرت حذيفة كتے بين كه جب آنخضرت اللفي نے جھيے علم دے ديا تواب جانے کے سوامیر سے پاس جارہ کار نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا حذیقہ جا و اور دعمن کے اندر کھس کر دیکھو۔اب میں آنخضرت ﷺ کی وعالی بشارت لے کر ایک نئ طاقت و قوت کے ساتھ اس طرح اٹھے گیا جیسے خوف اور سردى كالجميم كوئى احساس بى نهيس قل بير آنخضرت على نے مجدے عبدلياك ميس (آپ كالحكم بجالانے ك سوا) کوئی نی بات نہیں کرون گا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ۔ آپ نے مجھے ترمایا کہ تم نے میری آداز نہیں ئ۔ میں نے عرض کیابان! آپنے یو چھاچر کس وجہ ہے تم میرے تھم پر کھڑے نہیں ہوئے۔ میں نے عرض کیاسر دی کی وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک تم دالیس آؤتم پر سر دی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ای ارشاد کی طرف آ کے آنے والی روایت سے بھی اشارہ ملتاہے۔ پھر آب نے قرمایا کہ وسٹمن کے جو بھی حالات ہول ان کی جھے خبر لا کر دو۔ ایک روایت میں بول ہے کہ۔جب آنخضرت ﷺ نے دومری مرتبہ کی بات فرمائی کہ کیا کوئی شخص ہے جو جھے وسٹمن کی خبر لا کر دے اور قیامت کے دان میر اسا تھی ہو۔ اور جواب میں کوئی تحض شیس اٹھا تو حصرت ابو برائے و ش کیاکہ یار سول اللہ علقے مذیقہ ہیں۔ حذیقہ کتے ہیں کہ اس پرر سول اللہ علقے میرے یاس آئے۔اس وقت و سمن ماسر دی ہے بیاؤ کے لئے میرے ماس جو پچھ تفادہ اپنی بیدی کی صرف ایک جادر تھی جو اوڑھنے کے بعد میرے گھنول تک بھی نہیں پہنچی تھی میں اے گھنول پر کیٹے بیٹیا ہوا تھا۔ غرض آتخضرت عظافے نے میرے قریب آگر ہو چھاہے کون ہے۔ ہیں نے عرض کیا حذیقہ۔ آپ نے ہو چھا حذیقہ اوہ کہتے ہیں کہ میں نے اور زیادہ سمت کر عرض کیا کہ ہال مار سول انٹد! آپ عظیے نے فرمایا کھڑے ہوجاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایاد شمن کے متعلق خبریں معلوم کرنی ہیں اس لئے جھے ان کی خبریں لاکر دو۔ میں نے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق وے کر بھیجاکہ مروی کی وجہ سے بھیے آپ کے سامنے اٹھتے ہوئے شرم آرہی جنى اس لئے نہيں اٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا۔

"تم جب تک لوٹ کر میر ے پاس نہ آجاؤاں وقت تک تم کو سر دی پاکری شیں ستائے گی!" یہ حد یفد کو نبی کی وعا تیس ..... ہیں نے غرض کیا کہ خدا کی قتم جھے قتل ہوجانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے گر آر فار نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ اس کی وائیں بائیں اور آگے جھے ہو اور اوپر نیچے ہے حفاظت فرما حضرت حذیفہ کتے ہیں کہ اب میں روانہ ہوا تو ایسالگان تھا جسے کرم تمام میں چل ربا ہوں (جمال سر دی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یمال جمام کا لفظ استعمال ہوا ہے جو جمیم کے لفظ ہے بناہے جس کے مون رحمات کو بھی صدیق حسم کتے ہیں کہ غرض حضرت معنی گرم پان کے ہیں اور یہ عربی لفظ ہی ہے (گرے ووست کو بھی صدیق حسم کتے ہیں)۔ غرض حضرت معنی گرم پان کے ہیں اور یہ عربی لفظ ہی ہے (گرے ووست کو بھی صدیق حسم کتے ہیں)۔ غرض حضرت محفرت کو بھی صدیق حسم کتے ہیں)۔ غرض حضرت کو بھی صدیق حسم کتے ہیں)۔ غرض حضرت کو بھی صدیق حسم کتے ہیں)۔ غرض حضرت کو بھی ایس کے تواز دی اور فرمایا کہ اپنی طرف ہے کوئی بات ہر گزیر گر مت کرنا کہ ایک دوایت میں یوں ہے کہ کوئی بات ہر گزیر گر مت کرنا کہ ایک دوایت میں یوں ہے کہ کوئی بات ہر گزیر گر مت کرنا کوئی ہی مت کرنا کہ ایک دوایت میں یوں ہے کہ کوئی بات ہر گر می مت کرنا کوئی ہی مت کرنا کہ ایک دوایت میں یوں ہے کہ کوئی بات ہر گر ہر گر مت کرنا کوئی ہی مت کوئی ہوں کے ایک کوئی بیوں کے کہ کوئی بات ہر گر ہر گر مت کرنا کوئی ہی مت کوئی ہوں کے کوئی بات ہر گر ہر گر مت کرنا کوئی ہوں کہ کہ کھر سے یا ہی لوٹ کر آؤے!

حضرت حدیفہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں قریش نشکر کی طرف چلا یہاں تک کہ ان کے پڑاؤ میں داخل ہو گیادہاں میں نے ایوسفیان کو یہ کہتے سا۔ "اے گروہ قریش! تم میں ہے ہر شخص اپ منشیول میں ہوشیار رہ اور جاسوسول ہے ہوری طرح

الوسفیان کی یو کھا ہے اور والیسی ..... (حضرت حذیفہ بھی دستمن میں پہنچ کر ان کے بہتے میں ایک شخص کے پاس بیٹھ گئے تھے )وہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی میں نے فور ائسے ہرا پر بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہاتم کون ہو اس نے کہا ہی معاویہ این ایوسفیان ہوں۔ پھر میں نے اپنے ہائیں جانب بیٹھے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور کہاتم کون ہو اس نے کہا شن معاویہ این ایوسفیان کی اس ہدایت پر ہو (کیونکہ رات کے اندھرے میں کسی کی پہپان نہیں ہور ہی تھی )اوھر حذیفہ نے ایوسفیان کی اس ہدایت پر فور آپہلے خود ہی عمل کرتے ہوئے اپنے وائمیں ہائیں بیٹھنے والوں سے پوچھ پچھ شروع کروی اور انہیں اس کا موقعہ نہیں دیا کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کا ان بیا پو تیس۔ غرض انہوں نے اپنے یا میں ہاتھ بیٹھنے والے سے پوچھا کہ تم کہن میر اپول نہ کھل کون ہو تو اس نے کہا ہی عمر واپن عاص ہوں۔ میں نے اس خطرہ کے تحت ایسا کیا کہ کمیں میر اپول نہ کھل جائے۔ غرض پھر ابوسفیان نے کہا۔

"اے گردہ قریش! ہم نمایت ناسازگار جگہ پر ہیں اور جانور ہلاک ہور ہے بنی قریط کے یمود ہول نے ہمیں اور جانور ہلاک ہور ہے بنی قریط کے یمود ہول نے ہمیں دعادی ہے اور ان کی طرف سے ناخو شکوار باتن سننے میں آئی ہیں او پر سے اس طوفانی ہوائے جو پہتھ تباہ کاری مجمیلائی ہے دہ آپ کھے رہے ہیں اس لئے داپس لوث چلومیں مجمیوائیں ہور ہا ہول۔!"

پیدان ہے دہ اپ دیور ہے ہیں اسے دو اپ اور سوار ہوگیا اونٹ فور آئی تین ٹاگوں پر کھڑا ہو کہ اکوائیک مسلمانوں کے تعاقب کا خطر ہ ۔۔۔۔۔ یہ سے بہتے ہی ابوسفیان انجسل کراپ اونٹ ہر ہو کہ اونٹ کا اکوائیک پیر بندھا ہوا تھا اس نے دہ بھی نہیں کھوا اور سوار ہو گیا اونٹ فور آئی تین ٹاگوں پر کھڑا ہو کر جھولنے لگا (ابوسفیان نے جلدی اس کا بھی خیال نہیں کیااور) سوار ہوتے ہی اے ہائے کے لئے کر لئے ار نے لگا۔ اونٹ تین ٹاگوں پر کودنے لگا تب ابوسفیان نے انز کر اس کی ٹایک کھولی۔ اس دقت عکر مہ ابن ابو جسل نے اس سے کہاکہ تم قوم کے سر دار اور سالار ہو گر لوگوں کو چھوڑ کر اس طرح بھاگے جارہ ہو۔ یہ کر ابوسفیان کو شرم آئی اس نے اپنااونٹ بٹھایا اور پھر اس کی مہار پکڑا کر اس جرے بھائے وار ابوسفیان کھڑا ہو کر و کی تمار ہا۔ کہ ابنا تھا کہ کوچ کی تیاری کروچ کی جلدی جلدی جلدی جلدی کوچ کرنے گئے اور ابوسفیان کھڑا ہو کر و کی تمار ہا۔ کہ ابنا کھوڑے سوار دستہ نے کر بہاں تھ جھاٹے اور ان کے اس خور ان کے مقالم ہو کہ اس کے مقالم ہیں گھر جاتا ہوں۔ پھر ان کے مقالم ہو کہ ان کے مقالم ہو کہ کہاں تھر جاتا ہوں۔ پھر ان سے مقالم بین خار این دلید ہے کہا کہ ابو سلیمان تم کیا گئے ہو۔ انہوں نے کہا جس تھی بھی بہاں تھی جو ان کے کورونٹ اس کے جدیم دو بی تھار ہاتی افکر دائین دلید دوسوسواروں کے ساتھ و ہیں تھی سے کو بی بی گئی دو ابن عاص کے کورونٹ اس کے بعد بھر دابن عاص کور خالد ابن دلید ہی کورونٹ کی ساتھ و ہیں تھی سے کور باتی گئی دورائیں کے کورونٹ ہی گئی داریں کے کورونٹ ہو گیا۔

معزمت حذیفہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ ﷺ نے سیجے وقت مجھ سے یہ عمد نہ لیا ہو تاکہ میں کوئی نئی بات نہیں کروں گاتو میں ابوسفیان کوا یک ہی تیم مار کر ختم کر دیتا۔

(ابوسفیان قریش کولے کر فرار ہوا تھا گر اس نے ضطفانیوں کونہ اس کی اطلاع کی تھی کورنہ ان ہے مشورہ کیا تھا) جب خطفانیوں کو تہ اس کی اطلاع کی تھی کورنہ ان ہے مشورہ کیا تھا) جب خطفانیوں کو قریش کی اس حرکت کا علم ہوا تووہ بھی انتائی تیزر فآری کے ساتھ اپنے وطن کو بھاگ کھڑے ہوئے۔

ایک روایت میں حضرت حذیقہ کہتے ہیں کہ جب میں مشرک الشکر میں واخل ہوا تو میں نے انہیں

الرحیل الرحیل کتے ساتی کوچ کی تیاری کرویہ جگہ تمہارے لئے ناماز گار ہے۔ اس وقت آند ہی ذور شور سے چل رہی ہی جی بسال الث رہا تھالور ہوا کے بھکڑوں سے کنگر پھر آآگر اوگوں کے لگہ رہے تھے مہان الث رہا تھالور ہوا کے بھکڑوں سے کنگر پھر آآگر اوگوں کے لگہ رہے تھے گر آند ھی کا ذور ان کے لشکر سے آگ نہیں بڑھ رہا تھا۔ جب ذر اداست صاف ہوا اوجی سے ذر یکھا کہ میر سے گر دو پیش تقریبا میں مواد گھڑ سے ہیں جو سر دل پر تماسے لیپیٹ ہوئے تھے۔ ان میں دو سوار بڑھ کر میر سے قریب آئے اور کئے لگے کہ اپنے پیشوا یعنی آنحضر سے آگئے سے کہ و یا کہ اللہ نے انہیں و شمن سے نجابت دسے دی۔ حذیقہ کے جی کہ اس کے بعد میں رسول اللہ تھا کے پاس آیا تو میں نے و یکھا کہ آپ کھڑ سے ہوئے تمان پڑھا آپ نے اس پر اللہ کھڑ سے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ فارغ ہوئے تو میں نے (وشمن کی واپسی کا حال) ہماایا آپ نے اس پر اللہ تو انہیں کا دائی کا شکر اوا فر مایا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ میں نے آپ کو دشمن کا حال ہمایا تو آپ بنس پڑھے یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ کے دندان مبارک نظر آئے گئے۔

آنخضرت قلی کی طرف سے میروکیا ہوا یہ کام پورا ہوتے ہی جیھے پھر پہلے کی طرح سروی آلئے گی اور میں کیکیا نے لگا ہے میں کیکیا نے لگا۔ بیرو کھ کر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے جیھے قریب بلایا۔ میں آپ کے قریب آیا تو آپ نے اپنی چاور کا بلہ میر سے او پرڈھک دیا جس کے بعدا کی دم میری آنکھ لگ گئ اور میں صبح بعنی طلوع فجر تک برابر سوتا رہا۔ جب صبح ہو گئی اور نماز کا وقت آگیا تو آنخضرت تلکی نے بھے سے فرمایا کہ اس عافل سونے والے اٹھ۔ رہا۔ جب صبح ہو گئی تھا کیونکہ آپ نے اس وقت ان سے مضرت مذیقہ کو جاسوی کے لئے جاتے ہوئے سروی کا احساس ختم ہو گیا تھا کیونکہ آپ نے اس وقت ان سے فرمایا تھا کیونکہ آپ نے اس وقت ان سے فرمایا تھا کہ جب تک تم لوٹ کر میر سے بیاس آواس وقت تک تم سروی سے محفوظ ہو۔

اس واقعہ سے بینی حذیقہ کو جینے کی روایت سے اور اس گذشتہ روایت سے جس کے مطابق آپ نے حضر ت زبیر کو جیجا تھا معلوم ہو تا ہے کہ میہ واقعہ غزدہ خندق کا ہے اب جمال تک وونوں روایتوں کا تعلق ہے تو میہ بات ممکن ہے کہ پہلے آپ نے حضر ت زبیر کو جیجتا طے کیا ہو پھر رائے بدل کر اب نے اس کام کے لئے حضر ت حذیفہ کا ابتخاب فرمایا ہو کیو نکہ یہ ایک اہم معاملہ تھا اور حضر ت زبیر کے مزاح میں شدت اور تیزی تھی اس لئے اندیشہ تھا کہ ووا ہے اور تا بوندر کھ سکیں اور ہوایت سے ذیادہ کوئی نی بات کر گزریں جس سے آپ نے حضر ت حذیفہ کو بھی نمایت تخی کے ساتھ منع فرمادیا تھا۔

علامدا بن ظفر نے کتاب یہوع حیات میں آیت کی تغییر کے تحت لکھا ہے۔ یا آیگا الَّذِیْنَ امْنُوْا اذْکُرُوْ! یعْمَهُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جَاءَ نَکُمْ جُنُوْدٌ فَارْسَلْنَا عَلَیْهِمْ دِیْجًا وَجُنُودٌ اللَّهُ عَلَیْکُمْ إِذْ جَاءَ نَکُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَیْهِمْ دِیْجًا وَجُنُودٌ اللَّهُ عَلَیْکُمْ إِذْ جَاءَ نَکُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَیْهِمْ دِیْجًا وَجُنُودٌ اللَّهُ مَرُوفُهَا. وَکَانَ اللَّهُ عِلَیْکُمْ اللَّهِ عَلَیْکُمْ اللَّهِ عَلَیْکُمْ اللَّهُ عَلَیْکُمْ اللَّ

ترجمہ: اے ایمان والواللہ تعالیٰ کا انعام اپنا ویاد نہیاد کر جب تم یر بہت سے لشکر پڑھ آئے پھر ہم نے ان پر ایک آند حی جیجی اور اند تعالیٰ وی جیجی جو تم کود کھائی ند نی تھی اور اللہ تعالیٰ تمہارے انتمال کود کھے تھے۔

طوفائی ہو اکی تباہ کاریال ..... یہ باد صبالور طوفائی ہواد ات کے دفت چلی تھی جس نے نیموں کی طنامیں اکھاڑ دیں اور نیمے ان کے لوپر گراو ہے۔ ہر شوں کو السٹ دیالوگوں کو گر دو غیار اور مٹی میں بھر دیالور کئر پھر جھکڑوں کے ساتھ اڑا کر انہیں ذخی کیا۔ ای وقت انہوں نے اپنے بڑاؤ کے کناروں پر اللہ اکبر کے پر شور نعروں کی اور ان کی آوازیں اور ہتھیاروں کی جنکار تی جو فر شنوں کی طرف سے تھی۔ اس وقت ہر گردہ کا سر دار اپنی قوم کے لوگوں سے کئی۔ اس وقت ہر گردہ کا سر دار اپنی قوم کے لوگوں سے کئی۔ اس دقت ہر گردہ کا سر دار اپنی قوم کے لوگوں نور کی تاریک اس کے گرد جمع ہو جات تو وہ کتا اس سے کرد جمع ہو جات تو وہ کتا نوات نیان بر حوای کے عالم میں دہاں سے بھاری سامان بھی اور مال بھی چھوڑ تھے۔

باوصیا ..... جمال تک باد صباکا تعلق ہے تو یہ مشرقی ہوا ہوتی ہے۔ ادھر حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ باو صبا یعنی مشرقی ہوانے شال کی ہواؤں سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم رسول اللہ ﷺ کی مدد کریں۔ اس پر شائل ہوائے ہوائی رات کے وقت نمیں جلا کر تیں۔ اس پر اللہ تعالی اس سے ناراض ہو گیا اور اس نے شالی ہواکو با نجھ لیجنی ہے نین بنا دیا۔ اس کو دبور بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح بار مبا کے ذراجہ رسول اللہ علی کے فراجہ کی مغربی ہوا کے ذراجہ قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔

اوحر جن او گول نے غزوہ خندت کو ۳ مہ میں بتایا ہے انہوں نے ابن عمر کی اس سیحے روایت کو دلیل بنایا ہے کہ غزوہ احد کے موقعہ پر انہیں آنخضرت بھٹے کے سامنے چین کیا گیااس وقت ان کی عمر چودہ سال کی تھی اس کئے رسول اللہ بھٹے نے ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ بھر جب غزوہ خندتی چین آیا توان کو بھر آپ کے سامنے چین کیا گیااس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی لاند آ انخضرت بھٹے نے انہیں اجازت وے وی۔ آپ کے سامنے چین کیا گیااس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی لاند آ انخضرت بھٹے نے انہیں اجازت وے وی۔

اب الروایت ہے معلوم ہوا کہ الن دونوں غزول کے در میان ایک سال کا قاصلہ تھا۔ اور غزودا حد ۳ھ میں جیش آیا تواس لحاظ ہے غزوہ خند ق ۳ھ میں ہو گا۔

سرعلامہ ابن تحر کہتے ہیں کہ میہ روایت کوئی ولیل نہیں بن سکتی کیونکہ ممکن ہے غزوہ احد کے موقعہ پر ابن عر کو چود عوال سال فتم ہور ہا ہو۔ اس بات کی تائید ابن عر کو چود عوال سال فتم ہور ہا ہو۔ اس بات کی تائید علامہ جھی گئے تھی کی ہے۔ تواس طرح غزوہ احد اور غزوہ خندت کے در میان دو سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے جیسا کہ واقعہ بھی ہے کہ ان میں ایک سال کا فاصلہ نہیں تھا۔

غروہ خندق بین ہوت کی نشانیاں .....اس غروہ یں خدق کی کھدائی کے دوران جو نشانیاں ظاہر ہو کیں ان میں سے پچھ بیان ہو پی نشانیاں سات کے لئے ایک ہے ہے کہ بشر این سعد کی بی خندق کی کھدائی کے دوران ایک روزا ہے باپ اور ماسوں کے کھانے کے لئے ایک بیالے میں تھجوریں لے کر آکیں آخضرت بی نے ان کو دکھ کر فرملیا کہ ادھر لاؤ۔ بنت بشیر نے وہ بیالہ آخضرت بی کے اتھوں پر الث دیا گر تھجوری اتن نہیں تھیں کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے آخضرت بی نظام ایک کیٹرالگایالوراس کو بھیلا دیاس کے بعد آپ نے برابر کھٹورے ہوئے کوران تھجوری اس کو بھیلا دیاس کے بعد آپ نے برابر کے لوران تھجوروں میں سے کھانے گئے آپ تھجوری اس پر ڈالنے جاتے تھے یہاں تک کہ تمام اہل خندق سیر ہوگے لوران مجوری کیٹرے کے اوران مجوری کیٹرے کے اوران مجوری کیٹرے کے اوران حالت میں انہوں نے یہ تھجوری کھیں۔ حالا نکہ اہل خندق سیر ہوگے لوراس حالت میں انہوں نے یہ تھجوری کھئے۔ آپ تھیں ابعض صحابہ کتے ہیں کہ شمن دن سے ہم نے پچھے نہیں کہ خوراس حالت میں انہوں نے یہ تھجوریں کھنی تھیں۔ حالا نکہ اہل خندق بیر کوراس حالت میں انہوں نے یہ تھجوریں کھایا تھا۔ خود آخضرت بھی انہوں نے یہ تھجوریں کھانی تھیں ابعض صحابہ کتے ہیں کہ شمن دن سے ہم نے پچھے نہیں کہ خود آخضرت بھی انہوں نے یہ تھے کہ آپ نے پیٹ پر پھر باندھ در کھے تھے۔

صوم وصال .....اقول مولف کتے ہیں: این حبان اپنی ضیح میں دہ حدیث نقل کرتے ہیں جس میں رسول اللہ علی کی طرف سے صوم وصال کا مطلب ہے بغیر اللہ علی کی طرف سے صوم وصال کا مطلب ہے بغیر افظار کے ایک کی طرف سے صوم وصال کا مطلب ہے بغیر افظار کے ایک کے بعد دوسر اروزہ مسلسل رکھنا۔ صحابہ نے آنخضرت علیجے سے عرض کیا کہ آپ صوم و صال کی کیول رکھتے ہیں۔ آپ نے فرملیا۔

"میں تم جیسا نہیں ہوں۔ میں رات میں سو تا ہوں تو میر ارب بیجیے کھانا تااور پایا تا ہے۔!" نبی پہیٹ پر مچھر ماند ھے ہوئے .....(لینی آنخضرت تلکیج خود صوم وضال رکھتے تھے گرامت کے لئے اس کی ممانعت فرمائی ہے)

قال۔اباس صدیت ہے ہیں روایت کو باطل قراد دیا جاتا ہے جس کے مطابق آنخضرت بالی ہوک کی دجہ سے پیٹ پھر بائد ھالیا کرتے تھے کیو نکہ جب آپ دوزوں پر دوزے رکھتے تو آپ کارب آپ کواس وقت مجھی کھلاتا پلاتا تھاللنداائی صورت میں جب آپ صوم وصال ہے بھی نہیں ہوتے تھے اور بھو کے ہوتے تو یہ کیے ممکن ہے کہ آپ کارب آپ سے برواہ ہو یمال تک کہ آپ کو پیٹ پر پھر باند ھنے پڑجا کیں۔

کیے ممکن ہے کہ آپ کارب آپ سے بے پرواہ ہو یمال تک کہ آپ کو پیٹ پر پھر باند ھنے پڑجا کیں۔

(قال) عربی میں پھر کے لئے جر کالفظ استعمال ہو تا ہے لندا کتے ہیں کہ حقیقت میں صدیت میں لفظ جر نہیں ہے بلکہ ذاکے ساتھ لفظ جر ہے جو اذار کے کنارے کو کتے ہیں لندا کی داوی نائی لفظ جز کو جر سمجمالور پھر اس کی مناسبت سے اس میں بھوک کالفظ بھی بڑھا دیا کہ آپ بھوک کی وجہ سے بیٹ پر پھر باند ھے لیے تھے۔

بھر اس کی مناسبت سے اس میں بھوک کالفظ بھی بڑھا دیا کہ آپ کے بیٹ پر پھر باند ھنے کی دوایت میں اور پروردگار بھر طال اس سلسلے میں یہ بھی کما جاتا ہے کہ آپ کے بیٹ پر پھر باند ھنے کی دوایت میں اور پروردگار

کی طرف سے کھلائے پلائے جانے کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کونکہ آنخضرت اللے جب صوم وصال رکھتے تھے تھے تھے تھے جیے شکم سیر اور سیر اب آدمی ہوتا ہے اور سیر آب کو اس کے اعزاز کی وجہ سے تھا گر ہمیشہ آپ پر سیر کیفیت نہیں رہتی تھی بلکہ بعض او قات آپ کو بھوک کا احساس بھی ہوتا تھا جو اس ابتلاء اور آز ہائش کے طور پر ہوتا تھا جس سے انبیاء اس لئے دو چار کئے جاتے ہیں کہ ان کے تواب میں اضافہ ہو۔ والتداعلم۔

جایر کی طرف سے وعوت اور نبی کا معجزہ ۔۔۔۔۔۔اوحر جب حضرت جابرابن عبداللہ کو آنخضرت علی ہوک کی حتی کا علم ہوا توانہوں نے ایک چھوٹی بحری کا گوشت اور ایک صاع گیہوں کی روٹیاں تیار کیس۔ حضرت علی ہوگی جب میں کہ رجب میں آنخضرت علی کہ جابر گئے ہیں چاہتا تھا کہ آپ بہرے ساتھ حما آئیں۔ گر جب میں نے آپ سے عرض کیا تو آپ کے عظم پر فور آلوگوں میں پکار دیا گیا کہ سب لوگ دسول اللہ علی کے حسم پر فور آلوگوں میں پکار دیا گیا کہ سب لوگ دسول اللہ علی کے ساتھ میں اور کے مکان پر پہنچ جا بھی۔ جابر کے مکان پر پہنچ جا بھی۔ جابر گئے ہیں میں نے یہ اطلان من کر کہا۔ آنا اللہ واجعون اوحر لوگ آنخضرت میں ہوگئے جب بیٹھ گئے تو ہم نے وہ کھانا آنخضرت جائے کے سامنے نکال کر رکھا آپ نے بارک اللہ فر ملیا پھر ہم اللہ پڑ حمی اور اس کے بدر کھانا شروع کیا ساتھ ہی دوسرے حاضرین نے کھانا شروع کیا اور پھر باری باری آنے والے کھا کھا کہ جانے گئے بیٹی ایک جماعت کھا کہ فارغ ہوتی تو وہ والی خدرت پر چلی جاتی اور دوسری جماعت آکر کھانے تھی یہاں تک کہ تمام اہل خدرت ای کھانے ہے سیر ہوگئے جن میں خدرت پر چلی جاتی اور دوسری جائے۔ جب سب کھا کہ تعداد آیک بڑار تھی۔ جس خداکی توں باتی تھی جوں کی توں باتی تھیں۔

(قال) ایک روایت میں یول ہے کہ جابر نے رسول اللہ علی پر بھوک کی شدت ویلی توانسول نے آنخضرت بھی توانسول نے آنخضرت بھی ہے گھر جانے کی اجازت چاہی آپ نے اجازت دے دی۔ جابر گئے ہیں میں اپنی بیوی کے پاس آکر کہنے لگاکہ میں نے رسول اللہ بھی کو بھوکا دیکھا ہے کیا تمہار ہے پاس کچھ کھانا ہے۔ انسول نے کہا میر ہے پاس ایک صاع کیبول ہے اور ایک بکری کا ایک سالہ بچہ ہے۔ میں نے فور آبکری ذیح کی اور کیبول کا آٹا کو ند صالور بھر آبکہ صاع کیبول ہے اور ایک بکری کا ایک سالہ بچہ ہے۔ میں نے فور آبکری ذیح کی اور کیبول کا آٹا کو ند صالور بھر کوشت ایک ور آبکری نے آنخضرت بھی ہے عرض کیا۔ گوشت ایک ویک میں ڈال کر چڑھا دیا۔ شام کوش آپ بھی کے اس آبا۔ ہیں نے آنخضرت بھی ہے عرض کیا۔ "یار سول اللہ ایمر ہے پاس تھوڑا سا کھانا ہے لاذا آپ تشریف لائے اور ساتھ میں اس ایک یا دو

آدی کے لیں۔

یہ س کر آنخضرت علی ہے اپن انگلیاں میری انگلیوں میں اور پوچھا کہ کھانا کنٹاہے میں نے مقد اس بتلائی تو آپ نے فرمایا بہت کافی ہے مگر اپنی دیکئی ہر گزچو لھے پر سے مت اتار نااور نہ ہی اس آنے کی روٹیاں بنانا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ پھر آنخضرت علیہ نے دیکاد کر فرملیا۔

"ا ال خندق! جابر نے تمهارے لئے وعوت كاسامان كيا ہے اس لئے جلد چلو۔!"

 آپ دیگی کی طرف بڑھے اور اس میں میمی لعاب دہمن ڈال کر بارک انڈ کیا۔ اس کے بعد آپ نے لو کول ہے فرمایا کہ دس دس اوگوں نے سنگا میر ہو کر کھایا فرمایا کہ دس دس اوگوں نے شکم میر ہو کر کھایا اور کھانا جول کا تول نے شکم میر ہو کر کھایا اور کھانا جول کا تول نے شکے کہ ایک جماعت کھا کر چل گئی فور دومرک نے آئے بھے کہ ایک جماعت کھا کر چلی گئی فیجر دومرک نے آکر کھایا۔

ای طرح ایک روز عامر اشملی کی ال نے آنخضرت بیلی کو حیس کا بحرابواایک بیالہ بھیجا (حیس عربول کا ایک کھانا تھا جو تھی ور میں میں اور ستو ہے تیار کیا جاتا تھا) اس وقت رسول اللہ بھیلی الیہ جی تھیں جھٹر ستام سلمہ نے بیالہ میں بیٹ بھر کر کھایا بھر آپ بیالہ لے کر باہر آئے اور آپ کی طرف سے ایک شخص نے پکار کر لوگوں ہے کہا کہ رات کا کھانا کھانے کے لئے دوڑ آؤ چنانچہ سب اہل خندت نے گراس میں ہے کھایا اور اس کے باوجود بیالہ میں کھانا جو ل کا لول باتی رہا۔

الی ہی جینے شعر آئی کی تر امت ..... حضرت شنئ عبدالوہاب شعر انی نے ابنا ایک واقعہ نکھاہے کہ ایک و فعہ میں نے چودہ کسانوں کے سامنے سرف ایک ردنی کھانے کیلئے ہیں کی جے ان سب نے مل کر کھایالور سب کے سب خوب اچھی طرح شکم سیر ہوگئے۔ اس طرح حضرت شنئے کہتے ہیں کہ ایک و فعہ میں نے سترہ آو میوں کوایک کڑا ہی کھانا چیں کھانا چیں کھانا چیں کھانا چیں کھانا جانا کرتے تھے۔ ان سترہ آدمیوں نے اس ایک کڑا ہی کا کھانا کھانا اور سب کے سب الجیمی طرح شکم میر ہوگے۔

ان سبب لوگوں کو کا فی جو گی ہے خودا پی آئے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مصرت شیخ شعب ان محسکت ان محسکت بیس کہ بیروہ سے جو یس نے خودا پی آئے مول ہے دیکھا ہے۔ یہال تک حضرت شیخ شعب ان کاحوالہ ہے۔ بیل کہ بیروہ افرایاء منجو اس انجیاء ۔۔۔۔۔۔ بیل تک حضرت شیخ شعر انی کاحوالہ ہے۔ کر امات اولیاء منجو اس انجیاء ۔۔۔۔۔۔ بیل تک حضرت شیخ شعر انی کاحوالہ ہے۔ کر امات اولیاء منجو اس بیروہ اللہ کوجو کر احتیں ہوتی ہیں وہ انبیاء کے مجوزے ہوئے ہیں (جو انبیاء کے تعلق اور نسبت کے فیضان ہے اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوجاتی ہیں) کیو تکہ ولی کو اپنے نبی کی بیروی اور اطاعت کی برکت سے یہ نسبت خاص حاصل ہوجاتی ہے جوان کے ایمان کے قوی ہونے کی بتاء پر ہوتی ہے۔ یہاں تک علامہ ابن کثیر کاحوالہ ہے۔

آ تحضرت علی کے نام ابوسفیان کاخط ..... (قال) غرض دبال سے بھائے ہوئے ابوسفیان نے دسول اللہ علی کے باس ایک خط بھیجا جس میں لکھاتھا۔

#### بسمك اللهم

تعنیٰاے اللہ تیرے مام سے شروع کر تاہوں۔

میں افات و عزی ۔ نیز ایک روایت کے مطابق ۔ اور اساف و تا کلہ بنوں کی قشم کھاکر کہتا ہوں کہ میں ایک ذہر وست اشکر لے کر تہمارے مقالے پر آیا تھااور یہ سوج کر آیا تھاکہ اب میں اس وقت تک واپس نمیں جاؤں گاجب تک تہمیں نیست و تا ہو و نہیں کر لول گا تحریض نے دیکھاکہ تم نے زیارے مقالے پر آنا پہند نہیں کیا بلکہ خند ق کے ذریعہ اپنا بچاؤ کر کے بیڑھ گئے۔ ایک روایت میں یہ لفظ جی کہ ۔ اور ایک ایسی جنگی چال کے ذریعہ محفوظ ہو کر بہٹھ گئے جس کو عرب کے لوگ اب سے بہلے جانے بھی نہیں تھے۔

۔ بچو تک تم عربول کے نیزول کی نیزی اور ان کی تلوارول کی حمار نے واقف ہواس لئے ماری محار نے واقف ہواس لئے ماری مکوارول کی وحار نے واقف ہواس لئے ماری مکوارول سے ایجے اور ہمارے مقابلے ہے گریز کرنے کے لئے تم نے یہ خندق کی جال چلی ہے۔اب یں محمیس احد کے دن جیسے ایک وال یعنی مقابلے کی وعوت و بتا ہول!"

ابوسفیان کے نام نبی کاجوالی خط ....اس خط کے جواب میں آنخضرت ﷺ نے ابوسفیان کوجودالانامہ بھیجا اس کے الفاظ یہ ہیں۔

"محمد رسول الله کی جانب ہے صفر ابن حرب کے نام۔ علامہ جوزی کے کلام میں صفر ابن حرب ہی ہے۔
اما بعد! میر ہے پاس تمہار اخط پہنچا۔ تمہیں شیطان نے بہت پہلے ہے اللہ کی طرف ہے و حوکہ میں ڈال رکھا ہے۔
تم نے لکھا ہے کہ تم ہمارے مقابلے پر آئے اور یہ چاہے تھے کہ اس وقت تک دالی نہیں جاؤ گے جب تک ہمیں
نیست و نابود نہیں کر لو گے۔ تو یہ ایک ایسامعا ملہ ہے جس کو اللہ نے تمہارے اور اپ در میان ہی سر بست رکھا ہے
اور اس کا انجام ہمارے حق میں ظاہر فرمائے گا تمہارے او پر دودن ضرور آئے گا جب میں لات و عزی اور اساف و
نا کلہ اور جبل کے سر تیزوں گا اور اے نبی غالب کے بو قوف۔ اس وقت میں ضرور سے تھے یاد کروں گا۔!"

باب پنجاه و هفتم (۵۷)

# غروه بني قريظه

یہ مریخ بین رہنے والا محود ہوں کا آیک قبیلہ تھا جو قبیلہ اوس کا حلیف اور دوست تھا۔ اس وقت قبیلہ اوس کے سر دار حضرت سعد ابن معاذ سے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے رسول اللہ تھا جب غروہ خند تی ہے فارغ ہو کر والیس تشریف لائے تو یہ دوپسر کا وقت تھا آپ نے ظہر کی نماذ پڑھی اور حضرت عائش کے جمرہ بین وافل ہوگئے۔ ایک قول ہے کہ حضرت زینب بنت جش کے جمرے بین گرالا تھا۔ ایک روایت بین ہے کہ ۔ آپ آئفشرت تھا نے خسل شروع کیا اور ابھی سر کے ایک ہی جھے پر پائی ڈالا تھا۔ ایک روایت بین ہی کہ ۔ آپ فسل کے دوران سر بین کشمی کر رہے تھے اور سر کے ایک جھے بین کر چکے تھے۔ ایک روایت بین یول ہے کہ ۔ آپ مر وحولیا تھا اور خسل کر چکے تھے اور سنکائی کے لئے آئکیشی منگائی تھی کہ اچانک جبر کیل سیاور نگ کار ایشی مام والی جور یشمین کیاں کی ایک قسم ہوتی بائد سے ہوئے آپ کے پائ قبر لیف لائے ۔ یمال استمبر تی کا لفظ استعمال ہوا ہے جور یشمین کیاں کی ایک قسم ہوتی بین موجوع ہوئے آپ کی پائی درواوں شائول کے در میان لٹکا ہوا تھا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ ۔ جبر کیل اپنی ذرواور خود ہے۔ اس ملاے کا بلید دونوں روایتوں ہے کوئی شبہ خمیں ہونا چاہئے کوئکہ ممکن ہے انہوں نے خود کے اوپر پختے ہوئے تھے۔ مگر ان دونوں روایتوں ہے کوئی شبہ خمیں ہونا چاہئے کوئکہ ممکن ہے انہوں نے خود کے اوپر پختے میں کھا ہو۔ !

غرض جر کیل ایک سفیدرنگ کے خچر پر سوار ہے جس پر کتان کی زین اور جھول پڑی ہوئی تھی ایک روایت میں ہے کہ دہ سیادہ سفید گوڑے پر سوار آئے تھے۔ جر کیل نے آکر آنخضرت علی ہے ہو چھا کہ یار سول اللہ اکیا آپ نے ہتھیارا تارہ یے جیں۔ آپ نے فرمایال اجر کیل نے کہا کہ میں نے تو ہتھیار فہیں رکھے ہیں۔ ایک روایت میں یول ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے تو ایمی تک ہتھیار فہیں رکھے ہیں۔

بنی قریظہ پر حملہ کے لئے جر کیل کا پیغام ..... (قال) ایک روایت میں یول ہے کہ جر کیل نے آپ آپ عام ..... (قال) ایک روایت میں یول ہے کہ جر کیل نے آپ عیم کیل۔

جبكه الجمي فرشتول نے جھیار شیں رکھے۔!"

آب فرملی بال جر کل نے کماخدای فتم ہم نے انجی نہیں رکھے۔

ایک روایت میں ایول ہے کہ۔ فرشنول نے اس وقت سے ہتھیار نہیں رکھے جب سے وسمی آپ کے مقام تک ہینے گئے تو مقال بلے پر آیا ہے لور اب ہمی ہم وسمی کا پیچیا کر رہے تھے یمان تک کہ جب وہ حمر اء اسد کے مقام تک ہینے گئے تو ہم لوٹے ہیں۔ اسے محمد الفتہ تعالی آپ کو تکم ویتا ہے کہ آپ ٹی قریط کے مقالے کے لئے کوئ کریں ہیں بھی و جیل جاریا ہول۔ ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ۔ میر سے ساتھ کچھ دوسر سے فرشتے بھی ہیں جو جارہے ہیں ہم ان کے قلعول کو ہلاؤالیں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت ﷺ نے جر کیل سے فرمایا۔ "میر سے اصحاب بہت تخطکے ہوئے ہیں اس لئے آپ انہیں کچھودن کی مہلت دے دیں۔! جر کیل نزکہا

" آپ فور آان کی طرف بڑھئے خدا کی قتم میں انہیں پین کے پامال کر ڈالول گا۔ اور میں اپنا یہ تھوڑ اان کے قلعوں میں تھس کر ان پر چڑھاووں گالور ان سب کو نیست و تا بود کر دول گا۔"

اس کے بعد جبر ٹیل اپنے ہمرای فرشنوں کے ساتھ لوٹے یہاں تک کہ نی عنم کی گلی میں اپنے یہ ایک کہ نی عنم کی گلی میں اپنے یہ والے غبار میں غائب ہو گئے۔ یہ نی عنم انصار یول کا ایک خاندان تھا۔ بخاری کی روایت میں حضرت انس کہتے ہیں کہ تویا میں (یہ بات بیال کرتے ہوئے) اب بھی اس غبار کو دیکھ رہا ہوں جس نے بی عنم کی گلی میں اس وقت ببر کیل کی جال کو اپنے (دامن میں چھپالیا تھا جبکہ وہ بی قریطہ کی طرف روائہ ہوئے شھے۔ یہ موکب چال کی ایک قتم ہے۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ جس روزر سول اللہ علی غزدہ خندتی ہے فارغ ہو کروایس او فے تو آپ میرے پاس تشریف فرمانتے کہ وروازے پر دستک ہوئی۔ ایک روایت میں بول ہے کہ۔ ای وقت کس پار نے والے نے اس جگہ ہے آواز وی جمال جنازوں کی نماز پڑھی جاتی تھی کہ جنگ کے مقابلے میں ہتھیار اتار نے کے لئے آپ کے یاس کیا عذر ہے۔

اس آواز پر آنخفرت علی اور اپی عادت کے خلاف جلدی ہے گھر اکرا شے۔ آپ باہر نکلے تو میں بھی آپ کے چیچے یہ جی باہر آئی۔وہاں ایک شخص سواری پر سوار کھڑ اتفالور رسول اللہ علی اس کی سواری ہے بئی رکائے کھڑ ہے اور اس شخص ہے ہا تیس کررہے تھے۔ میں فور آوالیس جرہ میں آگئ جب آپی واپی اندر آئے تو میں سے اور اس شخص ہے ہا تیس کررہے تھے۔ میں فرر آوالیس جر میں آگئ جب آپی واپی اندر آئے تو میں نے تو میں نے کہاں۔ آپ نے فرمایا تم نے اے ویکھا تھا۔ میں نے کہاں۔ آپ نے فرمایا تم نے اس نے کہا تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے اس نے کہاں۔ آپ نے خرایا وہ جر کیل تھے جننوں نے جھے تھم دیا ہے کہ میں بنی قریط کے مقابلے کے لئے جاؤل۔ بنی قریط کی مقابلے کے لئے جاؤل۔ بنی قریط کی مقابلے کے لئے جاؤل۔ بنی قریط کی مقابلے کی طرف کو ج کا اعلان سے اس وایت ہے اس بات کی بھی تا کی مودن کو ہدایت فرمائی ہے والی پر آپ حضر ت مائٹ کے باس تھے۔ غرض اس کے بعد آنخضر ت میں ہے دون کو ہدایت فرمائی لین مودن کو ہدایت فرمائی لین مورائی کین انداز کی مورائی کین کو میں کے اور انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اس اعلان کو صفتے والا

ہر اطاعت گذار تخص عصر کی نماز ۔ اور ایک روایت کے مطابق ۔ ظہر کی نمازی قریط کے محلے میں پڑھے۔

کتاب نور میں ہے کہ ان دونوں باتوں میں اس طرح موافقت ہو جاتی ہے کہ یہ اعلان اور تھم ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد کیا گیا تھا جبکہ کچھ لوگ ظہر کی نماز پڑھ بھے بھے اور کچھ لوگوں نے نمیس پڑھی تھی۔ لنذا جن لوگوں نے ظہر کی نماز بھی تک نمیس پڑھی تھی اور لنذا جن لوگوں نے ظہر کی نماز بھی تک نمیس پڑھیں اور جن لوگوں نے ظہر پڑھ کی نماز بھی تک نمیس پڑھیں اور جن لوگوں نے ظہر پڑھ کی تحریف تک ماری نماز بنی قریطہ میں پڑھیں۔ ایک دوایت میں ہے کہ اس وال مولی الله بھی پڑھیں۔ ایک دوایت میں ہے کہ اس وال الله بھی نوٹ کے انسان کرایا کہ اے الله بے لشکر کے موارہ ! سوار ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے تی قریطہ کی طرف کوچ کیا۔

میں دیے مقابلہ کے لئے مسلم کشکر ..... آنخضرت تا پیجے نے جو ہتھیار لگائے ان میں ذرہ بکتر اور گلوبند مجی تھا آپ نے اپنے وست مبارک میں نیزہ آیا مکوار گلے میں حمائل فرمائی اور اپنے گھوڑے تحییت پر سوار ہوئے۔ ایک قول ہے کہ آپ ایک کدھے کی ننگی بیٹیر پر سوار ہوئے جو یعنور تھا۔

ا کخضرت بیانی کے گرددوس سے لوگ بھی ہتھیارلگائے اور گھوڑوں پر سوار موجود نتھے صحابہ کی تعداد تین ہزار تھی جن میں چھتیں گھوڑے سوار نتھے ان میں سے تنین گھوڑے آنخضرت بیانی کے تھے۔ اس غزوہ کے موقعہ پر آپ نے حضرت ابن ام مکتوم کو پہنچے میں اپنا قائم مقام بنایا۔

آئے خضرت ﷺ کے آگے آگے حضرت علیؓ پر جم کیئے ہوئے بی قریطہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک روایت میں میہ نفط ہیں کہ آئے ضرت ﷺ نے وہی پر جم حضرت علیؓ کوعنایت فرمایا جو غزوہ خندق کا پر جم تھااور جو خندق سے واپسی کے بعد انہی تک کھولا بھی نہیں کیا تجا۔

آنخضرت الله بجھ صحابہ کے ساتھ بی نجار کے مجلے میں سے گزرے تو اس وقت بی نجار کے لوگ ہتھیار لگائے تیار کھڑ نے ہتے آپ نے ان سے ہو چھا کہ کیا کوئی شخص تمہارے پاس ہو کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں وجیہ کہ نہیں ایک سفید نجر پر سوار آئے ہتے۔ ایک روایت میں اول ہے کہ۔ ذرہ پنے ہوئے سفید گھوڑ ہے پر سوار آئے ہتے اور ہمیں تکم دے سے تھے کہ ہم ہتھیار لگا کر تیار ہو جا کیں۔ ساتھ ہی وہ کہ سے سفید گھوڑ ہے پر سوار آئے ہیں۔ ساتھ ہی وہ کہ گئے کہ ہم ہتھیار لگا کر تیار ہو جا کیں۔ ساتھ ہی وہ کہ گئے گئے کہ عنظریب رسول اللہ ہیں تھی اس آئیں گے۔ للذاہم نے ہتھیار لگائے اور صفیں باندھ کر کھڑ ہے ہوگئے۔

آپ نے فرمایا۔

" وہ جبر کیل تھے جن کو بن قریط کے قلعوں کو ہلا ڈالنے کے لئے اور ان کے دلوں کو رعب و خوف ہے بھرو بینے کے لئے بھیجا گیا ہے۔!

حفرت علی جو آگے روانہ ہو چکے تھے جب مهاجرین وانصار کے ایک وستے کے ساتھ بی قریطہ کے بعودی قلعہ کے سامنے پنچے اور قلعہ کی دیوار کے نیچے انہوں نے پر جم نصب کیا توانہوں نے ساکہ بی قریطہ کے بعودی رسول اللہ عظی اور آپ کی ازواج مطہر ات کے بارے جس انتائی بیدوہ کلمات اور گالیاں بک رہے ہیں مسلمان سے آوازیں سنتے ہی خاموش ہو گئے اور بھر بعود ہول کو پکار کر کہنے لگے کہ اب ہمارے اور تسادے ور میان تھوار ہے۔ پھر حضر ت علی نے رسول اللہ تعلی کو آتے و کھا توانہوں نے پر جم کی تکر انی حضر ت ابو قادہ انصاری کے سپر و کی اور بھر خود آتخضرت بینے کو آتے و کھا توانہوں نے پر جم کی تکر انی حضر ت ابو قادہ انصاری کے سپر و کی اور بھر خود آتخضر ت بینے کی اس بینے کر بولے کہ یار سول اللہ تعلی ان خبیش اور بد بختول کے قریب بالکل نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا شاید تم نے میرے متعلق ان کی ذبان سے بری با تھی سی جیں۔ حضر ت علی بالکل نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا شاید تم نے میرے متعلق ان کی ذبان سے بری با تھی سی جیں۔ حضر ت علی ا

ئے عرض کیا۔ "ہانی ایر سول اللہ۔ لیکن اگروہ مجھے دیکھے لیتے تواس متم کی ہاتیں ہر گزنہ کہتے!"

یہ و برندر والی کنٹر برول کے بھائی۔۔۔۔اس کے بعد جب آنخفرت ﷺ ان کے قلعہ اور حویلیوں کے قریب بھتی گئے تو آپ نے بدویوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بندروں کے بھائیو اکیا اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی بربادی نازل فرماکر حمیس رسوالور ذلیل نہیں فرمادیا۔ (قال) ایک روایت جس نول ہے کہ آنخفرت ﷺ نے بہودیوں کے بچھ معززلوگوں کو باند آوازے بیکاراتاکہ وہ آپ کی آواز س لیں اور فرمایا۔

"اے خزیروں اور بندروں کے بھا کیو !اور اے غیر اللہ کے پوجنے والو ، کیااللہ تعالیٰ نے تنہیں رسوا کر کے تم پر بریادی نازل نہیں فرمادی کہ تم لوگ جھے برا بھلا کہتے لور گالیاں دیتے ہو۔!"

اس بردہ لوگ حلف اٹھانے اور فتمیں کھانے گئے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابوالتا ہم نے ایسا نہیں کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابوالتا ہم تم تو یا تجربہ کار اور جائل نہیں نتھے ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ تم تو بدزبان نہیں ہتھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ سیجے اور کہنے گئے۔ میں ہیں ہے کہ رسول اللہ سیجے اور کہنے گئے۔

" تہمیں قلعہ بند ہوجائے ہے اس بے زائد کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ تم بھوک بیاس ہے بہمیں مرجاؤ کے اور تہماری «بثیت ایس بی ہے جھٹ میں جھیمی لومزی کی ہوتی ہے۔"

یمودیوں نے کہا بن حغیر ہم تسارے غلام ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اوگرونے اور گڑ گڑا نے گئے۔
حضرت اسید نے کہا کہ میر ۔ اور تسارے ور میان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ حضرت اسید کا یمودیوں کے پاس
پنچنا ممکن ہے حضرت علیٰ ہے بھی پہلنے ہو گریہ بھی ممکن ہے کہ وہ حضرت علیٰ کے بعد پنچے ہوں۔
یہمود کو برندر و خشر میر کہنے کی وجہ ..... آنحضرت علیٰ نے ان یمودیوں کو بندروں اور خشر برول کا بھائی اس
لئے فرمایا تھا کہ یمودیوں نے جب سبت لینی سنیجر کے دن جھٹی کا شکار کر کے غربی پابندی کو توڑ دیا کیونکہ
بن اسر اکنل پر اسی طرح مجھلی کا شکار بھی حرام تھا جیسے دوسر ہے اعمال شھے۔ تو جی تعالیٰ نے ان کے نوجوانوں کی
شکلیں بگاڑ کر انہیں بندروں کی صورت بنادیا تھا ہے سز ابن اسر اکنل کو اس لئے دی گئی تھی کہ انہوں نے سبت یعنی
سنیچر کے دن کی ہے حرمتی کی تھی جبکہ حق تعالیٰ نے ان کو تھم دیا تھا کہ یموداس دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے
اسے آپ کو دوسرے سب کا مول ہے فارغ رکھا کریں۔

یہ واقعہ حضرت واؤڈ کے زمانے گاہے۔ غرض جب یہودی توجوانوں اور بوڑ موں کی شکلیں مجڑ کئیں تو دہ جبر ان و پریشان ہو کر اپنی بہتی ہے نکل گفڑے ہوئے۔ یہ لوگ تین دن تک جلتے رہے جن بیں نہ انہوں نے کچھ کھایانہ بیا آخرای مرگر وائی بیں مرگئے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کی دلیاں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کی شخل مسنح کر دی تمنی بی بی وہ وہ تین دن ہے ذیادہ زیمہ مہیں رہ سکتا اور نہ بی اس سے نسل کا سلسلہ چل سکتا ہوں۔

کتاب کشاف میں ہے کہ ایک قول کے مطابق ایلہ کے رہے والوں نے جومصر اور مدینہ کے در میان ایک بہتی تھی۔ جب سنیچر کے دن بھی سرکٹی کی قو داؤڈ نے ان کے لئے بد دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ ان لوگوں کی نشانی بناوے اس بد دعا کا بھیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی مصور تیں مستح کر انہیں بوگوں کے لئے عبرت کی نشانی بناوے اس بد دعا کا بھیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی صور تیں مستح کر کے انہیں بندر کی شکل کا بناویا گیا۔ پھر جب عیستی کی قوم نے وستر خوانی نعمتوں کے بعد بھی کفر

سرت علیہ اور و اس سے لئے بدخال کم اسالیہ میں تن کونہ دیا گا بعد اللہ اللہ میں اس میں اس میں اس میں اس کونہ دیا گیا ہو اور ان پرای طرح العنت فرماجی طرح سبت والوں پر تو یہ لعنت فرماجی میں کی کونہ دیا گیا ہو اور ان پرای طرح العنت فرماجی طرح سبت والوں پر تو یہ لعنت فرمائی میں ایک بھی عورت یا تھے۔ شہر ولوگ خزیر کی صورت بناد ہے گئے۔ ان لوگوں کی تعد اوپانچ ہزار میں مگر ان میں ایک بھی عورت یا بچہ نہ تھا۔ یہاں تک کشاف کا حوالہ ہے جو تا بل غور ہے۔ غرض بھر ان لوگوں پر تین ون الی حالت میں گزرے جس میں انہوں نے نہ کھایانہ بیا آخر ای حالت میں مرگئے۔

وگو گوں پر تین ون الی حالت میں گزرے جس میں انہوں نے نہ کھا یہ بیا آخر ای حالت میں مرگئے۔

میں اور عصر کی نماز پر ھی۔ بھی بعد وہاں پہنچ جبکہ انہوں نے اس کی عصر کی نماز مرف اس لئے شمیں پر ھی تھی تک کہ وہ لوگ عشاء کے بھی بعد وہاں پہنچ جبکہ انہوں نے اس کے عصر کی نماز مرف اس لئے شمیں پر ھی تھی کہ آئے کے بعد عصر کی نماز پر ھی انہوں نے کہ آئے کے بعد عصر کی نماز پر ھی انہوں نے کہ وانہوں نے عشاء کے بعد عصر کی نماز پر ھی انہوں نے کہ وانہوں نے عشاء کے بعد عصر کی نماز پر ھی انہوں نے کہ وانہوں نے کہ انہوں نے کہ میں بیانہ کے مطر کی نماز پر ھی انہوں نے کہ وانہوں نے کہ مربی نے تعام کی نماز پر ھی اور پر کون کیا۔ گر میں میں نہ انہوں کونہ کی نماز پر ھی اور پر کون کیا۔ گر میں میں بیانہ کونہ کونہ کیا۔ گر می میں بیانہ کے ان اور پر کون کیا۔ گر می کی کہو فکہ دونوں ہی جس کہ کہ کہ وہ کون کیا۔ گر می کی کہو فکہ دونوں ہی جس کہ کہ کو توں نے کہا کہ جس کی کہو فکہ دونوں ہی جس کہ کہ کہا تھی ہیں کہا گیا ہے کہ دونوں تھی کے دونوں تھی کے دونوں تھی کی کہو فکہ دونوں ہی جس کہا گیا ہے کہ دونوں تھی کے دونوں تھی کہا کہ کہو کہا ہے کونہ کہا تھی ہیں تو الدے میں تواب ہوگیا ہی جس کہا گیا ہی جگر ہر آپ کے تھر اس کوان کے ادادے میں تواب ہوگیا گیا ہوئی کہا کہوں کہا کہ کہو کہا کہا گوال کے ادادے میں تواب ہوگی کہا کہوں کہا کہا گوال ہو کہا کہا گوال ہوئی کہا کہا گوال کہا کہا گوال ہوگی کہا کہ کہوں کہا کہا گوال کہا گوال کہا کہا گوال کے کہو کہا کہا کہا گوال کہا گوال کے کہو کہا کہا کہا گوال کہا کہا گوال کہا گوال کے کہو کہا کہو کہا کہا کہا گوال کے کا کہا گوال کے کہو کہا کہا کہ کہو کہا کہو

کتاب شدی میں کہا گیا ہے کہ دونوں قسم کے حضر ات کوان کے ارادے میں ثواب لیے گاالبتہ جن لوگوں نے مصر کی نماز کو موخر کردیا لیمنی اور جن نوگوں نے عصر کی نماز کو موخر کردیا لیمنی اس کو تاخیر سے پڑھاان کواس سے سر زنش نہیں کی گئی کہ ان نے پاس بدعذر تھا کہ ہم نے تھم کے ظاہری الغاظ پر عمل کیا ہے جہ بات اس کی دلیل ہے کہ فروعی اور جزنی مسائل میں مجتدوں کا جوا ختلاف ہوتا ہے دہ اجتمادی پر عمل کیا ہے بدیات اس کی دلیل ہے کہ فروعی اور جزنی مسائل میں مجتدوں کا جوا ختلاف ہوتا ہے دہ اجتمادی

ہو تا ہے اور اس اختلاف میں وو سی ہوتے ہیں۔

ادھر ابن تین نے وعویٰ کیا ہے کہ جن لوگوں نے عمر کی نماذ پڑھی انہوں نے سواریوں کی بیشت پر پڑھی تھی وہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ سواریوں سے اثر کر نماذ پڑھتے تو آنخضرت ﷺ کے عکم کی جو روح تھی لیمی بلدی کوئ کر ناوہ پور کی نہ ہوتی گرصحابہ کے مسائل کے بیجھنے کی جو مناسبت تھی یہ بات اس کے لحاظ ہے قرین قیاس نہیں۔ حافظ ابن جر کہتے ہیں کہ اس بار سے میں شبہ ہے کیونکہ آنخضرت ﷺ نے یہ عکم نہیں ویا تھا کہ سواریوں سے نہ اثریں۔ نیز میں نے اس واقعہ سے متعلق کی بھی حدیث میں یہ نہیں ویکھا کہ محابہ نے سواریوں کے اوپر ہی ہیٹھے بیٹھے بیٹھے نماذ پڑھی تھی۔ اب بجھ لوگ اس کی وجہ جلدی کو بتلاتے ہیں تو جلدی کا نقاضہ تو یہ ہے کہ محابہ نے جلدی کو بتلاتے ہیں تو جلدی کا نقاضہ تو یہ ہے کہ محابہ نے جلدی کا مقاضہ تو یہ ہوگی سواریوں کوروک کر ان کے لوپر نماذ پڑھنے سے جلدی کا مقاضہ تو یہ ہوگی سواریوں کوروک کر ان کے لوپر نماذ پڑھنے سے جلدی کا مقاصہ نور انہیں ہوتا۔

بنی فقریط کا شدید محاصر ..... غرض رسول الله علی نے پیس رات تک۔ اور ایک روایت کے مطابق نے پیس رات تک اور ایک روایت کے مطابق مطابق مطابق بنا محابہ کاجو کھانا تھا وہ محجوریں تنصی جو حضرت سعد ابن عباد ان کو بھیجتے تھے لینی ان کے بیمان سے محجوریں آیا کرتی تھیں۔ اس موقعہ پر آنخضرت معلی نے فرمایا کہ بہترین کھانا محجورے۔

رسہ ہو اس میں میں ہوتے ہوئی ہے۔ اور ہے۔ کا میں میں ہورہے۔ کعب کی بہود کو قیمائش ..... آخر بہودی محاصرہ کی تنگی ہے پریشان ہو گئے اور ان کے دلول میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کا رعب اور خوف پیدا کر دیا۔ او حر جب احزابی کشکر طبیعے کے سامنے سے واپس ہو گیا تھا تو حی ابن اخطب بنی قریظہ کے باس ان کے قلعہ میں آگیا تھا کیونکہ اس نے کعب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کاساتھ وے گاجیساکہ اس کی تفسیل گزر پکی ہے۔

آخر جب بني قروط كويفين مو كياك رسول الله عليه ان كوسز او يرك التي بغير واليس تهين جائي کے تو بی قریط کے سر دار کعب ابن اسید نے ان سے کہا کہ اے گروہ یہود! تم برجو مصیبت ناز ل ہوئی ہاس ے نجات کے کئے میں تمہارے سامنے تین صور تیں رکھتا ہوں ان میں سے جو تم راسان ہوا ختیار کر او۔ او گول نے ہو جھادہ کیا ہیں۔ تو کعب نے کہا کہ جملی صورت سے ہے کہ ہم اس مخص کینی محمر اللیف کی پیروی قبول کر لیس اور ان کی نبوت کی تصدیق کریں کیو نکہ خدا کی قتم تم یہ بات الچی طرح سمجھ کے ہو کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہی ہیں کہ بیروہی ہیں جن کاؤکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ اس طرح تمہاری جائیں تمہارے مال اور تمہاری عور تیں ویجے سب منفو تا ہمو جا کیں گے۔ ایک روایت میں ہے افظ بھی ہیں کہ ۔۔ حقیقت میں ہم نو گول نے محمد علاقے کو آج تک صرف عربول ہے حسد کی بنایر نہیں مانا کیو نندوہ بنی اسر ائیل میں سے نہیں ہیں۔ میں بدعمدی کوخود تالبند كرتا تقا تكريه سارى نحوست اور بربادى صرف اس تحفى كى لانى بونى ب جويمال بيضاب لينى صيئ امن اخطب- کیا تہیں یاد ہے ایک دفعہ جب ابن خراش تمهارے یاس آیا تخاتواس نے کما تھا کہ اس بہتی ہے ایک بی ظاہر ہو گااس کی اطاعت کر نااور اس کے مدد گار بنااور میٹی کتاب اور آخری کتاب اینی توریت اور قر آن کے مانے والول میں سے بنتا ( لیمنی توریت کوتم مانے ہی ہو قر آن کی تصدیق کرنا)۔ بن قریط کے میروی اپنی کتابوں میں رسول اللہ ﷺ کا ذکر دیکھتے تھے اور اس کو سٹلیا کرتے تھے اور اپنے بچیاں کو آپ کا حلیہ اور جال ڈھال ہٹلایا كرتے بتنے نيز كماكرتے بتنے كہ آپ كى ابجرت گاہ مدينہ ہو گی اس بارے ميں اعترت ابن عباس كى روايت ہے كہ بن قریط ، بن اضیر اور فدک اور خیبر کے یمودی آپ سے ظہور سے بھی پہلے سے آپ کا علیہ اور آپ کی جال وْحال كوجائة تصاوريه جائة تفك آپ كى جرت كاهديد بوكى۔

کعب کی تبجویزیں ..... غرض جب کعب نے یہ پہلی صورت قوم کے سامنے رکھی قولوگوں نے کہا کہ توریت کے مذہب کو ہائیں گے۔ پھر کعب نے توریت کے مذہب کو ہائیں گے۔ پھر کعب نے کہاکہ اگر تم اس کو نہیں مانے تو آؤہم اپنی عور توں اور بچوں کو خود قل کر دیں اور اس کے بعد مجمہ علی اور ان کے اصحاب سے مقابلے کے لئے مکواریں سونت کر قلعہ سے ہاہر نکل جا کیں۔ اس طرح ہمارے جیجیے عور توں بچوں کا کو تی ہو ہیں۔ اس طرح ہمارے جیجیے عور توں بچوں کو تی اللہ تعالیٰ ہمارے اور مجمہ علی فی نول بچوں کو تی ہوں کے جن کا ہمیں و سے ۔ اگر ہم ہلاک ہوگئے تو بلاسے ہو جا کیں ہمارے جیجیے کوئی نسل یعنی نیچو غیر و تو نہیں ہوں سے جن کا ہمیں حال سے اور آگر ہم فیجیاب ہوگئے تو خد اکی قتم عور تیں اور نیج ہمیں بہت مل جا کیں گے۔

اس تجویز پر لوگوں نے کہاکہ کیا ہم ان بے جارے معصوموں کو قبل کر ڈالیں ان کے بعد پھر ڈندگی کا کیا مزود ہے گا۔ کعب نے کہا اگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو تبیری بات یہ ہے کہ آج سنیج کی دات ہے اور ممکن ہے کل ہمارا ایوم سبت ہونے کی وجہ سے محمد بھاتے اور ان کے اصحاب آخ غافل ہوں (کیو فکہ سب جائے بین کہ یمنودی اوم سبت لیمنی سنیج کے دن کوئی خون ریزی وغیرہ نہیں کرتے )اس لئے قلعہ سے نکلو اور ان می محمد اور ان کے اصحاب کو غفلت میں باریس

عمر وابن سعدی کی فہمائش ..... (قال) عمر وابن سعدی نے بی قریط ہے یہ کماکہ محمد ﷺ کے ساتھ تمہمار اجوا معاہدہ تھاتم نے اس کو تو ڈوالا ہے گریس تمہار ہے اس بیں شریک نہیں تھا۔ اب اگرتم محمد ﷺ کے دین ہیں داخل نہیں ہونا چاہے تو اپنے یہودی ند جب پر ہی قائم رہو گر مسلمانوں کو جزیہ کی تم و کے کران کی ذمہ داری میں آجاؤ۔ خدا کی فتم یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ جزیہ کی چینکش قبول کر لیس کے یا نہیں تو کو حشن کر دیکھو۔ لو گول نے کما خدا کی فتم ہم عربوں کو اپنی جانوں کی حفاظت کا خراج دے کران کی ناہ می قبول نہیں کر کے ہے۔ اس مساتو کہیں بھتر ہے ہے کہ ہم قتل ہو جانمیں اس پر عمر دابن سعدی نے کہا کہ بس تو پھر میں تم ہے برگ ہول۔

اس کے بعد عمر واس قامدے باہر انگاراہ میں آئخضرت علیج کے عفا فتی وستہ کی طرف اس کا گفرد ہوااس وستہ کے مروار محمد ابن مسلمہ تھے۔ تحمہ ابن مسلمہ نے عمر و کود کیے کر پوچھاکون ہے۔ اس نے کہا میں عمر وابن سعدی ہول ابن مسلمہ نے کہا جاؤ۔ اے اللہ اجھے معزز لوگوں کی عزت افزائی ہے محم ومنہ فرما ہے۔ عمر وابن مسلمہ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پہنے معلوم نہیں کہ اس شخص کا کیا حشر ہوااور یہ کہاں عمر ایک قول ہے کہ بھر بعد میں اس کا بٹریوں کا وجانچہ مایا۔ اس بات کی خبر آنخضر ہے بھی کو وی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس محض کواس کی و فات کے ذراجہ نجات دے وی۔

ایک قول ہے کہ آنخضرت تیلانے کے بی قریط کا محاصرہ کرنے سے پہلے عمرہ و نے یہود اوں سے کہا تھا کہ اے کہ کہ اے کہ کہ است کا کہ اے کی قریطہ میں نے ایک عبر تاک منظرہ کیا ہیں جہے بی نضیر کے پینے بھائیوں کے مکانات خالی نظر آئے جب ایک وقت تھا کہ ان کی عمجے بوجہ اور عقل اور قراست کا جب ایک وقت تھا کہ ان کی عمجے بوجہ اور عقل اور قراست کا شہرہ تھا لیکن اب وواہنا اللہ وو والت اور جائیہ اویں چھوڑ کر جا چھے ہیں جن پر غیروں نے قبنہ کر لیات و دلوگ بوی فرات ور سوائی کے ساتھ میں ان جس کے توریت کی قسم ایس تابھی اس قبم پر ہر گزئم جس کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہو۔ بی قبیقارع کے ساتھ بھی بی پھھ بوچکا ہے حالا تکہ ان کی بری تعداد تھی اور اسپنا اسلیم اور اسپنا اسلیم اور اسپنا اسلیم اور اسپنا اسلیم اور اپنی سری ہو جائے ہو کہ و کیے چھے جو اس لئے آؤ میری بات ہو جم میں ہو جائے ہو کہ و کیے چھے جو اس لئے آؤ میری بات ہو ہم حجر پھٹے کی اطاعت اور چیروی کر لیں۔ خدا کی قسم تم جانے ہو کہ وو نبی چیں اور ان کی نبوت کے متعلق ہو جماعہ بٹار تھی اور خوش خبریال و سے آرہے ہیں۔

اس طرح عمرواین سعدی اپنی قوم کو جنگ کی تباه کاریول، گرفتاری و ننامی اور جادطنی سے ذراتا اور سعجما تاریا۔ پھر دہ کعب این اسید کے پاس آیا اور کینے لگا کہ فتم ہے اس قوریت کی جو میدان سبنا کے کوہ طور پر موسی پرنازل ہوئی تھی کہ اسی بات میں سارے جمان کا عزوشر ف ہے (جو تھر بیٹھے کہتے ہیں)
موسی پرنازل ہوئی تھی کہ اسی بات میں سارے جمان کا عزوشر ف ہے (جو تھر بیٹھے کہتے ہیں)
میسود کی زود پشیمانی اور آئے فشر سے بیٹھے کا انکار سے ایسی یہ لوگ اسی اتنم کی باتیں کر د ہے تھے کہ د سول اللہ بیٹھے کی آمد اور ان کی حو بلیوں کے محاصرہ کی خبر کی ۔ اس وقت عمر د نے کہا کہ بیس میں بات تم ہے کہتا تھا۔

جب رسول الله عظی ف ان لو گول كا محاصر و كرايا تواك قول كے مطابق في قريط نے آپ كے ياس نباش ابن قیس کو قاصد بناکر بھیجانور کملایا کہ جس شرط پر آپ نے بنی نضیر کو جانے کی اجازت دے دی تھی اس پر ہم**یں** بھی اجازت دے دیجئے کہ سوائے ہتھیاروں کے جو سامان او شول پر بار ہوسکے ہم وہ لے کر یمال سے جلاوطن ہو جائیں۔ مگر آنخضرت ﷺ نے ان کاخون معاف کرنے اور ان کی عور تول و بچوں کولونڈی غلام نہ بتائے سے ا انکار فریادیا۔ تب بہود نے دوسر اپیغام بھیجا کہ اچھانہ ہم مال داسباب لے جائیں گے اور نہ ہتھمیار لے جائیں گے اور نہ اور ہی کوئی چیز لیس کے (صرف اپنی جائیں بیاکر لے جانا جاہتے ہیں) مگر آنخضرت ﷺ نے اس ہے بھی انکار فرماد مااور کملایاک وہ آ تخضرت علی کے علم پر باہر نکل آئیں۔ آخر نباش میں جواب لے کرواہی آگیا۔ ابولیابہ کوبلائے کی ورخواست ....اس کے بعد بن قرط نے انخضرت تلف کے پاس کملایا کہ آپ ابولیابہ کو جارے یاں بھیج دیں جن کا نام رفاعہ ابن منذر آیا تاکہ ہم اپنے معالمہ میں ان سے مشورہ کریں۔ میہ الدلباب ببيلها وسن اور بني قريظ كم دومست اور مليف تصر ايك دوايت أي بديفظ بي كد الولياب بني قريظ كي مبي نواہوں میں سے تھے کیونکان کامال و دوہت اولا د اور خانزان کے لوگ بنی قسسر بنظر میں تھے۔عزمی اسمحضر میں نے البرابالية كوينى مسدنظ كمياس بينج وياجيه بى يهود نے ان كو ديكھاده سب ان كے كرد جمع موسح اور عور تیں و بچےروتے ہوئے ان کی طرف جھٹے کیونکہ وہ سب محاصرے کی تحقی ہے پریشان ہو چکے تھے اور مال و متاع ختم ہور ہاتھا۔حضر تابولہا بہ کوان کی حالت دیکھ کران پر رحم آیا۔ان لوگوں نے کہاکہ اے ابولہا بہ تمہاری كيارائے ہے آيا ہم خريظة كے حكم ير قلعہ سے نكل كران كياس جلے جائيں۔ انہوں نے كرابال-ماتھ بى انہوں نے اپنی گرون پر ہاتھ رکھ کر اشارہ ہے بتایا کہ ذرج کئے جاؤ کے (لیمنی آنخضرت ﷺ کاارادہ تمہیں قبل کرنے کاہ

ایک روایت کے مطابق بیود نے ان سے کہاتمہاری کیارائے ہے محمد ﷺ تواس کے مواکوئی بات شیں مانے کہ اس کے مواکوئی بات شیں مانے کہ ان کے مامنے مبنج جائیں۔ابولیابہ نے کہاکہ بس تو سمنج جاؤگر اشارہ سے بتایا کہ ذرع کرو نے جاؤگر اس کئے مت جاؤ۔

ابولیا ہے کو خیانت کا اِحساس ..... ابولیا ہے کہتے ہیں کہ اس اشارہ کے بعد انہی میں اپنی جگہ ہے ہلا بھی نہیں تھاکہ بچھے احساس ہواکہ خداکی قتم میں نے اللہ ورسول اللہ عظافہ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ للذاان کے بیہ کہنے کا مقامد ریہ تفاکہ ان لوگوں کو آنخضرت عظافہ کا حکم مانے سے روکا جائے چنانچہ ان کے متعلق حق تعالی کا ارشاد مان اردوا

يَا أَيُهُا الَّذِينَ الْمُنُوّا لَاتَنْ عُوْ اللّهُ وَالرَّسُولُ وَ تَحُوْ نُواْ النَّيْكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الآبيب اسوره القال ٣٤ - آيت ٢٥ مَن الله الله والوام الله والوام الله والمحتلف في والله من الله من والوام الله والمحتلف في والله من والوام الله والمحتلف في والله من والوام الله والمحتلف في والله والمحتلف والله والمحتلف والمحتل والمحتلف والمحتلف والمحتلف والمحتلف والمحتلف والمحتلف والمحتلف

ترجمہ : اور کچھ اور ہیں جو اپنی خطا کے مقر ہو گئے جنہوں نے لیے جلے عمل کئے تھے کچھ بھلے اور کچھ برے سواللہ سے امید ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرماویں لینی توبہ قبول کرلیں بلاشیہ اللہ تعالیٰ بڑی معقرت والے بڑی رحمت والے ہیں۔ سيرت عليب أردو جلد دوم نصف آخر

یں آیت پہلے کے مقابلہ میں موقعہ کے زیادہ مناسب ہے۔اس بارے میں یہ مجمی کہاجاتا ہے کہ دونوں ہی آیت پہلے کے مقابلہ میں موقعہ کے زیادہ مناسب ہے۔اس بارے میں یہ محمی کہاجاتا ہے کہ دونوں ہی آیت اس آیت ابو نبابہ کے متعلق نازل ہوئی تھیں جلی آیت ان پر شامت کو متوجہ کرنے کے لئے اور بید دوسری آیت ان کی توبہ قبول ان کی توبہ قبول ان کی توبہ قبول ہونے کا کوئی شبوت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے امید قائم رکھنا اپنی جگہ مسلم ہے۔

ابولبابہ ہے روایت ہے کہ جب بی قریظ نے انخضرت بھٹے کیاں جے بلانے کا پیغام بھیجاتو آپ نے ججے بلانے کا پیغام بھیجاتو آپ نے ججے بلایااور فرمایا کہ اسے حلیفوں کے پاس جاد کیو نکہ انہوں نے اوس میں سے تنہیں بلایا ہے چنانچہ میں ان کے باس کیا تو کعب ابن اسید ججے و کیو کر اٹھااور کنے لگاکہ اے ابو بشیر تمہیں بماراحال معلوم ہے اس محاصر سے ہم لوگ پر بھٹان ہو چھے ہیں اور تباہی کے کنارے بیٹنی گئے ہیں۔ او هر محمد تلگے اس وقت تک بماری حویدوں سے جانے کو تیار منیں جب تک ہم ان کے حکم پر ان کے سامنے نہ مہمنی جا کیں۔ اب اگر وہ ہمیں چھوڑ دیں تو ہم مرز بین شام یا جیبر میں جا کر بس جا کیں۔ ہم کی ان کے خلاف کیا ہم منورہ کے لئے تمہیں ہی بلایا ہے کیا ہم خلاف کیا ہم نظر جمع کریں گے اور زان کے مقابل میں کو چھوڑ کر مشورہ کے لئے تمہیں ہی بلایا ہے کیا ہم حکم تلگئے کے حکم پر ان کے بیار سے ہم نے سب کو چھوڑ کر مشورہ کے لئے تمہیں ہی بلایا ہے کیا ہم حکم تلگئے کے حکم پر ان کے بیار سے ہماری کیا دارے ہو کی اور میں نے اناز پر بھی کہ جب نے میری کی کیفیت و کھی ابولبابہ کہتے ہیں کہ فور آئی بچھائی جر کت پر ندامت ہوئی اور میں نے اناز پر بھی کے ساتھ خیارت کی سے میں کے بعد میں بنی الداور رسول بھٹے کے ساتھ خیانت کی۔ اس کے بعد میں بنی قریط ہے وابس ہو ایک ابولبابہ کیتے ہیں کہ فور آئی نجھائی کر اس کی میں نے اللہ اور میں نے اناز پر جہائے ابولبابہ کیا ہم ایس کے بعد میں بنی قریط ہے وابس ہو ایک اور بیار ہی ہم ہو کیا تھا ہو کہ اس کے بعد میں بنی قریط ہے وابس ہو ایس ہو ایس ہو تھائے کے ساتھ خیانت کی۔ اس کے بعد میں بنی قریط ہو تھائے اور ایس ہو ایس ہو تھائے کے ساتھ خیانت کی۔ اس کے بعد میں بنی تھوں کے تھے۔

پشیمانی اور خود کوسر است بنال سے ابوابا بہ سید سے بھے گئے آئے ضربت بھانے کے سامنے حاضر خمیں ہوئے میں سید سے متبد نبونی میں بہتے جمال انہوں نے متبد کے ستونوں سے ایک متون کے ساتھ خود کو باندھ لیا۔ بید متبد سے متبد نام سلائے تیج ہے کہ دروازے کے سامنے متبد اس سلائے تیج ہے کہ دروازے کے سامنے تابور سول اللہ نظافہ کی دوجی مطہر ہ شیمی۔ ابواب بہ نے برال شخت ہ حوب اور کرمی ہیں خود کو ستون سے باندھ لیا تقابور سول اللہ نظافہ کی دوجی مطہر ہ شیمی۔ ابواب بہ نے برال شخت ہ حوب اور کرمی ہیں خود کو ستون سے باندھ لیا اسسس ستون کو استطوانہ مخلقہ مجھی کہا گیا اور اسطوائہ تو بھی کہا جاتا ہے مگر اسطوائہ مخلقہ زیادہ ثا بہت ہے اس سال اسلوائہ کے بات ہی ستون اس سال سالوائہ کے بات ہی ستون اور بہ بھر لوگ ای متون کے قریب جی دہتے تھے۔ چنانچہ آئے بات تقدر انہ سکین اور ب بھر لوگ ای متون کے قریب جی دہتے تھے۔ چنانچہ آئے خفر سے تھے۔ چنانچہ آئے نان اور ب بھر اور اس متون کو تیں۔ غرض آب ان سے تھے۔ جنانچہ آئے نان ہو تیں۔ غرض آب ان سے تھے۔ جنانچہ آئے نان ہو تیں۔ غرض آب ان سے تھے۔ جنانچہ آئے میں سے تاب سے تیں۔ غرض آب ان سے تاب سے

انسوں نہ آئے آپ کو بھاری زئیر سے ستون کے ساتھ باندھا۔ اس وقت انسوں نے کہا کہ خدا کی استم اس وقت تک میں نہ کوئی چڑے کھاوں گاور نہ بڑناں گاجب تک یا تو ججھے موت نہ آجائے اور یا میر سے گناہ کواللہ تھائی معاف نہ فرماوے ساتھ ہی انہوں نے اللہ کے ساتھ مید کیا کہ اب نہ میں کہی بنی قریط کے محلے میں جا دُل گاور نہ اس شہر کو دیا جو سی میں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے۔ جب آنخضرت بڑائے کو اس بات کی خبر بہنی تو آگر چہ آپ نے ان کوا پہنیاس آنے کو فرمایا تھا گریہ سن کر ارشاد فرمایا کہ وہ آگر میر سے پاس آجاتے تو میں ان کے لئے مغفرت کی وعاکر تا لیکن اب جبکہ وہ خوہ کو سز او بے کے لئے ایسا کر گزرے ہیں تو میں ان کے لئے مغفرت کی وعاکر تا لیکن اب جبکہ وہ خوہ کو سز او بے کے لئے ایسا کر گزرے ہیں تو میں ان کواس وقت تک اپنے باتھ سے نہیں کو اول گاجب تک اللہ تعالی ان کی تو ہے قبول نہ فرمالے۔

مگر مظامہ سیمتی نے نکھا ہے جو کماب الدّر میں مجھی ہے کہ انہوں نے خود کو اس لئے باند ھا تھا کہ انہوں

نے فردہ جوک میں شرکت سے پہلو بچا تھا۔ چنا نچہ ایک دوایت میں ہے کہ جب بہود کے سامنے ابولیا ہے سے کر دن کی طرف اشارہ کر کے ان کو قتل کی اطلاع دی تو رسول اللہ ﷺ کو قتی تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی اطلاع اس علی چنا نچہ ان کی دانچہ تعالیٰ تمہادے اس اطلاع اس عین چنا نچہ ان کی دانچہ تعالیٰ تمہادے اس الطلاع اس عین چنا نے اس دانچہ کو بیجہ عرصہ گذر کیا اور ابولیا ہے آئے فضرت ﷺ فروہ جو کس کے ذریع تقاب رہے۔ پھر جب آئخ ضرت ﷺ فروہ جو ک کے لئے تشریف کے گئے تو ایس دانچہ کی ان لوگوں میں شامل سے جو فردہ ہے جان بچا کر پیچہ دو گئے۔ جب آئخ ضرت ﷺ اس غروہ سے منہ واپس تشریف لائے تو ابولیا ہے نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سام کیا گر آپ نے ان کی طرف سے منہ کی بیٹر لیا۔ اس وقت ابولیا ہے سے گھر ان اور پر بیٹان ہو کر انہول نے خود کو ساریہ ستون کے ساتھ بائدہ لیا۔ پیش معز ات کو یہ روایت نمایت تجرب معلوم ہو کی ہے اور وہ کتے جی کہ کچھ لوگ سے جیب و غریب و عول کے لیتنس معز ات کو یہ روایت نمایت تجرب معلوم ہو کی ہے اور وہ کتے جی کہ کچھ لوگ سے جیب و غریب و عول کے لیتنس میں کہ کچھ لوگ سے جیب و غریب و عول کے لیتن ہو کر انہول نے خود کو ساریہ خیا ہے و غروہ ہو کی سے جیب و غریب و عول کے لیتن ہو کر ایسا کیا تھا۔

بن قریظ کی سیر اندازی ..... غرض آخر کار بن قریط کے لوگ رسول اللہ ﷺ کے تھم پر آپ کے پاس حاضر ہو گئے اور آپ کے خاص پر ان کو بائدہ کران کی مشکیں کس دئی گئیں اور ان سب کو ایک طرف جمع کر دیا گیا ان سب کی تعدا دجیہ سرتھی ایک قراب کے رسات سربیاس تھی جرسب لانے والے تھے۔ میں تعک داح صبی این اخطب کے حوالے ہے۔ میں تعک داح صبی این اخطب کے حوالے ہے جیجے گزری ہے۔ نیز بہ بات اس قول کے بھی مخالف نمیں ہے جس کے مطابق وولوگ آٹھ سواور سات سو کے در میان نہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جار سر سے تھے گریہ بات بھی گزشتہ قول کے متعلقین یعنی بوڑھوں اور یوی بچول قول کے متعلقین یعنی بوڑھوں اور یوی بچول قول کے متعلقین یعنی بوڑھوں اور یوی بچول

كى جوجن كواس قول مين شار نهيس كيا كيا-

مير ټطبيه أردو

اے گردہ اوس! کیاتم لوگ اس بات پر رامنی نہیں ہو کہ ان یہود یوں کا فیصلہ تمہارے ہی قبیلہ کا کوئی آدمی کر دے۔اوسیوں نے کہائے شک ہم اس بات پر رامنی ہیں۔ آپ نے فرمایا تووہ شخص سعد ابن معاذبیں کینی جو قبیلہ اوس کے سر دار ہیںووان یہود کے متعلق جو تبھی فیصلہ جا ہیں کر دیں۔

ایک قبل ہے کہ آپ نے اوسیوں نے فرایا کہ میرے سجابہ میں سے جے تم چاہوان کا فیسلہ کرنے کے بین اور اوسیوں نے اس افتیار پراپنے سر وار سعداین معاذ کو فین لیاس وقت کی سر وار فیلہ تھے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک قول ہے کہ بیوہ نے کہا کہ ہم سعداین معاذ کے فیصلہ پر حاضر ہو جا میں گے۔ آپ بیٹان نے اس بات کو مان لیا۔ اس وقت معفر ہے سعداین معاذ مجد ش معفر ہے فیمہ میں تھے۔ چو نکہ معفر ہے سعا مخزوہ خند ت کے موقعہ پر ایک تیر گئے ہے فرقی ہو گئے تھے۔ اس لئے آتخفر ہے بیان ہوں۔ معفر ہوں اس کی کا قیام اس کی کا اس کور فیدہ کے خیمہ میں رکھو تاکہ قریب رہیں اور ٹس بیار پری کر تار ہوں۔ معفر ہوں والی کی تیمہ میں میں تھا بیاں اوہ ایسے ذکی سحالہ کی تیار واری کیا کر تی تھا کر نے والا کوئی نے تھا (آتخفر ہے بیان اس نے خند ق کے موقعہ پران کواپنے ہے قریب رکھنے کے لئے معفر ہے دفیدہ کے خیمہ میں پنچواتھا)

سعد گئے۔ اوسیو نگی سفار ش سعد کو اٹھا کر ایک گدھے پر سوار کر لیالور آتخفر ہے بیان اس کے دولوگ خیمہ میں پنچواتھا کی ہور کے ساتھ نیک سلوک کر تا کیو نکہ آپ اس اس خیمہ میں پنچواتھا کی معافر نے معلم کا اعتبارای لئے ویا ہے کہ آپ ان او گول کے ساتھ نیک سلوک کر تا کیو نکہ آپ لاندا آپ سود یوں کے ساتھ نیک سلوک کر تا کیون کی اس اس کے دیا ہوالور وہ خاموش تمان کی بیار اس اس طرح جب قبیلہ اوس کے انصاد ی معفر ہے سعد گول بی برابر اصرام ساتھ کیا ہوالور وہ خاموش تمان کی ساتھ کیا ہوالور وہ خاموش تمان کی ساتھ کیا ہوالور وہ خاموش تمان کی برابر اصرام ساتھ کیا ہوالور وہ خاموش تمان کی ساتھ کیا۔

"سعد کے لئے دود وقت آچکا ہے کہ اللہ کے معالمے میں اب اے کس ملامت کرنے والے کی پرواہ میں میں "

یہ من کر ان کی قوم کے بعض او گول نے (ان کے ہونے والے فیصلے کا اندازہ کر لیا اور) کہا کہ ہائے میددی قوم۔ آخر حضرت سے آخوہ اور مسلمانوں کے پاس پینج گئے اس وقت مسلمان آخضرت سے آخوہ کے گر دبیٹھے ہوئے تھے آخضرت سے آخوہ نے صحابہ نے فرمایا کہ اپنے سر دار کے استعبال کے لئے کھڑ ہے ہو جاؤ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ۔ اپنے مر دار کو ایارو (کیونکہ دہ زخمی تھے) حضرت عرائے نہ یہ من کر فرمایا کہ سب سے برامر وار تو اللہ بھی ہے۔ ایک روایت میں انہوں نے اس کے بعد کہا کہ ۔ اپنے بھرین آدمی نیعی مہاجر اور انصاری مسلمانوں میں بھرین آومی کے اعزاز میں کھڑ ہے ہو جاؤ۔ چنانچہ لوگ کھڑ ہے ہو کر ان کی طرف بڑھے۔ ساتھ جی انہوں نے بھر حضر میں سعد سے کہا کہ ابوعمر و ارسول اللہ سے آخ کے آپ کو آپ کے طرف بڑھے۔ ساتھ جی ان کے بارے میں آپ جو جائیں فیصلہ کریں۔ ایک روایت میں بوال ہے کہ جب حضر میں سعد کی ساتھ کہ ان کے بارے میں آپ جو جائیں فیصلہ کریں۔ ایک روایت میں بوال ہے کہ جب حضر میں سعد کی ہو کہ اور انہو کیا ہو رہا ہو کیا ہو رہا ہو کیا ہو اس کے دو صفیں بیال تک کہ حضر میں سعد کی ہو کہ ہو گئی ان سے فرمایا سعد ان جو کول کے متعلق فیصلہ کرو۔ سعد نے عرض کیا کہ فیصلہ کا حق تو اللہ اور اس کے رسول کو جی ہے۔ آپ نے اس کول کے متعلق فیصلہ کرو۔ سعد نے عرض کیا کہ فیصلہ کا حق تو اللہ اور اس کے رسول کو جی متعلق فیصلہ کرو۔ سعد نے عرض کیا کہ فیصلہ کا حق تو اللہ اور اس کے رسول کو جی سے آپ نے اس کی متعلق فیصلہ کرو۔ سعد نے عرض کیا کہ فیصلہ کا حق تو اللہ اور اس کے رسول کو جی ہے۔ آپ نے آپ

فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تنہیں تعلم دیاہے کہ یہود کے بارے میں فیصلہ کرو۔ تب حضر مت سعدؓ نے دوسر کی طرف بینچے ہوئے تو گول ہے ایجنی اس طرف کے لو گول ہے جد حر آنخضرت پیلیجے نہیں تھے کہا۔

"اس بارے میں تم لوگوں کو میں اللہ کے نام کا عمدہ ہے کر پابند کر تا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں میر افیصلہ آخری لور قطعی ہو گا!"

لوگوں نے کہا تھیک ہے۔ پھر انہول نے اس طرف و کھاجد حرر سول اللہ بھٹے ہوئے متے اور آپ

کے پاس جیٹے ہوئے کو گول کی طرف اشار وکر کے کہاکہ اس طرف جولوگ جیٹے ہوئے جیں وہ بھی اس کے پابند

ہول گے۔ یہ بات حضر ت سعد ؓ نے صرف ان الوگول کی طرف و کیے کر کہی جو آپ کے اوحر اوحر جیٹے ہوئے تھے

گر آنخضر ت بھٹے کی احرام میں انہول نے آپ کی طرف رق نہیں کیا ( بیٹی مقصد کی تھاکہ آنخضر ت بھٹے

گر آخضر ت بھٹے کو تطعی اور آخری سمجھیں) چنانچہ آنخضر ت بھٹے نے فر ملیا ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں یول ہے

کہ حضر ت سعد ؓ نے بی قریط سے کہا کہ کیا تم لوگ میر سے فیصلہ پر رائنی ہو گے۔ انہول نے کہا ہاں ! حضر ت

سعد نے اللہ کے نام پر عمدہ بیان لیا کہ میں جو کھے بھی فیصلہ کر دول دہ آخری ہوگا۔

سعد کا فیصلہ ....اس کے بعد حضرت سعد نے فیملہ سناتے ہوئے کہا۔

۔ بیس میہ فیصلہ کر تاہوں کہ ان کے مردول کو قبل کر دیاجائے۔ ایک روایت میں میہ لفظ ہیں کہ۔ ہراس شخص کو قبل کر دیاجائے۔ ایک روایت میں میہ لفظ ہیں کہ۔ ہراس شخص کو قبل کر دیاجائے جس کے زیرِ ناف بالوں پر استر انگ چکاہے۔ ان کا مال دود است بطور مال غنیمت کے لئے لیا جائے اور ان کے بچوں اور عور توں کو غلام بنالیا جائے۔ بعض علماء نے بیہ بھی بیان کیاہے کہ۔ ان کی جائیدادیں لیعنی مکانات صرف مماجر مسلمانوں کودیئے جائیں جن میں انصار یوں کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔"

یہ من کر انصار ہوں نے کہا کہ جماجرین جمارے بھائی بیں ان کے ساتھ جمارا حصہ بھی ہونا چاہئے۔
حضرت سعد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ہے لوگ تمہارے ضرورت مند ندر ہیں۔ فیصلہ من کر رسول اللہ علیج نے
حضرت سعد نے فرہایا کہ تم نے ان لوگوں کے بارے میں سات آسانوں کے اوپر اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ
کیا ہے۔ ایک قول ہے کہ۔ آسان کور قعہ اس لئے کہا گیا کہ وہ سماروں سے تکا ہوا ہے۔ ایک مسلح حدیث میں سات
آسانوں کی بلندیوں کے الفاظ آئے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ اس فیصلے کی شان بہت بلند اور او نجی ہے۔ پھر آپ نے
فرمایا کہ سحر کے وقت فرشتے نے آکر جھے اس فیصلہ کی اطلاع دی تھی۔

مال غنیمت اس کے بعدر سول اللہ علی نے تئم دیا کہ بن قریظہ کی حویلیوں میں جو بچھ ہتھیارہ غیرہ اور مال و متاع ہے وہ سب ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ چنانچ سب سامان نکال کر ایک جگہ ڈھر کر دیا گیا۔ اس سامان میں ایک ہزاریا نج سو تکواریں تھیں، تین سوزر ہیں دوہزار نیز ہوریا نج سوتر کش اور کما نیں تھیں۔ اس کے علاوہ بے سامان مدولت برتن بھانڈا اور بانی ڈھونے والے اونرٹ وظیرہ اور کیٹرتعداد میں سویشی اور بکریاں تعین بھراسس سال عنیمت کا یا نجوال تھیں نال تھیں۔ غرض ان عنیمت کا یا نجوال تھیں نال تھیں۔ غرض ان سب چیزیوں کے بانج صف کے گئے ۔ ان میں سے چار جھے لوگوں میں تقسیم کئے گئے گھوڑے سوار کو تمن تمن حصہ کے برابر دیا گیا ہی حصہ دیا گیا۔ بعض علاء نے کہ برابر دیا گیا ہیں تا کہ حصہ دیا گیا۔ بعض علاء نے کہ برابر دیا گیا ہیں تا کہ دو حصہ دار دیا گیا۔

اس غروہ میں جو عور نئیں شریک ہو میں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا حصہ دیا گیا الی عور تیں ہیا تھیں۔

آنخضرت علی کی پھوپھی حضرت صغید ،ام عمارہ ،ام سلیل ،ام علاء سمیراء بنت قیس ،ام سعد ابن معاد اور تبعد بنت رافع مران مور تول کو حصہ دار نہیں دیا گیا۔ خود آنخضرت بیلی نے اس بال کا ایک جزء لیا جو پانچ ال حصہ تھا۔ بعض علاء نے یول نکھا ہے کہ یہ پسلائی کا مال ہے جس میں دودو جھے کئے گئے اور اس کو پانچ کے دودو حصول پر تقسیم کیا گیا اور ایک حصہ لیا جو آپ کے لئے تکلا پر تقسیم کیا گیا اور ایک طریقہ پر نغیمتوں کی تقسیم ،ونے لگی۔ جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ پسلائی کا مال ہے جس میں دو وجھے کئے گئے تو اس میں دو وجھے کئے گئے تو اس میں دو وجھے کئے گئے تو اس میں جو تی کا مال ہے جس میں دو وجھے کئے گئے تھے جن موتھ پر بھی چیش آپکی تھی کیو نکہ اس غزوہ میں جو فکی کا مال ماسل ہو اتحا اس کے بھی پانچ حصہ کئے گئے تھے جن میں سے ایک ایمی نیا نہواں کے بھی پانچ حصہ آنخضرت بھی نے لیا تھا اور باقی چار جھے صحابہ میں تقسیم کئے گئے تھے جن میں سے ایک ایمی نیا نہواں حصہ آنخضرت بھی نے لیا تھا اور باقی چار جھے صحابہ میں تقسیم کئے گئے تھے جن میں سے ایک ایمی پانچ ال

پنی قریط کے بیراں سے شراب کے منط بھی ہر آمد ہوئے تنے مگر ان کو المث کر بہادیا گیا اور اس کے پانچ جھے یا تقتیم نہیں کی گئی۔ اس دوایت سے معلوم ہو تاہے کہ شراب اس سے پہنے ہی حرام ہو پھی تھی۔
اس کے بعد رسول اللہ ہوئے نے قیدیوں کے متعلق حکم دیا کہ ان کے مر دول کو اسامہ ابن ذید کے مکان میں پہنچادیا جائے اور عور تول کو حرث نجاری کی بیٹی کے مکان میں رکھا جائے کیو نکہ یہ مکان عرب کے آنے والے وفدول کے قیام کے لئے استعمال کئے جاتے تھے۔ ایک قول ہے کہ عور تول کو کبوفہ بنت حرث ابن کریز کے مکان میں پہنچادیا گیا تھا۔ یہ عورت مسلمہ کذاب کی بیوی تھی بھر اس کے بعد عامر ابن کریز اس عورت کامالک بن گیا تھا۔ اس عورت کے مکان میں بنی حذیفہ کاوفد آکر تھمر اتھا جیساکہ آگے بیان آگے گا۔ ساتھ ہی بنی کامالک بن گیا تھا۔ اس کو بھی اٹھالیا جائے البحة مویشیوں کو قریط سے جو مال دا سہاب حاصل ہو اتھا اس کے بادے میں حکم دیا گیا کہ اس کو بھی اٹھالیا جائے البحة مویشیوں کو قریط سے جو مال دا سہاب حاصل ہو اتھا اس کے بادے میں حکم دیا گیا کہ اس کو بھی اٹھالیا جائے البحة مویشیوں کو

چرنے کے لئے دہیں چھوڑ دیا گیا۔

قبل کے فیصلے کی شکیل .....اس کے بعدر سول اللہ ﷺ مدینے کو دابس ہوئے پھر آپ مدینے کے بازار میں تشریف لے گئے جمال آپ نے گڑھے کھد دائے۔ اس کے بعد آپ نے یہودی قید ہوں کو قبل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قید ہول کو قبل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قید ہول کو جیں لایا گیا جن کی گرو نمی مار مار کر ان گڑھوں میں ڈالا گیا۔ کی شخص نے بی قریط کے سر دار کعب ابن اسید ہے اس دقت کما کہ کعب تم دیکھ رہے ہو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جارہ ہے۔ کعب نے کما وگوں نے ہمیشہ ہی تا میجی کا جوت دیا ہے۔ کیا تا ہے دہ کیمی نہیں لو نا۔ خدا کی قشم اس دقت تممارا قبل عام ہور باہے جبکہ میں نے تم لوگوں کو اس کے عادہ دوسر می بات کی دعوت دی تھی مگر تم نے میری ہر بات دو کر دی۔"

لوگول نے کہا کہ چھوڑو ہے وقت غصہ اور نارانسکی کا نمیں ہے ان لوگول میں ہے بحث ہوتی رہی یہاں تک کہ آنخضرت ﷺ رات کے وقت قل ہے فارغ ہوگئے۔ بن قرط کا یہ قل آگ کی روشن میں کیا گیا۔ ان لوگول کی لاشول کو گڑھول میں گراکران پر مٹی ڈال وی گئے۔ ان لوگول کے قتل کے وقت ان کی عور تیس جیج جیج کے ان لوگول کی قتل کے وقت ان کی عور تیس جیج جیج کے کررونے لگیں انہول نے اپنے کپڑے بچاڑ ڈالے بال نوج کے اور منہ بیٹ لئے سارا مدید ان کے شور و باکاء سے گور بجا تھا۔

صی کا آخری کلام ..... یمود کے جن لوگوں کو قبل کے لئے لایا گیاان میں حی ابن اخطب بھی تھااس کے ووثوں ہاتھ کے اندھے ہوئے تھے۔ آنخضرت الجھے نے اس کودیکھا تو فرمایا۔ کہ اے خدا

کے دشمن کیااللہ تعالیٰ نے تجھے ہمارے قابو میں نہیں ڈالا۔ صی نے کہائے شک اللہ کو کی منظور تھاکہ میں آپ کے قابو میں آجاؤں نکر خدا کی قسم میں آپ کی دشمنی کے لئے اپنے آپ کو ملامت نہیں کر سکتاالہت یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کور سوااور خوار کرنا جاہے وہ خوار ہو کر رہتا ہے۔

علامہ سیلی نے لکھا ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے صنی ہے فرمایا کہ کیااللہ نے تجھ پر جمیں کامیاب نہیں کر دیا توصیٰ نے کہا ہے شک ہم نے ہر طرح کو شش کر کے و کمیے لی گر تقیقت یہ ہے کہ جو آپ کور سواکرنا چاہدہ و فودر سوا ہو جاتا ہے۔ تو گویا حن کا یہ جملہ جو ہے کہ جو آپ کور سواکرنا چاہے گا۔ دوسر سے جملہ کی طرح ہے اور شعر میں بیان کیا گیا ہے اس کا پہلا جملہ یوں تھا کہ جس کو انڈ در سواکر ہے وہ در سوا ہو تا ہے کیو تکہ حن کے بید سے اور شعر میں بیان کیا گیا ہے اس کا پہلا جملہ یوں تھا کہ جس کو انڈ در سواکر ہے وہ در سوا ہو تا ہے کیو تکہ حن کے بید

كلمات نظم كے محتے ہيں (اور تظم كے الفاظ ميں فرق ہے)\_

اقول۔ مولف کہتے ہیں: کتاب امتاع میں ہے کہ سعد ابن عبادہ اور حباب ابن منذق سول اللہ علقہ کے ہیں۔

ہیاں آئے اور کہنے گئے کہ یار سول اللہ علی قتیلہ اوس کے لوگ بیوویوں کے اس قبل عام کو تا پہند بدہ نظروں سے وکھ رہے ہیں کیو ذکہ بن قریطہ کے لوگ اوسیوں کے حلیف اور دوست ہے۔ یہ سن کر اوس کے سر دار حضرت سعد ابن معالا نے کہا کہ نمیں اوس کے قبیلے میں ایک شخص بھی اس بات پر ناخوش نمیں ہے اس میں خیر ہے جو شخص اس کو تا پہند کر تا ہے اللہ اس سے رامنی نمیں ہے۔ اس وقت حضر ت اسید ابن حنیر کھڑے ہوئے اور بولے کھی یار سول اللہ ابوسیوں کا کوئی گھر انہ ایسانہ جھوڑ ہے جس میں یہ بیووی تقسیم نہ ہو جا کیں (اور ہر گھر انے کو گول کے باتھوں قبل نہ ہو جا کیں) چنانچہ ان بیودیوں کو انصاریوں میں تقسیم نہ ہو جا کیں (اور ہر گھر انے کے لوگوں کے باتھوں قبل نہ ہو جا کیں) چنانچہ ان بیودیوں کو انصاریوں میں تقسیم کیا گیا اور انہوں نے ان کو قبل کیا۔ یہاں تک کتاب امتاع کا حوالہ ہے۔

یمال جوید جملہ ہے کہ۔ انہوں نے ان کو قبل کیا۔ تو ان ہے مر او ظاہری طور پر قبیلہ اوس کے لوگ ہی جیں اور یہ سال انصار ہے مر او صرف اوس کے لوگ ہی جیں۔ اس ہے کوئی شبہ نہیں ہو تا جاہئے کیونکہ ممکن ہے قبیلہ اوس کے ان نوگول ہے مر او جنہوں نے اس قبل عام کو تا بہند کیاان میں کی ایک مخصوص جماعت رہی ہو اور جو یہووں کے جو یہودی اس جماعت کے گھروں بی تھے گئے ہوں ان کو ان او سیول نے ہی قبل کیا ہو اور باقی تمام یہودیوں کو حضرت علی اور حضرت ذیر آنے قبل کیا ہو۔ وارند اعلم۔

ایک بیمودی عورت کا قبل نہیں کیا گیا آئی سوائے ایک مورت کے کسی کو قبل نہیں کیا گیا آیک عورت جس کا نام بنانہ اور ایک قول کے مطابق مزنہ تھا عور تول کے در میان سے اکال کر قبل کی گئی۔ اس خورت خسار سوید پر محاصر و کے دوران او پر سے جنگی کاباٹ پھینا تھا جس سے وہ ختم ہو گئے ہتے یہ حرکت اس فیا نے شوہر کی ہدایت پر کی حتی کیو نکہ دواس کو نبند نہیں کر تا تھا کہ اس کی بیوی اس کے بعد ذیرہ دے اور کسی دومرے خص سے خاد می کرے (المذا اس سے یہ قبل کرا دیا تاکہ بدلے میں وہ بھی قبل کر وی بات کی شریعت اللہ نیمت میں سے ان خلاو این سوید کا حصہ نکال اور فرمایا کہ ان کو دوشہیدول کا اجر فواب ما ہے۔ ای طرح آنخضرے آنے فرح کے نمان این محصن کا حصہ بھی نکال جو یہوو کے محاصرے کے نمانے میں و فات یا کئے جتھے۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ یمودی عور توں میں ایک کے سواکوئی قبل نہیں کی گئی۔ حضرت نا اُنشہ کہتی ہیں کہ خدا کی قتم جس و قت رسول اللہ ﷺ بازار میں یمود بول کو قتل کرارہے ہے اس د قت دہ میرے یاس بیشنی ہونی مجھ ہے، باتیس کررہی تھی اور بے تحاشہ قبقے لگار ہی تھی(اس کانام بٹانہ تھالور) یہ ایک خوبصور ہے اڑکی تھی۔ دراصل جس وقت میںووی قتل کئے جارہے ہتنے اس وقت یہ لڑکی بٹانہ حضرت عائشہ کے جمرے میں آ بیٹی تھی۔ غرض حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بیانسی نداق کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے پکار کر ہو چھا کہ بنانہ کہال ہے۔اس نے کما کیاوا تعی بجے رکارا جارہا ہے۔ عائشہ نے کما جھوڑو تم سے کیاواسطہ۔اس نے کماشاید بجیرے مثل کیا جائے۔ یس نے کہا کیوں۔ اس نے کہاکہ اس جرم کی وجہ سے جو بجھ سے سر زوجو گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے حضرت عائشہ کے یو تھنے پر ہتاایا کہ جہتے میرے شوہر نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت عائشہ نے یو جہتا کیے۔ تواس نے کہا کہ میرے شوہر نے محاصرہ کے دوران مجھے حکم دیا کہ محمہ علیجے کے اصحاب پر چھراؤ کروجو قلمہ کے باہر نیجے دیوار کے سائے میں جیٹے ہیں۔ چنانچہ میں قعیل پر گئی تو جھے خلاد ابن سوید نظر آئے۔ میں نے ایک پھر اٹھا کر ان کے سریر وے مارا جس سے دود جیں سرتھے۔اب ان کے لئے میں بجھے تنل کیا جائے گا۔ ا کیا۔ دوسر می روایت میں ہے کہ۔ میں بنی قریظہ کے ایک شخص کی بیوی ہوں بچھ میں لور میرے شوہر میں اس قدر محبت تھی کہ مشکل ہے کسی شوہر بیوی میں ہو گی۔اب جبکہ ہمارا محاصرہ کر لیا گیااور اس میں انتائی متلی اور سختی پداہو گئی توایک دن میں نے بری حسرت کے ساتھ اپنے شوہر سے کماکہ آہ یہ د صال کے تابناک دن ختم ہو رہے ہیں اور ان کی جکہ اب بجرو فراق کی گھڑیاں ہماراا نظار کر رہی ہیں تمہارے بعدید زندگی کیے گزرے گی۔ میرے شوہرنے کہااگر تم اپنی محبت کے دعوی میں تجی ہو تومیر سے ساتھ آؤجو کی کے نیچے دیوار کے سائے میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھرز بیر ابن بطاء نے کہاتم ان کے اوپر پھر مارواگر کسی کے پھر پڑ گیا تووہ و ہیں مرجائے گا۔اور اس کے بعد اگر مسلمان ہم پر غالب آگئے تووہ تنہیں بھی اس مسلمان کے بیلے میں قتل کردند کے بیجہ میں تم مير ياس بين جاؤگى) چنانچه ميں نے ايسانى كيا (اور خلادا بن سويد كو قتل كرديا)

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد مسلمان اس کو لے سے اور اس کی گردن مار دی گئی حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ خدا کی قشم جھے اس کی خوش مزاجی اور اس دفت ہنتے ہنسانے پر تعجب ہے حالا تکہ دہ جانتی تھی کہ عنقریب وہ قبل کی جائے گی۔

يهودي كااحسان ادر مسلمان كي احسان شناي ..... يجيبه نير ابن بطاء كانام گزرا ہے لفظ ذبير ميں زېر ذبر

ہے اور ہے پر زیر ہے بنی قریط میں ایک تخص ذہیر این بطاء تھا اسکے ہے گئا ہی زہری تھا جو اسکے بیٹے مبارات کا بیٹا تھا ان بڑنی عاد حتی میں جیٹی کیا ہے ہے ہے کہ اس عبد الرحن کا نام بھی دادا کی طرح زبیر تھا۔ ایک قول جو امام بخاری نے اپنی تادی تھی جیٹی کیا ہے ہے ہے کہ اس لفظ ذبیر میں فر پر جیٹی ہے اور ٹی پر ذبر ہے یہ تخص بہت بوڑھا آدی تھا۔ اس نے جا بلیت کے ذمانے میں جنگ بعاث دی موقعہ پر جا بت ابن قیس پر ایک احسان کیا تھا۔ یہ جنگ بعاث دی جنگ ہے ہو آنخضرت بھی ہے کہ موقعہ پر جا ہے اس کو خورج پر فرخ حاصل مدینے آنے سے پہلے اوس و خورج کے در میان ہوئی تھی۔ اس جنگ میں انجام کار اوس کو خورج پر فرخ حاصل ہوئی تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ اس نے جنگ کے موقعہ پر جا بت کو بکڑ لیا تھا اور اس کی چیشائی پر ذرقم لگا کی پھر اسے چھوڑ دیا تھا (اب بی قریط کی گر فرا کی کو موقعہ پر جا بت نے ذیبر کے احسان کا بدلہ اتار نا چاہا، چنانچہ خابت ذبیر کے اسان کا بدلہ اتار نا چاہا، چنانچہ سے خابت ذبیر کے اسان کا بدلہ اتار نا چاہا، چنانچہ سے خابت ذبیر کے اسان کا بدلہ اتار نا چاہا، چنانچہ سے سے مول سے مول سے مول کے موقعہ پر جا بت ہوئی تھی پر کے ایسان کا بدلہ اتار نا چاہا، چنانچہ سے میں آج تھا رائے جو نہ بھی کی اتار نا جا کہ اس کی ایسان کو اور کھا کر تا ہے۔ میں حقیقت میں آج تمارا محتاج ہوں۔

ز بیر کالقب ابو عبدالرحمٰن تقااس کے بیٹے عبدالرحمٰن نے رفاعہ کی ایک عورت سے شاوی کرلی تھی گر ایک مرتبہ اس عورت نے رسول اللہ علی کے پاس آکر فریاد کی کہ میرے شوہر کا عضو تناسل کیڑے کی بتی کی طرح موم ہے ( بینی وہ شخص قوت مردی ہے محروم ہے ) للذامیں جا ہتی ہوں کہ وہ ججھے علیحہ ہ کردے۔

غرض ذہرے بات کر ایک احداث ہے اور میں اس کے احداث کا بدلد دینا چاہتا ہوں الذا آب اس کا خون جھے ہہہ کر اللہ علی فرد مت میں آئے اور کئے گئے کہ یار سول اللہ علی ذیر کا جھ پراکی احسان ہے اور میں اس کے احسان کا بدلد دینا چاہتا ہوں الذا آب اس کا خون جھے ہہہ کر دی ہے ہو گیا۔ اب ثابت ذیر کے پاس آئے اور بولے کہ رسول اللہ علی نے تمماری جان جھے ہہہ کر دی ہے اور میں تمماری جان بختی کرتا ہوں۔ ذیر نے کہا کہ جھے جیساایک بوڑھا آد کی بغیریوی بچوں کے ذید ورہ کر کیا کر سے گا۔ ثابت کہتے ہیں میں بھر آنحضرت علی کے پاس آیا اور بول کہ یار سول اللہ علی آپ پر میر سے مال باپ قربان ہوں اس کے یعوی بچوں کو بھی چھوڑ د بجے۔ آپ علی نے فرمایا وہ بھی تمہیں و نے گئے۔ اس کے بعد میں نے ذیر کو آکر بتایا کہ رسول اللہ علی ان کو خمیس دیتا ہوں۔ ذیبر کو آکر بتایا کہ رسول اللہ علی اس کھر ان کے باس اگر بال ودو است ندر ہے توائی ذید گی سے کیا فاکدہ عام اس کے بول کو بھی جھے ہمہہ کر دیا ہے اور میں ان کو خمیس دیتا ہوں۔ ذیبر نے کہا تھی ہوں۔ ذیبر نے کہا تھی ایک اور اللہ اس کا مال وزالہ نار کا مال ودو است ندر ہے توائی ذید گی سے کیا فاکدہ عام اس کی ہوں کہا۔ جس میں بھر آنحضرت علی کے باس آیا اور بول کہ یار سول اللہ اس کا مال وزال کہ بیار سول اللہ اس کا مال وزالہ کا مال وزالہ کیا کہ میں ہے کہا۔ جس نے فرمایا وہ بھی میں دیا ہوں کہا ہوں کہا۔ جس نے فرمایا وہ بھی ہے اور وہا ہوں کہا۔ جس نے فرمایا وہ بھی ہیں اس کو اس کی اس کو تاریخ کہا۔ جس میں بھر آنحضرت بھی ہے اور وہا ہوں تاریخ کہا۔

''اے تابت! تم نے میرے احسان کابدلہ اتارویا ہے اور اب میر اکوئی اخلاقی قرض تم پر نہیں ہے تکہ بیہ بتاؤ کہ اس شخص کے ساتھ کیاسلوک کیا گیا ہے جس کا چیرہ ایک روشن آئینے کی طرح تھا جس میں قبیلہ کے خدو خال نمایاں رہتے تھے اور جس کانام کعب این امید تھا۔

لیعنی بنی فریط کامر دار تھا۔ میں نے کہادہ قبل ہو چکاہے۔ پھراس نے کہاکہ اس شخص کا کیابتا جوشہر یول اور دیما تول کا سہارا تھا لیعنی جو فقر و فاقہ اور قبط سالی کے دور ان لوگول کا سہارا تھا لور ان کے پیٹ بھر تا تھا اور جس کو صنی ابن اخطب کہا جاتا تھا۔ میں نے کہاوہ بھی قبل ہو چکا ہے۔ بھر ذبیر نے پوچھا۔ اور اس قاکد کا کیا ہوا جو کو جے کے وقت ہاری قائد کا کیا ہوا جو کو جے کے وقت ہاری قائد سالاری کیا کرتا تھا اور خوف کے دقت ہماری پشت بناہی کرتا تھا اور جس کا نام عزال ابن

سموال تھا۔ میں نے کمادہ مجمی قبل ہو چکا ہے۔ کچر اس نے کہا۔اور بنی کعب ابن قریطہ اور بنی عمر وابن قریظہ کے وہ لوگ کیا ہوئے جن کے دم سے دونول خاندانوں کی مجنسیں آباد تھیں۔ میں نے کمادہ سب بھی قبل ہو چکے ہیں۔ تب زبیر نے کما۔

" تواے تابت! بیس تم سے تمہارے احسان کے نام پر در خواست کر تا ہوں کہ بیجے بھی مبری مرحوم قوم کے پاس پہنچاوو۔ خداکی قسم ان سب نوگوں کے بعد اب زندگی کامزہ ہی کیارہا۔ کیا میں ان گھروں میں تنا بھٹکنا بھروں جن کے دروو دیوار میں ان کی خوشیو کی رچی نبی ہوئی ہیں۔ ان گھروں کی ویرانیوں کو میں اپنی بھٹکنا بھروں جن کے دروو دیوار میں ان کی خوشیو کی رچی نبی ہوئی ہیں۔ ان گھروں کی ویرانیوں کو میں اپنی تنما سُول سے کیسے آباد کروں گا۔ نبیس۔ جھے اس زندگی کی ضرورت نبیس ہے۔خداکی تشم میں اتنی ویر بھی ان ویر این بہنیوں میں نبیسرہ سکتا جتنی ویر میں ایک ڈول کاپانی خالی ہوتا ہے۔ ایک دوایت میں یوں ہے کہ۔ جتنی ویر میں ایک ڈول کاپانی خالی ہوتا ہے۔ ایک دوایت میں یوں ہے کہ۔ جتنی ویر میں ایک پیاساڈول سے پانی پیتا ہے۔ اس تم مجھے بھی میر سے ان بی دوستوں کے پاس پہنچادو۔!"

تابت کتے ہیں کہ آخر میں زبیر کو مقلّ میں لے کر آیا جمال اس کی گرون مار دی گئی۔ ایک قول ہے ہے کہ کیا سے دخواست اور خواہش پر تابت نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ہر گز قتل نہیں کروں گا۔ اس پر زبیر نے کہا جھے اس کی پرواہ نہیں کہ کون جھے قتل کر تاہے۔ چنانچہ حضر ت زبیر ابن عوام نے اس کو قتل کر دیا۔ حضر ۔ ابو بکر گوجب زبیر کاریہ جملہ پہنچا کہ جھے میر ے دوستوں کے پاس پہنچادہ توانموں نے کہاخد اکی

وسم وہ ان ہے دوزخ کی آگ میں ہی ملے گاجمال وہ ابدائا باد تک رہے والے ہیں۔

کاب اصل میں یہ حدیث حضر ت ابو عبیدہ کے حوالے ہے جس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی ہے کہ حصر ت عابت ہے سے فرمایا تھا کہ آگر ذہیر مسلمان ہو جائے تواس کے بیوی ہے اور اس کامال حمیس بہہ ہے مگر چونکہ ذہیر مسلمان نہیں ہوا تھااس کے اس کی بو کامور اس کامال سب فن کے مانی میں ہی شار کیا گیا۔

میں قریط کے نابالغ بجے اور عور تئیں ..... جمال تک قتل ہونے والوں کا تعلق ہے توصر ف وہ لوگ قتل کے کے جو جو ان اور بائع ہو تھے جو لوگ جو ان نہیں ہوئے تھے ان کو غام بنایا گیا۔ حضر ت عطیہ قرقی کتے ہیں کہ اس وقت میری عمر لوگین کی تھی چنانچہ قرطیوں کے قتل کے وقت مسلمانوں نے بچھے نابالغ قرار دیا اور میں کہ اس وقت میری عمر لوگین کی تھی چنانچہ قرطیوں کے قتل کے وقت مسلمانوں نے بچھے نابالغ قرار دیا اور میں کہ اس وقت میری قبل کے بازہ ہو گئے ہے لہذا ان کو میں ہوئے ہوں ہو تھے ہے لہذا ان کو میں ہوئے ہوں ہو تھے ہے لہذا ان کو میں ہوئے کہ اس مندر کی بناہ حاصل کر لی جو آنحضر ت تھی کی خوار میں ہوئے۔ اس مندر می خوار میں ہوئے اس کے داوا عبد المطلب کی خالاؤں میں ہے ایک تھیں کیونکہ میہ اس مندر می نیاد میں اس کے عبد المطلب کی خالاؤں میں ہوئے ہیں کہ بہہ کر نیاد میں اس کو کیا تھی گئے۔ انہ میں ہوئے جھے بہہ کر خوار کیا داران ہول والے کی میں بہ کو بیدر فاعہ مسلمان ہوگئے تھے۔ ہو کمان ہوگئے تھے۔ بہہ کر دیجے۔ لہذا آنحضر ت میں ہوئے تھے نے دائے کو سلمی کی بناہ میں اس کو کہ تھیں ہوگئے۔ تھے۔ دیا ہوگئے۔ لہذا آنحضر ت میں ہوئے تھے۔ دیا ہوئی ہوئی کی میں ہوگئے۔ تھے۔ دیا ہوئی ہوگئے۔ تھے۔ لہذا آنحضر ت میں ہوگئے۔ لہذا آنحضر ت میں ہوگئے۔ لہذا آنحضر ت میں ہوئی ہوئی ہوئی کو سلمی کی جو الے کر دیا جس کے بعدر فاعہ مسلمان ہوگئے تھے۔

اس طرح بنی قریظ ہے حضرت سعد ابن معاذی آنکھیں ٹھٹڈی ہو کیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وعا قبول فرمائی کیونکہ غزوہ خندتی کے دوران جب دہ ایک تیر ہے ذشمی ہوئے تھے تو انہوں نے اللہ ہے دعا مانگتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ ایم اس دعا اس دفت تک نہ اٹھا ہے جب تک بنی قریظہ کے انجام ہے میری آنکھیں ٹھٹڈی نہ ہوجا کمیں۔ اس کی تقصیل بیچھے گزر چکی ہے۔ بعض دولیات میں یول ہے کہ حضر ت سعد نے یہ وعا اس رات میں ہوجا کمیں۔ اس کی تقصیل بیچھے گزر چکی ہے۔ بعض دولیات میں یول ہے کہ حضر ت سعد نے یہ وعا اس رات میں

نیج فصیدہ بمزیہ کے جو شعر نقل نے جارہ ہیں شاید ان میں شاعر نے بی قریط کے ان گستافانہ کفات کا کہا ہے جو یہودیوں نے آنخضرت تنظیم کی شان میں کہے جبکہ بنی قریطہ کے بعض سر کردہ لوگوں نے انہیں عہد شکنی اور بد کا می ہے روکا بھی تخارات عہد شکنی کا سبب شکی ابن اخطب تخاجس نے بنی قریطہ کوور غلایا تھا اور انہوں نے احزالی اشکر کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازیاد کیا۔ قسیدہ ہمزید کے اشعاریہ جیں۔

وتعد وا الى النهى حدودا كان فيها عليهم العدواء

ترجمہ: آئخضرت على كے معالم من الله كول في صدود سے تجاوز كيااور اى لئےرسول اللہ على كو

ألتام حمله أور بهومايزا

واطعاء نوا بقول الاحزاب احوانهم النا لكم اولياء بَىٰ قريظ كے لوگ احرائی التّكر كى اس بات ہے مطمئن ہو گئے كہ ہم تمہارے ذمہ دار اور بیٹت بناہ میں

وبيوم الاحزاب اذ ذاغت الانصار فيه وضلت الاماء تربنمه : بإلك الزاب جس مين لوگول كي أيجيس تمني كي كلي رو تنفين اور كسي كي بيد سمجھ مين تهين آرم

تفاكه كياكري\_

ونعا طوافی احمد منگرالفول ونطق الادافل العودا، ترجمه : اور آنخضرت مُنَافِق کے بارے میں تعایت بیمودہ باتش کی آئیں ممال تک و فیل لوگ مجمی بیمودہ گوئی پراترے آئے۔

کل و جس بریدہ النحلق السوء سفا هاوالملية العوجاء ترجمہ: بدترین بہووہ کوئی کی کئی جس کو بست اخلاق نے اور برحادیا اور سے سب الن او گول نے اپنی کی فنمی اور حماقت کی وجہ ہے کیا۔

فانظروا کیف کان عاقبه القوم وما مساق للبذی البذاء وما مساق للبذی البذاء البذاء ترجمه : دیکیموکد اللوگول کا انجام کیا ہواال کی بیمودہ گوئی نے کس قدر ایستی تک پہنچادیا۔ وجد السب فیه مساولم بدو الله الله الله فیه مواضع باء ترجمہ : گالیال ویتالل کے حق میل زہر بن گئی فوروہ یہ نمیں سمجھ کے د (لفظ ست میخی کالی میں) ت

جو ہے وہ ہے ( تین سم سم سمنی زہر )

کان من فیہ فتلہ بیدیہ فہومن سوء فعلہ الوباء ترجمہ: جولوگ آنخسرتﷺ کے اشارو پر قتل ہوئے وواپے ہی بدترین افعال کے ہتیجہ میں ہلاک ہوئے ہیں۔

اوهوالتحل قرصها يجلب الحتف اليها وماله انكاء

یا یہ سمجمنا جاہئے کہ یہ ہد عقبی ایک مکھیوں کا چھتا ہے جو میٹھانظر آتا ہے مگر اس کی طرف ہاتھ بڑھانے میں تباہی ہے جس میں جھنے کا کوئی قصور نہیں ہے۔

اس غزوؤی قریظہ کے بعدر مول اللہ بیجی سے محابہ سے فرمایا کہ آئیں قریش قریش تم سے لڑنے کے لئے نہیں نکلیں کے بلکہ تم بی الن کی سر کوئی کے لئے نکا کرو گے۔ چنانچے اس کے بعد ایسان ہوا۔ اور جیچے گزر! ہے کہ تائیں اس کے بعد ایسان ہوا۔ اور جیچے گزر! ہے کہ تائیں ہے کہ خروڈ ایسان ہوا۔ اور جیچے گزر! ہے کہ آئیں ہے کہ تر جملہ غزوڈ احراب کے فتم ہونے کے بعد فرمایا تھا۔

سعد این معافی کی وفات ..... او حر غزود احزاب کے دور ان حضر ت سعد این معافی کے ہاتھ میں جو ذخم آیا تھا دو خراب ہونے اور بڑھنے لگاس میں ہے خون جاری ہو گیا آنخضرت بتائے کو پتہ نہیں نقا کہ ان کے ذخم سے خون بعہ رہا ہے کون بعہ رہا ہے کہ اور بھی لگ گیا۔

غرنس آخر ایک روز ای زنم کی بناء پر حضر ت سعد ابن معاد کی و فات ہو گئی یمال تک کہ ان کی لاش کو حضر ت و فیدہ کے جیمہ ہے ان کے مکان پر بہنچادیا گیا جبکہ آخضرت ہے کا کواب تک و فات کا بھی علم ضیں تھا۔ آخر رات میں حضر ت جب کیاں حاضر ہوئے اور آپ ہے رات میں حضر ت جب کیاں حاضر ہوئے اور آپ ہے پوچنے گئے کہ اے محمہ بینچا ہے کون مر و صال ہے۔ ایک روایت میں یول ہے کہ بیاس حاضر ہوئے اور حمٰن کی میت ہے جس کے لئے آسان کے ورواز کے کھول دینے گئے اور جس کی وجہ ہے عرش الی بال کیاایک روایت میں عرش رحمٰن کے لئے آسان کے ورواز کے کھول دینے گئے اور جس کی وجہ ہے عرش الی بالی بال کیاایک روایت میں عرش رحمٰن عرش الی بلنے نگا۔ ایام فودی نے کہا ہے کہ عرش کا لمنا دراصل حضر ہ سعد کی روح کے استقبال کے لئے فرشتوں کی مسر توں ہے تعمیر کرنے کی فرشتوں کی مسر توں ہے تعمیر کرنے کی ضرورت تو جب بی چیش آسکتی ہے جبکہ عرش کا لمنا محال ہو۔ غرض جرکیل سے یہ سنتے ہی آسکتی ہے جبکہ عرش کا لمنا محال کومر دوبایا ۔

بنے دہاں جینے کو بھی جگہ نہیں تھی میمال تک کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اپنے ایک پر سے جھے بکڑ کر بٹھالا۔

اقول۔ موان کے بین ای متم کادافعہ آنخضرت تو کے ساتھ اس دقت بھی پیش آمہاتھا۔ جبکہ یہ حضرت لُعظہ ابن عبد الرحمٰن انصاریؓ کے جنازے کے ساتھ جارے تھے آپ اس دقت پڑول کے بل چل رہے تھے۔ رہے تھے۔ بہ حضرت تعلیق ہم نے رہے تھے۔ بہ حضرت تعلیق کو دفن کیا جا دہا تو کی نے آنخضرت تعلیق ہے پو چھا کے یار سول اللہ تعلیق ہم نے آپ کو پنجوں کے بل چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ نے فرملیا فتم ہے اس ذات کی جس نے جھے حق دے کر بھیجا ہے اس جنازے کے ساتھ چلنے کے لئے اس قدر فریئے نازل ہوئے تھے کہ جھے قدم دکھنے کی بھی جگلہ نہیں مل دہی تھی۔ اس کادافعہ سیرت شامی میں فہ کور ہے۔

جب حفرت معد ابن معادی ابن معادی ابنی کواٹھایا گیا تو حالا نکہ وہ بھاری جسم کے بھے تھر اس وقت تغش بہت بلکی ہو گئی تنفی۔ آئنفسرت بیافی نے فرمایا کہ اس وقت ان کواٹھایا گیا تو الے تمہارے علاوہ دو سرے نوگ بھی ہیں اسنی ملا نکہ بھی اٹھانے والول میں ہیں (اس لئے لاش کا وزن تمہیں باکا معلوم ہو رہا ہے)ان کے لئے ستر ہزار فرشے نازل ہوئے تھے جوان کے جنازے کے ساتھ تھے جن میں بہت سے فرشے وہ تھے جواس دان کے علاوہ کہمی زمین پرنازل نہیں ہوئے تھے۔

ضعفطئے قبر ۔۔۔۔ «عفرت ابو سعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ سعدؓ کی قبر کھودنے والوں میں بھی شریک تھا مہم جب ہم جب بھی قبر کی مٹی کھود کر بٹائے تو جمیں مشک کی می خوشبو آتی تھی۔ ایک حد بٹ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو قبر کے بھیجنے ہے نجات اور چھٹکارہ ہو تا توسعد کو ہو تا کہ ان کوایک ہی بار قبر نے بھنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اضیں چھٹکار دولادیا۔

حضرت جابرا بن عبداللہ عبداللہ کے ماتھ استان کو جب سعد کود فن کردیا گیااور ہم رسول اللہ عباللہ کے ماتھ سے تو آپ نے تسجیات پڑھیں اور آپ کے ساتھ سب لوگوں نے پڑھیں۔ بھر آپ نے اللہ اکبر فرمایا آوسب لوگوں نے پڑھیں۔ بھر آپ نے اللہ اکبر فرمایا آوسب لوگوں نے آپ سے ہو چھاکہ یارسول اللہ آپ نے تشبیع کول نے آپ سے ہو چھاکہ یارسول اللہ آپ نے تشبیع کیوں پڑھی اور تھی بر کے ساتھ دور سے بھیجا شروع کیا تھا کیوں پڑھی اور تھی برت ذور سے بھیجا شروع کیا تھا میاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اضیں اس سے جو تکار وعزایت فرمادیا۔

ایک دریت میں آتا ہے کہ حفرت معد کی ایک ہوی ہے سوال کیا گیا کہ معد پر قبر کے بھیجنے کے سبب کے متعلق حمیس رسول اللہ بھی کا کیا قول معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے سناہے کہ رسول اللہ بھی مصاب رہے متعلق حمیس رسول اللہ بھی کا کیا قول معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے سناہے کہ رسول اللہ بھی ہے سے اس بارے میں پوچیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ پیٹاب سے طہارت حاصل کرنے میں دہ کی قدر کو تاہی کیا کرتے تھے۔ گریہ بات کاب خصائص صغری کی اس روایت کے خلاف ہے جس کے مطابق آنخضرت بھی کی خصوصیات میں سے یہ کہ آپ حفظ تر یعنی قبر کے بھیجنے سے حفوظ رہیں گے۔ یی حال دوسرے انجیاء و بیغیم دن کا ہے۔ ان حضرات کے سواکوئی نیک اور صالح آدمی بھی اس سے حفوظ نہیں دے گا۔

میں بات علامہ قرطبی کی کتاب تذکرہ میں بھی ہے الدتہ انبیاء کے منااوہ سرف ایک عورت فاطمہ بنت اسد الی ہے جس کو رسول اللہ علی کی برکت ہے قبر نہیں بھیجے گی کیونکہ ان خاتون کی قبر میں پہلے خود آنخضرت علیجے لیئے تھے۔اس طرق گذشتہ روایت اور کتاب خصائص کی ای روایت میں موافقت کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشتاً کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیایار سول اللہ ﷺ جب سے میں نے آپ کو ضغطنہ قبر اور اس کے جھیجنے کاذکر کرتے ساہے۔ یہ بات پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فزمالہ۔

مومن اور کافر کے ضغطریہ قبر ..... "عائشہ! مومن کے لئے ضغطے قبر کی الیمی کیفیت ہوگی جیسے ایک شفیق ماں اپنے بچے کے سر کو اپنے ہاتھوں سے دباتی ہے جو سر کے درد کی شکامیت کر رما ہواور منکر نگیر کی ضرب الیمی ہوگی جیسے آنکھ میں سر مدلگادیا جائے۔ گراے عائشہ! فریاد کر نے دالے مشر کوں پرافسوں ہے کہ ان لوگوں کو قبر میں اس طرح بھیجا جائے گا جیسے پھر دل ش پُذا جاتا ہے!"

ر بر الن کو النے مومن ہے جس کی بیدشان ہو مرادود شخص ہوگا جس سے عمل میں کو تاہی نہ ہوئی ہو للذا بید بات گذشتہ قول کے خلاف نمیس ہے تاہم بیدا ختااف قابل غور ہے۔

علامہ بیمتی نے روایت بیان کی ہے کہ حسرت سعد ابن معافظ کا جنازہ دوؤ تاروں کے نتیج میں رکھ کر اٹھایا گیا۔ اس سے ہمارے شافعی علماء نے مسئلہ آکالا ہے کہ جناز ہے کو چار پائی پر اٹھانے کے مقابلے میں یہ زیادہ افضل ہے جس کالو توں میں اب رواج ہو گیا ہے۔ آنجے مرشرت میں کالو توں میں اب رواج ہو گیا ہے۔ آنجے مرشرت میں گاری جنازہ کی تمازیز ھائی۔ آپ نے جنازہ کی تمازیز ھائی۔

اس کے بعد حضرت سعد کی والدہ آئیں اور انسوں نے لحد کے اندہ نظر ڈال کر مرحوم بینے کو دیکھااور کھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہ بال تمہیں وخیرہ کرتی ہوں۔ آئینسرت تعلیٰ حضرت سعد کی میت کے پائینتوں پر کھڑ، ہے شخے اور وہیں آپ نے ان کی والدہ کو تعزیت پیش فرمائی۔ پھر جب قبر پر مٹی برابر کروی گئے۔ تو آئینسرت ملائے نے اس پریانی چیئر کا۔ اس کے بعد آئینسرت بھٹے نے دہاں کھڑے ہو کر دعا قرمائی اور وہاں ہے دوانہ ہوئے۔ حضرت سعد کی والدہ بینے کا نوحہ وہائم کرنے گئیس مینی ان کی خوبیاں بیان کر کر کے روئے گئیس اس پر

آپ نے فرمایا کہ ہر نوحہ کرنے دالی جمونی ہے سوائے سعد کا نوحہ کرنے دالی کے۔ کیونکہ سعد کے جو نیک اوصاف۔اور خوبیال بیان کی جائمیں دوان میں واقعہ موجود تھیں جبکہ دومروں کے ساتھے ایسا نہیں ہے۔

ای آغاء میں مقام دومتہ الجان ل کے امیر نے رسول اللہ ﷺ کو ایک و کیٹی جبد صدیہ میں بھیجا جس کا اتفاق اللہ علی اللہ علیہ کے اس بر فرمایا کہ جنت میں سعد ابن معاق کے رومال بھی اس جب کہ رومال میں زیادہ بستر اور اعلی درجہ کے جیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ رومال استعمال کیا جاتا ہے للمذا اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں معتمر میں معتمر سے معلوم ہوا کہ جنت میں معتمر سے معلوم کی گھڑے کہ کہ میں زیادہ اعلی اور قیمتی جیں آنحضر سے اللہ ہے یہ جب مصرف میں استعمال کیا جاتا ہے لید جب مصرف میں تربیہ فرماؤیا۔

ابولیا یہ کی قبولیت و نیا ..... بیجید حضر تا ابولیا یہ کی غلطی اور ان کی ندامت اور خود کو سر او بینے کا واقعہ گذرا بیری) ای دور ان میں ان کی توبہ قبول ہونے کے متعلق و حی نازل ہوئی۔ جس وقت آنخضرت بیجی پریہ و حی نازل ہوئی اس وقت آپ حضر ت ام سلمہ کے جرے میں شیمہ۔

ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے صبح ہی صبح آنخضرت ﷺ کو ہنتے دیکھا۔ ہیں نے عرض کیایار سول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ ہنستار کھے! آپ نے فرمایا ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی میں نے عرض كياتوكيام ال كوبيه خوش خبرى سنادول بارسول الله-

آب نے فرمایا کہ بے شک اگر تم چاہو تو ضرور سنادو۔ چنانچہ حضر تام سلمہ اپنے تجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں۔

ایک قول ہے کہ بیدداقعہ پردے کے علم سے پہلے کا ہے گر چیجے بہتان تراشی کا جوداقعہ گزرا ہے اس کی تفصیلات کے لحاظ سے بیدبات درست شیں ہے۔

ع من ام المؤمنين نے دواندے مرکو ہے ہو کہائے ابولبار تمہیں فوضخری ہؤالند تعالے نے تمہاری تورتبول فرمالی ہے

یہ سنتے ہی اوگ ابولیا ہے گی ذنجیریں کھولنے کے لئے ان کی طرف جھیٹے گر ابولیا یہ نے ان کوروکتے ہوئے کما کہ ہرگز نہیں رسول اللہ ﷺ خود اپنے دست مبارک سے جھے کھولیں گے ایک قول ہے کہ ابولیا یہ کویہ خوش خبری سنانے والی حضرت عائشہ تھیں۔

غرض پھر جب رسول اللہ عظیمہ میں کے نماذ کے لئے نکلے توابولبابہ کے پاس سے گذرتے ہوئے آپ نے ان کو کھولا ایک حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ نے بھی ابولبابہ کو کھولئے کاارادہ کیا تفاظر انہوں نے منع کردیا۔
اس پر آنخضرت تلکی نے فرملیا کہ فاطمہ میرے ہی جسم کا ایک حصہ ہے۔ ایک حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابولبابہ کو اگر حضرت فاطمہ بھی کھول دیتیں توابولبابہ اپنی قتم سے بری ہوجاتے۔ بہر حال یہ بات قابل غورہے۔

غرض اس طرح حضرت ابولبابہ چے رات تک اس ستون کے ساتھ خود کو باندھے نہوئے کھڑے رہے۔ایک قول سات رات کا ہے اور ایک قول ستر ہ رات کا بھی ہے۔ای طرح ایک قول پندر ہ را توں کا بھی ہے

كتاب امتاع مين صرف مي آخرى قول نقل كيا كيا سيا-

اس دوران ہر نماز کے وقت ان کی بیوی یا بیٹی ان کے اسپاس آنجی اور انہیں نماز بڑھنے کے لئے کھول و بیتیں۔ فارغ ہونے کے بعد وہ و بی تخصیں۔ اس طرح جب ان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی توان کو کھول و بیتیں۔ فارغ ہونے کے بعد وہ ستون کے پاس واپس آجاتے اور نہیں گھر باندھ دیا جاتا۔ اس کے نتیجہ میں ان کے کانوں اور آنکھوں کی قوت بہت زیادہ کمز در ہونے لگی تھی۔ گذشتہ روایت اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ ان کی بیوی اور بیٹی باری باری ان کے باس آیا کرتی تھیں (اور نمازو غیر ہ کے لئے ان کو کھولتی تھیں)

ایک حدیث میں ہے کہ انہوں نے آنخضرت عظی ہے عرض کیا کہ توبہ قبول ہوجانے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس علاقہ کو چھوڑ دول جمال مجھ ہے ہے گناہ سر زو ہوائے۔ مگر اس روایت میں میہ شبہ ہے کہ ابولیابہ تو پہلے ہی اس بات کا طف کر چکے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔

بو جاؤں ہے آپ نے فرمایا ہے کہامیں چاہتا ہوں کہ اس گناہ کے بدلے میں اپنال ودولت سے بھی سکدوش ہو جاؤں ہو آپ نے فرمایا یہ کافی ہے کہ تم اپنے مال کا ایک تمائی حصہ صدقہ کردو۔ کویا آنخضرت ﷺ نے ان کو میہ علاقہ چھوڑنے کا تھم نمیں دیا۔

جہاں تک اس دوسری روایت کا جس کے مطابق ابولیابہ نے بیافلہ مجھوڑنے کاارادہ ظاہر کیااور اس گذشتہ روایت کا تعلق ہے جس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ سے خود ہی بیہ عمد کر چکے بینے کہ بنی قریطہ کی سر زمین میں مجھی قدم نہ رکھوں گا توان دونوں روایتوں میں موافقت پیدا کرنا ممکن ہے۔ یہودی باند بول کی فرد ختگی اور اسلحہ کی خربید اری ..... غرض اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے سعد ابن زید انصاریؒ کے ہاتھ بنی قریط کے قید یول ایجنی غلام باند یول کو فروخت کرنے کے لئے نجد کے علاقہ میں بھیجا تاکہ ان کے بدلے گھوڑے اور ہتھیارو غیرہ فریدے جائمیں۔

(قال) ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ آپ نے حضر ت سعد ابن عباد کو یہ قیدی دے کر ملک شام میں بسیجا تا کہ ان کو فرو خت کر کے ان کی قیمت ہے ہتھیار اور گھوڑے خرید لائمیں۔ چنانچہ انہوں نے ان غلاموں کے بدیلے میں کثیر تعد او میں گھوڑے خریدے۔ آنخضرت پیلٹے نے ان گھوڑوں کو مسلمانوں میں تقسیم فرمادیا۔ '

ان میں جو باند بیال بی تھیں ان کو حضرت عثمان عنی اور حضرت عبدالر حمن ابن عوف نے خرید لیا تھا۔
پہلے ان باند یول کی دو قسمیں کی گئیں کہ جوان لڑکیول کو علیحدہ کر لیا گیااور پوڑھی عور تول کو علیحدہ کر لیا گیا۔
(خرید ار دوہی آدمی ہے ایک عبدالر حمٰن ابن عوف اور دوسرے عثمان غنی آب حضرت عبدالر حمٰن نے حضرت عثمان کو خرید لیس حضرت عثمان نے بوڑھی عور تول کو خرید لیس حضرت عثمان نے بوڑھی عور تول کو خرید لیل حضرت عثمان نے بوڑھی عور تول کو خرید لیل حضرت عبدالر حمٰن نے جوان لڑکیول کو خرید لیل۔

پھر حضرت عثمانؓ نے اپنی خرید کر دہ پوڑ حیوں میں ہے ہر ایک کوید اختیار دیا کہ اگروہ انتامال ان کو اد اکر دے تو وہ آزاد ہو گی۔ اب مال جو کچھ تھاوہ بڑھیوں کے پاس ہی تھاجو ان لڑکیوں کے پاس کچھ نہیں تھا اس لئے حضرت عثمانؓ کو بہت نفع ہوا۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: یمان ارولیات مختلف ہیں جن کے در میان موافقت کی ضرورت ہے۔ اگر سعد
ابن عبادہ اور عثمان غنی اور عبد الرحمٰن ابن عوف کے واقعہ بنی قریطہ کی باندیاں ہی مراد ہیں تو اس کا مطلب ہے
کہ ان باندیوں کی تمن فتہ میں کی گئیں۔ ایک فتم سعد ابن زید کودی گئی، ایک فتم سعد ابن عبادہ کودی گئی اور ایک
فتم وہ تھی جس کو عثمان غنی اور عبد الرحمٰن ابن عوف نے خرید الہ بنی قریطہ کی باندیوں کے فعہ ہے بھی لئے گئے۔
اب گویا اس دوایت ہے کہ سعد ابن زید کو بنی قریطہ کی باندیاں دے کر نجد بھیجا گیا مرادیہ ہوگی کہ ان میں نبہ گھیا نا ندیاں ان کے ساتھ جبھی گئی۔

ای طرح اس روایت ہے کہ سعد ابن عبادہ کے ساتھ بنی قریطہ کی باندیاں ملک شام بہیجی گئیں مرادیہ ہوگی کہ ان میں ہے کچھ ان کے ساتھ مثام ہیجی گئیں۔ نیکن اگر سعد ابن عبادہ کے واقعہ میں بنی قریطہ کی باندیوں کے جائے دوسری باندیوں مرادی تو بات صاف ہے۔ ابن عبادہ کے واقعہ میں باندیوں کے ساتھ بنی قریطہ کالفظ نہیں ہے اس لئے اس بھی معلوم ہو تاہے کہ کوئی دوسری باندیاں مرادی ہیں۔

اد حرمیں نے کتاب امتاع دیکھی تواس میں سعد ابن ذید انساری کاواقعہ ذکر ہی نہیں کیا گیا بلکہ صرف سعد ابن عبادہ کاواقعہ ذکر ہی۔ امتاع میں ہے کہ جب عور تول و بچوں کو بائدی غلام بنالیا گیا تو آنخضرت عظیم نے ان میں سے کچھ تعداو سعد ابن عبادہ کے ساتھ ملک شام کو بھیجی تاکہ انہیں بھے کر اس رقم ہے اسلحہ خرید کئے جا تیں۔ یہاں تک کتاب امتاع کا حوالہ ہے۔ واللہ اعلم۔

باند بول کے ساتھ انسانیت کا معاملہ ..... آنخضرت ﷺ نے صحابہ کو عکم دیا کہ بنی قریطہ کی باندیاں جو فرد ختت کی جانمیں تو مال اور بچے کو جدانہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا جب تک بچہ جوان نہ ہو جائے اے مال سے علیحدہ نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا لڑکی کو حیض آنا علیحدہ نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا لڑکی کو حیض آنا

اور لڑکے کواحتلام یعنی بدخوالی ہو تا قاعدہ یہ تھاکہ آگر کوئی ایسا چھوٹا بچہ ملیا تھا جس کی مال نہ ہو تواہے مشر کین غرب یا یہودیوں کو نہیں بیچا جاتا تھا بلکہ اے کسی مسلمان کے ہاتھ بیچا جاتا تھا۔ اس طرح ام ولد صغیر کو یعنی ایسی باندی جس کی گود میں آتو ہے کوئی چھوٹا بچہ ہواور اس کے بچے کو مشر کین عرب یا دینے کے یہودیوں کے ہاتھوں فروخت نہیں کیا جاتا تھا کہ تاب امتاع میں ہے کہ الی باندیاں جو آپس میں بنے ہوں جب بالغ ہو جا کیں توان کو جدا کیا جاسکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہواکہ اگر وہ جوان نہیں ہیں توان کو بھی ایک دومری ہے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ مرف اصول اور فروع یعنی جڑاور شاخوں کے در میان جدائی کرنا

حرام ہے (بینی مال اور بچ کے در میان) جب تک کہ وہ تبجھدار لیعنی بالغ نہ ہوجائے۔ یہ مسلک آنخضرت علی اللہ کواس کے اس ارشاد کے تحت ہے کہ جس نے مال کواس کے بچے ہے جداکر دیااللہ تعالی قیامت کے دن اس کواس کے عزد ل اور مجت کرنے دانوں سے جداکر دیا دشتہ ردایت امام شافعی کے نزدیک سیجے نہیں ہے۔ مریحانہ بنت عمر و نبی کا انتخاب ان میودی باندیوں میں سے آنخضرت علی نے نے دیائے دیجانہ بنت

ر بی کہ بیت مروی کا میں ہے۔ اس میں میں میں کا علام شمعون تفاجو بی نضیر کے میود یوں میں سے تھا مگراس کی بیٹی عمر و کو استخاب فرملا۔ یہ عمر و آنحضرت علی کا علام شمعون تفاجو بی نضیر کے میود یوں میں سے تھا مگراس کی بیٹی بی قراط میں بیائی گئی تھی۔ چنانچہ جن لوگوں نے ریحانہ کو بی قراط میں سے قرار دیا ہے ان کا مطلب میں ہے۔ یہ

ایک خوبصورت مورت تن این نورت نوب اس کواسلام پیش کیا تواسس نے مسلان بیرنے سے انکارکردیا اس نویز سے کواش کے دیں ماہ تا ایک میں نام میں ارمان ارمان دارا میں میں مرمان می جوابسور کرمیان میں اور میں میں میں میں میں میں می

انکارے منعقد آیا ۔ مگر کی فیصر کو اظہار منہیں فرایا بھر دید میں میں مان ہوگئ اس کے مسلمان ہونے کے بعد آئ ہوگئے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جب ربحانہ نے اسلام قبول کرنے سے اٹکار کر دیا تو آپ نے اس سے بات کرناچھوڑ دیا اور آپ کو اس کی طرف سے ناراضی پیدا ہوئی۔ آپ نے نشلبہ ابن شعبہ کو بلوایا۔ یہ نشلبہ ان اوگوں میں سے جیں جو بنی قریطہ کے قلعہ سے اس رات میں نکل کر آنخضرت پیلائے کے یاس آگئے جس کی صبح کو

ے تر بطہ نے سعد ابن معاذ کے تکم ہر ہتھیار ڈالے تھے جیسا کہ بعض روایات میں یوں ہی ہے۔ پھر یہ نظبہ اور ان کے بھائی اسید اسد اور ان کے چھاڈ او بھائی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس طرح ان کے جان ومال محفوط ہو سمئے تھے۔ تکر

بیالوگ بی قریط میں سے شیں تھے بلکہ یہ بی حکدیل میں سے تھے۔

غرض آنخضرت ﷺ نے نگلبہ ہے ریجانہ کے انکار کاذکر فرمایا۔ انہوں نے کہایاد سول اللہ ﷺ آپ پر میر ہے مال باپ قربان ہوں وہ تو مسلمان ہی ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے حسن ظن کے تحت کہی کہ وہ مسلمان ہو جائیں گی۔

ر بیجانہ کا اسلام .....اس کے بعد نظلبہ آنخضرت ﷺ کے پاس سے اٹھ کر دیجانہ کے پاس آئے اور ان پر اصرار کرتے رہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تورسول اللہ ﷺ حمیس اپنے لئے منتخب فرمالیں گے۔ آخر دیجانہ مان تکئیں اور مسلمان ہو گئیں۔

یں وہ اس وقت آنخضرت ﷺ اپنے محابہ کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے جوتے آپ کے پیجھے رکھے ہوئے تھے جو گر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میہ جوتے مجھے خوش خبری دمیمے رہے ہیں کہ ریحانہ مسلمان ہو گئی ہے چنانچہ واقعہ کی تفا۔

ای وقت آپ کواطلاع دی گئی کہ ریجانہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ آپ یہ من کر بہت خوش ہوئے ہیں کے الحدوہ آ کف من کر بہت خوش ہوئے ہیں کے العدوہ آ کف من کا حقیار کے بادجود آپ کی العدوہ آ کف من من من من کا آپ کے بادجود آپ کی العدوہ آ

ملكيت ميس بهنامنظور كيا-

مربعض علماء نے لکھاہے کہ اہل علم کے نزد یک میہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے انکال فرمایا تھا اور بارہ اوقیہ اور ایک نش ان کو میر دیا تھا۔ نیز جب حضر ت ریحانہ کو ایک حیض آگیا تو بحر م ۲ ھ میں آپ نے ان کے ساتھ عروی فرمائی اور ان کو پر دہ کر اویا گیا۔ گر انہوں نے پر دے کے متعلق آپ کے حکم کی قلاف در ڈی کی اس پر آنخضر ت میں ہے ان کو ایک طلاق دے دی جس کے نتیجہ میں دہ بے تحاشہ رو کیں۔ آخر آپ نے ساتھ ر جعت فرمائی ( یعنی ان کو ایک طلاق دے دی جس کے نتیجہ میں دہ بے تحاشہ رو کیں۔ آخر آپ نے ساتھ ر جعت فرمائی ( یعنی ان کو معاف کر کے بھر قبول فرمالیا )۔

اس کے بعد وہ عمر یھر آنخضرت ﷺ کے پاس ہیں یمال تک کہ جب آپ • او میں حجتہ الوواع ہے۔ واپس تشریف لائے توحضرت ریحانہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے ان کو جنت البقیع کے قبر متان میں و فن فرمایا۔

چھے بیان ہواہے کہ آنخضرت علی ہے سے ربحانہ کے ساتھ اس وقت عروی فرمائی جٹ کہ ربحانہ کو ایک حیف کہ ربحانہ کو ایک حیف آئیا (گویا آپ نے ان کے حیض کا تظار فرمایا تاکہ ربحانہ کے حمل سے ہونے یانہ ہونے کے بارے میں بات صاف ہوجائے اس کو شرعی اصطلاح میں استبراء لینی برأت کا انتظار کرنا کہتے ہیں

اس مدیث ہے ہمارے بعنی شافعی فقہاء کے اس قول کو دلیل ٹابت ہوتی ہے جس کے مطابق آگر کوئی اس محدیث ہے ہیں کے مطابق آگر کوئی اللہ بن جائے جس کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص بھی ہمستری کر چکا ہو جس کے لئے وہ عورت حلال رہی ہو تو اس کے لئے استبراء ہے پہلے اس لڑکی کے ساتھ شکاح کرنا جائز نہیں ہے جاہے اس نے اسے آزاد ہی کیول نہ کردیا ہو۔

میہ بات چیجے بیان ہو چکی ہے کہ قریطہ اور تضیر حضر ت ہارون کی اولاد میں دو بھائی تھے جن کی اولاد بنی قریطہ اور بنی تضیر تھے۔

سرت طبید کی جلددوم الحمد للد تمام ہوئی،اس کے بعد آخری جلدسوم ہے جس کا پہلا باب غروہ بن لحیار، ہے